

## www.islamiurdubook.blogspot.com المَوْنِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### بسيواللوالزفن الزجيير

# مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

( ٤٤٤٨) حَلَّاثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَسُهُمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم سَهُمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ [صححه البحارى (٢٨٦٣)، ومسلم مُعَاوِيَةَ أَسُهُم لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسُهُم سَهُمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ [صححه البحارى (٢٨٦٣)، ومسلم (٢٧٦٢)]. [انظر: ٩٩٩٤، ٢٨٩٥، ٢١٥٥، ٢١٤٥، ٢٩٩٤، ٢٩٩٤]

(۱۳۳۸) حفرت ابن عمر نظائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنافِقاً نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے دو حصاور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا، دوسرے رادی کے مطابق تعبیریہ ہے کہ مرداور اس کے گھوڑے کے تین حصے مقرر فرمائے تھے جن میں سے ایک حصہ مرد کا اور دو حصے گھوڑے کے تھے۔

( ٤٤٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَآلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمٍ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رُّضِى اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّحْرِ [صححه البحارى (٢٧٠٥)، ومسلم النَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّحْرِ [صححه البحارى (٢٧٥)، ومسلم (١٣٩)]. [انظر: ٢٢٥٥، ٢٤٥]

(۱۳۲۹) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی کو حضرت ابن عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسوال پوچھتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بیدمنت مان رکھی ہے کہ میں ہر بدھ کوروزہ رکھا کروں ،اب اگر بدھ کے دن عیدالاضخی یا عیدالفطر آ جائے تو کیا کروں؟ حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی ملیکی نے ہمیں یوم المحر (دس ذی الحجہ) کا روزہ رکھتے ہے منع فرمایا ہے۔

( مع ٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ [انظر: ٢٨٧١].

( ٣٥٥٠) حفرت ابن عمر ظَانُون مروى ہے كہ بن طَيُّان ارشاد فرما يا جب تم تين آدى بوتو تيسر كوچھور كردوآ دى سروى في ارشاد فرما يا جب تم تين آدى بوتو تيسر كوچھور كردوآ دى سركوتى في اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلَالُونَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونُ وَالْعُلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَالَالُهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ وَالْمُولِ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَالْعُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالِ

## هي مُنلاً اخْرُنْ بل يَنْ مَرَى الله بن عَبْرَ الله الله بن عَبْرَ الله الله بن عَبْرَ الله الله بن عَبْرَ الله

( ٤٤٥١) حُدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَغِيدٍ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغَتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمُلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدُلِ [راحع: ٣٩٧].

( 260 ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ الْقِيرَاطُ أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَبَا هِرِّ انظُرُ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْسُ الْوَدِى قَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْسُ الْوَدِى وَلَا صَفْقٌ بِالْاسُواقِ إِنِّى إِنَّمَا كُنْتُ أَطُلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْسُ الْوَدِى وَلَا صَفْقٌ بِالْاسُواقِ إِنِّى إِنَّمَا كُنْتُ أَطُلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْسُ الْوَدِى وَلَا صَفْقٌ بِالْاسُواقِ إِنِّى إِنَّمَا كُنْتُ أَطُلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعْمَنَا بَحَدِيثِهِ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمُ الْمَدِيثِهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمُنَا بَحَدِيثِهِ [الحرحه الترمذى: ٢٨٣٦]

(۳۵۳) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فی کا حضرت ابو ہر پرہ اٹالٹاکے پاس سے گذر ہوا ، اس وقت وہ نی طیا کی بیر حدیث بیان کررہ ہے تھے کہ جناب رسول اللہ مُلِالْیُوْلِ نے فر مایا جو تف جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے ، اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا ، جن بیں سے ہر قیراط جبل احد برابر ثواب ملے گا ، جن بیں سے ہر قیراط جبل احد سے برابر ثواب ملے گا ، جن بیں سے ہر قیراط جبل احد سے برابوگا ، بین کر حضرت ابن عمر فری کھنے کہ آپ نبی طیا کے حوالے سے کیا بیان کررہے ہیں ، اس پر حضرت ابو ہر یرہ فرائٹو کھڑے ہوئے اور انہیں لے کر حضرت عاکشہ صدیقہ فرائٹو کے پاس پنچ اور ان سے عرض کیا اے امرائٹو میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر بو چھتا ہوں ، کیا آپ نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سانے کہ جو شخص جنازے کے المؤمنین! میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر بو چھتا ہوں ، کیا آپ نے نبی طیا کو یہ فرماتے ہوئے سانے کہ جو شخص جنازے کے

## هي مُناهُ امَّهُ رَضَ بل يَنظِيم مُنَا اللهُ الل

ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے، اسے ایک قیراط کے برابر تو اب ملے گا اور اگروہ دفن کے موقع پر بھی شریک رہا تو اسے دو قیراط کے برابر تو اب ملے گا؟انہوں نے فرمایا بخدا! ہاں۔

اس کے بعد حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹٹ نے فرمایا مجبور کے پودے گاڑنایابازاروں میں معاملات کرنا مجھے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ندہونے کا سبب نہیں بنآ تھا (کیونکہ میں بیکام کرتا ہی نہیں تھا) میں تو نبی علیہ سے دو چیزوں کوطلب کیا کرتا تھا، ایک وہ بات جوآپ ٹائٹیٹر مجھے سکھاتے تھے اور دوسرا وہ لقمہ جوآپ ٹائٹیٹر مجھے کھلاتے تھے، حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹا فرمانے لگے کہ ابوہریہ! ہم سے زیادہ آپ نبی علیہ کے ساتھ جھٹے رہتے تھے اور ان کی حدیث کے ہم سے بوے عالم ہیں۔

( ٤٤٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحُومُ النَّفُلَيْنِ فَلْيَلْبُسُ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطُعُهُمَا أَسُفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [انظر: ٢٥١، ٤٨٦، ٤٤٥، ٢٥٤، ٤٧٤،

(۳۲۵۴) حفزت ابن عمر بھائنے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمَانِ اللّٰمِنْ الللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمُنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللْمُعْلِمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللللللللللللللللللللللللْمُنْمُ الللللْمُنْ اللللْمُعْلِيْلِمُ اللللْمُمُنْ الللللللْمُنْ اللللْمُنْ الل

( ١٤٥٥ ) حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّهِ عُونِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّ عُمَرَ وَابْنُ عُونِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ قَالَ مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ أَيْمُ مَنْ أَيْمُ لَا أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ أَيْمُ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ قَرْنِ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ يَلَّمُكُمْ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْجَدِيمِ مِنْ قَرْنِ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ يَلَمُكُمْ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْجَدِيمِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ يَلَكُمُ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ يَلَكُمُ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْيَكُنِ مِنْ يَلُمُ لَكُولِ الْمَدِينَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْمُدِينَ وَ قَالَ الْبُنُ عُمَرَ وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عَرْقٍ بِقَرْنِ [صححه البحارى (١٥٢٧)، ومسلم (١٨٨٦)، وابن حال (١٣٧٦)]. [انظر: ١٥٠٥، ١٨٥، ١٨٥٠]

(٣٣٥٥) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیس سے پوچھا کہ انسان احرام کہاں سے باند ھے؟ نبی ملیس نے فرمایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اہل یمن کے لئے پلملم اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے، حضرت ابن عمر ڈلائٹؤ فرماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ذات عرق کوقرن پرقیاس کرلیا۔

( ٤٤٥٦) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِّ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَّا ٱسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [راجع: ٤٥٤٥].

(۳۵۲) حضرت ابن عمر ٹانٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹانٹیجائے ارشاوفر مایا اگر محرم کو جوتے نہلیں تو وہ موزے ہی پہن لے کیکن مختول سے بنچے کا حصہ کاٹ لے۔

( ٤٤٥٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا حُمَّيْدٌ عَنُ بَكُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ

## 

( ٤٤٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُكَبُرُ، وَمِنَّا الْمُلَثِي. [انظر: ٤٧٣٣، ١٥٥٠].

(۳۵۸) حضرت ابن عمر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طابیہ کے ساتھ جب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم میں بے بعض لوگ تکبیر کہدر ہے تھے اور بعض تلبید پڑھ رہے تھے۔

( ١٥٤٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنَّى فَمَرَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَهِ مَا يُنِ عُمَرَ بِمِنَّى فَمَرَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البخارى (١٧١٣)، بَكَنَةٌ وَهِي بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البخارى (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢٨٩٣)]. [انظر: ٥٥٥، ٢٣٣٦]

(۳۵۹) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں میدانِ منی میں حضرت ابن عمر اللہ کے ساتھ تھا، راستے میں ان کا گذرایک آ دی کے پاس سے ہوا جس نے اپنی اونٹنی کو گھٹنوں کو بل بٹھار کھا تھا اور اسے تحرکر نا چاہتا تھا، حضرت ابن عمر اللہ سے اس سے فر مایا اسے کھڑ اکر کے اس کے پاؤں بائد ھلواور پھراسے ذرج کرو، یہ بی پایٹھا کی سنت ہے۔

( ٤٤٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ آفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَمَّا فَرَغٌ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكُونِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكُونِ [صححه مسلم (١٢٨٨)، وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ [صححه مسلم (١٢٨٨)، وابن عَنِيمة ٤٩٤ \$ (٢٨٨).

( ۲۳ ۲۰) سعید بن جبیر میلید کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روائگی کے وقت ہم لوگ حضرت ابن عمر مثالثات کے ساتھ تھے، انہوں نے مغرب کی نماز کمل پڑھائی، پھر "الصلوة" کہہ کر (عشاء کی) دور کعتیں پڑھا کیں اور فرمایا کہ نبی علیہ اس جگہاسی اس جگہاسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔ اس جگہاسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے۔

(٤٤٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُخْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْمَقْرَبَ وَالْفُويُسِقَةَ وَالْحِدَّأَةَ وَالْعُرَابَ وَالْكُلُبَ

## 

الْعَقُورَ [راجع: ٢٥٣٤] [صححه البخاري (١٨٢٧)، وتسلم (١٩٩١)، وابن حبان (٣٩٦١)]. [راجع: ٢٩٣٧،

(۱۲ ۲۲) حضرت ابن عمر ولا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کول کرسکتا ہے؟ نبی علیا اے فرمایا وہ بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے کو مارسکتا ہے۔

( ٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدِ بُنِ عُمَرٍ مَا لَيْ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لِابْنِ عُمَرَ مَا لَى لَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْحَجَرَ الْأَسُوكَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ أَفْعَلُ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُظُّ الْخَطايا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُظُّ الْخَطايا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يَكُو لَا مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا يُحُطُّ الْخَطايا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن وَاعْتَ أُسْبُوعًا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ يَحْشِرُ مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ يَخُولُ وَمَنْ عَلَيْ وَصَلَّى رَجُولٌ فَلَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ يَخْشُرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّعَاتٍ وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ [صححه ابن حزيمة (٢٧٢٩ و ٢٧٣٠ و ٢٧٥٣). قال الترمذي: حسن و صححه الحاكم. قال شعيب: حسن قال الأناني: صحيح (الترمذي: ١٩٥٩)

(۱۲ ۲۳) عبید بن عمیر می الله نظر ایک مرتبه حضرت ابن عمر طالب به چها که بین آپ کوصرف ان دور کنول جمر اسود اور کن میمانی می کااستام کرتے ہوئے ویکھا ہوں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عمر طالب نے فر مایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے نبی طیا کہ کو پیفر ماتے ہوئے بھی کو پیفر ماتے ہوئے بھی ساہے کہ دو قص گن کر طواف کے سات چکر لگائے اور اس کے بعد دوگائے طواف پڑھ لے تو بیا کہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے ، اور میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو شخص ایک قدم بھی اٹھا تا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لئے دس نیکیا ل کا میں ، دس گنا ہو مان کے جاتے ہیں ۔

( ٤٤٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسُودَ فَلَا أَدَعُ اسْتِلَامَهُ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ [صححه البحارى ( ٢٠٦٠)، ومسلم ( ٢٦٠٨)، وابن خزيمة ( ٢٧١٥)، والحاكم ( ٤٨٤١). [انظر: ٤٨٨٨، ٤٩٨٦، ٥٢٠١، ٥٢٣٩، ٥٢٠٥)

(۳۷۷۳) حفزت ابن عمر ٹی اسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو تجراسود گاانتلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی بختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیراس کا انتلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٤٤٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ وَابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضُلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَخَافَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَتَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ مِنْهُمْ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى

## مُنالًا اَمُونَ فِيل يَسْوَمَوْمُ اللهِ اللهُ ال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاهُنَا بَيْنَ الْأُسُطُوانَتَيْنِ [صححه البخاري (٢٦٨)، ومسلم (١٣٢٩)، وابن حبان (٣٢٠)، وابن خزيمة (٣٠٠١ و ٣٠١٠ و ٣٠١١)]. [انظر: ٤٨٩١، ١٧٦٥، ١٩٦٧، ١٣٣١،

(۳۳۷۵) حضرت ابن عمر تنگفت مروی ہے کہ نبی ملیکانے کدویا لکڑی کو کھو کھلا کر کے اس ٹیں نبیذ بنانے (اوراسے پینے ) سے منع فرمایا ہے۔

( 1273 ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [صححه البخاری (۲۷۷)، ومسلم (٤٤٨)، وابن حبان (٢٢٤)، وابن خزيمة (٢٧٥) وابن خزيمة (١٧٥١) وابن خزيمة (١٧٥٠) وابن خريمة (١٨٥٥) وابن خريمة (١٨٥٥) وابن خريمة (١٨٥٥) وابن خريمة (١٨٥٥) وابن خريمة (١٧٥٥) وابن خريمة (١٨٥٥) وابن خريمة

(۲۲۷۲) حضرت ابن عمر تلگاسے مردی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے حا جاہئے کوٹسل کر کے آئے۔

(١٤٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا [صححه البحارى (١٨٧٤) ومسلم (٩٨)]. [انظر: ٢٤٩، ١٤٩، ١٤٩، ١٢٧، ١٣٨٦] عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا [صححه البحارى (١٨٧٤) ومسلم (٩٨)]. [انظر: ٢٤٩٠) حفرت ابن عمروى ہے كہ في طَيِّائِ ارشاد فرما يا جو صلى برا الحجة تان لے وہ ہم سے بہل ہے۔ (١٤٩٨) حضرت ابن عمر قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانًا يُعَرِّضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانًا يُعَرِّضُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانًا يُعَرِّضُ عَلَى رَاجِلَتِهِ وَيُصَلِّم كَانًا يُعَرِّضُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢٠٥)، وابن حزيمة (١٠٨ و ٢٠٨)]. (٢/٤). (١/٤).

(۳۲۷۸) حضرت ابن عمر ظاهاے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظالی ای سواری کوسامنے رکھ کراہے بطورسر ہ آ گے کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔

#### 

( ٤٤٦٩) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ بُرُدًا عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِى عِنْدِى مَوْضُوعَةٌ [صححه مسلم (١٦٢٧)]. [انظر: ٢٠٤، ٤٩٠،

(۲۲۹۹) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ کَا اَیْکُمْ نِے ارشاد فرمایا کسی شخص پر تین را تیں اس طرح نہیں گذرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی نہ ہو،حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اب تک میری کوئی الی رات نہیں گذری جس میں میرے یاس میری وصیت کھی ہوئی نہ ہو۔

( ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى دَابَّتِهِ التَّطُوَّعَ حَيْثُ تَوْفِع أَلَا وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى دَابَّتِهِ التَّطُوَّعَ حَيْثُ تَوْفِع أَلَا وَأَيْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ [صححه البحارى (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠)، وابن عزيمة (١٢٦٤)]. [انظر: ٢٠٢١، ٤٩٥٦، ٤٩٢٠) ٥٤٤٧، ٥٤٤٧، ١٦٠٨]

(۰۷۷۷) نافع مُنَظَة كہتے ہیں كدمیں نے حضرت ابن عمر بنا كا كود يكھا ہے كہ وہ سوارى پرنفل نماز پڑھ ليا كرتے تھے خواہ اس كا رخ كسى بھى ست ہو، میں نے ایک مرتبدان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے كہ میں نے ابوالقاسم مَنْ الْنَظِمُ كواى طرح كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ٤٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِى النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمُ [انظر: ٥٠٥].

(۱۷۲۷) حضرت ابن عمر نتائیں سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جانوروں کا دودھ دوہ کر اپنے استعال میں لانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنِ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتُيْنِ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ [صححه البحارى (٨٠٥)، ومسلم (٧٠٣)، وابن حزيمة (٩٧٠)]. [انظر: ٤٥٣١)

710,7710,0.70,6430,7100,1840,6770,0777]

(٣٣٤٢) نافع ميسلة كتب بين كه حضرت ابن عمر الله غزوب شفق كے بعد مغرب اور عشاء دونوں نماز وں كوا كھا كر ليتے تھے اور فرماتے تھے كہ بى اليلا كو بھى جب چلنے كى جلدى ہوتى تقى تو دو بھى ان دونوں نماز وں كوجح كر ليتے تھے۔

( ٤٤٧٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الْعَطَفَانِيَّ آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ نَافِعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحُلِّقَ الصَّبِيُّ فَيُتُرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ [صححه البحارى (٩٢٥)، ومسلم (٢١٢٠)، وابن حبان (٧٠٥٥). [انظر: ٤٩٧٤، ٤٩٧٤، ٥١٧٥، ١٢٥، ٢٢١، ٢٥٩٩]

## 

(٣٧٧٣) حضرت ابن عمر الله المسيم وى ہے كہ نبى الله انے'' قزع'' سے منع فر مایا ہے،'' قزع'' كا مطلب بیر ہے كہ بچے كے بال كواتے وقت كچھ بال كواليے جائيں اور كچھ چھوڑ ديئے جائيں (جيسا كه آج كل فيشن ہے)

( ٤٤٧٤) خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنُ سُفُيَانَ عَنَّ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرُوانَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ أَنْ ارْفَعْ إِلَىٰ حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْيَكَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَلِدِ الشَّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَلَسْتُ أَسْآلُكَ شَيْئًا وَلَا أَرُدُّ رِزْقًا رَزَقَيهِ اللَّهُ مِنْكَ [احرحه ابو يعلى: (٥٧٣٠) قال شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن]. [انظر: ٢٤٠٢]

(۳۲۷۳) قعقاع بن علیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر رفاق کو خط لکھا کہ آپ کی جو ضروریات ہوں، وہ میر سے سامنے پیش کر دیجئے (تا کہ میں انہیں پورا کرنے کا تھم دول) حضرت ابن عمر رفاق نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جناب رسول اللّٰه مَا اللّٰه عَلَی اللّٰہ کر دیجئے اور والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے میں ان لوگوں سے ابتداء کر وجن کی پرورش تمہاری فرمہ داری ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور نہ بی اس رزق کولوٹا وَں گا جواللّٰہ مجھے تمہاری طرف سے عطاء فرمائے گا۔

( ٤٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَوِّرُونَ يُعَلَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ ٱخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [صححه البحارى ( ٥٩٥١)، ومسلم ( ٢١٠٨)]. [انظر: ٧٠٧، ١٦٨، ٥٧، ٢٠٢٢]

(۵۷/۵) حضرت ابن عمر ٹھ گئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَاللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ مَایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں جتلا کیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوٹکوا ورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٤٤٧٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوُّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ

(۲۲۷۶)سعید بن جبیر مُنظیّه کہتے ہیں که مضرت ابن عمر پھٹا نوافل تو سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے کیکن جب وتر پڑھنا چاہتے تو زمین براتر کروتر بڑھتے تھے۔

﴿ ١٤٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلَّ قَلَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنِى الْعَجُّلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا [راجع: ٣٩٨].

( ٣٧٧٤) سعيد بن جبير مينية كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عمر الله اللہ اللہ جانات كرنے والے كے متعلق مسئلہ يو چھا، انہوں كنے فرمايا كہ نى الله اللہ جانتا ہے، تم ميں سے كوئى ايك ضرور جھوٹا فرمايا كہ نى الله جانتا ہے، تم ميں سے كوئى ايك ضرور جھوٹا

ہے، تو کیاتم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لئے تیار ہے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوا، نبی علیہ نے تین مرتبدان کے سامنے یہ بات دہرائی اور ان کے اٹکاریران کے درمیان تفریق کرادی۔

( ٤٤٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِصَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنُ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ ثُمَّ حَدَّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِى فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُنَادِى أَنُ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِى السَّفَرِ [صححه البحارى (٢٣٢)، ومسلم أَنْ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِى السَّفَرِ [صححه البحارى (٢٣٢)، ومسلم (٢٩٧)، وابن حريمة (١٩٥٥)، وابن حبان (٢٠٧٦)]. [انظر: ٢٥٨، ٢٥١٥) ما اللهِ فَي السَّفَرِ أَنْ صَلَّى السَّفَرِ المَامِعَةُ فَي السَّفَرِ المَعْمِقُ فَي السَّفَرِ المَعْمِقُ فَي السَّفَرِ الْمُعْمِقِينَ فَي السَّفَرِ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ اللْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِينَ الللْمُولِينَ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ اللْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقِينِ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

(۸۷۷۸) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی ' دخینان' میں حضرت ابن عمر ٹھاٹھانے نماز کا اعلان کروایا، پھریہ منادی کر دی کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو، اور نبی علیقا کے حوالے سے سیصدیث بیان فرمائی کہ نبی علیقا بھی دوران سفر سردی کی راتوں میں یابارش والی راتوں میں نماز کا اعلان کر کے بیمنادی کردیتے تھے کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔

( ١٧٥٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ اتَّخَذَ أَوْ قَالَ الْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كُلْبَ مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَ آبَا هُرَيُّرَةَ يَقُولُ وَقَالَ الْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كُلْبَ مَاشِيةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطَانِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَ آبَا هُرَيُّرَةَ عَرْتُا وَصححه البحارى ( ١٥٨٥)، ومسلم (١٥٧٤). وقال الترمذي: حسن صحبح]. [انظر: ١٧١٥، ٥٧٧٥، ٥٩٢٥، ٩٢٥، ٩٢٤]

(9 سرم ) حضرت ابن عمر ولا الله على الل

( ٤٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبِرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنَهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُوَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّي قَدُ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّي قَدُ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّي قَدُ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ قَالَ إِنِّى قَدُ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ سَلَا حَتَى إِلَّابُيْدَاءِ قَالَ الْقَدْ رَانَ كُمُ إِلَّا وَاحِدًا أَشُهِدُكُمْ أَنِّى قَدُ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَةً ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ الْحَجْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

## 

جے کے لئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا؟ حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی علیہ بھی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور کفار قریش ان کے اور حرم شریف کے درمیان حاکل ہو گئے تھے، اس لئے اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آگئی تو میں وہی کروں گا جو نبی علیہ نے کیا تھا، پھر انہوں نے بیآیت تلاوت کی کہ'' تمہارے لیے پیغمبر خداکی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے''اور فرمایا کہ میں عمرہ کی نیت کرچکا ہوں۔

اس کے بعدوہ روانہ ہوگئے، چلتے جلتے جب مقام بیداء پر پنچے تو فرمانے لگے کہ تج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا تو ہے، میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ رقح کی بھی نیت کر لی ہے، چنا نچہوہ مکہ مکرمہ پنچے اور دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کیا۔

( ٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضَّنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [صححه البحارى (١٩٣)، وابن حزيمة (١٢٠ و ١٢١ و ٢٠٥)، والحاكم (١٦٢/١)] [انظر ٥٧٨٨، ٥٧٨٥]

(۱۲۸۸) حضرت ابن عمر فالھا ہے مروی ہے کہ میں نے ٹی مالیا کے دور باسعادت میں مردوں اورعورتوں کو انتظامی بی برتن سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٤٨٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ٱوُ قَالَ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُقَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَالَ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْمُعْمَامَةَ وَلَا الْخُقَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعُلَيْنِ فَلَا اللَّهُ ال

(۱۹۸۴) حفرت ابن عمر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طیش سے پوچھا یا رسول اللہ! ''محرم کون سالباس پہن سکتا ہے؟ یا بیہ پوچھا کہ محرم کون سالباس ترک کرد ہے؟ نبی طیش نے فر ما یا کہ محرم قمیص ، شلوار ، عمامہ اورموز نے نہیں پہن سکتا الا بیا کہ اسے جوتے نہلیں ، جس شخص کوجوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزول کوٹنوں سے بنچ کاٹ کر پہن لے ، اس طرح ٹوپی ، یا ایسا کیڑا جس پرورس نا بی گھاس یا زعفران کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں گہن سکتا۔

( ٤٤٨٣ ) حُلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ آخِبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَلَّهُ قَالَ فِي عَاشُورَاءَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِي عَلَى صَوْمِهِ [انظر:

(٣٨٨٣) حضرت ابن عمر ظاهراء كروز \_ كمتعلق فرماتے ہيں كه نبي مليلانے خود بھى اس دن كاروز ہ ركھا ہے اور

## مُنزلُهُ احَذِينَ بِل يَسْدِ مَرْقَ كُلُّ مِنْ اللهُ احْدَى فَلْ اللهُ ا

دوسروں کوبھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو بیروزہ متروک ہو گیا،خود حضرت ابن عمر ﷺ اس دن کاروزہ نہیں رکھتے تھے اللّا یہ کہوہ ان کے معمول کے روزے پر آجاتے۔

( ٤٤٨٤) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَادِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَادٍ قَالُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ الْحُتَرُ [راحع: ٣٩٣]. بِالْخِيَادِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَادٍ قَالُ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ الْحُتَرُ [راحع: ٣٩٣]. (٣٨٨ ) حضرت ابن عمر فَا الله على الله على الله تَعَلَيْهِ أَلَى الله عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله وَالله الله وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا إِلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

( ٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ [صححه المحارى (١٩١)، ومسلم (١٣٩٩)، وابن حبان (١٩٢٨)]. [انظر: ١٩٥٩، ٥٢١٩، ٥٣٢، ٢٣٢]

( ۲۸۸۵ ) حضرت ابن عمر را النفاس مروى ب كه نبي عليه مبحد قباء پيدل بهي آتے تصاور سوار بوكر بھي \_

( ٤٤٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُمْلُوكِ صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ صَدَّعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ لِصَفَ صَاعِ بُرِّ قَالَ النَّهُ وَالْمُنْفَى وَالْحُرِّ وَالْمُمْلُوكِ صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ لِصَفَ صَاعِ بُرِّ قَالَ النَّعْرِ وَالْمُنْفَى وَالْحُرِّ وَالْمُمْلُوكِ صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعَ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ لِمُعْلَى الشَّعِيرَ لِمُعْلَى النَّامِ وَاحِدًا أَعُوزَ التَّمْرُ فَآعُطَى الشَّعِيرَ لِمُعْلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّعْمِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

(۳۴۸۷) حفرت ابن عمر تا است مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ندکر ومؤنث اور آزاد و غلام سب پرصد قد فطرایک صاع محجوریا ایک صاع جومقرر فرمایا ہے، لیکن نبی ملیہ کے بعدلوگ نصف صاع گذم پر آگئے، نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھ صدقۂ فطر میں محجور دیا کرتے تھے، اس معمول میں صرف ایک مرتبہ فرق پڑا تھا جبکہ محجوروں کی قلت ہوگئ تھی اور اس سال انہوں نے جو ویجے تھے۔

( ٤٤٨٧) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَيْفَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمُ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ أَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمُ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمُ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمُ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَيْبَةً اللَّهِ فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَنِدٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَقَفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِد الْمَا وَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَنِدٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَقَفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِد الْمَا وَهُو مَا اللّهِ فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَنِدٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَقَفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِد اللّهِ فَكُنْتُ اللّهِ فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَنِدٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَقَفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِد اللّهِ فَكُنْتُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ عُلْمُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ مَسْجَدِهُ اللّهُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ اللّهُ فَكُنْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## هي مُنلِهُ امْرُون بل يَنْ ِ مُرْكِ اللهِ بِي مُنظِهِ اللهِ اللهِ بِي مُنظِهِ اللهِ بِي مُنظِهِ اللهِ بِي مُنظِهِ اللهِ بِي مُنظِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي

(۸۲۸۷) حفرت ابن عمر ظاہلے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا، ان میں سے جو گھوڑ ہے چھر رہے ہے انہیں وقت تھے انہیں دھیاء ' سے ثنیة الوداع تک مسابقت کے لئے مقرر فرمایا اور جو چھر رہے بدن کے نہ تھے، ان کی رلیس ثنیة الوداع سے مجد بن زریق تک کروائی، میں اس وقت گھڑ سواری کرنے لگا تھا، اور میں اس مقابلے میں جیت گیا تھا، مجھے میرے گھوڑ ہے نے مبحد بن زریق منے قریب کردیا تھا۔

( ٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تُرُوهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُرَوهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ قَالَ نَافَعٌ الشَّهُرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعُثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُبْقَ فَلَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرُ وَلَمْ يَحُلُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَبْعُثُ مَنْ يَنْظُرُ فَإِنْ رُبْقَ فَلَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرُ وَلَمْ يَحُلُ دُونَ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا [صححه دُونَ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا وَصحه النحارى (١٩٠٧)، ومسلم (١٨٥٠) و ابن حيان (٣٤٤٩)، و ابن عزيمة (١٩١٣ و ١٩١٨) قال نافع فكان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، يبعث من ينظر، فإن روى فذاك، و ان لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب، ولا قتر أصبح صائما. [انظر: ٢١١ ٤ ، ٢٩٤٥].

( ۴۴۸۸ ) حضرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا مہینے بھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے اس لئے جب تک چاند دیکھے نہ لو،روز ہ نہ رکھواور چاند دیکھے بغیرعیر بھی نہ مناؤ،اگرتم پر باول چھاجا ئیں تو انداز ہ کرلو۔

نافع کہتے ہیں کہاسی وجہ سے حضرت ابن عمر ﷺ شعبان کی ۲۶ تاریخ ہونے کے بعد کسی کوچا ندد کیھنے کے لئے سیجیتے تھے، اگر چا ندنظر آ جا تا تو ٹھیک، اور اگر چا ندنظر ند آتا اور کوئی بادل یا غبار بھی نہ چھایا ہوتا تو اگلے دن روز ہ ندر کھتے اور اگر بادل یا غمار جھا ما ہوا ہوتا توروز ہ رکھ لیتے تھے۔

( ٤٤٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِنْ عُمَرَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَالَ الْفِعْ فَأَنْبِغُتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَالَتُ فَكَيْفَ بِنَا قَالَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَافِعْ فَأَنْبِغُتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَالَتُ فَكَيْفَ بِنَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَنْ تَبُدُو أَقْدَامُنَا قَالَ ذِرَاعًا لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [صححه البحاري (٧٨٣٥)، ومسلم (٢٠٨٥)]. [انظر: شِبْرًا قَالَتْ إِذَنْ تَبُدُو أَقْدَامُنَا قَالَ ذِرَاعًا لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ [صححه البحاري (٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)]. [انظر:

(۳۲۸۹) حفرت ابن عمر تلگاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلگائی نے ارشاد فرمایا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھنیٹنا ہوا چاتا ہے (کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں) الله قیامت کے دن اس پر نظر رحم ند فرمائے گا، حضرت ام سلمہ ناتھا نے (نافع میں نازم کی بھتے کے بقول) عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ (کیونکہ بورتوں کے کپڑے بڑے ہوتے ہیں اور عام طور پرشلوار پانچوں میں آرہی ہوتی ہے) فرمایا ایک بالشت کپڑا او نچا کرلیا کرو، انہوں نے پھرعرض گیا کہ اس طرح تو ہمارے پاؤں نظر آنے لگیں گے؟ نی عایلانے فرمایا ایک بالشت براضا فہ نہ کرنا (اتنی مقدار معاف ہے) ( ١٤٩٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُوْابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِى زُوُوسِ النَّخُلِ بِتَعْرِ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَوْصِهَا [صححه عُمَرَ حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَوْصِهَا [صححه البحارى (٢١٧٢ و ٢١٧٣) و مسلم (٢٥٤٦ و ١٥٣٩)، وابن حبان (٤٠٠٥). [انظر: ٢١٧٨)

، ۲۰۵۸، ۵۸، ۲)، و سباتی فی مسند زید بن ثابت: ۲۱۹۱]

(۳۳۹۰) حضرت ابن عمر ٹالٹا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے بیج مزاہنہ کی ممانعت فرمائی ہے، تیج مزاہنہ کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر گلی ہوئی تھجور کو ایک معین انداز ہے ہے بینا اور بیر کہنا کہ اگر اس سے زیادہ لکلیں تو میری اور اگر کم ہوگئیں تب بھی میری، حضرت ابن عمر ٹالٹا فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ڈالٹوٹ نے مجھ سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ نبی علیا نے انداز سے کے ساتھ تیج عرایا کی اجازت دی ہے۔

فائدہ: لیعنی اگر مبیجے کی مقدار پانچے وسی سے کم ہوتو اس میں کمی بیشی اور اندازے کی گنجائش ہے،اس سے زیادہ میں نہیں جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے۔

( ٤٤٩١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [راجع: ٣٩٤].

(۱۳۷۹) حضرت ابن عمر من النوع مروى ہے كہ جناب رسول الله من الله على الله عالمه جانور كے مل سے پيدا ہونے والے بيجى كن 'جو البحى مال كے پيك ميں ہى تا كى مرب كے كار نے سے منع فر ما يا ہے۔

( ١٤٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى وَهِ وَ وَاللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ فَالَ يُصَلِّى أَحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ صَلَّى وَاجِدَةً فَأُوتُوتَ لَهُ مَا قَدُ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ وَاللَّهُ عَالَى مِنْ اللَّيْلِ وَصَحِمَهِ البَحَارِى (٤٧٣)، ومسلم (٢٦٢٩)، وابن حزيمة (٢٠٠١)، و ابن حبان (٢٦٢٢)]. [انظر: ٥٠٥٨، ٥٠٥]

(۱۳۹۲) حضرت ابن عمر و النظام وودور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب'' میں النظام اور اللہ ارات کی نماز سے متعلق آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا تم وودور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب'' موجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب کی طرف سے بدور کے لئے کافی ہوجائے گا۔
(۱۶۹۳) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ اَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُی عَنْ بَنِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ مَنْ بَعِ عَنْ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْوَ فَعَنْ السَّمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْتَرِي وَصِعَ فَى الْمُنْ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُولَى مَا مُعْمَى مَنْ مَا يَعْ مَنْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَنْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَنْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُ مَنْ مُنْ مُعْمَلُونُ مَنْ مَا يَعْ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِمُ مُنْ مُنْ مَا يَعْ مُعْمُولُونُ مَا عَلَمْ مُعْمُولُونُ مَا يَعْمُوْ

گندم کے خوشے کی بڑج سے جب تک وہ پک کرآ فات سے محفوظ نہ ہوجائے ، نبی ملیلانے بیرممانعت بالع اورمشری دونوں کو فرمائی ہے۔

( ٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانِ مِنُ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِي إِلَيْهِ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةٌ غَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ [صححه البخارى (١١٥٦) ومسلم (٢٤٧٨)، وابن حمان (۷۰۷۲) والترمذي (۳۸۲۵)].

(٣٣٩٣) حضرت ابن عمر طالقًا فرماتے ہیں كه ايك مرتبه ميں نے خواب ميں ديكھا كه ميرے باتھ ميں استبرق كا أيك عمرا ہے، میں جنت کی جس جگہ کی طرف بھی اس سے اشارہ کرتا ہوں ، وہ مجھے اڑا کر وہاں لیے جاتا ہے،حضرت حفصہ ٹاٹھانے آن کے كهنج پر بيخواب ني مليكات و كركيا، ني مليكات فرماياتها را بها كي نيك آ دي ب، يا يه فرمايا كه عبدالله نيك آ دي ب\_

( ٤٤٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسْنُولٌ فَالْآمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْنُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالٍ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ أَلَا **فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ**[صححه البخاري(٢٠٠٥) ومسلم(١٨٢٩) وابن حبان(٤٤٨٩)].[انظر:١٦٧٥] (٣٣٩٥) حضرت ابن عمر الله عن عصروى ب كه جناب رسول الله منافيظ نے ارشاد فرمایاتم میں سے ہرایک تکران ہاورتم میں سے ہرایک سے باز پرس ہوگی ، چنانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمددار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے باز پرس ہوگی ، مرداینے اٹل خاند کا ذمددار ہے اور اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی ، مورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمددار ہے اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی ، غلام اپنے آتا کے مال کاذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی ، الغرض! تم میں سے ہرایک گران ہاورتم میں سے ہرایک کی بازیری ہوگ۔

( ٤٤٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٌّ أَوْ غَوْرٍ فَعَلَا فَدُفَدًا مِنُ الْأَرْضِ أَوَّ شَرَقًا قَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ آيِبُونَ تَالِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَوَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ [صححه البخاري (٣٠٨٤)، ومسلم (١٣٤٤)]. [انظر: ٢٣٣٩، F0790 1297 - 1271Y

(٣٩٦) حفرت ابن عمر والنظام مروى ہے كه نبى طليكا جب فح ، جهاديا عمره سے واپس آتے تو زمين كے جس بلند حصے پر و جڑھتے، یہ دعاء پڑھتے"اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

شر یک نہیں ،اس کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ، سجدہ کرتے ہوئے ،عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں ،اللدنے اپناوعدہ بھی کر دکھایا ،اپنے بندے گی مدد کی اور تمام کشکروں کواکیلے ہی شکست دے دی۔

( ٤٤٩٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى الصَّبَّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ [صححه مسلم (٩٤٣) وعبدالرزاق (٨٦٧٢]. [انظر: ٩١٩، ٢٨٨٢، ٤٠٠٥، ٥٠٠٢٦

(۳۳۹۷) حضرت ابن عمر ٹلائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیّا کے سامنے گوہ کو پیش تو کیا گیا ہے لیکن نبی علیّا نے اسے تناول فر مایا اور نہ ہی حرام قرار دیا۔

( ٤٤٩٨) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنِيا فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ فَقَالَ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهًا الرَّجْمَ فَقَالُوا بُسَخِّمُ وَجُوهَهُمَا وَيُخْزَيَانِ فَقَالَ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهًا الرَّجْمَ صَادِقِينَ فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاؤُوا بِقَارِي لَهُمْ آعُورَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُورِيا فَقَرَا جَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِى تَلُوحُ صُورِيا فَقَالَ أَوْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولَ أَوْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ أَوْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَا كُنَّا نَتَكَاتُهُمُ بَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَقُ فَرَا أَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفُسِهِ [صححه البحارى (٤٣٥٥)، و مسلم (١٩٩٥)].

[انظر: ۲۹۰۹، ۲۲۲۶، ۲۷۲۰، ۵۳۰، ۲۰۹۹، ۲۰۹۹

(۱۳۹۸) حضرت ابن عمر نگافتئے مردی ہے کہ کہ ایک مرتبہ چند یہودی اپنے میں سے ایک مردوعورت کو لے کر''جنہوں نے بدکاری کی تھی'' نبی علیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیکا نے فرمایا تمہاری کتاب (تورات) میں اس کی کیا سرا درج ہے؟ انہوں نے کہا ہم ان کے چہرے کا لے کردیں گے اور انہیں ذکیل کیا جائے گا ، نبی علیکا نے فرمایا تم جھوٹ ہو لئے ہو، تو رات میں اس کی سرا''رجم'' بیان کی گئی ہے ، تم تو رات لے کرآ و اور جھے پڑھ کر سنا وا گرتم ہے ہو، چنا نچہ وہ تو رات لے آئے ، اور ساتھ ہی اپنے ایک اندھے قاری کو''جس کا نام ابن صور یا تھا'' بھی لے آئے ، اس نے تو رات پڑھنا تو وہ اس ترجم ہی ، جب وہ آ بت رجم ہی کہا تو اس نے اس پر اپنا ہا تھ رکھ دیا ، اس سے جب ہٹا نے کے لئے کہا گیا اور اس نے ہتے ہٹایا تو وہاں آ بت رجم چک رہی تھی اسے تا ہی ہیں ہی ہوں کو دی اس آ پس میں چھیا تے ہے ، بہر حال! نبی علیکا کے حکم پر ان دونوں کورجم کردیا گیا ، حضرت ابن عمر فاتھ فرماتے ہیں کہ میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ وہ مورت کو پھر وں سے بچانے نے کے لئے اس یہ جھکا پڑتا تھا۔

( ٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ۚ إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤَيَا فَيَقُصُّونَهَا عَلَى

هِ مُناهَ مَنْ فَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى اَرَاى أَوْ قَالَ أَسْمَعُ رُؤُيّا كُمْ قَدْ تَوَاطَأَتُ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَالَ أَسْمَعُ رُؤُيّا كُمْ قَدْ تَوَاطَأَتُ عَلَى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ وَصححه البخارى (١٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)، وابن فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ [صححه البخارى (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)، وابن عزيمة (٢١٨٢)]. [انظر: ٢٧١٤]

(۱۳۹۹) حضرت ابن عمر ولی این عمر وی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات را تو ل پآکرایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے تم میں سے جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ آخری سات را تو ل میں اسے تلاش کرے۔

(.63) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْوَ أَتَهُ تَطُلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أَنْوَى تُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرُ ثُمَّ يُطَلِّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَلِّمُ اللَّهُ عَمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُولِ يُطَلِّقُ امْوَ آتَهُ وَهِي حَائِفٌ فَيَقُولُ أَمَّ أَنَا فَطَلَّقُتُهَا وَاحِدَةً أَوْ النَّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُولِ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أَخُورَى ثُمَّ يَمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يَوْلُ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَخُورَى ثُمَّ يَمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يَمُهِلَهَا فَبْلَ أَنْ يَعْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَعْمُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مِمَا أَمُونَ فَعَيْتُ اللَّهِ مِنْ طَلَاقِ امْوَ أَيْكُ وَبَانَتُ مِنْكَ [انظر: ١٦٤]. يَمَسَّهَا وَلَمَا أَنْتَ طَلَّقُتَهَا فَلَاقًا فَقَلَ عَصَيْتَ اللَّهَ مِمَا أَمُوكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْوَاتِكَ وَبَانَتُ مِنْ لَكُا وَالْمَا عُرَالُهُ مِنْ عَلَيْكَ وَالْمَالُ وَمَا اللَّهُ مِمَالَ اللَّهُ مِمَا لَعْ يَعْلَقُونَ فَلَا وَالْمَالُولُ وَمِالُولُ اللَّهُ مِمَا يَعْ يَعْلُولُ اللَّهُ مِمْ وَلَا عَلَى وَمُو مَا مُنَا عَلَى الْوَلِولِ وَلَى اللَّهُ مِنْ طَلَاقً وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِقُولُ وَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلَاقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْم

حضرت ابن عمر والنظ کا پیمعمول تھا کہ جب ان سے اس شخص کے متعلق پو چھا جاتا جو'' ایام'' کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فرماتے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دی تھیں ، نی علیہ انے تھم دیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور دوسرے ایام اور ان کے بعد طہر ہونے تک انتظار کریں ، پھر اس کے قریب جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں ، جب کہتم تو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے آئے ہو، تم نے اللہ کے اس تھم کی نافر مانی کی جو اس نے تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے متعلق بتایا ہے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو چکی۔

(٤٥٠١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَنَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسُجُدَانِ كُمَا يَسُجُدُ الْوَجُهُ فَإِذَا وَضَعَ آخَدُكُمُ وَجُهَهُ فَلْيَضَعُ يَدَيْهُ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعُهُمَا [صححه ابن حزيمة (٦٣٠)، والحاكم (٢٢٦/١). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٨٩٢، النسائي: ٢٠٧/٢].

(۲۵۰۱) حضرت ابن عمر والتفاسي مرفوعا مروى ہے كہ جس طرح چره مجده كرتا ہے، ہاتھ بھی اى طرح مجده كرتے ہيں، ال لئے

هي مُنلاً امَرُ فِيل اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

جبتم میں سے کوئی شخص اپنا چبرہ زمین پر کھے توہاتھ بھی رکھے اور جب چبرہ اٹھائے توہاتھ بھی اٹھائے۔

(٢٥.٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أَبِّرَتُ فَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنُ يَشُتَرِطُ الْمُبْتَاعُ [صححه البحاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن حبان (٤٩٣٤)]. [انظر: ٢٦١٥، ٢٥٠، ٥٤٩١، ٥٤٩١، ٥٧٨٥].

(۲۵۰۲) حضرت ابن عمر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالِیْ اَنْ اِسْا دفر مایا جو حض کسی ایسے درخت کوفر وخت کرے جس میں کھجوروں کی پیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا کھل بائع کی ملکیت میں ہوگا ، اللہ یہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے (کہ میں بیدرخت کھل سمیت خریدر ہا ہوں)

( 20.٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ ذَرَاهِمَ [صححه النحارى (٦٧٩٦)، ومسلم (١٦٨٦)، وابن حيان (٤٤٦١)] [انظر: ١٥٥٥، ٥٣١٠، ٥٥٥، ٢٥٥،

(۳۵۰۳) حضرت ابن عمر ٹاکٹو سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال' جس کی قیمت ٹین درہم تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

( ٤٥.٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا آيُوبُ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتُ تُكُرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ النِّبْنِ لَا آدْرِى كُمْ هُوَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي آخِرِهَا يُكُرِى آرْضَهُ فِي عَهْدِ آبِي بَكُرٍ وَعَهْدِ عُمْرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا يُكُرِى آرْضَهُ فِي عَهْدِ آبِي بَكُرٍ وَعَهْدِ عُمْرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَعُهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهُي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ وَآنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَالْعَرِيمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ [انظر: ٩ ٢١٥)، وسياتي يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ [انظر: ٩ ٢١٥)، وسياتي في مسند رافع بن عديج: ١١٥٩ [ ١٩ ١٥].

(۱۵۰۳) حضرت ابن عمر ولا التحریر وی ہے کہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں گھاس اور تھوڑ ہے ہے جو سے بھوسے کے عوض زمین کو کرایے پردے دیا جا تھا، جس کی مقدار مجھے یا ونہیں ،خود حضرت ابن عمر واقعا بھی دور صدیقی وفاروقی وغثانی اور حضرت امیر معاویہ ٹوٹیٹن کے ابتدائی دور حکومت میں زمین کرائے پردیا کرتے تھے، کین حضرت امیر معاویہ ٹوٹیٹن کے آخری دور میں انہیں پنہ چلا کہ حضرت رافع بین خدتی ڈاٹیٹن میں کو کرائے پردینے میں نوی علیا کی ممانعت روایت کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، انہوں نے حضرت رافع بیا تیا تھا ہے۔ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بال ابنی علیا نے زمین کوکرائے پردینے سے منع فرمایا ہے، یہ میں کر حضرت ابن عمر دیا تھا تھے۔ یہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں وہ کمی کو بھی

## هي مُنالاً امَارُون بل يَنْ مِنْ الله بن الله الله بن الله الله بن الل

ز مین کرائے پر نہ دیتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھا تو وہ فر مادیتے کہ حضرت رافع بن خدی طابع کا یہ خیال ہے کہ نبی طابعہ نے زمین کوکرائے پر دیئے سے منع فر مایا ہے۔

(٥٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تُحْتَكَبَنَّ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَاشِيَةُ امْرِي إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَاشِيَةُ امْرِي إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ [صححه البحاري (٢٤٣٥)، مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا تُحْتَكَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِي إِلَّ بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ [صححه البحاري (٢٤٣٥)، ورسلم (٢٤٧١)، وابن حبان (١٧١٥)]. [انظر: ٢٩١٥] وراجع: ٢٤٤١].

(۵۰۵) حضرت ابن عمر رہی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جا نوروں کا دودھ دوہ کر اپنے استعال میں مت لایا کرو، کیاتم میں ہے کوئی شخص اس بات کو پہند کرسکتا ہے کہ اس کے بالا خانے میں کوئی جا کراس کے گودام کا درواز ہ تو ڑ دے اور اس میں سے سب کچھ نکال کرلے جائے ، یا درکھو! لوگوں کے جانوروں کے تعنوں میں ان کا کھانا ہوتا ہے اس کے اجازت کے بغیراس کے جانور کا دودھ نہ دوہا جائے۔

( ٤٥.٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ جِينَ يَظُلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ جِينَ يَظُلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ جِينَ يَظُلُعُ الْفَجْرُ وَيُنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ وَحَدَّمَنِينَ بَعْدَ الْمُعْمِونِ فِي بَيْتِهِ [صححه البحارى (١٨٥٠)، ومسلم (٢٤٧٩)، وابن حبان (٢٤٧٦)، وابن حبان (٢٤٧٦)، وابن حبان (٢٤٧٩)، وابن حبان (٢٤٧٩)، وابن حبان (٢٥٠١) وابن حريمة (٢٥٠٤)، وابن حبان (٢٥٠١) أَنْ الطَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَفِينَ بَعْدَ الْمُعْرِقِ فَي بَيْتِهِ إِنْ الْمُعْرَفِينَ بِعْدَ الْمُعْرَفِينَ بَعْدَ الْمُعْرَفِينَ بَعْدَ الْمُعْرَفِينَ بَعْلَمُ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ الْمُعْرَاتِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِ عَلَى الْمُعْرَفِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُعْرَفِي عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُعْرَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

( ٤٥.٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرُ آنِ فَإِنِّى أَخَافُ أَنُ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ [صححه البحاري (٦٨/٤)، ومسلم (٢٥٨٦٩). [انظر: ٥٢٥٤، ٥٠٥ تَسَافِرُوا بِالْقُرُ آنِ فَإِنِّى أَخَافُ أَنُ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ [صححه البحاري (٦٨/٤)، ومسلم (٢٥٨٦٩). [انظر: ٥٢٥٥،

(۷۵۰۷) حضرت ابن عمر و الله الله عن الله الله عن الله عنه الل

( ٥٥.٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُكُمُ

وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ أَلَّا فَعَمِلَتُ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ أَلَا فَعَمِلَتُ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعُمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَضْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلَا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ عَمِلْتُمْ فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُوا نَحْنُ كُنَّا ٱكْثَرَ عَمَلًا وْٱقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ [صححه البحاري (٢٢٦٨)]. [انظر: ٦٦ ، ٦]. ے کہ ایک شخص نے چند مزدوروں کو کام پر لگایا اور کہا کہ ایک قیراط کے عوض نماز فجر سے لے نصف النہار تک کون کام كرے گا؟ اس ير يبود يوں نے فجر كي نماز سے لے كرنصف النهارتك كام كيا ، پھراس نے كہا كه ايك ايك قيراط كے عوض نصف النہارے لے کرنماز عصر تک کون کام کرے گا؟ اس پرعیسائیوں نے کام کیا، پھراس نے کہا کہ نمازعصرے لے کرغروب آ فآب تک دورو قیراط کے عوض کون کام کرے گا؟ یا در کھو! وہتم ہوجنہوں اس عرصے میں کام کیا، کیکن اس پر یہودونساریٰ غضب ناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری محنت اتنی زیادہ اور اجرت اتنی کم ؟ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق ادا کرنے میں ذرابھی کوتا ہی یا کمی کی؟انہوں نے جواب دیانہیں ،اللہ نے فرمایا پھریہ میرافضل ہے، میں جسے حیا ہوں عطاء کر دوں \_ ( ٤٥٠٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ

الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَنَفَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ [صححه البحاري (١٢١٣)، ومسلم (٤٤٧)، وابن خزيمة(٩٢٣)]. [انظر: ٤٦٨٤، ٤٨٤٧، ٤٨٤٧، ٢٥١٥، ٥٣٣٥، ٨٠٤٥، ٥٤٥٥،

(8 • 9) حضرت ابن عمر رفا اللها مع مردي ب كما يك مرديد نبي عليا في معجد مين قبله كي جانب بلغم لكا بهواد يكها، نبي عليا في كور ي ہوکراسے صاف کردیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے ناراض ہوکر فرمایا جبتم میں سے کوئی مخض نماز میں ہوتا ہے تواللہ اس کے چرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں ہے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چرے کے سامنے ٹاک صاف نذکرے۔ ( ٤٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٱليُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱليُّوبُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمُضِي عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ أَوْ قَالَ غَيْرَ حُرَج [قال الترمذي: حسن قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٢٦١ و ٣٢٦٢، ابن ماجة: ١٥٢١ و ٢١٠ م الترمذي: ١٥٣١، النسائي: ٢/٧ أو ٢٥)]. [انظر: ٢٠٨١، ٩٤،٤٠٩، ٩٤،٤٠٩، ٣٠٥٣٦٣،٥٣٦، ٢٠٥١، ٢٠٦١، ٨٧،٦١، أن ٢٠٤٦،

(۱۰) حضرت ابن عمر فالله سے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص قتم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہدیے اسے اختیار ہے ، اگر اپنی

## هي مُنالِم اَحَدُرِينَ بل يَنظِيرَ مَنْ اللهُ مِنْ مُنظِيرًا مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّه

فتم پوری کرنا جا ہے تو کر لے اور اگراس سے رجوع کرنا جا ہے تو جانث ہوئے بغیر رجوع کر لے۔

( ٤٥١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلُّوا فِي بَيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّحِذُوهَا فَبُورًا قَالَ أَخْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ [صححه مسلم(١٢٣٣)]. [انظر: ٤٦٥٣].

(۵۱۱) حضرت ابن عمر ﷺ سے غالبًا مرفو عامروی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو،انہیں قبرستان نہ بناؤ۔

( ٤٥١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدُ أَخْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ [انظر: ١٩٤].

(۱۵۱۲) و برہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نظاف ہے پوچھا کہ اگر میں نے جج کا احرام باند ھدکھا ہوتو کیا میں بیت اللہ کا طواف کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ وہ خض کہنے لگا کہ اصل میں حضرت ابن عمر التا اللہ کا منع کرتے ہیں، حضرت ابن عمر نظاف نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کو دیکھا کہ آپ نگا لینٹی کا حرام باندھا اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور صفام وہ کے درمیان سمی بھی گی۔

( ٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَبَلَة بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ [صححه البحارى (٢٠٥٥)، ومسلم(٢٠٥٥)]. [انظر: النظر: ٥٣٠٥، ٣٧٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) [انظر: ٥٨٥، ٣٧٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم(٢٠٥٥) ومسلم

(۳۵۱۳) حضرت ابن عمر ڈٹائٹائے مروی ہے کہ نبی نالیلانے اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیرا یک ساتھ کئی تھجوریں کھانے ہے منع فر ماما ہے۔

( ٤٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ.[احرجه ابن ابی شیبة:

١٠٨/٨ قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر الا من هذا الوجه. قال شعيب: اسناده صحيح]

(۳۵۱۳) حفرت ابن عمر تا الله كھانے كے بعد اپنى انگليوں كو چاك ليا كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ نبى عليہ ان ارشاد فرمايا ہے حمہيں معلوم نہيں كہ تمہارے كھانے كركس حصے ميں بركت ہے۔

( ٤٥١٥) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَلَّثَنَا مَعُمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [صححه البحاري (٦٢٩٣)، ومسلم(٢٠١٥) وقال الترمذي: حسن صحبح]. [انظر: ٢٠٤٥، ٢٨،٥].

(١٥١٥) حضرت ابن عمر في سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مالي الله على ارشاد فرمايا جب تم سونے لكو تو اپنے كھرول ميں

## 

آ گ کوجلتا ہوا نہ چھوڑا کرو ک

- ( ٢٥١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ ٱخْبَرَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِيلٍ مِائَةٍ لَا يُوجَدُّ فِيهَا رَاحِلَةٌ [صححه البحاري (٢٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧)، وابن حيان (٧٩٧٥)]. [انظر: ٢٠٤٥، ٥٦١٩، ٢٠٥٠، ٢٠٤٤].
- ( ٤٥١٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤُوُّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ [صححه البحارى (٢٨٥٢)، ومسلم (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٩٨٧)]. [انظر: ٤٩٨٨، ٤١٥، ٢٣٧٩، ٢٣٧٦].
- (۱۵۱۵) حضرت این عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طیا کے دور باسعادت میں لوگوں کواس بات پر مار پڑتی تھی کہ وہ اندازے سے کوئی غلر خرید یں اوراس جگر کھڑے کھڑے کہ اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کردیں، جب تک کدا سے اپنے خیے میں نہ لے جائیں۔ ( ٤٥١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَوعَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کان یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَیِهِ حَیْثُ تُوجَّهَتْ بِهِ [صححه البحاری (۹۸))، ومسلم (۷۰، ۱)، وابن حبان (۲۰۲۲)، وابن حبان (۲۰۲۲).
- (۵۱۸) حفرت ابن عمر رہے کہ بی مالیہ اپنی سواری پر''خواہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا''نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
- ( ٤٥١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ [صححه البحارى (٩٩٩)، ومسلم(٧٠٠)]. [انظر: ٤٥٣٠، ١٤٥٢، ٩٠٢، ٩٠٢، ٩٠٢٥، ٩٩٦].
  - (١٥١٩) حضرت ابن عمر فالجناس مروى ب كه مين في اليلا كواونث يروتر يرصة بوع ويكها بـ
- ( . 201 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي عَمْرِ اَبِي عَمْرِ اَبِي عَمْرِ اَبِي عَمْر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّدٌ إِلَى خَيْبَرَ [صححه مسلم(٢٠٠٠)، وابن حزيمة(١٦٧٧)]. [انظر: ٩٩ - ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ١٥ ، ٥٥ ، ٢٠ ، ٢٠ ].
- (۴۵۴۰) حضرت ابن عمر رفاقت مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو گدھے پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آپ سُلَطِیَّا خیبر کو جارہے تھے۔

#### 

( ٤٥٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهُورِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه البحاري (٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١)]. [انظر: ٤٩٠٣].

(۳۵۲۱) حضرت ابن عمر رہ النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رہ النظائے فی سبیل اللہ کسی محض کوسواری کے لئے محوثر ا دے دیا، بعد میں دیکھا کہ وہ محکوڑ اباز ارمیں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ اسے خرید لیتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے نبی ملیقی سے مشورہ کیا، نبی ملیقی نے فرمایا کہ اینے صدیحے سے رجوع مت کرو۔

( 2017 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْٱغْلَى عَنْ مَعْمَوِ عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِى الْمَسْجِدُ فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ وَكَانَتُ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَا ٱنْتَهِى حَتَّى تُنْهَانِى قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ تُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا ٱنْتَهِى حَتَّى تُنْهَانِى قَالَ فَطُعِينَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِى الْمَسْجِدِ [صححه البحارى (۸۷۳)، ومسلم (٤٤٢)، وابن حزيمة (١٦٧٧)] [انظر: وَطَعْنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِى الْمَسْجِدِ [صححه البحارى (۸۷۳)، ومسلم (٤٤٢)، وابن حزيمة (١٦٧٧)]

(۲۵۲۲) حضرت ابن عمر ولی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے اجازت دینے سے انکار نہ کر ہے، حضرت عمر فاروق رفاظ کی اہلیہ بھی مسجد میں جا کرنماز پڑھتی تھیں ،ایک مرتبہ حضرت عمر طالفوں نے ان سے فر مایا کہ آپ جانتی ہو کہ جھے یہ بات پندنہیں ہے ، وہ کہنے کئیں کہ جب تک آپ جھے واضح الفاظ میں منع نہیں کریں گے میں بازنہیں آؤں گی ، چنانچہ جس وقت حضرت عمر طالفوں تا حالت محلہ ہواتو وہ مسجد میں ہی موجود تھیں ۔

( ٤٥٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَآبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنُ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَإِذَا حَلَفَ وَهُوَ يَقُولُ وَآبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنُ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمُ فَلَيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه مسلم (٢٦٤٦)].

انظ: ١٥٤٥ كَا ١٥٤٥ مَن ١٩٨٩ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا [صححه مسلم (٢٦٤٦)].

(۲۵۲۳) حفرت ابن عمر ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا نے حضرت عمر داٹھ کو اپنے باب کی متم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالی تہمیں اپنے آباؤاجداد کے نام کی قسمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جب تم بیس سے کوئی فیض فتم چاہے تو اللہ کے نام کی فتم کھائے ورنہ خاموش دہے، حضرت عمر ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کریا نقل کرتے ہوئے بھی ایسی فتم نہیں کھائی۔

( ٤٥٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بُنُ خُفَيْمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ قَالَ لَهُ ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا

## مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَيَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخُواتِيمٌ عَمَلِكَ [صححه ابن عزيمة(٢٥٣١)، والحاكم(٢٥/٢) والحاكم (٢٥/٢)، والحاكم (٩٧/٢). والحاكم (٩٧/٢). قال الألباني: صحيح الترمذي: ٣٤٤٣). وقال: حسن صحيح غريب، قال شعيب: صحيح وهذا اسناد فيه وهم].

(۳۵۲۳) سالم میشد کتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابن عمر ناشائ کے پاس اگر کوئی الیاشخص آتا جوسفر پرجار ہاہوتا تو وہ اس سے فرماتے کہ قریب آجاؤتا کہ میں تنہیں اس طرح رخصت کروں جیسے نبی نایش ہمیں رخصت کرتے تھے، پھر فرماتے کہ میں تمہارے دین وامانت اور تمہارے عمل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

( 20۲۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ يَغْنِى ابْنَ مَهُدِى حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الظَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُها نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَحَافَةَ أَنْ يَنَالُهُ الْعَدُوُّ [صححه المحارى (٤٩١)، ومسلم (١٥٣٤) وابن حبان (١٩٩١)] [راجع: ٢٠٥٤] ( ٢٥٢٥) حضرت ابن عمر التَّخَلِينَ مَر وى ج كه نِي طَيْهَ فِي عَلِيلَ اللهِ عَنْ مَا يَا ج جب تَك وه بَه نها فَ

نیز سفر میں جاتے وقت قر آن کریم اپنے ساتھ لے جانے کی بھی ممانعت فر مائی ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ ندلگ جائے۔

( ٤٥٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ [صححه البحارى(١١٢٥)، ومسلم (١٤١٥)، وابن حبان (٢٥١٤)]. [انظر: ٢٩٦٤، ٢٨٩٥].

( ٢٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَقَى مِنْ وَلَلِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْآةِ [صححه البحارى(٥١٥٥)، ومسلم (١٤٩٤)، وابن حيانً (٢٨٨٤)]. [٢٠٩٨،٥٤٠،٥٣١٢،٥٢٠،٢٥،٤٩٥٣]:

(۵۲۷) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بیچے کی اپنی طرف نسبت کی نفی کی ، نبی علیقائے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی اور بیچ کو مال کے حوالے کرویا۔

(۲۵۲۸) حضرت ابن عمر بھا ہے مروی ہے کہ نبی ملاقات نبیج مزاہنہ کی ممانعت فرمائی ہے، بیچ مزاہنہ کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر گلی ہوئی مجور کے بدلے ٹی ہوئی مجورکو یا انگورکوشش کے بدلے ایک معین اندازے سے بیچنا۔

## 

(٤٥٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا \* وَيَهُودِيَّةً [راجع: ٤٤٩٨].

(۵۲۹م) حفرت ابن عمر التاشير وى بكركم ايك مرتبه في اليهافي ايك يهودى مردوعورت يررجم كى مزاجارى فرمائى ـ (۵۲۹م) حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ [راحع: ٥١٩].

(۲۵۳۰) حضرت ابن عمر فاللهاست مروى ہے كه في عليا في اونث يرور يرسف بين \_

ُ (٢٠٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّى السَّلَعِ حَتَّى يُهُبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجُشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ [صححه السّلع حَتَّى يُهُبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجُشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ [صححه السّلع حَتَّى يُهُبَطُ بِهَا الْأَسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجُشِ وَقَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُ اللّهُ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ [صححه السّلم (٢١٦٥) ومسلم (٢١٥١)] [انظر:٢٨٥٥،٤٧٦،٤٥٤، ٢٥٤٥، ٢٥٤٥ وقال اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

(۳۵۳۱) حضرت ابن عمر ڈلاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے تا جروں سے ملنے اور دھو کہ کی تھے سے منع فرمایا ہے اور پیرکہتم میں سے کوئی شخص دوسرے کی تھے پرا بی تھے نہ کرے۔

( ٤٥٣١م ) وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ [انظر، ٢٧٢].

(اسم ٢٥ م) اورنبي الينا كوجل سفر كي جلدي موتى تقى توآپ تاللينظ مغرب اورعشاء كدرميان جمع صورى فرماليتے تھے۔

( ٤٥٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ [صححه البحارى (٢٠٢١)، ومسلم (٢٧٤٦)]. [انظر: ٢٣١٥، ٥٠٥، ٥

(۲۵۳۲) حضرت ابن عمر و الله الله عنه مروى ہے كه نبي عليات بنونفير كے درخت كثوا كرانبين آگ لگا دى \_

( ٤٥٣٢) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتُيْنِ [صححه مسلم(٢٩٤) وعبدالرزاق (٢٦٨٤)]. [انظر: ٦٣٥٢، ٦٢٥٢].

(۲۵۳۳) حفزت ابن عمر اللهاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ مٹی میں دور کعتیں برجی ہیں۔

﴿ ٤٥٦٤ ﴾ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ حَدَّثِنِي الْمُطَّلِبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطبٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَصَّأُ ثَلَاثًا وَنُلَاثًا وَيُشْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٣٥٢٦].

(۳۵۳۴)مطلب بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھا عضاء وضوکو تین تین مرجبہ دھوتے تھے اوراس کی نسبت نبی مایھا کی طرف کرتے تھے۔

( ٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرً

## هي مُنالِمَ أَمَرُونَ بَل يَنْهُ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلْمِنْ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلْمُ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلْمِنْ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلْمِنْ اللهِ مِنْ أَلِي اللهِ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ

سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصُبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنُ الطَّرِيقِ وَهُو يَقُولُ يَا نَافعُ أَتَسْمَعُ فَاقُولُ نَعَمُ فَيَمُضِى حَتَّى قُلْتُ لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا [قال ابو داود، هذا حديث منكر. قال الألباني: صحيح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا [قال ابو داود، هذا حديث منكر. قال الألباني: صحيح (بوداود: ٤٩٢٤) و ٤٩٢٥ و ٤٩٢٩ [النظر: ٤٩٦٥].

( ٤٥٣٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمُوْتَ أَوْ يَجْدُرُ مَوْلَ اللَّهِ مَا تَأْمُونَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ [قال الترمذي، حسن غريب بِحَضْرَمُوْتَ فَتَسُوقُ النَّاسَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُونَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ [قال الترمذي، حسن غريب صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢١٧)]. [انظر: ٢٤١٥، ٥٣٧٦، ٥٣٥، ٢٠٥٦].

(۳۵۳۷) حضرت این عمر فی اور اور کی ہے کہ میں نے نبی ملی کو پیفر ماتے ہوئے ساہ حضر موت ''جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے'' ہے ایک آگ نکے گی اور لوگوں کو پارکٹ کرلے جائے گی ،ہم نے بوچھایار سول اللہ! پھر آپ اس وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواینے او پرلازم کرلینا۔ (وہاں چلے جانا)

( ٤٥٣٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِىِّ حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ عَنُ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوَبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيُشُوّبُ بِشِمَالِهِ [انظر: ٣٨٨٦، ٤٨٨٤).

(۳۵۳۷) حضر ت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے جا ہے کہ داکیں ہاتھ سے کھائے اور جب پینے تو داکیں ہاتھ ہے ، کیونکہ باکیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بیتا ہے۔

( ٤٥٣٨) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهُوِى عَنُ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْفَيْسِ وَلَا الْمُحْوِمُ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْفَيْسِصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا الْمُحْوِمُ مِنْ النِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْفَيْسِصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْمُحْوِمُ مِنْ النَّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْفَيْسِصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْمُحْقِينِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ تَعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ

#### 

النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسُفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [صححه البحارى (٥٨٠٦)، ومسلم (٢١٧٧)، وابن حزيمة (٢٦٠١). [انظر: ٤٨٩٩، ٢٣٤].

(۳۵ ۳۸) حضرت ابن عمر ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی مالیٹا سے پوچھایا رسول اللہ! ''محرم کون سالباس پہن سکتا ہے؟ یا یہ پوچھا کرمحرم کون سالباس ترک کر دے؟ نبی مالیٹا نے فر مایا کہ محرم قبیص ، شلوار ، عمامہ اور موز نے نبیس پہن سکتا إلّا بید کہ اسے جوتے نہلیں ، جس شخص کوجوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو ٹخنوں سے پنچے کاٹ کر پہن لے ، اسی طرح ٹوپی ، یا ایسا کیڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران لگی ہوئی ہو بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٤٥٣٩ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ يَمُشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ [صححه ابن حبان (٤٥٠ ٣) قال النسائي: هذا خطا والصواب: مرسل وقال الترمذي: يَمُشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ [صححه ابن حبان (٤٠٠ ٣) قال النسائي: هذا خطا والصواب: مرسل وقال الترمذي: والمراق وقال الترمذي: صحيح (ابوداود: ٣١٧٩) ابن ماحة: واهل الحديث كلهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك اصح. قال الإلباني: صحيح (ابوداود: ٣١٧٩) ابن ماحة: ١٤٨٢ الترمذي: ١٠٠٧، و١٠٠٨ النسائي: ٤/٣٥). قال شعيب: رحاله ثقات إلى انظر: ٣٩٤٩، ١٩٤٥ على ٢٤٠٢ على ٢٤٠٢ على ١٠٠٨ على

(۲۵۳۹) حضرت ابن عمر اللهائب مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا اور حضرات شیخین کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے ویکھا

( ٤٥٤٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكُعَ وَبَعْدَمَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَٱكْفَرُ مَا كَانَ يَقُولُ وَبَعْدَمَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [انظر، ٢٧٤، ٢٠٤٥، ٥٤.

(۳۵۴۰) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کونماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کرکے رفع پدین کرتے ہوئے ویکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع پدین کرتے ہوئے ویکھا ہے لیکن دو بجدوں کے درمیان نبی علیا نے رفع پدین نہیں کیا۔

(٤٥٤١) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ رَحَّصَ قال سُفْيَانُ كَذَا حَفِظُنَا الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَٱلْحُبَرَهُمُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا [انظر: ٢٨٩٩، ٢٧٣٦)، وسياتي في مسند زيد بن ثابت: ٢١٩١٦].

(۵۳۱) حضرت ابن عمر ظاللات مروی ہے کہ می طیا نے کی ہوئی تھجور کے بدلے درختوں پر لگی ہوئی تھجور کو ایک معین اندازے سے بیچنے کی ممانعت فرمائی ہے، حضرت ابن عمر ظاللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹونے مجھ سے بیصدیث بیان کی ہے کہ نی ملی نا ندازے کے ساتھ تھے عرایا کی اجازت دی ہے۔

. فاندہ: یعنی اگر مبیع کی مقدار پانچے وس سے کم ہوتو اس میں کمی بیشی اور انداز بے کی گنجائش ہے ، اس سے زیادہ میں نہیں جیسا گی<sup>ہ</sup> بعض ائمہ کی رائے ہے۔

(٢٥٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُغُوبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ [صححه البخارى(١١٠١)، ومسلم (٧٠٣)، وابن خزيمة ( ٢٩٩ و ٩٦٥)]. وانظر: ٢٥٥٤].

(۳۵۴۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے میں نے ویکھا ہے کہ نبی ملیٹا کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔

( ٤٥٤٣ ) حَلَّاثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِئِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا حُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتْلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَّآةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ [صححه البحارى(١٨٢٨) ومسلم (١٩٩١) والحميدي (٢١٩)].

(۳۵۴۳) حضرت ابن عمر ٹھٹنا سے مروی ہے کہ اُیک مرتبہ نبی ملیٹا سے کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کون سے جانور کوئل کرسکتا ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا پانچ قتم کے جانور ہیں جنہیں حرم میں مارنے سے مارنے والے پرکوئی گناہ لازم نہیں آتا بچھو، چوہے، چیل، کو بے اور ماؤلے کتے۔

( ٤٥٤٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّوْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفَوَرَسِ وَالْمُوْأَةِ وَالدَّارِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِى الشَّوْمَ [صححه المحارى (٢١٦٥)، ومسلم (٢٢٢٥)]. [انظر: ٢٥٤٥].

(۳۵۳۳) حضرت ابن عمر نظافت مروی ہے کہ جناب رسول اللَّه تَلَاقِيمُ نے فرما یا نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ،گھوڑے میں عورت میں اور گھرمیں۔

( 6060 ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةً الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِوَ آهُلَهُ وَمَاللَهُ [صححه مسلم (٦٢٦)، وابن حزيمة (٣٣٥)]. [انظر، ٢١٧٧، ٢٦٢٤، ٢٣٢] الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِو آهُلَهُ وَمَاللَهُ [صححه مسلم (٦٢٦)، وابن حزيمة (٣٥٠٥)]. وانظر، ٢١٧٧ موجائية، أوياس (٣٥٠٥) حضرت ابن عمر الله عمر وى من كه جناب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ عَلَى مُنَا زَعْمَ فَوْت ، وجائية، أوياس كالله خانه اور مال جاه و بريا و بوريا -

( ٤٥٤٦ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رِوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُرُّكُوا إِلنَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [راحع: ١٥١٥]. مُنالِمَ امْرِينَ بل يَنْ مِنْ مُنَالِم اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(۳۵ ۳۷) حضرت این عمر ڈاٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاکَالَیْکَا الله عَالَیْکُالِیُکُا الله عَلَیْکُولِ الله مَاکِیکُولِ الله مِنْکُولِ الله مِنْکُولِ الله مِنْکُولِ الله مِنْکُولِ الله مَاکِیکُولِ الله مِنْکُولِ اللهُ مِنْکُولِ اللهِ مِنْکُولِ اللهُ اللهُ مِنْکُولِ اللّهُ اللّهُ مِنْکُولِ اللّهُ مِنْکُولِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللل

( ٢٥ ٢٥) حفرت ابن عُرِ الْنَّقَاتِ مروى ہے كه ايك آدى نے خواب ديكها كرشب قدر ماهِ رمضان كى ٢٥ وي شب ہے تو ني عليا الله ارشاد فرمايا على وكي را بهول كرتمهار ب خواب آخرى سات را تول پر آكرا يك دوسر ب محموافق ہوجاتے ہيں اس ليحتم على سے جو خص شب قدر كو تلاش كرنا چا بتا ہے، اسے چا ہے كه آخرى عشر بى كى طاق را تول على اسے تلاش كر ب ب اس ليحتم على سے جو خص شب قدر كو تلاش كر الله عن آبيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ وَ آبِي وَ آبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فَوَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا حَلَفُتُ بِهَا ذَا كُمُ وَ وَلَا آبِنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا حَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ مَا لَهُ عَنْ وَجَلَّ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَذَا وَلَا آبُورًا وَلَا آبُورًا وَلَا آبُورًا [راجع، ٢٥٢٤].

( ٣٥ ٣٨) حفرت ابن عمر بناتين سے مروى ہے كہ ايك مرتبہ نى اليك عضرت عمر بناتين كواپنے باپ كى قسم كھاتے ہوئے ساتو فر مايا كہ اللہ تعالى تمہيں اپنے آباؤاجداد كے نام كى قسميں كھانے سے روكتا ہے، اس لئے جب تم مين سے كوئی شخص قسم كھانا چاہے تو اللہ كے نام كى قسم كھائے ورنہ خاموش رہے، حضرت عمر بناتين فر ماتے ہيں كہ اس كے بعد ميں نے جان بوجھ كريانق كرتے ہوئے بھى الي قسم نہيں كھائى۔

( 2014 ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْوِتِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلُبًا إِلَّا كُلُبًا إِلَّا كُلُبًا وَمُعَلِيهُ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجُوهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [صححه البحارى (٤٨٢)، ومسلم( ١٥٧٤)]. [انظر: ٧٣ . ٥، ٢٥٣ ه ٥ ٢٥٣].

(۳۵٬۹۹) حضرت ابن عمر الله السياح عمروى ہے كہ جناب رسول الله فالله الله فالله الله فالله جو خانوروں كى حضرت ابن عمر الله عنام عناطت كے ملئے جو جانوروں كى حفاظت كے ملئے بھى نه ہواور نه ہى شكارى كما ہوتو اس كے ثواب ميں روز اندو قيراط كى ہوتى رہے گا۔

( ١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَصححه البحارى (٢٥٠ ٥)، ومسلم (٨١٥)، وابن حيان (١٢٥)]. [انظر: ٤٩٢٤، ٢٥٥، اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ [صححه البحارى (٢٥٠ ٥)، ومسلم (٨١٥)، وابن حيان (١٢٥)].

(۵۵۰) حضرت ابن عمر والتلاس بدارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ ومیوں کے کسی اور پرحسد (رشک) کرنا جائز نہیں

ہے، ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے قر آ ن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسرا وہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواور اسے راوحق میں لٹانے پر مسلط کر دیا ہو۔

( ٤٥٥١) حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمُّ مَكُتُومِ [صححه البحاری (٢١٧) ومسلم (١٠٧) وابن حریمة (١٠٤) [انظر ٢٠٠١] ( ٣٥٥١) حضرت ابن عمر المُهُ سے مروی ہے کہ نبی الیُسانے ارشاد فرمایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام کمتوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( 2007 ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [صححه فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [صححه المحارى(٢٣٧٩)، ومسلم (٢٥٤٣)].

(۳۵۵۲) حضرت ابن عمر بھا جن سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فر مایا جو شخص کسی مالدار غلام کو پیچے تو اس کا سارا مال بالنع کا ہوگا الا بیہ کہ مشتری شرط لگا دے اور جو شخص پیوند کاری کیے ہوئے تھجوروں کے درخت بیچیا ہے تو اس کا پیش بھی بائع کا ہوگا الا بیہ کہ مشتری شرط لگا دے۔

( ٢٥٥٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَيغُتَسِلُ [صححه البحاری ( ٨٩٤) و مسلم ( أَنَّ ٤٠٥) و ابن حزيمة ( ١٧٤٩) انظر: ١٢٩٩، ١٦٦٩ [ راجع: ٥٩٠٩] فَلْيغُتَسِلُ [صححه البحاری ( ٨٩٤) و مسلم ( أَنَّ ٤٨) و ابن حزيمة ( ١٧٤٩) [ انظر: ٢٠٥٩) و مسلم وى بحد كري طينا في ارشاد فر ما يا جبتم من سے كوئى شخص جمعہ كے لئے آئے تو اسے عائم شل كرك آئے۔

( ٤٥٥٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ [صححه البحاري (٦١١٨)، ومسلم (٩٥)]. [انظر: ١٨٣٥ ٢٦٤٦]

(۳۵۵۴) حضرت ابن عمر ٹھا گھائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے ایک شخص کو حیاء کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے سا ( کہ اتنی بھی حیاء نہ کیا کرو) نبی ملیا نے فرمایا حیاء تو ایمان کا حصہ ہے۔

( 2000) حَدَّقَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ وَقَالَ مَرَّةً مُهَلُّ آهَلِ الْمُدِينَةِ مِنْ فَدِن قَالَ وَدُكِرَ لِى وَلَمْ أَسُمَعُهُ وَيُهِلُّ الْمُدِينَةِ مِنْ فَدُن قَالَ وَدُكِرَ لِى وَلَمْ أَسُمَعُهُ وَيُهِلُّ الْمُدِينَةِ مِنْ قَدُن قَالَ وَدُكِرَ لِى وَلَمْ أَسُمَعُهُ وَيُهِلُّ الْمُدِينَةِ مِنْ فِلْ وَلَمْ أَسُمَعُهُ وَيُهِلُّ أَلْمُونَ مِنْ يَلَمُلَمَ. [صححه البحارى (٢٥٧٧)، ومسلم (١٨٨٧)]. [انظر: ٢٥٥، ١٥٠٥ مَا ١٥٥٠ وَمَسَلَم (١٨٨٢)].

(۵۵۵) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھد اور اہل خور کے

لئے قرن کومیقات فرمایا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے'' گو کہ میں نے خوذ نہیں سنا'' کہ نبی علیا نے فرمایا ہے اہل یمن یلملم ہے احرام باندھیں گے۔

( ٤٥٥٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتُ أَحَدَكُمُ الْمَرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا [راجع: ٢٢٥٤].

(۲۵۵۲) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تووہ اسے اجازت دینے سے انکار نہ کرے۔

( ٢٥٥٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ
وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا
فَرَآهُ أَبُو لُبُابَةَ أَوْزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَيُطُارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهِى عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ [صححه المحارى (٣٢٩)
ومسلم (٢٢٣٣)، وابن حبان (٦٤٢٥). [انظر: ٢٠٠٥]

(۵۵۷) حضرت این عمر گانگناہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر ما یا سانپ کو مار دیا کرو، خاص طور پر دو دھاری اور دم کئے سانپول کو، کیونکہ بید دونوں انسان کی بینائی زائل ہونے اور حمل ساقط ہوجانے کا سبب بنتے ہیں، اس لئے حضرت ابن عمر ٹانگا کو جو بھی سانپ ماتا، وہ اسے مار دیتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابول بابہ ڈانگا یا زید بن خطاب ڈانگا نے نہیں ایک سانپ کو دھتکارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ گھروں ہیں آنے والے سانپول کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٥٥٨) قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ بُنُ عُيَيْنَةَ الزَّهْرِئُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَخُدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. [صححه البحاري (٥٧٤)، ومسلم (١٩٧٠)]. [انظر ٤٩٠٠، ٢٩٠٠].

(۲۵۵۸) حضرت ابن عمر بھی سے مردی ہے کہ نبی ملیے نے فر مایا کو کی شخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ (بعد میں سی تھم منسوخ ہو گیا تھا)

( ٤٥٥٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ قَالَ لِيُصَلِّ آحَدُكُمُ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى الصَّبْحَ فَلُيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ [صححه البحارى (١١٣٧)، ومسلم (٤٤٩)، وابن حبان (٢٦٢٠)، وابن حزيمة (١٠٧٢)]. [انظر: ٢٩ ٢٥، ٢١٧، ٢٥٥٥].

(۴۵۵۹) حضرت ابن عمر بٹائٹئاسے مروی ہے کہ ایک مرحبہ ایک شخص نے نبی ملیٹاسے پوچھایارسول اللہ ارات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایاتم دودورکعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب'وضج'' ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو۔ ( - 603) حَلَّقْنَا سُفْيَانُ حَلَّقْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ [صححه البحارى (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، وابن حبان (٤٩٤٩)]. [٤٩٤٥، ٥٨٥].

(۲۵۹۰) حضرت ابن عمر را اللها سے مروی ہے کہ نبی علیا نے حق ولا ء کو بیچنے یا بہد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

فائدة: كمل وضاحت كے لئے جارى كتاب "الطريق الاسلم" و كيھے ،

(٤٥٦١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ فَإِنِّى مَدَّوْنُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُدِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُدِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَى هَوْلَاءِ الْقَوْمِ اللّذِينَ عُدِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ فَإِنِّى أَنِي أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ [صححه البحارى (٣٣١)، ومسلم (٢٩٨٠)، وابن حيان (٢٢٠٠)]. [انظر:

(۲۵ ۱۱) حضرت ابن عمر تلطن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگی الله الدُمثالی ان معذب اقوام پرروتے ہوئے واخل ، مواکر و، اگر تمہیں بھی وہ عذاب ندآ پکڑے جوان پرآیا تھا۔ مواکر و، اگر تمہیں رونا ندآتا ہوتو وہاں ندجا یا کر فو، کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی وہ عذاب ندآ پکڑے جوان پرآیا تھا۔ (۲۵۲۶) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّبِّ فَقَالَ لَا آکُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ آصحت البحاری (۲۵ ۲۰)، ومسلم (۱۹٤۳)، ].

(۲۵۲۲) حضرت ابن عمر طافق سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے گوہ کے متعلق بو چھا گیا تو آپ مَلَا لَیْنَا ہے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔

(٤٥٦٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعُتُهُ مِنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُ وَالنَّمِ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّمَا يَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّمَا يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكُمُ [صححه البحارى (٢٠٥٧)، ومسلم(٢١٦٤)، وابن حبان (٢٠٥)]. [انظر: ٢٩٨٨) يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكُمُ [صححه البحارى (٢٠٥٧)، ومسلم(٢١٦٤)، وابن حبان (٢٠٥)].

( ٤٥٦٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ فِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ لَلَاثَةً فَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَلَا النَّالِينَ عَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَلَا النَّالِينَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ النَّالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُولَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّالِينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُولَ الثَّالِثِ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ النَّالِينَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُولَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهُى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّالِي وَاللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهُى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَالُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللِّهُ

(۲۵ ۱۴) حضرت ابن عمر ٹٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوثی نہ کرنے اگا کروں

( 2070 ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَقَالَ مَرَّةً فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ [صححه المحارى (٢٠٢٧)، ومسلم (١٨٦٧)]. [انظر: ٢٨٢٥، ٣١٥، ٥٧٧١، ٢٢٤٣].

(۳۵۲۵) حضرت ابن عمر ٹانھیا سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلیا بات سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو گے اور مانو گے )

( ٤٥٦٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ [صححه النحارى (٢١٠٧)، ومسلم(١٥٣١)، وابن حباذ(٤٩١٣)] [انظر: ٢١٩٣،٥١٣،].

(٣٥ ٢٣) حضرت ابن عمر تلطب سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُثَاثِیْنِ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بائع اور مشتری کواس وفت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کیں ، یا یہ کہوہ تھے خیار ہو۔

( ٤٥٦٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ سَمِعَ ابُنَ عُمَرَ (يَقُولُ لِ) ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاقِدٍ يَا بُنَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيلَاءَ. [اخرجه الحميدى (٦٣٦) قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ٤٨٨٤].

( ٢٥٦٧) حضرت ابن عمر ٹان سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُناکِیْدُ کا دیرارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قَبُاءَ يُصَلِّى فِيهِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالُ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ مَعَهُ مَهُ يَبِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قَبُاءَ يُصَلِّى فِيهِ فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ يُشِيرُ بِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ يُشِيرُ بِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ يُشِيرُ بِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَبُ الْسَامَةَ سَيِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهِبْبُ أَنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا أَنَا أَسَامَةَ سَيِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهِبْبُ أَنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ال

( ۲۵ ۲۸) حضرت ابن عمر طافقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابی بنوعمرو بن عوف کی مسجد قیاء میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف کے لئے اس کے ماتھ دھزت صہیب ڈاٹنو

## هي مُنالِمًا مَرْرِينَ بل يَهِ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ بل يَهِ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ عَبْرَ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ

بھی تھے، میں نے حضرت صہیب ڈاٹٹؤ سے پوچھا کہ نبی ملیٹا کو جب سلام کیا جاتا تھا تو آپ مُلُٹٹیُکا کس طرح جواب دیتے تھے؟ فرمایا کہ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے۔

سفیان کتے ہیں کہ میں نے ایک آ دمی ہے کہا حضرت زید بن اسلم میشات پوچھو کہ بیروایت آپ نے حضرت ابن عمر رفاق ہے جو عمر رفاق ہے خودسی ہے؟ مجھے خودسوال کرنے میں ان کارعب حائل ہو گیا، چنا نچہ اس آ دمی نے ان سے پوچھا کہا ہے ابواسامہ! کیا آپ نے بیروایت حضرت ابن عمر رفاق سے خودسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی ہے۔

( ٤٥٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزُوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْفَدِ مِنْ الْأَرْضِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَابُهُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِصحه البحارى (٩٥٥)].

( ۲۵ ۲۹) حضرت ابن عمر رفی تخطی مروی ہے کہ بی علیہ جب تج ، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو زیین کے جس بلند حصے پر چڑھتے ، یہ دعاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریکے نہیں ، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، اللہ نے اپناوعدہ سے کر دکھایا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام اشکروں کوا کیلے بی محکست دے دی ، تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ، مجدہ کرتے ہوئے ،عبادت کرتے ہوئے اور اسے بیں ، مجدہ کرتے ہوئے ،عبادت کرتے ہوئے اور اسپنے رب کی حمر کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ، ۔

( ٤٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكُذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَخْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ وَسَدِيهِ (١٥٤١) وابن عزيمة (١٦٦١)]. [النظر: ١٥٤١ و ١٥٤١) ومسلم (١٨٦) وابن عزيمة (١٦٢١)]. [النظر: ١٤٢٥ م ١٧٠٥٥٧٤ ومسلم (١٨٢)

(۵۷۰م) سالم مینیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھ فرماتے تھے بیدوہ مقام بیداء ہے جس کے متعلق تم نبی مالیا کی طرف غلط نسبت کرتے ہو، بخدا! نبی ملیا نے مسجد ہی سے احرام ہا ندھا ہے (مقام بیداء سے نہیں جیسا کہتم نے مشہور کررکھا ہے )

( ٤٥٧١) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمِلَ

عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حِفْتَ الصَّبُحَ فَأَوْتِهُ بِوَاحِدَةٍ [انظر، ٤٥٤]. (١٥٥٨) حضرت ابن عمر اللَّيْنَ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی ملیٹا سے رات کی نماز کے تعلق ہو چھاتو نبی علیہا نے فرمایاتم دودور ُکعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''صح'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطورور کے ایک رکعت اور ملالو۔ '( ٤٥٧٢) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ ابْنِ آبِی لَبِیدٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

## 

تَغُلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ أَوْ عَنْ الْإِبِلِ [صححه مسلم (٢٤٤)، وابن حزيمة (٣٤٩)]. [انظر: ٢٦٣١٤، ٥١٠، ٢٦٣١٤].

- (۲۵۷۲) حضرت ابن عمر والمست مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دیباتی لوگ تمہاری نماز کے نام پر غالب ندآ جائیں ، یادر کھو! اس کا نام نماز عشاء تے ، اس وقت بیا پنے اونٹوں کا دود ھدو ہتے ہیں (اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو 'عتمہ'' کہددیتے ہیں)
- ( ٤٥٧٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِشَامٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [راحع: ٢٦٥٥].
- (۳۵۷۳) حضرت ابن عمر دلائل سے مروی ہے کہ نبی ملیک سے گوہ کے متعلق بوچھا گیا تو آپ ملائل نیز انے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔
- ( ٤٥٧٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسُجِدُ فَجَلَسْتُ فَلَمُ ٱسْمَعْ حَتَّى نَزَلَ فَسَالْتُ النَّاسَ أَى شَيْءٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَسْرَعْتُ النَّاسَ أَى شَيْءٍ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ [راحع: ٢٥٥]
- ( ۲۵۷ ) حضرت ابن عمر و النظام و ی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو ایک مرتبہ منبر پرجلوہ افروز دیکھا، نبی علیظ کو دیکھتے ہی میں تیزی سے مسجد میں داخل ہوا، اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا لیکن ابھی سجھ سننے کا موقع نہ ملاتھا کہ نبی علیظ منبر سے نیچے اتر آئے، میں نے لوگوں سے بوچھا کہ نبی علیظ نے کیا فر مایا ؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی علیظ نے د باء اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔
- ( ٤٥٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِى مُسْلِمُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِى قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْبُوعَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِى قَالَ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْبُوعَمَ فَقَالَ لَا تُقُلِّبُ الْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ فَقَلَبُتُ الْحَصَى فَقَالَ لَا تُقُلِّبُ الْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ
- (۵۷۵) علی بن عبدالرحمٰن معاوی میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت ابن عمر فاتھ کے پہلومیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، میں کنگریوں کوالٹ بلیٹ کرنے لگا تو انہوں نے جھے اس سے منع کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، البته اس طرح کرنا جائز ہے جیسے میں نے بی ملیشا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ وہ اس طرح انہیں حرکت دیتے تھے، راوی نے ہاتھ چھے کر دکھایا (مجدے کی جگہ یراسے برابر کر لیتے تھے، مار مارارای میں لگ کرنماز خراب نہیں کرتے تھے)
- ( ٤٥٧٦) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرُآنَ فَإِنِّى آخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ [راجع: ٧ . ٥ ٤].
- (٢٥٤٦) حضرت ابن عمر فالله المساح مروى ب كه جناب رسول الله كالينائي في ارشاد فرما يا سفر مين جاتے وقت قرآن كريم اپنے

## مُنْ الْمُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّ

ساتھ نہ لے جایا کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

( ٤٥٧٧) سَمِعْتِ سُفْيَانَ قَالَ إِنَّهُ نَذَرَ يَعْنِى أَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَمَ سُعِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ وَيَلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ قَالَ نَعَمْ [صححه البحارى (٢٠٣٢)، فَأَمَرَهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ قَالَ نَعَمْ [صححه البحارى (٢٠٣١)، وابن حبان (٤٣٨٠)، وابن م

( ٣٥٧٧) امام احمد مُنِينَا فَرِمات بين كه مين في سفيان مُنِينَا كويه كتب ہوئے سنا ہے كہ انہوں في مسجد حرام مين اعتكاف كرنے كى منت مانى تقى ، نبى عليہ سے اس كے متعلق يو چھا تو نبى عليہ في اس منت كو پوراكر نے كا تھم ديا ،كسى في سفيان سے يو چھا كہ بير وايت ايوب نے نافع سے حضرت ابن عمر اللہ اللہ كے حوالے سے قال كى ہے كہ حضرت عمر اللہ اللہ عن منت مانى تھى ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں!

( ٤٥٧٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ يَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [صححه منسلم (٧٦٢١)].

(۸۵۸) حضرت ابن عمر ظاف مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی ایش ارشا دفر مایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی تین را تیں اس طرح نہیں گذرنی جا بمیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ندہو۔

( ٤٥٧٩) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا وَسَحَه نَجْدٍ فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا وصحه البحارى (٤٣٣٨) ومسلم (١٧٤٩) وابن حبان (٤٨٣٢) [انظر: ١٨٥٥١٩،٥١١،٥١١،٥١١،٥١١) ومسلم (١٧٤٩) وابن حبان (٤٨٣٢) [انظر: ٢٥٥١٩،٥١١،٥١١،٥١١) ومسلم (٤٣٣٨) وابن حبان (٤٨٣٢) إلى مرتب ني النا الله على مريد روان فرمايا، ان كا حصد باره باره اونث بين ايك ايك ايك اوث بطور انعام كم عطاء فرمايا -

( ٤٥٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِضَجْنَانَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ نَادَى أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوُ الْبَارِدَةِ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوُ الْبَارِدَةِ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ آرااحِع، ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ الْبَارِدَةِ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ آرااحِع، ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ الْبَارِدَةِ أَلَا صَلُّوا فِي

(۳۵۸۰) نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی ''فیجنان' میں ہم لوگ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کے ساتھ بھے، حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے مانکو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی '' دوران کر دایا ، پھر بیمنا دی کر دی کہا ہے اپنے فیموں میں نماز پڑھا وہ اور نبی طائفا کے حوالے سے بیر حدیث بیان فرمائی کہ نبی طائفا بھی دوران سفر سردی کی راتوں میں یا بارش والی راتوں میں نماز کا اعلان کر کے بیر منادی کر دیتے تھے کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٤٥٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ٱلنُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ

## 

فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدُ اسْتَثْنَى [راحع: ١٠ ٤٥].

(۳۵۸۱) حضرت ابن عمر تا الله سے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص تھم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہد لے اسے اختیار ہے، (اگر اپنی قتم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کر لے )۔

( ٤٥٨٢) قَرَأَ عَلَى سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ [قال الألباني: صحيح (ابنَ ماحة: ٢١٩٧، النسائي: ٢٩٣/٧].

(۵۸۲) حضرت ابن عمر رٹائٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنائٹیٹا نے حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بیچے کی ''جوابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے' پیٹ میں ہی ہیچ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٤٥٨٣) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَخَدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْحَطْإِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُعَلَّظَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَدَعْوى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَى فَى بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمْ وَدَعْ وَقَالَ مَرَّةً وَدَمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَى فَى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمْ وَدَعْ وَقَالَ مَرَّةً وَدُمْ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَى فَى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا إِنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّى أَنِّى أُمُضِيهِمَا لِلْمُلِهِمَا عَلَى مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْمُعَلِيَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّى أُمُولِيهِمَا لِلْمُعْدَى عَلَى مَا كَانَ مُ وَمَالٍ الللهِانِي: ٢٩٤٥ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا كَانَ مُ وَمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۳۵۸۳) حضرت ابن عمر و استها کہ میں ہے کہ فتح مکہ کے دن خانہ تعبہ کی سیر حیوں پر نبی علیا فر مارہے سے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپناوعدہ ہے کردکھایا ، اپنے بند ہے کی مدد کی اور تمام نظروں کوتن تنہا شکست دی ، یا در کھوا لکڑی یا الٹی سے مقتول ہوجانے والے کی دیت سواونٹ ہے ، بعض اسانید کے مطابق اس میں دیت مغلظہ ہے جن میں چالیس حاملہ او ٹیماں بھی ہوں گی ، یا در کھو! زمانہ جا ہلیت کا ہر تفاخر ، ہرخون اور ہر دعوی میرے ان دوقد موں کے نیچ ہے ، البتہ حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ شریف کی کلید برداری کا جوعہدہ ہے میں اسے ان عہدول کے حاملین کے لئے برقر اررکھتا ہوں ، جب تک دنیا بی ہے (بیعہدے ان ہی لوگوں کے پاس رہیں گے)

( ٤٥٨٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ صَدَقَةَ ابُنُ عُمَرَ يَقُولُ يَغْنِي عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُلُّ أَهُلُ نَجْدٍ مِنْ قَرُن وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَأَهْلُ الْيَمْنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَلَمْ يَسَمَّعُهُ ابْنُ عُمَرَ وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ قَالُوا لَهُ فَآيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَكُنُ يَوْمَئِذٍ [احرحه الطيالسي مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ قَالُوا لَهُ فَآيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَكُنُ يَوْمَئِذٍ [احرحه الطيالسي

(۳۵۸۳) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كه نبى الله ان عمر الله الله الله الله الله عند الله على الله الله الله الله الله عند الله عن الله الله عند ا

# هي مُنالِهِ مَنْ اللهُ اللهُ

وقت اس کی میقات نہیں تھی۔

( ٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْتِكُامَ الرُّكُنيُنِ يَحُطَّانِ اللَّهُنُوبَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٢١/٥). قال شعيب: اسناده حسن ]. [انظر: ٢٤٤٦٢].

(۲۵۸۵) حضرت ابن عمر ظافیات مروی ہے کہ نبی مالیا فیر مایا حجر اسود اور رکن بمانی کا استلام انسان کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔ ( ٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو ابْنَ عُمَرَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأُسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَلِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ [راجع: ٤٥٠٤]

(۲۵۸۷) حضرت ابن عمر اللفظ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین مزارعت پر دیا کرتے تھے،اوراس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت کی ٹٹائٹانے بتایا کہ نبی عائیلانے اس مے منع فر مایا ہے چنا نچے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ آبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَّلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ آحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُّولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَلَاكَ ٱبْعَدُ لك [صححه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣)].

(۲۵۸۷) حضرت ابن عمر ڈپھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ظافیۃ کم نے لعان کرنے والوں سے ارشاد فر مایا کہتم دونوں کا حساب الله كے ذمے ہے، تم ميں سے كوئى ايك تويقينا جھوٹا ہے، اور ابتہيں اس عورت يركوئى اختيار نہيں ہے، اس شخص نے عرض كيايار سول الله! ميرامال؟ نبي عليه في ماياتمهارا كوئي مالنهيس ب، اگراس پرتمهاراالزام سيا بي قواس مال يحوض تم في اس کی شرمگاہ کوایئے لیے حلال کیا تھااوراگراس رِتمہاراالزام جھوٹا ہے پھرتو تمہارے لیے بیہ بات بہت بعید ہے۔

( ٤٥٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا عَمُرٌّو عَنُ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنُ عَمْرِو قَالَ لَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ وَلَمْ يَقُدِرُ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كِرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَ اغْدُوا فَعَدَوْا عَلَى الْقِتَالِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه البخاري (٤٣٢٥)، ومسلم (١٨٧٨)].

(۲۵۸۸) حضرت ابن عمر رفاق سے مروی ہے کہ نبی الیکانے جب اہل طائف کا محاصرہ کیا اور اس سے بچھے فائدہ نہ ہوسکا تو نبی عالیہ نے ایک دن اعلان کروا دیا کہ کل ہم لوگ ان شاءاللہ واپس چلیں گے ،مسلمانوں کواس تھم پراپنی طبیعت میں بوجھ محسوں ہوا، نبی طابقہ کوخبر ہوگئ، آپ منگالی فی انہیں رکنے کے لئے فرمادیا، چنانچدا گلے دن لزائی ہوئی تواس میں مسلمانوں کے کئی آ دمی

## 

( ٤٥٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْنَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُومٌ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْنَقُ [صححه المحارى (٢٥٢١)، ومسلم (١٥٠١)]. [انظر: ٤٩٠١].

(۴۵۸۹) حفزت ابن عمر نظائف مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا اگر دوآ دمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہواور ان میں سے کوئی ایک اپنے حصے سے اسے آزاد کر دیے ، تو دوسرے کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کی قیت لگوائی جائے گی جوحد سے زیادہ کم یازیا دہ نہ ہوگی (اور دوسرے کواس کا حصہ دے کر) غلام کمل آزاد ہوجائے گا۔

( ٤٥٩٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ نَحْلِي بِمِانَةِ وَسُقِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ فَسَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا[العرحه الحميدي (٦٧٣) و إبن ابي شيبة: ١٣١/٧. قال شعيب: اسناده حسن].

(۴۵۹۰) اساعیل شیبانی میشنه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے باغ کی مجوروں کوسووس کے بدلے بچے دیا کہ اگرزیادہ ہوں تب بھی ان کی اور کم ہوں تب بھی ان کی ، پھر میں نے حضرت ابن عمر رٹائٹوئے سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیکھا نے اس سے منع فر مایا ہے البتہ اندازے کے ساتھ بچے عرایا کی اجازت دی ہے۔

فاندہ: کینی اگر پہنچ کی مقدار پانچ ویق ہے کم ہوتو اس میں کمی بیشی اورانداز ہے کی گنجائش ہے،اس سے زیادہ میں نہیں جیسا کہ بعض ائمہ کی رائے ہے۔

( ٤٥٩١) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا سَالِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ [صححه البحارى (٢١/٢)، ومسلم (٨٨١)، وابن حبان (٢٤٧٣)، وابن حزيمة (١١٩٨)]. (٢٥٩١) حضرت ابن عمر في المنظم جمد كي بعدد وركعتيس يراحة تقر

( ٤٥٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آضَاءَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَيْنِ

(۲۵۹۲) حضرت ابن عمر الله المسيم وي ہے كه نبي اليا طلوع فجر كے وقت بھي دوركعتيں بيا ھتے تھے۔

( ١٥٩٣) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ وَآبِى وَآبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَنْحَلِفُوا بِآبِائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا وَهُوَ فِى بَعْضِ أَسُفَارِهِ وَهُو يَقُولُ وَآبِى وَآبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَنْحَلِفُوا بِآبِائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا وَهُو يَقُولُ وَآبِى وَآبِى وَآبِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَنْحَلِفُوا بِآبِائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْحَلِفُ إِللَّهُ وَإِلَّا فَلْيَصُمُتُ . [صححه البحارى(٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦)، وابن حبان (٤٣٥٩)].

رانظر: ۲۲۲۸، ۲۲۲۹].

(۳۵۹۳) حضرت ابن عمر طالقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے حضرت عمر طالقت کو اپنے باپ کی تسم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں اپنے آبا وَاجداد کے نام کی تسمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جبتم میں سے کو کی شخص تشم کھانا جاہے تو اللہ کے نام کی تشم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

( ٤٥٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ فَآرُسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ وَآرُسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْق [راحع: ٤٤٨٧].

(۲۵۹۳) حفرت ابن عمر ولا الله عمر ولى به كدا يك مرتبه في اليسان كور دور كامقا بله كردايا، ان ميں سے جو كھوڑ ہے جھريے سے انبين دھيا ، ' سے ثنية الوداع تك مسابقت كے لئے مقرر فر مايا اور جو چھريے بدن كے نہ تھے، ان كى ريس ثنية الوداع سے مبدى زريق تك كروائى۔

( ٤٥٥٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بَنُ مُوسَى عَنْ نَافِعِ حَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَآخُبَرُوهُ آنَّ بِمَكَّةَ آمُرًا فَقَالَ أَهُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا سَارَ أَهُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا سَارَ وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ أُوجِبُ حَجَّا وَقَالَ أُشْهِدُكُمُ آنِي قَدُ أَوْجَبُتُ حَجَّا فَلِيلًا وَهُو بِالْبَيْدَاءِ قَالَ مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ أُوجِبُ حَجَّا وَقَالَ أُشْهِدُكُمُ آنِي قَدُ أَوْجَبُتُ حَجَّا فَلَيلًا وَهُو بِالْبَيْدَاءِ قَالَ مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ فَقَدِمَ مَكَةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ آتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى هَدُيًّا فَسَاقَةُ مَعَهُ [انظر: ١٤٤٠].

الصفاق والمفرور وق ریف رسون موسطی معد معیر و استان کا جانور فریدا، حرم شریف بینی کرخانه کعبه کا (۲۵۹۸) نافع میشد کتبه بین که حضرت ابن عمر را این عمر الله نے مقام ''فقدید'' پینی کر مدی کا جانور فریدا، حرم شریف بینی کرخانه کعبه کا طواف اور صفام وه کے درمیان سعی کی اور فر مایا که میں نے نبی علیه کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( ٤٥٩٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى عَنْ نَافِع سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بُنِ مَالِكٍ كَانَتُ تَرُعَى خَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ بَلَغٌ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا فَأَخَذَتُ ظُرَرَةً فَذَكَّتُهَا بِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا [انظر، ٤٦٣، ٥٤٦٤، ٥٤٢، ٥٤].

( ۲۵۹۷) نافع میشد کتے ہیں کہ میں نے بوسلمہ کے ایک آ دی کوحفرت ابن عمر تھا کے سامنے بیرحدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت کعب بن مالک ٹٹائٹ کی ایک باندی تھی جو' دسلع'' میں ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ، ان بکریوں میں نے ایک بکری مرنے کے قریب ہوگئ تو اس باندی نے تیز دھاری دار پھر لے کراس بکری کو اس سے ذرج کر دیا، نبی ملیا نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٤٥٩٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرُبَتُ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفْقِ وَالْ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرُبَتُ الشَّمُسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ اللَّهُ وَلَيْنَ وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَذَهَبَتُ فَحُمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِ [قال الألباني حسن (النسائي: ٢٨٦/١). والحميدي (٦٨٠). قال شعيب: اسناده صحيح].

( ۲۵۹۸) بنواسد بن عبدالعزی کے اساعیل بن عبدالرحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر فرا کے ساتھ چرا گاہ کے لئے نکلے، سورج غروب ہو گیالیکن ہم ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے مرعوب ہو گئے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، یہاں تک کہ افق کی سفیدی ختم ہوگئی، پھر جب رات کی تاریکی چھانے لگی تو انہوں نے اثر کر ہمیں پہلے تین اور پھر دور کعتیں پڑھا کیں اور ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ میں نے نبی مالیکا کواسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٥٩٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِجُمَّارَةٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِجُمَّارَةٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصُغَرُ الْقَوْمِ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثُلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصُغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ [صححه البحاري(٢٧))، ومسلم (٢٨١١)]. فَسَكَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ [صححه البحاري(٢٧))، ومسلم (٢٨١١)].

(۴۵۹۹) مجاہد مُوافقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مکہ کرمہ ہے کہ یہ مثورہ تک کے سفر میں حضرت ابن عمر ڈائینہ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا، اس دوران میں نے انہیں نبی علیا کی صرف ایک ہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے مرتبہ ہم لوگ نبی علیا ہے مرد خور مایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جومسلمان کی طرح ہے (بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟) میں نے کہنا چاہا کہ وہ کھورکا درخت ہے لیکن میں نے درخت ایسا ہے جومسلمان کی طرح ہے (بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟) میں نے کہنا چاہا کہ وہ کھورکا درخت ہے لیکن میں نے درکھا تو اس مجلس میں شریک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ چھوٹا میں ہی تھا اس لئے خاموش ہوگیا، پھرخود نبی علیا ہے د

## مُنْ الْمُ الْمُرْنِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرمایا کہوہ تھجور کا درخت ہے۔

( ٤٦٠٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَمَعَهُ فَرَسٌّ حَرُونٌ وَرُمُحٌ ثَقِيلٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ

(۲۰۰ م) کماہد میں کہ حضرت ابن عمر ٹھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے، اس وقت ان کی عمر ۲۰ سال تھی۔ ان کے پاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑ ااور ایک بھاری نیز ہ بھی تھا، وہ جا کر اپنے گھوڑ ہے کے لئے گھاس کا نئے لگے، نبی ملیہ آنے آوازیں دے دے کرانہیں روکا۔

(۲۰۱) یزید بن عطار دکتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھاسے کھڑے ہوکر پانی پینے کا حکم پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ نبی علیہ کے دور باسعادت میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھانا کھا لیتے تھے ( کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے یینے کے لئے وقت کہاں؟)

(٦٠٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالصَّلَاقِ قَبْلَ الْنُحُطْبَةِ فِي الْعِيدِ[صححه النحاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وابن حزيمة (٩٤١) وقال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر، ٩٦٣، ٢٩٦٣].

(٣٦٠٢) حضرت ابن عمر ولى المسلم المسل

(۳۶۰۳) حفر ت ابن نمر گاہی ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ایک مرد اور عورت کے درمیان لعان کروایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔

( ٤٦.٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [واخع: ٢٧ ٢٥] ( ٢٠٠٣ م ) گذشته صديث اس دوسرى سند سے بھى مروى ہے۔

( ٤٦٠٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ

## مُنالُهُ اللهُ الل

عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَكَرةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنُ اللَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَثُ [صححه ابن حبان وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ الْقُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَثُ [صححه ابن حبان (١٢٤٩) والن عزيمة (٩٢)، قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٩، ابن ماجة: ١٧٥ هو ١٢٤٩)، والحاكم ١٢٥، الترمذي: ٢٧). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [صححه ابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١٣٢/١) وابن عَزيمة (٩٢)] [انظر: ٥٨٥، ٤٩٦١، ٤٨، ٥٩٥، ٥٩٩].

(۲۰۵) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی علیا سے بید سئلہ پوچھا کہ اگر جنگل میں انسان کو اپیا پانی دو ملے جہاں جانور اور درند ئے بھی آتے ہوں تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ساکہ نبی علیا نے فر مایا جب پانی دو منکوں کے برابر ہوتو وہ گندگی کونبیں اٹھا تا (اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی)

(٤٦٠٧) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ نَقِيلُ فِيهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ [صححه البحاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩)، وابن حزيمة(١٣٣٠)]. [انظر: ٥٨٣٩]

(۱۰۷) حضرت ابن عمر رہ اسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طیا کے دور باسعادت میں مسجد میں قیلولد کرنے کے لئے لیٹ اور سو مجاتے تتھاوراس وقت ہم جوان تھے۔

( ٤٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالُ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالُ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ مَالًا قَطُّ أَنْهُ لَا يُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ قَالَ قَالَ إِنْ شِثْتَ حَبَسْتَ أَصُلُهَا وَتَصَدَّقُتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ قَالَ فَيْ وَالْقَيْفِ لَا عُمَرُ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلا تُورِقَى وَاللَّهُ فَي اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرٌ فِيهِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرٌ فِيهِ إِنْ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَهُ وَلَا عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْيُطُعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَكِّلٍ فِيهِ [صححه البحادى (٢٧٣٧)، وأن عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْيُطُعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَكِّلٍ فِيهِ [صححه البحادى (٢٧٣٧)، ومسلم (٢٣٢ )، وأن حريمة (٢٤٨ )، وأن حريمة (٢٤٨ )، وأن حبان (٢٠٩١).

من الما أعبر من الما اعبر من الما المعبر من المعبر المعبر

الروم الروم

( ۱۰۹ م ) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ غیلان بن سلمہ تقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا ، ان کے نکاح میں دس بیویال تھیں ، نبی علیلانے ان سے فرمایا کہ ان میں سے جار کو متخب کرلو ( اور باقی چیکو طلاق دے دو )

( ٤٦٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالشُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيطَةِ
(٣١٠) نافع مُنْظَةً كَتِي بِين كَهِمْ اوقات معزت ابن عمر فَيُّ فَرْضُ نماز مِين بهارى المت كرتے ہوئے ايك بى ركعت مِن دويا تين سورتيں بھى يڑھ ليتے تھے۔

(٤٦١١) حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسُع وَعِشُرِينَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسُع وَعِشُرِينَ وَكَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا [راحع: ٨٨٤]

نافع کے ہیں کہ صرت ابن عمر تا استعبان کی ۲۹ تاریخ ہوئے کے بعد اگر بادل یا غبار چھایا ہوا ہوتا توروزه رکھ لیتے تھے۔ ( ٤٦١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ ٱخْبَرَنِى أَبِى ٱخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ

الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبُرُزُ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ [صححه البحارى الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ [صححه البحارى (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨)، وابن حريمة (١٢٧٣)، وابن حبان (١٥٥٧)]. [انظر: ٢٩٤٤، ٢٩٥٥، ٢٧٧٤، ٥٨٣٤].

(۲۱۲) حضرت ابن عمر طاقب سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُکَالَیْکِمْ نے ارشاد فر مایا طلوع آفتاب یاغروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہوتا ہے تک وہ نمایاں نہ ہوجائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو، اس طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہوتو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔

( ۲۱۳ ) حضرت ابن عمر نظافشا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تفسیر میں فرمایا کداس وقت لوگ اپنے پیننے میں نصف کان تک ڈوبے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ يُصَلِّى إِلِيْهَا[صححه البحارى (٤٩٣٨)، ومسلم (٢٨٦٢)، وابن حبان(٧٣٣٢)]. [انظر: ٢٨١، ٤٦٨١، ٤٣٧٥، ٥٨٤، ٥٨٤، ٢٢٨٦، ٦٣١٩، ٦٣٨٨].

( ۱۱۴ م ) حضرت ابن عمر فی این است مروی ہے کہ نبی ملیکہ بعض اوقات ستر ہ کے طور پر نیز ہ گاڑ کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٤٦١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَانًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [صححه البحارى (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨)، وابن حزيمة(٢٥٢١)]. [انظر: ٢٦٨٩،٤٦٩٦]

( ٣٦١٥) حفرت ابن عمر الله عمر وى به كه بى عليه في ارشا وفر ما يا كوئى عورت محرم كے بغير تين دن كاسفر نه كر ب -( ٢٦١٦) حَدَّفَنَا يَحْنَى عَنْ عُبُيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ بِي قَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُصَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْلُ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٣٦٤٤)، ومسلم (١٧٨١)، وابن حبان (٢٦٨٨). [انظر: ٢٨١٦، ٤٨١٦).

(۲۱۲ م) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔

## مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( ٤٦١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى عَنْ عَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْضَةً فَرَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَذْبِرَ الْبَيْتِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامُ [راحع: ٢٠٦٤].

(۷۱۷ م) حضرت ابن عمر بھا ہے مروی ہے کہ ایک دن میں حضرت هضه بھا کے گھر کی حجبت پر چڑ ھا تو میں نے ویکھا کہ نبی علیلا شام کی طرف رخ کر کے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرمار ہے ہیں۔

َ ﴿ ٤٦١٨ ﴾ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا وَيَمْشِى أَرْبَعًا وَيَزْعُمُ أَنَّ وَمِهُ أَنَّ وَيَمْشِى مَا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ يَحْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَ اللَّهُ كُنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَكُانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَكُانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا وَكُانَ يَمْشِى مَا بَيْنَهُمَا

لِیکُونَ آیْسَو ِلانستِلامِهِ [انظر: ۱۹۳۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۸۳، ۱۹۷۳، ۱۹۷۳، ۱۹۷۳، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳] (۱۹۱۸) نافع بین کی تخطیف کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑا طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور باقی چار چکروں میں معمول کی رفآرر کھتے تھے،ان کا خیال میں آسانی ہو سکے۔ شجے تا کہ استلام کرنے میں آسانی ہو سکے۔

( ٤٦١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الضَّبِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنَهَى عَنْهُ [راحع: ٤٤٩٧].

( ۱۱۹ س ) حضرت این عمر روان سے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا سے'' جبکہ وہ منبر پر تھے'' گوہ کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹا نے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔

( ١٩٤٣) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِينَ الْمَسْجِدَ [صححه المحارى (١٩٤٣)، ومسلم (٥٦١)، وابن حزيمة (١٦٦١)]. [انظر: ٤٧١٥]

( ١١٩ ٣ م ) اور نبي عليظ نے فر ما يا جو شخص اس درخت سے بچھ کھا كرآئے ( كپالہسن ) تو وہ مسجد ميں نه آئے۔

( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيَدُّكُرُ ذَلِكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع، ٤٤٧٠].

(۳۶۲۰) نافع سُطَة كَتِمَ بِين كد حضرت ابن عمر الله سواري برنفل نماز اور وتر پر اليا كرتے تھے اور اس كي نسبت نبي اليها كي طرف فرمات تھے۔ طرف فرمات تھے۔

( ٤٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةً الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [قال شعيب: صحيح وهذا اسنادضعيف]. [انظر: ٥٤٥٠، ٥٤٥، ٥٤٥٠].

(۲۲۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیقی نے فرمایا جس شخص کی نما زعصر عمداً فوت ہو جائے حتی کہ

هي مُنالِهَ احَدُن بَال يُسْتِهِ مَتْرَى لِيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سورج غروب ہوجائے ، گویااس کے اہل خانداور مال تباہ و ہرباد ہوگیا۔

( ٢٦٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَقَلْهُ نَصَبُوا دَجَاجَةً حَيَّةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ [انظر: ١٨٠٥، مَثَلَ بِالْبَهَائِمِ [انظر: ١٨٠٥، مَثَلَ بِالْبَهَائِمِ [انظر: ١٨٠٥، مَثَلَ بِالْبَهَائِمِ [انظر: ١٨٠٥، مَثَلَ بِالْبَهَائِمِ وَاسْلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ [انظر: ١٨٥، مَا ٢٤٥].

(۲۷۲۲) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھالوگوں پرحضرت ابن عمر ٹاٹھا کا گذر ہوا، دیکھا کہ کچھٹو جوا ٹوں نے ایک زندہ مرغی کو ہا ندھ رکھا ہے اور اس پر اپنانشانہ درست کررہے ہیں، اس پرحضرت ابن عمر ٹاٹھا نے فر مایا کہ جناب رسول اللّٰمثَالَّيْئِظِمَ نے اس شخص پرلعنت فرمائی ہے جو جانور کامثلہ کرے۔

( ٤٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنُ ثُويْرِ بْنِ أَبِى فَاخِتَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِى مُلْكِ أَلْفَى سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ يَنْظُرُ فِى أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [قال الألباني: ضعيف(الترمذي: ٣٥٣٦و ٣٣٣٠) وعبد بن حميد (٨١٩) وابويعلى (٧١٢ه)]. [انظر: ٣١٧٥].

(٣٩٢٣) حفرت ابن عمر ولله المستروى به كه بى عليها في ارشا دفر ما يا جنت مين سب سه م در جها آدى دو بزار سال ك فاصلے پر پھيلى بوئى مملكت ك آخرى حصے كواس طرح ديجے گا جيسے اپنے قريب كے حصے كود يكما بوگا اور اس بور علاق مين ابنى بيويوں اور خادموں كو بھى ديكا بوگا ، جب كر سب سے افضل در جها جنتى دوزاند دوم تبدالله تعالى كاديدار كرف والا بوگا۔ ( ٤٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ عَنْ آبِي بَكُو بُنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آذُنَبُتُ ذَنْهً كَبِيرًا فَهَلُ لِلى تَوْبَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبِرَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبِرّهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْرَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبِرّهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا فَالَ لَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا فَالَ فَلَكَ خَالَةٌ قَالَ نَعُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيرَهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَن حديث ابى معاوية. قال الألباني: صحيح (الترمذي: وهذا اصح من حديث ابى معاوية. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤ ١٥٠)].

(۲۷۲۳) حفرت ابن عمر تلانی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول اللہ! مجھ ہے ایک بہت بڑا گناہ سرزو ہو گیا ہے، کیا میرے لیے تو ہد کی گنجائش اور کوئی صورت ہے؟ نبی علیا نے اس سے بوچھا کیا تمہارے والدین بیں؟اس نے کہانہیں، نبی علیا نے خالہ کے متعلق بوچھا،اس نے کہاوہ ہیں، نبی علیا نے فرمایا جاؤاوران سے حسن سلوک کرو

( ٤٦٢٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ مَنْ الثَّيْلَةِ السُّقْلَى [صححه البحارى (٥٧٥)، ومسلم دَخَلَ مَنْ الثَّيْلَةِ السُّقْلَى [صححه البحارى (٥٧٥)، ومسلم (٢٢٥)، وابن حزيمة (٢٩١٩ و ٢٦٩٣)]. [انظر: ٤٨٤٣،٤٧٥ ، ٢٣١، ٢٨٤٥].

( ١٢٥ م) حفرت ابن عمر المالك السياس مروى ب كه ني عليه جب مكه عربه إلى داخل بوت تو " ثنيه عليا" ب داخل بوت اور جب

باہرجائے و''ثدیر سفلی' نے باہرجائے

( ٤٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِحٍ عِن أَيْدِهِ عِن ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَعْدُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْ وَاصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ أَبُوبَكُو وَعُثْمَانُ ثُمَّ نَسُكُتُ [صححه ابن حبان (٢٥١). قال

( ١٦٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ آبِي عُثْمَانَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ اللَّهُ عَنْيَةً عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ اللَّهِ بَكُرةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ [صححه مسلم (٢٠١). قال عُصَرَ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ [صححه مسلم (٢٠١). قال الرّمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر، ٢٧٢].

(۱۳۷۷) حفرت ابن عمر فالمحاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طبیع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ای دوران ایک آدی کہنے گا''الله اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکرة و اصیلا" نی طبیع نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ جملے کس نے کہے تھے، نی طبیع نے فرایا جھے ان جملوں پر بڑا تجب ہوا کہ ان کے لیے کس نے کہے تھے، نی طبیع نے فرمایا جھے ان جملوں پر بڑا تجب ہوا کہ ان کے لیے آسان کے سارے دروازے کول دیے گئے، حضرت ابن عمر ظالی فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نی طبیع کی زبانی یہ بات سی ہے، میں نے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا۔

(١٦٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَوَ إِذَا دَحَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ آمُسَكَ عَنُ التَّلْبِيَةِ فَإِذَا الْتَهَى إِلَى ذِى طُوَّى بَاتَ فِيهِ حَتَّى يُصُبِّحَ ثُمَّ يُصَلِّى الْغَدَاةَ وَيَغْتَسِلَ وَيُحَدِّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ثُمَّ يَلْحُلُ مَكَّةَ ضُعَى فَيَأْتِى الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرِ وَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَوْ ثُمَّ يَلْعُلُهُ ثُمَّ يَلْحُلُ مَكَّةَ ضُعَى فَيَأْتِى الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرِ وَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَوْ ثُمَّ يَوْمِعُ وَاللَّهُ أَكْبَوْ وَاللَّهُ أَكْبَوْ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى الْحَجَرِ السَّلَمَةُ وَكَبَرَ أَوْبُعَةَ أَطُوا فِ مَشْيَا ثُمَّ يَلْعِي اللَّهُ وَكَبَرُ اللَّوْعَ اللَّهُ الْمُنَاقِ وَلِللَّهُ الْمُعَلِّمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ

اللهُ شَيْع قَلِيرٌ الطَن ٨٢ ٥٩ مُ مَن مُن اللهِ عَلَي مَن مِن مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن ا

هي مُنالًا اَحَدُرُنَ بِل يَسْدِ مَرْمُ اللَّهُ بِي مُنالًا اَحَدُرُنَ بِلِي اللَّهُ بِي مُنالًا اللَّهُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ بِي مُنالًا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

(۲۱۲۸) نافع میشانی کہتے ہیں کہ حصرت ابن عمر اٹھ جب حرم کے قریبی جھے میں کینچتے تو تلبیدروک دیتے، جب مقام '' ذی
طوی'' پر پہنچتے تو وہاں رات گذارتے ، جب ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ، شسل کرتے اور بتاتے کہ نبی علیہ بھی اسی طرح کیا
کرتے تھے، پھر چاشت کے وقت مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے ، بیت اللہ کے قریب بہنچ کر ججر اسود کا استلام ''بہم اللہ، واللہ اکبر''
کہہ کر فرماتے ، طواف کے پہلے تین چکروں میں رائ کرتے البتہ رکن یمانی اور ججر اسود کے درمیان عام رفتار سے چلتے ، جب ججر
اسود پر پہنچتے تو اس کا استلام کرتے اور تکبیر کہتے ، بقیہ چار چکر عام رفتار سے پورے کرتے ، مقام ابراہیم پر چلے جاتے اور اس پر
کھڑے ہوکر سات مرتبہ تکبیر کہتے اور پھر یوں کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اسی کی
حکومت ہے اور اس کی تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قا در ہے۔

( ٤٦٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ عَبُدِ الْحَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَوِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ عَمَرَ يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّورَابِ فَقَالَ لَا تَشُرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ وَلَا فِي دُبَّاءٍ وَلَا نَقِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّورَابِ فَقَالَ لَمُ أَسْمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدُ كَانَ يَكُرَهُهُ [صححه مسلم وَالْمُزَقَّتُ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِى فَقَالَ لَمُ أَسْمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدُ كَانَ يَكُرَهُهُ [صححه مسلم وَالْمُزَقَّتُ وَالْطَرَ: ٥٩٤ ٤ ٩٤ و ١٤٩٥]. [انظر: ٥ ٩ ٩ ٤ و ١٥٠٤].

(۱۲۲۹) عبدالخالق کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن میتب میں ہیں سینیز کے متعلق سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس منبررسول (منکا تی آئی) کے قریب حضرت عبداللہ بن عمر شاہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ بنوعبدالقیس کا وفدا پنے سردار کے ساتھ آیا، ان لوگوں نے نبی ملیلا سے مشروبات کے متعلق پوچھا، نبی ملیلا نے انہیں جواب دیا کہ منتم ، دباء، یا نقیر میں کچھمت ہو، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوچھ! کیا اس ممانعت میں ' مرفت' بھی شامل ہے؟ میراخیال تھا کہ شایدوہ یہ لفظ بھول کئے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے اس دن حضرت ابن عمر شاہ کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، البتہ وہ اسے نا پہند ضرور کرتے تھے۔

( ٤٦٣ ) حَلَّقْنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحُلِ [صححه المحارى (٢٢٨٤)، وابن حبان (٥١٥١)، والحاكم(٢/٢٤)].

(۳۷۳۰) حضرت ابن عمر و الله الله علی الله الله مثالی الله مثالی الله مثالی الله مثالی الله مثالی کو ماده جانورے جفتی کروانے کے لئے کسی کو دینے پراجرت لینے سے منع فر مایا ہے (یابی کدالیمی کمائی کواستعمال کرنے کی ممانعت فر مائی ہے)

( ٤٦٣١) حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِئُ قَالَ آبُنُ جَعْفَو فِي حَدِيثِهِ آخَبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بُنَ سَلَمَةَ النَّقُفِيَّ أَسُلَمَ وَتَحْتَهُ عَشُرُ نِسُوةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرُ مِنْهُنَّ ٱرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَائَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ هي مُنالًا أَفَرُن بِل يُسْمِرُم وَ اللهِ اللهُ بِي مُرَالًا اللهُ بِي مُنالًا اللهُ بِي مُرَالًا اللهُ بِي مُر

إِنِّى لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسُتَرِقُ مِنُ السَّمُعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمُكُثَ إِلَّا قَلِيلًا وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ فِيمَا يَسُتَرِقُ مِنْ السَّمُعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَامُونَ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي وَايْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ فِيمَا يَكُومُ وَلَيُومُ وَلَيْ وَلَيْرُجُمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي

(۱۳۲۳) معرت این عمر و این میں سے چار کو منتخب کر کے (باقی کو فارغ کردو، چنا نچه انہوں نے ایسا ہی کیا) اور جب فاروق نی علیہ نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے چار کو منتخب کر کے (باقی کو فارغ کردو، چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا) اور جب فاروق اعظم و گائی کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اپنی باقی ہو یوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنا سارا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کردیا، حضرت عمر و گائی کو اس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ میرا خیال ہے شیطان کو چوری چھپے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر معلوم ہوگئی ہے اور وہ اس نے تمہارے دل میں ڈال دی ہے، ہوسکتا ہے کہ ابتم تھوڑ اعرصہ ہی زندہ رہو، اللہ کی قتم ! یا تو تم اپنی بیو یوں سے رجوع کر لواور اپنی قارت بناؤں گا بیو یوں کو بھی وارث بناؤں گا جو یوں سے رجوع کر لواور اپنی ان کا حصد دلاؤں گی اور تمہاری قبر پر پھر مار نے کا تھم دے دوں گا اور جیسے ابور عال کی قبر پر پھر مارے جاتے ہیں، تمہاری قبر بر بھی مارے حاکیں گے۔

( ٤٦٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهُرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قُبِضَ عَمْلُ عَتَى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَمْلُ بِهِ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عُمْرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضِ عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسٍ عَشْرِينَ أَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضِ عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضِ قَلْلَ أَبِي ثُمَّ أَصَابَتُنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسٍ عَبَّادٍ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَخْسَبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ فَلَالُ أَبِي ثُمَّ أَصَابَتُنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسٍ عَبَّادٍ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَخْسَبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ فَلَاللَالِينَ عَلَيْهِ الْعَلَيْتِ الْحَدِيثِ فَتَرَكُتُهُ [ صححه ابن حزيمة (٢٢٦٧). قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٩٩ ٥ ١ ، و ٢٥ ١ ، ابن ماحة: ١٧٩ و ١٨ ، ١٨ الترمذي: ١٢٦) [ [انظر: ٢٢٤]]

(۲۹۳۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله عمالی نظیم نے زکو ق کی تفصیل سے متعلق ایک تحریر کھوائی تھی لیکن اپنے گورزوں کو بھوانے سے قبل نبی علیہ کا وصال ہو گیا، نبی علیہ نے بیتحریر اپنی تلوار کے ساتھ (میان میں) رکھ چھوڑی تھی، نبی علیہ کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر والفواس پیمل کرتے رہے بیباں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر والفواس پیمل کرتے رہے بیباں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر والفواس پیمل کرتے رہے بیباں تک کہ ان کا بھی وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر والفول بھی اس پیمل کرتے رہے تا آئکہ وہ بھی فوت ہو گئے، اس تحریر میں بیس میں جارا ور پچیس میں ایک بنت مخاص واجب ہوگی۔

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میرے والد صاحب نے فر مایا یہاں تک پہنچ کر مجھے عباد بن عوام کی مجلس میں کوئی عذر پیش آ گیا، میں نے حدیث تو کلمل لکھ لی الیکن میراخیال ہے کہ مجھے اس کا پچھ حصہ مجھ میں نہیں آیا ،اس لئے مجھے بقیہ حدیث میں شک هُ مُنْ لَمُ الْمُؤْنِ لِي اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ہوگیا جس کی بناء پر میں نے اسے ترک کر دیا۔

( ٢٦٣٤) حَدَّثِنِي أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ فِي حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَلْ جَمَعَ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَلْ جَمَعَ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ الْعَوَّامِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ ( عَنْ سَالِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ الْعَوَّامِ ( ٣٢٣٣) كُذُ شَتَ حَدِيثِ الرَّومِ وَلَ مِنْ الْعَوَّامِ الْعَرَامِ وَلَيْ مِنْ الْعَوْلَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ال

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ كُتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجُهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوْفَى قَالَ فَآخُرَجُهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ كُتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجُهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوْفَى قَالَ فَآخُرَجُهَا وَلَمْ يُخْرِجُهَا عُمَوُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَو يَوْمَ هَلَكَ وَرِنَّ فَلِيلَ فِي كُلِّ حَمْسٍ شَاهٌ حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَلِينَ فَلِيلَ فِي كُلِّ حَمْسٍ شَاهٌ حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَإِذَا وَادَتُ عَلَى حَمْسٍ وَكَارَتِينَ فَلِيهَا ابْنَهُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَلَا رَبِينَ فَلِيهَا ابْنَهُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَلَا رَبَعَ وَعِشْرِينَ وَإِذَا وَادَتُ فَلِيهَا ابْنَهُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَلَا وَيَعْنَ فَإِذَا وَادَتُ وَاحِدَةٌ فَلِيهَا وَيَقَلَى كُمْسٍ وَسَبُعِينَ فَإِذَا وَادَتُ فَلِيهَا ابْنَهُ لَبُونِ وَإِذَا وَادَتُ وَاحِدَةٌ فَلِيهَا جَلَّةٌ لَبُونِ وَاحِدَةٌ فَلِيهَا حَقَّةٌ وَفِي كُلُّ الْبَعِينَ الْإِلَى مِنْ وَالْمَا فَا إِلَى عَمْسٍ وَسَبُعِينَ فَإِذَا وَادَتُ فَلِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى عِشْوِينَ الْمَالُ لَوْنِ وَالْمَا وَالْوَلَ وَالْمَالُونِ إِلَى عِشْوِينَ الْمَالُونِ إِلَى عِشْوِينَ الْمَالُونِ إِلَى عِشْوِينَ وَالْمَا وَالْمَالُ اللّهِ فَلَى عَمْسٍ وَسَبُعِينَ فَلِمَا الْمَنَا الْمَدُونِ إِلَى عِشْوِينَ الْمَنَا الْمَالُونِ إِلَى عَشْوِينَ الْمَالُونِ وَلِي وَاللّهُ الْمَالُونِ وَلَى مُنْ الْمُعَى وَلَوْ الْمَالُونِ إِلَى مِائَتُهُ وَلِكَ وَاكُونَ وَلَا وَالْمَ فَلِي اللّهُ عَلَى مَالُولُونَ وَلَى مَالَعَ فَاللّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ وَلَمُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَلَا لَتُعْمَعُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا ذَاكَ عَيْمٍ وَلَا يُحْمَعُ بَيْنَ مُنْ مُنْ خُولُولُ وَلَا فَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا لَاكُونَ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ وَلَا فَالْمُ الْمُؤْلُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُ وَلَا السَلَالِ وَلَا الْمَالِولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَاللّهُ فَلِي اللّهُ عَلَى مَا كُولُولُ وَاللّهُ وَلَا الللْمَالِي وَلَا اللّهُ فَالِلْمُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَالْمَالِ

اور یمی تعداد ۳۵ اونوں تک رہے گا ، اگر کسی کے پاس بنت بخاض شہوتو وہ ایک ابن لیون مذکر (جوتیسر ہے سال میں لگ گیا ہو) دے دے ، جب اونوں کی تعداد ۳۷ ہو جائے تو اس میں ۴۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی ، جب اونوں کی تعداد ۳۷ ہوجائے تو اس میں ۴۵ تک ایک بنت لیون واجب ہوگی ، جب اونوں کی تعداد ۳۷ ہوجائے والی اونوں کا وجوب ہوگا جس کے پاس دات کوز جانور آسکے۔
تعداد ۳۷ ہوجائے تو اس میں ایک حقد (جو تصمال میں لگ جائے والی اونوں ایک جڑ عد (جو یانچویں سال میں لگ جائے )

## هي مُنالا) مَنْ فَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

واجب ہوگا، جب بی تعداد ۲ عہوجائے تو ۹۰ تک اس میں دو بنت لبون واجب ہوں گی، جب بی تعداد ۹۱ ہوجائے تو ۱۲۰ تک اس میں دو حقے ہوں گے جن کے پاس نرجانور آ سکے، جب بی تعداد ۱۲۰سے تجاوز کر جائے تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پیاس میں ایک حقہ واجب ہوگا۔

سائمہ (خود چرکراپنا پیٹ بھرنے والی) بکریوں میں زکو قائی تفصیل اس طرح ہے کہ جب بکریوں کی تعداد چالیس ہو جائے تو ۱۲۰ تک ایک واجب ہوگی، ۲۰۰ تک دو بکریاں اور تین سوتک تین بکریاں واجب ہوں گی، اس کے بعد چارسوتک پچھے اضافہ نہیں ہوگا ایکن جب تعداد زیادہ ہوجائے گی تو اس کے بعد ہرسومین ایک بکری دیناواجب ہوگی۔

نیز زکو ہ سے بیچنے کے لئے متفرق جانوروں کو جمع اور انکھنے جانوروں کو متفرق نہ کیا جائے اور بیر کہ اگر دوقتم کے جانور ہوں ( مثلاً بکریاں بھی اوراونٹ بھی ) تو ان دونوں کے درمیان برابری سے زکو ہ تقسیم ہوجائے گی اور زکو ہیں انتہائی بوڑھی یا عیب دار بکری نہیں کی جائے گی۔

( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عِن نَافِعِ عِن ابْنِ عُمَرَ عِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُوَ عَنِيقٌ وَإِلاَّ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُهُ فَلَا أَدْرِى أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قالهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ رَاحِع، ٣٩٧].

(۳۹۳۵) حفرت ابن عمر ٹھ لٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ماللی لٹی ارشاد فر مایا جو شخص کی غلام کواپنے جھے کے بقدر آزاد کر دیتا ہے تو وہ غلام کی قیت کے اعتبار سے ہوگا چنانچہ اب اس غلام کی قیت لگائی جائے گی، باتی شرکاء کوان کے جھے کی قیت دے دی جائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا، ورنہ جنتا اس نے آزاد کیا ہے اتناہی رہے گا۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ غُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُو أَوْ حَجَّ أَوْ عُمُرَةٍ فَعَلَا فَدُفَدًا مِنْ الْأَرْضِ أَوْ شَرَقًا قَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحُدَةً إِرَاحِ ، ٩٦ ٤٤]

(۲۹۳۷) حضرت ابن عمر بھاتھئے سے مروی ہے کہ بی ملیہ جب جج، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو ڈیٹن کے جس بلند جھے پر چڑھے ، بیدوعاء پڑھے ''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سکے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اگیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا حوثی معبود نہیں ، وہ اگیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، ہجدہ کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ، اللہ نے اپناوعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مددی اور تم اس کا حرک ہے ۔ اور کی درکھایا، اپنے بندے کی مددی اور تم اس کوئی کی سے دے دی۔

## 

( ١٦٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرُعِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمُ أَمْرَ اللَّهِ

( ٣٦٣٧) حضرت ابن عمر رق المسيم مروى ہے كہ جناب رسول الله مكاليّة أن ارشاد فرمايا الله تعالى جس شخص كورعيت كا'' خواہ وہ كم مويازيادہ'' فرمددار بناتا ہے، اس سے رعايا كے متعلق قيامت كے دن باز پرس بھى كرے كاكداس نے اپنى رعايا كے بارے الله كا حكامات كوقائم كيايا ضائع كيا؟ يہاں تك كداس سے اس كے اہل خانہ كے متعلق بھى خصوصيت كے ساتھ يو چھا جائے گا۔

( ١٦٣٨) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزَّهُوِيِّ عَنْ حَمُزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزَّهُوِيِّ عَنْ حَمُزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَمَعْلَى وَلَيْسَ فِى وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ [صححه المحارى (٤٧٤)) ومسلم (٤٠٤٠) [ [انظر ٢١٦٥]

( ۲۳۸ ) حضرت ابن عمر ٹریٹنگا ہے مروی ہے کہ نبی ملیفانے فر مایا جوشخص'' مانگنا'' اپنی عادت بنالیتا ہے ، وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چیرے پر گوشت کی ایک بوٹی تک نہ ہوگی۔

( ٤٦٣٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثِيى عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى الشُّوق فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ [راحع ٣٩٥]

(٣٦٣٩) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا کے دورِ باسعادت میں لوگ اندازے سے غلے کی خرید وفر وخت کر لیت تھے، نونبی ملیلانے انہیں اس طرح تیج کرنے سے روک دیاجب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہلے جا کیں۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافَعٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ وَحَبَلُ حَبَلَةٍ تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِى بَطْنِهَا ثُمَّ تَخْمِلُ الَّتِى تُنْتَجُهُ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ [راجع: ٣٩٤].

( ۲۲۴ ) حضرت ابن عمر ٹلائٹئے سے مروی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اونٹ کا گوشت حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کے بدلے پیچا کرتے تھے اور حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے سے مراو'' جوابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے''اس کا تجہ ہے، نبی ملیکانے اس سے منع قرمایا ہے۔

( ١٦٤١) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو يَعْنِى ابْنَ دِينَا إِ ذَكُرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِى يَعْنِى الْمُرُوةِ الْمَرُوةِ فَسَالُنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَالُنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَسَالُنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ قَالَ لَقَذْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ [صححه البحارى

(٩٩٥)، ومسلم (٢٧٤)، وابن حزيمة (٢٧٦)]. [انظر: ٣٩٥، ٦٣٩٨، ٢٣٦٩].

(۲۲۲۳) عمروبن و يناركت بين كه ايك مرتبدلوگون بين بيات چيرگئ كه اگركوئي آدمي عمره كااحرام بانده ، توكيا صفا مروه كدرميان سعى كرنے سے پهلے اس كے لئے اپني بيوى كے پاس آنا طلال ہوجا تا ہے يانہيں؟ ہم نے بيتوال حضرت ابن سے پوچھا تو انہوں نے فرمايا كه صفام وه ك درميان سبى كرنے سے پهلے اس كے لئے بيكام طلال نہيں، پھر ہم نے حضرت ابن عمر رفايا كه سن على الله كه مرمتشريف لائے ، طواف كے سات چكرلگائے ، مقام ابرائيم ك عمر رفايا كه ني عاليا كه ني عاليا كه كم كمرمتشريف لائے ، طواف كے سات چكرلگائے ، مقام ابرائيم ك پيچھ دوركتيں پڑھيں اور صفام وه كے درميان سمى كى ، پھر فرامايا كه "بيغمبر ضداكى ذات ميں تنہارے ليے بهترين من من موجود ہے۔ " پيچھ دوركتيں پڑھيں اور صفام وه كے درميان سمى كى ، پھر فرامايا كه "بيغمبر ضداكى ذات ميں تنہارے ليے بهترين من من موجود ہے۔ " يفسلون في من سجيد قباء المفتران في من سُفيان حداث الله منائل المنائل المن

( ۱۳۲۲ ) حفرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ لوگ معجد قباء میں شیخ کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک شخص آیا اور کینے لگا کہ آج رات نبی علیظا پر قر آن نازل ہوا ہے جس میں آپ ٹالٹیٹے کونماز میں خاننہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا گیا ہے، یہ سنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کرخانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کرلیا۔

(٤٦٤٣) حَلَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ آخَدُكُمْ مِنُ الْيَوْمِ النَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنُ يَأْكُلُ مِنُ الْيَوْمِ النَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنُ لَكُمْ هَذُيهِ [صححه مسلم(١٩٧٠)، وابن حبان (٩٢٣٥)]. [انظر: ٩٣٦ ، ٥٩٢، ٥٩٣١].

(۳۱۴۳) حفرت ابن عمر ظاهنا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فر مایا کوئی شخص تین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے، اسی وجہ سے حفرت ابن عمر طالقۂ تیسر سے دن کے غروب آفاب کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ (بعد میں سے حکم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٤٦٤٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهُ [انظر: ٥٨٢٠ - ٤٨٣١].

(٣٦٣٣) حضرت ابن عمر الله السيم وى به كه جناب رسول الله طَالِينَ الله عَلَمُ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهِ عَنْ عَبِيدٍ عَنْ عُبِيدٍ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ [صححه مسلم (٢٠٠٣)، وابن حبان (٣٥٤)]. انظر:

## 

(۲۷۵) حضرت ابن عمر الله است مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ إِنْ ارشاد فرمایا ہر نشر آور چیز شراب ہے اور ہر نشر آور چیز حرامہ م

حرام ہے۔

( ٤٦٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسُجِدِى أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (صححه مسلم (١٣٩٥)]. [انظر: ١٥١٥، ٥١٥، ٥١٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥،].

(۳۱۳۷) حضرت ابن عمر فاللف مروی ہے کہ جناب رسول الله فالليفظ نے ارشا دفر ما یا مبحد حرام کوجھوڑ کرمیری اس مبحد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے۔

(٤٦٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الثَّمُرُ بِالتَّمُو كَيْلًا وَالْعِنْبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا [راحع، ٩٠٠].

(٣٦٢٧) حفرت ابن عمر في الله عن مروك به كرني الله الله عن مرابد كى ممانعت فرماً كى به ، في مزابد كا مطلب يه به كل مولى مجور كى درختون بركى مونى مجور كى در الله عن ما الله عن أنافع عن أبن عُمَرَ عَن النبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ الْعَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِهِ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَسَلّم وَالله وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَالله وَالله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم وَالله وَالله عَنْ الله وَالله وَا

( ۲۲۴۸ ) حضرت ابن عمر و کا بھی سے مروی ہے کہ نبی مالیٹائے الرشا وفر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا حائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کا دھو کہ ہے۔

( ٤٦٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَى نَافْعُ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع، ٤٦٧].

(۲۵۰ م) حضرت ابن عمر ٹاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹھٹی نے فرمایا بوقحض جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا،کس شخص نے نبی مالیا سے قیراط کے متعلق یو جھا تو فرمایا کہ وہ احدیماڑ کے برابر ہوگا۔ هي مُنلِهُ امْرُن بل يَنْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

( ٤٦٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ سَعِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَان مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَجَابَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَالِهِمَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبِيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ بَغُضَ الْبَيَانِ شِخُو [صححه البخاري (٢٧٩٥)، وابن حبال (٥٩٩٥)]، [الظر: ٢٣٢٥،

(۲۵۱ م) حضرت ابن عمر و کا ہے کے مشرق کی طرف ہے دوآ دی بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے انہوں نے جو گفتگو

کی بلوگوں کواس کی روانی اور عمد گی پر تعجب ہوا تو نبی وایشانے فریایا بعض بیان جادو کا سلا تر رکھتے ہیں۔

( ٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّي رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّ [صححة البخارى

(١٠٨٢) ومسلم (٢٩٤)، وابن عزيمة (٢٩٦٣)، وابن حبان (٣٨٩٣)] [انظر: ١٧٨٥، ٥٢١٤] مسس (۲۲۵۲) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینا کے ساتھ مٹی میں دور کعتیں پڑھی ہیں نیز حضرات ابو بکر وعمر فیا

كرساتهم بهي اور حضرت عثمان غني والتؤاكي الإم خلافت مين بهي ابعد مين حضرت عثمان والتؤليف المسيمل برحنا شروع كر

( ٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بَيُوتِكُمْ وَلَا تَتَخِلُوهَا قُبُورًا [صححه البَخاري(١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧)، وابن حزيمة (١٢٠٥)]. [انظر: ٥٤٠٠]، [راجع: ٢٠٥١].

(٣٧٥٣) حفرت اين عمر الله على مرفوعاً مروى ہے كه اپنے گھرول يى جى نماز پڑھا كروءانبيل قبرستان نديناؤ۔

( ٤٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَزَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْفُوا الشُّوَارِبِّ وَأَغْفُوا اللَّحَى [صححه البخاري (١٩٩٣)، ومسلم (٩٥٩)]. [انظر: ٢٥٤٦].

(۲۱۵۳) حضرت این عمر نظامات مروی ہے کہ ہی علیا نے ارشاوفر مایا موجھیں خوب اچھی طرح کتر واویا کرواور ڈاڑھی خوب

( ٤٦٥٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَّاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ [صححه البخاري(٠٠٠)، ومسلم (٤٤٢)، وابن حزيمة (٢٧٧)، وابن

حبان (۲۲۰۹). [انظر: ۲۳۸۲، ۵۰، ۲۳۸۷].

(۱۵۵) خطرت ابن عرفظ الله مروى ہے كەنبى الله فرايا الله كى بائديوں كوسا جديش آنے ہے مت روكور ﴿ ٤٦٥٠ ﴾ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمِّرَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَاتَ بِذِي

مُنالًا اَمُزْنَ بُل يَسُومِنَ اللهِ بِي مُنالًا اَمُزُنِ بُل يَسُومِنَ اللهِ بِي مُنالًا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ ا

طُونى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَحَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راحع، ١٨٢ ٥، ٢٢].

(٣٦٥٧) حضرت ابن عمر ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیلی جب مقام '' ذبی طوی'' پر چینچیتے تو وہاں رات گذاریے ، مہم ہونے کے بعد مکہ مکر مدمیں داخل ہوتے ،اور حضرت ابن عمر ڈاٹھئؤ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَصِّرِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَصِّرِينَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ

( ۲۵۷ ) حضرت ابن عمر ٹانٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹانٹائٹی کے ارشاد فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کومعاف فر مادے، لوگوں نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعا بے فرما ہیے ، نبی علیقانے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فر مایا کہا ہے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرمادے۔

( ٤٦٥٨) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى إِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ آهُلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ [صححه البحارى (١٣٧٩)، ومسلم (١٨٦٦)]. ﴿ أَنْظَر: ١٩١٥، ٥٩٢٥، ٢٥٥٩).

( ۲۵۸ ) حضرت ابن عمر رفای ہے مروی ہے کہ نبی الیسے نے ارشا دفر مایاتم میں سے ہر شخص کے سامنے سے وشام اس کا ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا ٹھکا نہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تمہارا یہی ٹھکا نہ ہے۔

( ١٦٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ عِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [صححه البحارى (٢٢٧٠)، ومسلم الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [صححه البحارى (٢٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧)، وابن حزيمة (٢١٨٠) وابن حبان (٢١٧٥). [انظر: ٢١٧٥، ٤٨٧٤، ٢٦٠٥، ٥٠٤٥،

(٣٦٥٩) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ ہے اٹھا کرخود وہاں نہ بیٹھے، البتہ تم پھیل کرکشاد گی پیدا کیا کرو۔

( ٤٦٦٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجُدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجُدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجُدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجُدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ

## مُنالًا اَمْ رَامِنْ لِيَنِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سَجُدَتَيْنِ فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى سَجُدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعُ الْفَجُرُ قَالَ وَكَانَتُ سَاعَةً لَا أَدُخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فِيهَا [راحع: ٢٠٥٥)، وسياتي في مسئد حفصة بنت عمر: ٢٦٩٥].

(۲۷۷۰) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اوراس کے بعد دور کعتیں پڑھی ہیں، نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں پڑھی ہیں البتہ جمعہ اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور میری بہن حضرت حضصہ ٹالٹنا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نبی علیا طلوع فجر کے وقت بھی مختصری دور کعتیں پڑھتے تھے، لیکن وہ البیا وقت ہوتا تھا جس میں میں نبی علیا کے یہاں نہیں جاتا تھا۔

( ٤٦٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزِّهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ [صححه المعارى

(۲۲۲۶)، ومسلم (۸۲۸۱)، وابن حان (۸۲۷۶)]

(۱۲۱ %) حضرت این عمر پڑھی ہے مروی ہے کہ انہیں غزوہ احد کے موقع پر نبی ملیلا کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی، نبی ملیکا نے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر غزوہ خندق کے دن دوبارہ پیش ہوئے تو وہ پندرہ سال کے ہونے تھے اس کئے نبی ملیکانے انہیں اجازت دے دی۔

(٤٦٦٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ [صححه البحارى (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦)، وابن حمان (٢١٥)]. [انظر: ٢٩٩٩، ٤٩٣، ٢٨٥].

(۲۲۲۳) حضرت ابن عمر ر النفیا سے مروی ہے کہ نبی علیا سے حضرت عمر ر النفیائے یو چھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر نا پاک ہو جائے تو کیااسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیا نے فر ما یا ہاں! وضوکر لے اور سوجائے۔

( ٤٦٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَعْلِ مَا يَخُرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ [انظر: ٦٤٦٩، ٤٩٤٦].

(۳۶۶۳) حضرت ابن عمر ٹاگھائے مروی ہے کہ نبی علیائے اہل خیبر کے ساتھ بیہ معاملہ طے فرمایا کہ چلوں یا بھیتی کی جو پیداوار ہوگی اس کا نصف تم ہمیں دوگے۔

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَسَارَّ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَسَارَّ النَّانِ دُونَ النَّالِثِ [صححه البحاري (٢١٨٨)، ومسلم (٣١٨٣)]. [انظر: ٢٨٧٤، ٢٤،٥٠٤، ٢٠،٧٥، ٢٠،٧٥، ٢٠،٥٠٤، ٢٠،٥٠٨].

## 

(٣١٦٣) حفرت ابن مسعود ولا تقط سے مروی ہے کہ ٹی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دی ہوتو تیسر نے کوچھوڑ کر دوآ دی سرگوشی نذکرنے لگا کرو۔

( ٤٦٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ صَاحِبِ الْقُورُ آنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْقِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا وَإِنْ أَطُلَقَهَا ذَهَبَتُ [صححه البحارى (٣١٥)]. ومسلم (٩٨٥)]. [انظر: ٩ ٥٧٥، ٤٨٤٥، ٤٩٢٣، ١٥، ٣١٥، ٩٢٣، ٥].

(٣٩٦٥) حطرت ابن عمر الله المست مروى بكر جناب رسول الله كَاللَيْمُ فَ ارشُا وفرنايا حامل قرآن كى مثال بند هي موت اون كى ما لك كى طرح به جي اس كاما لك اگر باند هر ركي تو وه اس كة قابوش ربتا با ورا كر كلا چور و دي تو وه نكل جاتا ہے۔ ( ٤٦٦٦ ) حَدَّنَنا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ أَخْبَرُنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَو آنَّ يَهُو دِيَّيْنِ زَنيا فَأْتِي بِهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ برَجْمِهِمَا قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا بنَفْسِهِ [راحع: ٩٨ ].

(۲۱۱) حضرت ابن عمر التالقات مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی مرووٹورت نے بدکاری کی ،لوگ انہیں لے کر نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیقا کے تعلم پران دونوں کورجم کر دیا گیا ،حضرت ابن عمر نقافی فرماتے ہیں کہ میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ دہ عورت کو پھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکا پڑتا تھا۔

( ٤٦٦٧) خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُوكَ عُمَرَ وَهُو فِى رَكُبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفُ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيسُكُتُ [راحع: ٩٣ ٤] عُمَرَ وَهُو فِى رَكُبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ لِيَحْلِفُ حَالِفٌ بِاللَّهِ أَوْ لِيسُكُتُ [راحع: ٩٣ ٤] عُمَرَ وَهُو فِي رَكُبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِآبِهِ فَقَالَ لَا تَحْلِقُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ لِيسُكُتُ [راحع: ٩٣ ٤] وَمَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى مَرْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُعْلِقًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ ا

( ١٦٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبُّ أَوْ كُرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلِا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ [صححه البحاري (٥٩٥٩)، وصلم (١٨٣٩)]. [انظر: ٢٧٨].

(۲۲۸ م) حضرت ابن عمر تا ایک مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاوفر ما یا انسان پراپنے امیر کی بات مننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے خواہ اسے اچھا گئے یا برا، بشرطیکہ اسے کسی معصیت کا تھم نہ دیا جائے ، اس لئے کہ اگر اسے معصیت کا تھم دیا جائے تو اس وقت کسی کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔

(١٦٦٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَتِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ السَّوْرَةَ فَيَقُرَأُ السَّجُدُ قَيْسُجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ ٱحَدُّنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ [صححه

البخاری (۱۰۷۰)، ومسلم (۷۰۵)، وابن عزیمة (۷۰۵). [انظر: ۱۲۸۰،۱۲۸]. ومسلم (۷۰۵)، ومسلم (۷۰۵)، وابن عزیمة (۷۰۵). وابن عزیمة (۷۰۵). وابن عزیمة (۱۰۲۷) و ابن من کسورت کی تلاوت فرماتی، اس مین موجود آیت بحده کی تلاوت فرماتی اور بحده کرتے بہال تک کماہم میں سے بعض لوگول لیک موجود آیت بجده کرتے بہال تک کمہم میں سے بعض لوگول لیک بیشانی زمین بررکھنے کے لئے جگہ نہائی تھی۔

( ٤٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْبَعِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ سَبُعًا وَعِشُرِينَ [صححه البحارى (١٤٩)، ومسلم (١٤٩٠)، وابن عزيمة (١٤٧١)] [انظر: ٣٣٢، ٥٧٧٩، ٥٧٢١، ١٤٥٥، ١٥٩٤].

(۲۷۷۰) حضرت ابن عمر مٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹائٹٹٹا نے ارشا دفر مایا تنہانماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس در ہے زیادہ ہے۔

( ٤٦٧١) حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ نَاسًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاكُمْ قَذْ تَتَابَعْتُمْ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاكُمْ قَذْ تَتَابَعْتُمْ فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ [راحع: ٩٩ ٤٤] السَّبْعِ الْآوَاخِرِ قَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْآوَاخِرِ [راحع: ٩٩ ٤٤]

(٣٦٤١) حفرت ابنَّ عمر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے پھے صحابہ نے خواب میں شب قدر کو آخری سات را توں میں دیکھا تو آپ ماٹٹو کے ارشا دفر مایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تہہارے خواب آخری سات را توں پر آ کرایک دوسرے کے موافق ہوجاتے ہیں اس لئے آخری سات را توں میں اسے تلاش کرو۔

(٤٦٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ جُرَيْجِ أَوْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ قَلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرْبَعُ جِلَالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُنَّ قَالَ مَا هِى قَالَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ لَا تُهِلَّ حَتَى تَضَعَ رِجُلَكَ فِي الْغَوْزِ وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكَتَيْنِ الْآيُعَالَ السِّبْتِيَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا يَتَوَضَّأُ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ قَالَ آمَّا الْبِيلِهُ هَذَيْنِ الرَّكَتَيْنِ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا لَا يَسْتَعِبُهُمَا وَآمًا السِيلَامُ هَذَيْنِ الرَّكُتَيْنِ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا لَا يَسْتَعِبُهُمَا وَآمًا السِيلَامُ هَذَيْنِ الرَّكُتَيْنِ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُغَورُ لِحْيَتَهُ وَأَمَّا لَا يَعْمَعُمَا لَا يَسْتَعِلَمُهُمَا لَا يَعْمَلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُعَرِي لِحْيَتَهِ وَأَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُعَرُ لِحْيَتَهُ وَأَمَّا وَامْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتِى فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْعَرْزِ وَالْتَوْرَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رَجُلَهُ فِى الْعَرْزِ

3.00007779].

(٢١٢٢) جرت يا ابن جرت كيتم بي كداك مرتبدين في حضرت ابن عمر الله عص كيا كديس آب كوچاراي كام كرت

WWW.Islamididdbook.blogspot.com

ہوئے دیکھا ہوں جو میں آپ کے علاوہ کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ، انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کورنگی ہوئی گھالوں کی جو تیاں پہنے ہوئے دیکھا ہوں ، میں دیکھا ہوں کہ آپ صرف رکن بمانی اور چراسود کا استلام کرتے ہیں، کسی اور رکن کا استلام نہیں کرتے ، میں دیکھا ہوں کہ آپ اس وقت تک تلبیہ نہیں پڑھتے جب تک آپ اپنا یاؤں رکاب میں نہ رکھ دیں اور میں دیکھا ہوں کہ آپ اپنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟

حضرت ابن عمر ڈائھنانے فرمایا کہ رنگی ہوئی کھال کی جوتیاں پہننے کی جوبات ہے تو خود نبی علیا نے بھی ایسی جوتی پہنی ہے ، اسے پہن کر آپ مٹائیڈ اوضو بھی فرمالیتے تھے اور اسے پہند کرتے تھے ، رکن بمانی اور ججرا سود ہی کو بوسہ دینے کی جوبات ہے تو میں نے نبی علیا ان دونوں کے علادہ کسی کونے کا استلام نہیں تو میں نے نبی علیا ان دونوں کے علادہ کسی کونے کا استلام نہیں فرماتے تھے ، داڑھی کور نگنے کا جو مسلم ہے ، سومیں نے نبی علیا کو بھی داڑھی رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک سواری پر بیٹے کر ملیسہ پڑھنے اور احرام کی نیت کرنے کا تعلق ہے تو میں نے نبی علیا کود یکھا ہے کہ جب وہ اپنا پاؤں رکا ب میں رکھ دیتے اور سواری پر سیدھے ہوکر بیٹھ جاتے اور سواری آپ کو کے کر سیدھی ہوجاتی تی آپ مٹائیلی کیلیسے پڑھتے تھے۔

( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (ح) وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ الْأَجُرُ مَرَّتَيْنِ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ الْأَجُرُ مَرَّتَيْنِ [صححه اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم (٢٥٥٠)] [انظر: ٢٧٧٥، ٥٧٨٤]

(۳۷۷۳) حضرت ابن عمر رہ اسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَانِی اُللّٰمِ اَللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

( ٤٦٧٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثِنِى الزُّهُوِيُّ عَنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفْعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُّ وَلَا يَصُنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ [صححه النحارى (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠)، وابن حزيمة (٣٥٥ و ٣٨٥ و ٣٦٥). [راحع، ٢٥٤٠].

( ۲۷۷ ) حضرت ابن عمر طالب سے مروی ہے کہ نبی علیا نماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھائے کے بعد بھی رفع یدین کرتے اور نبی علیا تسمیع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کے بعد رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُمْتِ تھے، ليكن دو مجدوں كے درميان نبی عليا نے رفع يدين نہيں كيا۔

( ٤٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثِنِى عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا [صححه ابن عزيمة(١٢٥٥ و ١٢٥٦)، وأبن حمان (٧٧٥٣). قال شعيف: اسناده صحيح]، [انظر: ٢٦٦ ٢ ، ٢٥١ ٥ ، ٥٠١٥].

مَنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

(۸۷۷۵) حفرت این عمر ٹانٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کودیکھا ہے کہ آپ ٹانٹیٹے سفر میں فرائض سے پہلے یا بعد میں نماز نہیں پڑھتے تھے (سنتیں مرادین)

( ٤٦٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [قال الترمذي: صحيح حسن. قال مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [قال الترمذي: صحيح حسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٢٩) الترمذي: ٨٨٧)]. [انظر: ٤٨٩٤ ،٤٨٩٤ ، ٤٩٥ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠].

(٣٩٧٦) عبداللہ بن مالک مُنطقه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فُنگھانے مزدلفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب آور عشاء کی نمازیں پڑھائیں،عبداللہ بن مالک نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن! یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا میں نے نبی علیھا کے ساتھ یہ نمازیں اس جگہ ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

( ٤٦٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ [صححه البحارى مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ [صححه البحارى مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ [صححه البحارى ٥٨٦٥] [انظر: ٥٨٦٥) وصححه مسلم(٢٠٩١)، وابن حبان (٤٩٤٥)] [انظر: ٢٧٣٤، ١٩٩٧، ٢٩٩٧، ٢٩٧٥، ٢٥٥٥، ٢٤٩٧، ٢٩٧١، ٢١١٨، ٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٤٢١].

( ٢٦٧٧) حضرت ابن عمر الله المنظمة المنظمة عن عليه مرتبه في عليها في سون كى الكوشى بنوائى ، اس كا تكينم آپ تَلَيْهُ الله على كى الكوشى بنوائى ، اس كا تكينم آپ تَلَيْهُ الله على كا على الكوشى بنوائى - طرف كر ليت تقى ، لوگول في الكوشى الكوشى الكوشى الكوشى بنوائى - طرف كر ليت تقى ، لوگول بنوائى - الكوشى بنوائى الكوشى بنوائى - الكوشى بنوائى - الكوشى بنوائى - الكوشى بنوائى الكوشى بنوائى - الكوشى بنوائى بن

( ٤٦٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ بَابِ عَائِشَةً فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ فَقَالَ الْفِئْنَةُ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [صححه التحارى، عِنْدُ بَابِ عَائِشَةً فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو الْمَصْرِقِ فَقَالَ الْفِئْنَةُ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [صححه التحارى، (٢٠١٥)].

(٣٦٤٩) حفرت ابن عمر فَقَافِ مِ مروى ب كدا يك مرتبه في عليه حضرت عائشه صديقة فَقَافَ كَجَرَب كَ درواز عي كَفَرُ فَ موئ تقى، آ بِ مَا لَقَافِهُ فَا بِينِهِ اللّهِ عَدْ تَعِينَى مَا فِي طرف اشاره كيا اور فرما يا فتنه يهال سي موگاجهال سي شيطان كاسينگ لكتا ب (٤٦٨٠) حَدَّفَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنِي مَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبُنَّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ مَنْ مُنْ الْمُرْفِيلُ مُنْ اللَّهُ ال

اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَغْطِنى قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَأَعُطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ آذَ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تُصَلّى عَلَيْهِ قَالَ يَغْنِى عُمَرَ قَلْ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تُصَلّى عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلّى عَلَيْهِ فَآلُولَ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَآلُولَ اللّهُ تَعَالَى وَلَا تُصَلّ عَلَى الْمُنافِقُ عَلَيْهِمْ [صححة البحارى (١٢٦٩)، ومسلم (١٤٠٠)].

(۲۸۰) کھزت ابن عمر ڈھ اسے مردی ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مرگیا تو اس کے صاحبزادے'' جو خلص مسلمان ہے'' بی طیس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! مجھے اپنی قیص عطاء فر مایئے تا کہ میں اس میں اس کفن ووں ، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائے اور اللہ سے بخش بھی طلب سیجے ، نبی طیس نے انہیں اپنی قیص دے دی اور فر مایا کہ جنازے کے وقت مجھے اطلاع دینا، جب نبی طیس نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت عمر ڈاٹٹٹ نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کومنافقین کی نماز جنازہ پڑھائے سے روکا ہے، نبی علیہ نے فر مایا مجھے دو باتوں کا اختیار ہے استعفار کرنے یا نہ کرنے کا جنانے نبی طیس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ، بعد میں اللہ تعالی نے رہم کا ذرائے مرادیا کہ ''ان میں سے جومر جائے اس کی نماز جنازہ بڑھا کی ، بعد میں اللہ تعالی نے رہم کم نازل فرما دیا کہ ''ان میں سے جومر جائے اس کی نماز جنازہ بھی خور کی جوگئی۔

( ٤٦٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى ٱخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّى إِلَيْهَا [راحع: ٤٦١٤].

(۲۸۱) حفرت ابن عمر فاللبات مروی ہے کہ نبی مالیا بعض ادقات ستر ہ کے طور پر نیزہ گاڑ کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٤٦٨٢ ) حَلَّكُنَا يَخْتَى غَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ قَالَ أَثْتِ جَفِيلَةً [صححه مسلم (٢١٣٩)، وابن حبان (١٨٥٠).

(٣١٨٢) حضرت ابن عمر ولا الله على عليها في اليهاف أن عاصيد أنام بدل كراس كى جكر أجيل أنام ركعا ب

( ٤٦٨٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى زَيْدٌ الْعَمَّىُّ عَنْ أَبِى الصَّلَيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخُصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِى الدَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخِرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكُنَّ يُرُسِلُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَا فِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُعَلِّمَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِى الدَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخِرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكُنَّ يُرُسِلُنَ إِلَيْنَا تَلُزَعُ عَلَيْهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُعْتِينَ فِى الدَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُونَ شِبْرًا آخِرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكُنَّ يُوسِلُنَ إِلَيْنَا تَلُزُرُعُ لَهُ لَهُ لَهُ فَالِ شَعِيبَ صَحِيحٍ وهِذَا

اصناد صعیف]۔ وانظرہ ۱۳۷۷ و آ (۲۷۸۳) حضرت ابن عمر اللہ کا سے مروی ہے کہ امہات المؤمنین کو نبی طیع نے ایک بالشت کے برابردامن کی اجازت عطاء فرمائی ، انہوں نے اس میں اضافے کی ورخواست کی تو نبی طیع نے ایک بالشت کا مزید اضافہ کر دیا اور امہات المؤمنین نے است ایک گزیمالیا، پھروہ جمارے پاس کیٹر الجمیعی تھیں تو ہم انہیں ایک گزناپ کردے دیتے تھے۔ (۱۲۸۶) حَدَّثَنَا یَهُ حَدَی عَنْ ابْنِ آبِی رَوَّا فِرْ حَدَّثَنِی نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَدَ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآی

## مُنالًا اَمْرُنُ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا وَخَلَّقَ مَكَانَهَا [راجع: ٥٠٩].

(٣٦٨٣) حضرت ابن عمر رفظ ہے مروی ہے كدا يك مرتبه نبي مليك في عليك في جانب بلغم لگا ہوا و يكھا، نبي مليكا نے كوئ كوئر ہوكرا سے صاف كرديا۔

( ٤٦٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتُمُ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا قَالَ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا قَالَ فَلَا يَضُرُّ [صححه ابن حزيمة (٢٧٢٣)، والحاكم (٢/١٥٦). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٨٥١)]. [انظر: ٢٣١٤، ٥٠١٣].

(٣٦٨٥) حفرت ابن مسعود ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی ملائلانے ارشا دفر مایا جبتم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوثی نہ کرنے لگا کر و، ہم نے یو چھاا گر چار ہوں تو؟ فر مایا پھر کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٦٨٦) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَنُ يَسْتَلِمَ الْحَجَزَ وَالرَّكُنَ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طُوافٍ [صححه ابن عزيمة(٢٧٢٣) قال الألباني حسن (الوداود: ١٨٧٦)، النسائي: ٥/٢٣١). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٥٠٥،٥،٥١].

(۲۸۸۷) حضرت ابن عمر اللفؤت مروى م كه نبى عليه كسى طواف ميس جمر اسوداور ركن يما فى كا اسلام ترك نبيس فرمات تھے۔ (٤٦٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُّكُمُ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُّهُمَا [صححه البحارى (٢١٠٤)، ومسلم (٢٠)، وابن حان (٢٥٠) [(٢٥٠) وانظر، ٢٥٠،٥٠٧،٥٠،٥٠٤].

(٣٦٨٨) حَفْرَت ابن عَبر الله عَلَيْ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ أَنْ ارشاد فرما ياتم ميں سے كوئی فخص جب اپنے بھائی كو "اے كافر" كہتا ہے تو دونوں ميں سے كوئى ايك تو كافر جوكر لوفتا ہى ہے۔

( ٤٦٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفُيَانَ حَدَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي لَبِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلِبَنَّكُمُ الْأَعُوابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ إِنَّمَا يَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِهِمُ بِالْإِبِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلِبَنَّكُمُ الْأَعُوابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ إِنَّمَا يَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِهِمُ بِالْإِبِلِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

(٣٦٨٨) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دیماتی لوگ تنہاری نماز کے نام پر غالب ندا جائیں، یا در کھو! اس کا نام نماز عشاء ہے، اس وقت پیاپنے اونٹوں کا دودھ دو ہتے ہیں، اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو ''عتمہ'' کہد سیتے ہیں۔

( ٤٦٨٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تُصَلِّى مَعَ النَّاسِ أَوْ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّى

## 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا صَلّاةً فِي يَوْمَ مَرَّتَيْنِ [صححة أَبَن عزيمة (١٦٤١)، وابن حباد (٢٣٩٦)، قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٥٧٩، النسائي: ١١٤/٢). قال شعيب: استاده حسن]. [انظر: ٩٩٤غ].

(۳۲۸۹) سلیمان مولی میمونه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ڈاٹھا کے پاس آیا، اس وقت وہ درختوں کی جھاڑیوں میں تنے اورلوگ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیکیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے ایک دن میں ایک ہی نماز کودوم تبہنہ پڑھو۔

( ٤٦٩ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ حَدَّقَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمُّرَ فِي اللَّذُنِيَا وَلَمْ يَتُنْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا [صححه المعارى (١٣١٥)، ومسلم (١٦٣٤)، واس حزيمة (٢٩٥٧)، وابن حيان (٣٨٩٠). [انظر: ٤٧٢٩ ، ٤٨٢٣ ، ٤٨٢٤ ، ٤٩١٦ ، ٢٨٤٥ ، ٢٩٤١]

( ۱۹۰ س) حضرت ابن عمر نگاشئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَا اللّٰه کَاللّٰه ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں شراب پینے اور اس سے تو بہذ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٤٦٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافَعٌ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى مِنْ ٱلْجُلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ الطَّرَا ١٣٠٤٨٢٧،٤٧٣١].

(۲۹۱) نافع میشد سے غالبًا حضرت ابن عمر نظائل کے حوالے نے مروی ہے کہ حضرت عباس نظائیڈ نے حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت سرانجام دینے کے لئے نبی علیلاسے منی کے ایام میں مکہ مکر مدمیں ہی رہنے کی اجازت جا ہی تو نبی علیلانے انہیں اجازت دے دی۔

(٤٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الشِّغَارِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشِّغَارُ قَالَ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابُخَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقِ [راحع، ٢٦ ٤٥].

(٣١٩٣) حفرت ابن عمر ولا الله عن مروى ہے كه نبى عليا في الله في الله عن كار شغار (و في سے كى صورت) سے منع فرمايا ہے، راوى نے نافع سے شغاركا مطلب يو چھا تو انہوں نے فرمايا كه انسان كى سے اپنى بيثى كا ذكاح كر دے اور وہ اس سے اپنى بيثى كا ذكاح كر دے يا اپنى بهن كا حرك خود اس كى بہن سے فكاح كر لے اور مهر مقرر ندكرے۔

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بُنُ

## 

فُلانِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَإِنْ تَكُلَّمَ تَكُلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ أَتَاهُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُواجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنُ الصَّادِقِينَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَآخُبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنُ الصَّادِقِينَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَآخُبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَمَعْظَهُ وَذَكَرَهُ وَآخُبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَعُنْ فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَكُاذِبٌ قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنْ مَنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِاللّهِ إِنَّهُ لَكِنْ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَا اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا [صحمه مسلم النَّهُ لِعَلْ الْمَالِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وصحه مسلم النَّهُ لَوْلُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا [صحمه مسلم النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا [صحمه مسلم المَالِهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا الْمُحمِدِ الْمَالِهُ وَالْمَانَ الْمَالِهُ وَالْمَالِهُ الْمَالِمُ وَالْمَانِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِلُهُ الْمَالِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَقُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْولِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالَةُ اللّهُ ال

(۲۹۳۳) حضرت سعید بن جمیر بیزیشه کیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹنا کے دورخلافت میں مجھ ہے کسی نے بید سئلہ پوچھا کہ جن مرد وعورت کے درمیان لعان ہوا ہو، کیا ان دونوں کے درمیان تغریق کی جائے گی (یا خود بخو دہوجائے گی؟) بچھے کوئی جواب نہ سوجھا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت این عمر ڈٹاٹٹنا کے گھر پہنچا اور ان سے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن! کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کی جائے گی؟ انہوں نے میراسوال سن کرسجان اللہ کہا اور فر مایا لعان کے متعلق سب سے پہلے فلاں بن فلاں نے سوال کیا تھا، اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ بولنا ہے تو بہت بڑی بات کہتا ہے؛ وہ الرک خاموش رہتا ہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو اتنی بڑی بات پر خاموش رہتا ہے؟ نبی علیشا نے اس کے سوال کا جواب دینے کہا عرب کی بحائے سکوت فر مایا۔

پھے ہی عرصے بعدوہ فض دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے جوسوال پوچھاتھا میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس پر اللہ نے سورہ نور کی ہے آیات ''واللہ بن برمون ازواجھم ان کان من الصدقین'' نازل فرما ئیں، نبی علیہ نے ان آیات کے مطابق مرد سے لعان کا آغاز کرتے ہوئے اسے وعظ وقعیحت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے، وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں آپ سے جھوٹ تہیں بول رہا، دوسر نبی علیہ نے قورت کورکھا، اسے بھی وعظ وقعیحت کی اورفر مایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بلکی ہے، وہ کہنے گئے جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، یہوٹا ہے۔

پھرنی ملیٹائے مردہ اس کا آغاز کیا اور اس نے جارمر تبداللہ کی شم کھا کریہ گواہی دی کہ وہ سچاہے اور پانچویں مرتبدیہ کہا کہا گروہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت نازل ہو، پھرعورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی جارمر تبداللہ کی شم کھا کریہ گواہی دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ آگروہ سچا ہوتو اس پراللہ کا غضب نازل ہو، پھرنبی مالیٹانے ان دونوں کے

## هي مُنافاً اَمَٰذِينَ بِلِيَّةِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م ورميان تفريق كرادي ـ

( ١٩٤٤) حَدَّثَنَا يَحْنَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً أَجْبَرَنِى أَبِى أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَٱخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبُرُزَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَٱخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ [راجع: ٢١١٢].

(۳۱۹۳) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالی فی ارشاد فرمایا جب سورج کا کنارہ نکانا شروع ہوتو جب تک وہ نمایاں نہ ہوجائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو، اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہوتو اس کے ممل خروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔

( ٤٦٩٥) حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ٱخْبَرَنِي أَبِي ٱخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطَانِ [راحع، ٢٦١٢].

( ٤٦٩٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمِ [راحع: ٢٦١٥].

(٣٦٩٦) حضرت ابن عمر الله الماسي مروى ہے كہ نبى ماليكانے ارشا دفر ما يا كوئى عورت محرم كے بغير تين دن كاسفرنه كرے۔

( ٤٦٩٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ فِي رَشُحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ [راجع: ٣١٦].

( ۲۹۷۷) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نی علیہ نے اس آیت''جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تغییر میں فرمایا کداس وقت لوگ اپنے بینے میں نصف کان تک ڈوب ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٤٦٩٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَقُلْ عَلَيْكَ آراجع، ٦٣ ه ٤].

( ۲۹۹۸ ) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا جب کوئی یہودی تنہیں سلام کرے تو وہ''السام علیک'' کہتا ہے، اس لئے اس کے جواب میں تم صرف''علیک'' کہد دیا کرو۔

( 1999) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِثْلَهُ ( ٢٩٩٩) گذشته صديث ال دوسري سندے جي مردي ہے۔

( ٥٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي

٧٧٧٧٧.ISTATTIUTUUDOOK.DIOGSPOC.COTTI

مَرَضِهِ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَا إِنِّي لَنْدَتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [صححه مسلم (٢٢٤)، وابن عزيمة (٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٩٤٩، ٢٢٥، ٥١٥، ١٩٥٩].

(۰۰۷) مصعب بن سعد مُعَظَيْد كہتے ہیں كہ پُحِولوگ ابن عامر كے پاس ان كى بيار پرى كے لئے آئے اوران كى تعریف كرنے كئے، حضرت ابن عمر رُجُنُّ نے فرما يا كہ مِيں تمہيں ان سے بردھ كردھوكنہيں دوں گا، میں نے نبی عليظ ميفرماتے ہوئے سنا ہے كہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں سے چورى كی ہوئی چيز كاصد قہ قبول نہيں كرتا اور نہ ہی طہارت كے بغیر نماز قبول كرتا ہے۔

(٤٧٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ سُفُيَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طُعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أُسَامَةً عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطُعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طُعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ وَايْمُ النَّهِ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ هَذَا لَآحَبُ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ وَايْمُ النَّهِ إِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَابِنَ عَلَيْهُ اللهِ الرَّهُ عَلَى اللهُ الرَّعَلَى اللهُ اللهِ مِنْ عَمْرَ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۰۷۷) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید ٹاٹاٹا کو کچھلوگوں کا امیر مقرر کیا ،
لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا ، نبی علیا نے فرمایا اگرتم اس کی امارت پر اعتراض کرر ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ، اس
سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر پچے ہو ، حالا نکہ خدا کی نتم ! وہ امارت کا حق دارتھا اور لوگوں میں مجھے سب
سے ذیا دہ محبوب تھا اور اب اس کا مید بیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیا دہ محبوب ہے۔

( ٤٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [صححه مسلم (٢٥١٨)، وابن حبان (٢٢٨٩)]. [انظر: ٨٠١٥، ٢٦١، ٥١٥، ٢٦١٩)، وابن حبان

(۰۲ کیم) حضرت این عمر نظافیات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَا اللهُ عَلَيْهِم نے ارشاد فرمایا فقبیله اسلم ،الله اے سلامت رکھے ، قبیلهٔ غفار الله اس کی بخشش کرے اور 'عصیہ'' نے الله اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی ۔

( ٤٧.٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفُ بِاللَّهِ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ [صححه البحارى (٣٨٣٦)، ومسلم (٢٤٦)، وابن حبان (٤٣٦٢). [انظر: ٥٧٣٦، ٥٧٣].

(سون ۲۷) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ قریش کے لوگ اپنے آبا وَاجداد کے نام کی تشمیں کھایا کرتے تھے، نبی ملیا ن فرمایا جو محض قتم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نام کی قتم کھائے ، اپنے آبا وَاجداد کے نام کی تشمیل مت کھاؤ۔

(٤٧.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ الصَّلَاةِ فِي

## 

السَّفَرِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَانِ قُلْنَا إِنَّا آمِنُونَ قَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن. اخرجه ابن ابي شيبة (٤٤٧/٢)]. [٤٤٧/٦، ٢١٥، ٥٦٦، ٥، ٦٩٤].

- ( ۴۷ ۳۷ ) ابوحظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پھٹھنا ہے سفر کی نماز کے متعلق دریا فت کیا ، انہوں نے فر مایا کہ سفر میں نماز کی دَورکعتیں ہیں ، ہم نے کہا کہا ب تو ہرطرف امن وامان ہے؟ فر مایا بیہ نبی ملیکھا کی سنت ہے۔
- (٤٧.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي نَافعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبِي وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَفِهُ بِنَذُرِكَ [راحع:٧٧ه٤]
- (۵۰ ۷۷) حفرت ابن عمر ٹٹاٹھا سے بحوالہ حضرت عمر ٹٹاٹھا مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی ، نبی علیلانے اس منت کو پورا کرنے کا حکم دیا۔
- ( ٤٧.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ لَهُ الْآجُرُ مَرَّتُيْنِ [راحع: ٤٦٧٣].
- (۲۷۰۲) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه کَاللّیْنَا آنے ارشاد فر مایا جوغلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرےاوراینے آتا کا بھی ہمدر دہو، اسے دہراا جریلے گا۔
- ( ٤٧.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ ٱخْيُوا مَّا خَلَقْتُمْ [راجع: ٥٤٧].
- ( 2 2 ٪) خصرت ابن عمر ٹانٹھئا ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللهُ مَثَانِیُّنِ نے فر مایا ان مصوروں کو قیامت کے دن عذا ب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا آنہیں زندگی بھی دو۔
- (٤٧٠٨) حَدَّثَنَا يَعْمِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي[راجع: ٤٥٣١].
  - (۸۷-۸) حضرت ابن عمر نظامت مروی ہے کہ نبی ملیلانے تا جروں سے بالا بالامل لینے کی ممانعت فرمائی ہے۔
- ( ٤٧.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفُوعُ [صححه البحارى (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٥)، وابن حزيمة (٥٣٥و ٢٣٦)]. [انظر: ٥٨٠٦، ٢٠٥٠، ٥٥٩٥].
- (۹۷-۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم بیں سے کسی کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہوچائے تو وہ فارغ ہونے سے پہلے نماز کے لئے کھڑ انہ ہو۔
- (٤٧١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ حَدَّثِيى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ

[صححه البحاری (۹۹۸)، ومسلم (۷۰۱)، وابن حزیمة (۱۰۸۲)]. [انظر، ۲۹۷۱، ۹۷۱، ۹۷۱، ۹۳۰، ۹۳۰]. وصححه البحاری (۹۹۸)، ومسلم (۷۱۳)، وابن حزیمة (۲۸۱۷) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا وفر مایا رات کو اپنی سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔

(۱۷۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِبُّ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتُ تَحْدِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمْرُ يَكُوهُا فَقَالَ طَلِّقُهَا فَأَبَيْتُ فَأْتَى عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطِعُ تَحْيِي امْرَأَةٌ كَانَ عُمْرُ يَكُوهُا فَقَالَ طَلِّقُهَا فَأَبَيْتُ فَأْتَى عُمْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطِعُ أَبِكَ وَصِحِهِ ابن حان (٢٢١)، والحاكم (١٩٧/٢). قال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداو دنه ١٨٥، ١٥، ١١، ماحة: ١٨٨، ٢٠، الترمذي: ١١٨٩) قال شعيب: اسناده قوى [انظر: ١١،٥، ١٥، ١، ١٠، ١٥، ١٠، الترمذي: ١١٥، ١١٥) قال شعيب: اسناده قوى [انظر: ١٠٥، ١٠، ١٥ مرى جو يوى فقى وه خضرت عمر والله وناله عنه البند في المنظل قرية على ليت وقل كى، تو حضرت عمر والله في عليه في الله عنه الله عنه الله في الله عنه الله فق وي على الله والله كي الله عنه الله عنه

( ٤٧١٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيَعَةٍ فَلْيَأْتِهَا [صححه البحاری (١٧٣٥)، ومسلم (١٤٢٩)، وابن حبان (٢٩٤٥)]. [انظر: ٤٩٤٩، ٤٧٣٠، ٤٩٤٩، وابن حبان (٢٩٤٥)]. [انظر: ٢٦٣٥، ٤٩٤٩،

(۷۷۱۲) حضرت ابن عمر ٹیائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَالَّیْتِیَّانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کو دعوتِ ولیمہ دی جائے تو اہے اس میں شرکت کرنی جاہیے۔

( ٤٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلُوفُودِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حَلَلُ فَبَعَثُ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَاقَ لَهُ قَالَ فَأَهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حَلَلُ فَبَعَثُ إِلَى عُمْرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَاقَ لَهُ قَالَ فَأَهُدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا خَلَلُ فَبَعَثُ إِلَى عُمْرَ مِنْهَا بِحَلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْهَا خَلَلُ فَبَعَثُ إِلَى عُمْرَ مِنْهَا بِحَلَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْكُ تَقُولُ مَا قُلْتَ وَبَعَثْتَ إِلَى إِلَيْ فِهَا قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا [صححه البحارى منكم منك تَقُولُ مَا قُلْتَ وَبَعَثْتَ إِلَى إِلَيْ إِلَى إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا أَوْ تَكُسُوهَا وَسِيرِي الللهِ صَلَى إِلَيْكَ إِلَيْقُ لَكُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو مِلْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهِ مَنْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكُسُوهَا [صححه البحارى ١٤٥٠]. [انظر: ٢٠٩٥) ومسلم (٢٠٤٥). ومسلم (٢٠٤٥).

(۱۳۵۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فالنو نے ایک ریشی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے ویکھا تو ایک علیہ اسے خرید لیتے تو جمعہ کے دن پہن لیا کرتے یا وفو د کے سامنے پہن لیا کرتے ؟ نی علیہ نے فر مایا میروہ فخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے چندرلیشی حلے آئے ، نی علیہ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر فالنو کو بھی مجموا دیا ، حضرت عمر فالنو کہنے گئے کہ آپ نے خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے فر مائی تھی جو میں نے تہیں بیاس لئے مجموا یا ہے اسے میں بیاس کے تھی اور اب آپ ہی نے بیا سے میں بیان کے تھی اور اب آپ بی نے بیاں میں نے تہیں بیاس کے تھی اور اب آپ بی نے بیان کے تو میں نے تہیں ہی اسے میں نے تھی اور اب آپ بی نے بی میں بیان کے تو میں نے تہیں بیاس کے تھی اسے میں نے تھی کہ ایک کے تاب میں نے تہیں ہی نے تھی اسے تاب کی میں ہو تیں اب کے تعلق کی تاب کے تعلق کی تاب کے تو تاب کے تاب میں نے تاب میں نے تاب میں بیان کے تاب میں نے تاب میں ن

# ﴿ مُنْ لِمَا اَمْرِينَ لِيَكِ مِرْمُ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِ اللَّهِ مِنْ اللّلَّالِيلِي اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ

كتم اسے فروخت كر كاس كى قيمت اپناستعال ميں لے آ وياكسى كو پہنا دو۔

( ٧١٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ خُيثُ تُوجَّهَتُ بِهِ وَفِيهِ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَٱيْنَمَا تُولُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ [صححه مسلم (٧٠٠)، وابن حزيمة (٢٦٧ او ٢٦٩ )، والحاكم (٢٦٦/٢)]. [انظر، ٢٠٠١].

(۱۷۱۷) حضرت ابن عمر پیگاسے مروی ہے کہ نبی علیا کل مکر مدسے مدینه منورہ کی طرف آتے ہوئے اپنی سواری پر ہی نقل نماز پڑھتے رہے تھے خواہ اس گارخ کسی بھی ست میں ہوتا ، اور اس کے متعلق بیر آیت نا زل ہوئی تھی کہ''تم جہاں بھی چیرہ پھیرو گ ویہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔''

( ٤٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ [راجع، ٢٦١٩].

(١٥٧٨) اورني عليظانے فرمايا جو مخص اس درخت سے بچھ کھا كرآئے ( كيالبس) تو وہ مسجد ميں ندآئے۔

( ٤٧١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ [راجع، ٣٩٥].

(۲۷۱۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دورِ باسعادت میں لوگ اندازے سے غلے کی خرید وفروخت کر لیتے تھے، تو نبی ملیٹانے انہیں اس طرح نیچ کرنے سے روک دیا جب تک کداسے اپنے خیصے میں ندلے جا کیں۔

(٤٧١٧) حَدَّنَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ آوُ السَّرَايَا آوُ الْحَجِّ آوُ الْعُمْرَةِ آوُ إِذَا آوُفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ آوُ فَدُفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخُوزَابَ وَحُدَهُ [راحع: ٢٩٦].

(۱۷۱۷) حفرت ابن عمر طالتی مروی ہے کہ نبی علیا جب تج ، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو زبین کے جس بلند حصے پر چڑھتے ، یہ دعاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی مقرد عاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی مقرد کے نہیں ، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، تو ہوئے لوٹ رہے ہیں ، بعدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ، اللہ نے اپناوعدہ کی کرد کھایا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسلیم ہی تکست دے دی۔

( ١٧١٨ ) حَدَّثْنَا يَنْحَيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ وَلَى سَبْعَةِ آمْعَاءٍ [صححه البحارى (٣٩٤٥)، ومسلم (٢٠٢٠)، وابن حبان

(۲۳۸م)]. [انظر: ۲۰۰۰، ۲۳۲۸، ۲۳۲۱].

(۱۸س) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَا الله عَلَيْ ارشاد فر ما يامؤمن ايک آنت ميں کھا تا ہے اور کا فر سات آنتوں ميں کھا تا ہے۔

( ٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ [صححه البحارى (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩)].

(۱۹۷۹) حضرت ابن عمر ظافی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَةُ فِي ارشاد فرمایا بخارجہنم کی تیش کا اثر ہوتا ہے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی میں کی اس کی اس کی دور اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کا اس کی دور اس کی کے اس کی دور اس کی د

( ٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِي عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ [صححه المحارى (٤٢١٧)، ومسلم (٥٦١)]. [انظر: ٦٢٩١،٥٧٨٦].

(۲۰۷۷) حضرت ابن عمر فافتان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فافتا کے خزوہ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا۔

(٤٧٢١) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَقَالُوا نَهَيْتَنَا عَنْ الْوِصَالِ وَآنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى لَسُتُ كَآحَدِ مِنْكُمُ إِنِّى أَطْعَمُ وَأَسُقَى [صححه البحارى (١٩٢٢)، ومسلم (١٠٠٢)]. [انظر، ٤٧٥٢، ٥٧٥٥، ٥٩١٧، ٥٩١٥، ٢١٢٥،

(۲۷۲۱) حضرت ابن عمر می ایسے بی کی جناب رسول الله می الله علی ایک بی سحری ہے مسلسل کی دن کا روز ہے رصان کے مہینے میں ایک بی سحری ہے مسلسل کی دن کا روز ہے رکھ اوگوں نے بھی ایسے بی کیا، نبی مالی نبی ایسا کرنے ہے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ رکھنے ہے منع کررہے ہیں اور خودر کھ رہے ہیں؟ نبی مالی نبی مالی میں تمہاری طرح نبیس ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلا میادیا جا تا ہے۔

( ٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعُ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ [صححه البخارى ( ٢٤١٥)، ومسلم أَخَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ [صححه البخارى ( ٢٤١٥)، ومسلم ( ٢٤١١)]. [انظر: ٢٤١٧]. [انظر: ٢٤١٧]. [انظر: ٢٤١٢]. [انظر: ٢٤١٢]. [انظر: ٢٤١٤]. [انظر: ٢٤١]. [انظر: ٢٤١٤]. [انظر: ٢٤١]. [انظر: ٢٤١]. [انظر: ٢٤١٤]. [انظر: ٢٤١]. [انظر: ٢٤

(۲۲۷) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی تا پر بی نہ کرے اور اپنے بھائی کی تا پر بی نہ کرے اور اپنے بھائی کے تا پہنا م نکاح نہ تھیجے اللہ یہ کہ اسے اس کی اجازت ال جائے۔

( ٤٧٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حُوْضًا مَا بَيْنَ جَرْبًاءَ وَأَذُرُحَ [صححه البحارى (٦٥٧٧)، ومسلم (٢٢٩٩)، وابن حبان (٦٤٥٣)]. [انظر:

. 「当る人」・フ・V9

(۳۷۲۳) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیانے فر مایا تمہارے آگے ایک ایبا حوض ہے جو 'جرباء ' اوراذرح ' کے ورمیانی فاصلے جتنا بڑاہے۔

( ٤٧٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَالْمُسْتَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُسْتَوْمِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ( ٩٧٤) والله عن الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ واللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مِنْ الشَّيْيَةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الشَّيَّةِ السُّفُلَى [راحع: ٢٥ ٤٥]

( 240) حضرت ابن عمر رفاض سے مروی ہے کہ نبی علیا جب مکہ مکر مدین داخل ہوتے تو' 'ثنیہ علیا' 'سے داخل ہوتے اور جب با ہرجاتے تو' 'ثنیہ سفلی' 'سے با ہرجاتے۔

( ٤٧٢٧) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا قَالَ فَجَاءَ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ مَا لَكِ فَقَالَتْ جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَى فَآتَاهُ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنْكَ جِنْتَهَا فَلَمْ تَدُخُلُ عَلَيْهِا فَقَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنُيَا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَقُالَ قُلُ لَهَا تُوسُلُ بِهِ إِلَى بَنِي فَلَانٍ [صححه البحارى (٢٦١٣)، وابن (٢٣٥٣)]

(۲۷۲۷) حفرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا حضرت فاطمہ رفیا کے یہاں گئے ،ان کے گھر کے دروازے پر پردہ التکا ہواد یکھا تو ویسیں سے واپس ہوگئے ، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیا ان کے پہاں جاتے اوران سے ابتداء نہ کرتے ،

هي مُنلِهَ احْدُنْ فِينِ اللهُ ال

الغرض! تھوڑی دیر بعد حضرت علی ڈاٹٹؤ آئے تو آئیں حضرت فاطمہ ڈاٹٹا عمکین دکھائی دیں، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولیں کہ نبی طیشا تشریف لائٹؤ نبی طیشا کی خدمت میں میں طیشا تشریف لائٹؤ نبی طیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! فاطمہ نے اس چیز کواپنے او پر بہت زیادہ محسوس کیا ہے کہ آپ ان کے پاس آئے بھی اور گھر میں داخل نہ ہوئے؟ نبی طیشا نے فرمایا مجھے دنیا ہے کیا غرض، مجھے ان منقش بردوں سے کیا غرض؟

یین کر حضرت علی ڈاٹنڈ، حضرت فاطمہ ڈاٹنٹا کے پاس گئے اور انہیں نبی علیقا کا بیار شاد سنایا ، انہوں نے کہا کہ آپ نبی علیقا سے پوچھیے کہ اب میرے لیے کیا تھم ہے؟ نبی علیقانے فرمایا فاطمہ سے کہو کہ اسے بنوفلاں کے پاس بھیج دیے ً۔

( ٤٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُطَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ غَزُوانَ حَدَّثَنِى آبُو دُهْقَانَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ فَقَالَ أَبْنَ بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ فَٱبْدَلَ صَاعَيْنِ عُمْرَ فَقَالَ أَنِيَا بِطَعَامٍ فَذَهَبَ بِلَالٌ فَٱبْدَلَ صَاعَيْنِ عُمْرَ فَقَالَ النَّيْقَ مَنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ حَيِّدٍ وَكَانَ تَمْرُهُمْ دُونًا فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمُ فَقَالَ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ هَذَا التَّمْرُ فَقَالَ النَّيْقَ أَبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ هَذَا التَّمْرُ فَآخُبَرَهُ آنَّهُ آبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ هَذَا التَّمْرُ فَآخُبَرَهُ آنَّهُ آبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ هَذَا التَّمْرُ فَآخُبَرَهُ آنَّهُ آبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ هَذَا التَّمْرُ فَآخُبَرَهُ آنَّهُ آبُدُلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آئِنَ مُرَا إِنَالَ شعيب: حسن. احرحه عبد بن جميد (٣٥ ٨)]. [انظر: ٢٥٠٨].

(۱۲۵۸) ابود ہقانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر اللظاف کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی علیقا کے پاس کوئی مہمان آگیا نبی علیقا نے حضرت بلال اللظاف کو کھا نا لانے کا تھم دیا، حضرت بلال اللظاف کے اور اپنے پاس موجود کھجوروں کے دوصاع ''جوڈراکم درجے کی تھیں'' دے کراس کے بدلے میں ایک صاع عمدہ کھجوریں لے آئے، نبی علیقا کوعمدہ کھجوروں نے دوصاع دے کرایک کھجوریں دیکھ کر تعجب ہوا اور فرمایا کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ حضرت بلال ڈاٹنٹ نے بتایا کہ انہوں نے دوصاع دے کرایک صاع کھجوریں فی واپن لے کرآؤ۔

( ٤٧٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّانِيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ [راحع، ٢٩٠]:

(۲۹ ۲۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَ تو بہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِى أَحَدُ كُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبُ [راحع: ٤٧١٢].

(۳۷۳۰) حضرت ابن عمر ظافها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَّةُ اِنْ ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تواسے اس دعوت کو قبول کر لینا جا ہے۔

(٤٧٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ

هي مُنالاً اَمَّةُ رَفِيْل مِيَنَا مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْ أَجُلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ [راحع: ٤٩٩١].

(۱۳۲۱) نافع رُوَّتُلَا كَ وَالْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ مرانجام وي عَلَيْهِ فَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ (۱۳۲۵) حَدَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ حَيْبَرَ بِشَعْرٍ مِنَ فَرَحْ مِنْ زَرْعِ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِى أَزُواجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةً وَسُقِ وَثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَكَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَكَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَعْمِر فَكَانًى يُعْطَى أَزُواجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةً وَسُقِ وَثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا فَامَ عُمَرُ بُنُ الْمُعَطَّى أَزُواجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةً وَسُقِ وَثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا فَامَ عُمَرُ بُنُ الْمُعَلِّي قَسَمَ خَيْبَو فَحَيْرَ أَزُواجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرَ أَزُواجَ النَّهِ مَنْ الْمُعَلِي وَسُقًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ الْحُتَارَ الْوسُوقَ وَكَانَتُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً مِمَّنُ الْخُتَارَ الْوسُوقَ [صححه المحارى (۲۳۲۸)، ومسلم وَمَانُهُ مَنْ الْحُتَارَ الْوسُوقَ وَكَانَتُ حَفْصَةً وَعَائِشَةُ مِمَّنُ الْحُتَارَ الْوسُوقَ [صححه المحارى (۲۳۲۸)، ومسلم وَمَانَهُمَانَ مَنْ الْمُتَارَ الْوسُوقَ وَكَانَتُ مَعْصَةً وَعَائِشَةً مُمَّنَ الْحُتَارَ الْوسُوقَ [صححه المحارى (۲۳۲۸)، ومسلم

(١٥٥١)] [راجع ٢٦٣٤]

( ۳۲ ) حضرت ابن عمر طالب مروی ہے کہ ٹی طالبہ نے اہل نمیبر کے ساتھ بیہ معاملہ طے فر مایا کہ پھل یا بھیتی کی جو پیدا وار ہو گی اس کا نصف تم ہمیں دو گے ، نبی طالبہ ان از واج مطہرات کو ہر سال سووس دیا کرتے تھے جن میں سے اس وہ تی مجوریں اور بیس وس جو ہوتے تھے ، جب حضرت عمر فاروق وٹائٹو منصب خلافت پر سرفراز ہوئے تو انہوں نے خیبر کوئٹسیم کر دیا اور از وائ مطہرات کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو زمین کا کوئی کھڑا لے لیس اور چاہے تو حضرت عمر وٹائٹو انہیں ہر سال حسب سابق سوس دے دے دیا کریں ، بعض از واج مطہرات نے زمین کا کلڑا لینا پہند کیا اور بعض نے حسب سابق سوستی لینے کوتر جج دی ، حضرت عدر وٹائٹو اور حضرت عاکشہ وٹائٹو وٹر جج دی ، حضرت عدر وٹائٹو اور حضرت عاکشہ وٹائٹو اور جج دی ، حضرت عدر وٹائٹو اور حضرت عاکشہ وٹائٹو اور جج دی ، حضرت

( ٤٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحُيَى عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ عَكَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ [صححه مسلم عَدَوْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ [صححه مسلم (١٢٨٤)]. [راجع: ٥٩٤٤].

(۳۷۳) حضرت ابن عمر بھی سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملی کے ساتھ جب منی سے میدانِ عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض لوگ تکبیر کہدرہے تھے اور بعض تلبیہ پڑھ رہے تھے۔

﴿ ٤٧٣٤ ﴾ حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ فَي يَدِهُ مُثَمَّانَ فَقُدُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع، ٢٧٧].

(۳۷۳۳) حضرت ابن عمر ظافیات مروی ہے کہ بی مالیانے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی تھی جوآپ تالی کی ایک انگوشی بنوائی تھی جوآپ تالی کی ایک انگوشی منورت عثمان تالی کا تحدید میں رہی ، پھر حضرت عمر دالی کا تحدید کی ایک مالی کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید کی کا تحدید کی کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید کا تحدید کی کا تحدید کی کا تحدید کا تحدید

# 

الترتيب ربى ،اس ير "محمد رسول الله " نقش تها مِثَالَمْتُمُ

( ٤٧٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَنْ مَقْعَلِهِ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ تَّفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [راجع: ٩٥ ٤٦].

(۳۷۳۵) حضرت ابن عمر ٹانٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا کوئی محض دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخوڈ وہاں نہ بیٹھے،البنۃ تم پھیل کرکشا دگی پیدا کیا کرو۔

( ٤٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [راجع: ٣٩٦].

(۳۷۳۲) حضرت ابن عمر ر التخط سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ انتخاب ارشاد فر مایا جو شخص غلہ خریدے، اے اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ٤٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ وَاللَّنْبِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ قَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ [انظر: ١٥٨٥].

(۳۷۳۷) حفرت ابن عمر ٹالٹاسے مروی ہے کہ نبی طائیا نے چوہے،کوے اور بھیٹریئے کو ماردینے کا حکم دیاہے،کسی نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹاسے سانپ اور بچھو کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا کہان کے متعلق بھی کہا جاتا تھا۔

( ٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَذُخُلَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَذُخُلَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى

(۳۷۳۸) حضرت ابن عمر نگانتؤ سے مروی ہے کہ نبی طابقائے بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے تا جروں سے ملنے اور دھو کہ کی جج سے منع فرمایا ہے۔

( ٤٧٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ [صححه البحارى (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)]. [انظر: ٢٠٤٥، ٥٤٥٨، ٥٤٥٨، ٥٩٥٩، ٢٠٣٥، ٥٥٥، ٢٠٣٥].

(۳۷۳۹) حضرت ابن عمر ٹاکھا سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو عورتوں اور بچوں کولل کرنے سے روک دیا۔

( ٤٧٤٠) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِى الْإِحْرَامِ عَنُ الْقُفَّاذِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنُ الثِّيَابِ (واجع: ٤ ٥ ٤ ٤] ( ٢٠١ ٢٢) حفرت ابن عمر فَهِ السِيم وي مَه كَمِين نِه بَيْنِ كَامِمانعت

# هي مُنزلاً) مَرْزِين بل يَسْدِرْي ﴿ كُلُّ هُمْ لِللَّهُ بِينَ مِنْ لِللَّهُ بِينَ عَبْدُونَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِينَ عَبْدُونَ فِي اللَّهُ بِينَ عَبْدُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ بِينَ عَبْدُونَ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

کرتے ہوئے ساہے نیزان کپڑوں کی جنہیں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو۔

(٤٧٤١) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعْسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ [صححه ابن خزيمة (١٨١٩)، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعْسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ [صححه ابن خزيمة (١٨١٥)، وابن حبان (٢٧٩٢). قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن المديني: لم احد لا بن اسحاق الاحديث منكرين وعد هذا منهما. وقال البيهقي: ولا يثبت رفع هذا الحديث وقال النووي: والصواب وقفه. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١١٩٩، ١١٨).

(۲۷ ۲۷) حضرت ابن عمر ڈٹائنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُٹائٹی کے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگھ آجائے تو اے اپنی جگہ بدل لینی جاہیے۔

( ٤٧٤٢) حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ [قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ١٩٠٩،٥٧٨]

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَى يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ [قال شعيب: اسناده صحيح] وانظر: ١٩٠٩،٥٧٨]

وَسَلَّمَ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ٤٧٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنُظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكُعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ رَأْسُهُ فَسَالُتُ مَنْ مَنْ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ رَأْسُهُ فَسَالُتُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَرَعَهُ وَلَا آدْرِى أَيَّ ذَلِكَ قَالَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ [صححه الرَّأْسِ أَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ [صححه الحَارى (٢٤٣٩)، ومسلم (١٦٤)] [انظر: ٢٤٧٧، ٥٠٥، ٣٢، ٢، ٢٠٦٤، ٢ (٢٤٣٥).

(۳۷ مر) حضرت ابن عمر طالبنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالبی ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ اور سید ھے بالوں والے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا ،اس کے سرسے پانی کے قطرات کیک رہے تھے ، میں نے پوچھا کہ بید کون ہیں؟ پہتہ چلا کہ بید حضرت عیسی طاببی ، پھران کے پیچھے میں نے سرخ رنگ کے قطرات کیک رہے تھے ، میں نے پوچھا کہ بید کا نے اور میری وید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشاہر شخص کو دیکھا ، میں نے بوچھا میں نے بوچھا میں کے بھی میں ہے۔

(٤٧٤٤) حُدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كُلُبَ امْرَأَةٍ جَاءَتُ مِنُ الْبَادِيَةِ.[صححه مسلم (١٥٧٠)] [انظر: ٥٩٧٥] وَسَلَّمَ أَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كُلُبَ امْرَأَةٍ جَاءَتُ مِنُ الْبَادِيَةِ.[صححه مسلم (١٥٧٠)] [انظر:

# 

( ۲۷ ۲۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ایک مرتبہ کتوں کو مارنے کا تھم دیا ، ایک عورت دیبات سے آئی ہوئی تھی ، ہم نے اس کا کتابھی ماردیا۔

( ٤٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَرَ رَجُلًا فَإِنْ كَانَ كُمَا قَالَ وَإِلّا فَقَدُ بَاءَ بِالْكُفُرِ [صححه مسلم (٢٠)، وابن صحاد (٢٠٠)]. [انظر: ٢٦٠، ٢٦٠، ٨٢٤].

(۳۷۳۵) حصرت ابن عمر ولی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَيْنَا الله مَثَالِقَيْم نے ارشاد فر مایا جو محض کسی آ دمی کو' کا فر' کہتا ہے اگروہ واقعی کا فر ہوتر اوشا ہے۔

( ٤٧٤٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيادٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَغْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَٱنْكُرَ ذَاكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانَ[راحع، ٤٧٣٩]

(۳۷۳۲) حضرَت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو عورتوں اور بچوں کولل کرنے سے روک دیا۔

قالَ لَقَدُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا لَوْ لَمْ السَّمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَى عَدَّ سَعْعَ وَلَا لَقَدُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا لَوْ لَمْ السُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَى عَدَّ سَعْعَ مِرَا وَكِكِنْ قَدْ سَمِعْتُ أَكْثَوَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ الْكِفُلُ مِنْ يَنِي إِسْوَائِيلَ لَا يَتُورَّ عُمِنْ ذَلْبِ عَمِلُهُ فَاتَتُهُ الْمَرَأَةُ فَا لَا يَعْمَلُهُ فَقَلَ مِنْ يَنِي إِسُوائِيلَ لَا يَعْوَرُ عُمِنْ ذَلْكِ قَالَ مَا يَبْكِيكِ فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ فَقَالَ مَا يَبْكِيكِ فَاللَّهُ عَلَى أَنْ يَطَاعَا فَلَمَّا فَعَمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَعْمِلِينَ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَعْمِلِينَ هَذَا عَمَلٌ لَمْ أَعْمَلُهُ قَطُّ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ قَالَ فَقَعْمِلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعِلِيهِ فَلَا كَانِيرُ لَكِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَعْصِى اللَّهَ الْكِفُلُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَلْعَلِيهِ فَلَا فَقَالَ اذَهِ مِنْ اللَّهُ الْمِفْلُ الْمَالَقِيلَ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِفْلِيلِهِ فَلَا قَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلِينَ هَذَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِيلَةُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيفِ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَلْعُ مَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعُلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

### هي مُناهُ امَرُونَ بن يَوْمِ اللهُ ا

وہ دینار بھی تبہارے ہوئے اور کینے لگا کہاب کفل بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرے گا ،اس رات وہ مرگیا ،میح کواس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کومعا ف کرویا۔

( ٤٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمْ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالْ وَالْ وَالْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحُدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا [صححه البحارى (٢٩٩٨)، وابن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ أَحَدٌ وَحُدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا [صححه البحارى (٢٩٩٨)، وابن حزيمة (٢٠١٥)، والحاكم (١٠١/٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٥٧٠، ٢٥٢، ٥٥١، ٥١٥، ٥١، ٥١، ٥١، ٥١، ٥١]. هوري عمر وي م كه جناب رسول اللّه كَانَّةُ أَنْ فَرْ مَا يَا الرّلوكول كوتنها سفر كرن كا نقصان معلوم بو عائد الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ مَا يَا الرّلوكول كوتنها سفر كرن كا نقصان معلوم بو عائد الله عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٤٧٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بَنِ صُهَيْبٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعُوتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُقُرِّجُ عَنْ مُعْسِمٍ [احرحه عبد بن حميد (٢٦٨) و ابو يعلى (٢١٣)].

(۲۹۹) حضرت ابن عمر الله الله على عبر من من كري الله من الله من الله عن الله ع

( ٤٧٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ يَزِيدَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٢٠، ٥٣٨٤، ٥٩١، ٥٧٤٤، ٥٧٥٢، ٥٧٥١].

(۵۰) حضرت ابن عمر الله الله عمر وي ب كر مجها يك مرسد في عليه كمبارك بالقول كو بوسددين كاموقع ملاب

(٤٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [صححه البحارى ٢٥١٢)، ٢٥١٤)، ومسلم (٢٥١٥). [٢٣٠٢، ٢٠٢٤].

(۵۱) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا حضرت عائش صدیقتہ اللہ کا کے تجربے سے نکلے ، آپ تالیکا نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ لکتا ہے۔

( ٤٧٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوِصَالِ فِي الصَّيَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تَفُعَلُهُ فَقَالَ إِنِّى لَمُنتُ كَآحَدِكُمْ إِنِّى آظُلُّ يُطُعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِي [راجع، ٢٧١].

(۴۷۵۲) حضرت این عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله الله منطان کے مہینے میں ایک ہی سحری سے مسلسل کی روزے رکھنے سے لوگوں کومنع فر مایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ رکھنے سے منع کررہے ہیں اورخود رکھ رہے ہیں؟ نبی مایشانے فر مایا میں تبہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلا بلادیا جاتا ہے۔

### هي مُنالاً اَمَيْنَ بَلِيَدِ مِنْ اللهِ بِينَ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( ٤٧٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ [راجع، ٢٤٥].

(۳۷۵۳) حضرت ابن عمر ٹانھی سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جب پانی دویا تین منگوں کے برابر ہوتو اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی۔

( ٤٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِىءُ الْفِتُنَةُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ الْمَشْرِقِ [انظر: ٩٠١٥، ٥٥٥، ٥، ٥٩].

(۳۷۵۳) حفرت ابن عمر شاہلے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مکا ٹیٹی کے اینے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا فتنہ پیاں سے ہوگا۔

( ٤٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ وَهِى يَوْمَتِذٍ جِذْعُ نَخْلَةٍ يَعْنِي يَخْطُبُ [انظر: ٨٨٦].

(۷۵۵) حفرت ابن عمر ظالل سے مروی ہے کہ نبی ملیا اس ستون سے فیک لگا کرخطبہ دیا کرتے تھے،اس وقت یہ مجور کا تناتھا۔

( ٤٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا قُدَامَةٌ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ [انظر: ١١٨٥].

(۷۵۲) حضرت ابن عمر علی است مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نفل نما زنہیں ہے، سوائے فچر کی دوسنتوں کے۔

( ٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ وَالْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِبِ فِي بَيْتِهِ [راجع: ٢٠٥١].

(۷۵۷) حفرت ابن عمر ڈاٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیہ مغرب کے بعداینے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٤٧٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُورِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَتُصَلِّى الضَّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَصَلَّاهَا عُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ صَلَّاهَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ لَا قُلْتُ أَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالُهُ [صححه البحاري (١٧٥)]. [انظر: ٢٥٠٥].

(۷۵۸) مورق عجلی میشهٔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر نظامت پوچھا کہ کیا آپ جاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، میں نے پوچھا حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ پڑھتے تھے؟ فرمایانہیں، میں نے پوچھا حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے پوچھا نبی ملینلا پڑھتے تھے؟ فرمایا میراخیال نہیں (ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے)

# هي مُنالِمًا مَرْن بل يَينَدِ مِنْ أَلَي هِلْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

( ١٧٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقُرْآن مَثَلُ الْإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتُ [راحع، ٤٦٦٥].

( ٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الصَّلَاةِ

بِمِنَّى فَقَالَ هَلْ سَمِعْتَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ وَآمَنْتُ فَاهْتَدَيْتُ بِهِ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى

بِمِنَّى زَكُعَتَيْنِ [قال شعيب: اسناده صحيح. احرجه عبدالرزاق (٤٢٧٩) و ابن ابي شيبة: ٢/٥٥٠ وابويعلى

بِمِنَّى زَكُعَتَيْنِ [قال شعيب: اسناده صحيح. احرجه عبدالرزاق (٤٢٧٩) و ابن ابي شيبة: ٢/٥٥٠ وابويعلى

(۷۷ ۲۰) داؤدین ابی عاصم ثقفی میشاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پھٹا سے منی میں نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے نبی عایشا کا نام سزا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان پر ایمان لا کرراہ راست پر بھی آیا ہوں،حضرت ابن عمر ٹھٹا نے فرمایا پھروہ منی میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(٤٧٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ أَبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ خَرَجُنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّيْنَا الْفُرِيضَةَ فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطُوَّعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلَوْ تَطَوَّعُتُ لَآتُمَمْتُ [صححه البحارى (١٠١١)، ومسلم (٦٨٩)، وابن حزيمة (١٢٥٧)]. [انظر، ١٨٥٥].

(۱۲ ۲۲) حقص بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر ﷺ کے ساتھ سنر پر نکطی ہم نے فرض نماز پڑھی ، اتن دیر میں حضرت ابن عمر ﷺ کی نظر اپنے کسی بیٹے پر پڑی جونو افل اوا کر رہاتھا، حضرت ابن عمر ﷺ نے ساتھ اور خالفاء ثلاثہ کے ساتھ سفر میں نماز پڑھی ہے کیکن میں برائض سے پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے اور نہ بعد میں ، حضرت ابن عمر ﷺ نے مزید فرمایا کہ اگر میں نفل پڑھتا تو اپنی فرض نماز مکمل نہ کر لیتا (قصر کیوں کرتا؟)

( ٤٧٦٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجِدَّ لَهُ لَحُدُّ

# 

النسائي: ٢ . ٩ . ٩ ٤ ، ١٥ ٢ ١٥ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٥٧٤٢ ، ٢٥٧٤٢

( ۱۳۷ میر) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فجر سے پہلے کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی دوسنتوں میں بیسیوں یا دسیوں مرتبہ سورۂ کا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھی ہوگی۔

( ٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِى فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَاعْدُدُ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتَى بِبَعْضِ جَسَدِى فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَاعْدُدُ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتَى وَسَحَمِهُ البِحارى (٦٤١٦)]. [انظر: ٢٠٠٥]،

(۲۳ ۲۴) حضرت ابن عمر ہی گئی سے مروی ہے کہ نبی تالیک ایک مرتبہ میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کرفر مایا اے عبداللہ! دنیا میں اس طرح رہوجیسے کوئی مسافریاراہ گذر ہوتا ہے اوراپنے آپ کومر دوں میں شار کرو۔

( ٤٧٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثِنى عِمْرَانُ بْنُ حُلَيْرٍ عَنُ يَزِيدَ بْنِ عُطارِدٍ أَبِى الْبَزَرَى السَّدُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشُرَّبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٠٦٠].

(۲۷ ۲۵) حضرت ابن عمر فاللهاسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طالیا کے دور باسعادت میں کھڑے ہوکر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھانا کھالیتے تھے ( کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے پینے کے لئے وقت کہاں؟)

( ٤٧٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وصححه الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآيِّ آرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [صححه البحارى (١٠٣٩)]. [انظر: ٢٢٦،٥١٣٣].

(۲۲ ۲۲) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا غیب کی پانچ با تیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کو کی منہیں جانتا (پھر سیآ یت تلاوت فر مائی)'' بیٹک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیٹک اللہ بروا جانے والانہایت باخبر ہے۔

( ١٧٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنِي عُينُنَهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ حَلَّثِني سَالِمٌ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ

(٧٦٧) حضرت ابن عمر الله المستمروى به كه بى علياً في ما يارك ثى لباس و وقف پېتا به جس كا آخرت بيس كو فى حدند بو (٤٧٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى ﴿ ٤٧٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى ﴿ حَدَّثُنَا وَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ ثُمَّ خَيَّرَهُمُ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَرُدُّوا فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ بِهَذَا قَامَتُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

### هي مُنالِهَ مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللّهُ

(۲۷۱۸) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیک ایک مرتبہ نبی ملیک نے حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹائٹٹ کو خیبر بھیجا تا کہ وہاں کے رہنے والوں پر ایک انداز ہ مقرر کر دیں، پھر انہیں اختیار دے دیا کہ وہ اسے قبول کرلیں یار دکر دیں لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ یہی صحیح ہے اور اس وعدے پرزمین آسان قائم ہیں۔

( ٤٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصًاءِ الْنَحْيُلِ وَالْبَهَائِمِ و قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ

(۲۷۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملیقائے گھوڑوں اور دیگر چو پایوں کوخسی کرنے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابن عمر فالله فر ماتے ہیں کہ اسی میں ان کی جسمانی نشو ونما ہے۔

( ٤٧٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ أَبَدًا [راحع: ٤٧٤٨].

( + 2 2 % ) حضرت ابن عمر شانگانے مردی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰمثَالَ اللّٰمِ اللّٰمِ

( ٤٧٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ يَغْنِى الشَّمْسَ [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٥ ١ ٤ ١). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٥٨٣٧]

(۱۷۷۱) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ یں نے نبی علیا اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یا در کھو! طلوع آ فآب تک نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔

﴿ ٤٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوُا بِعَلَاثِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوُا بِعَلَانِ إِرَاحِع: ٢١٢٤]. بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمُسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرُنَى شَيْطَانِ [راحع: ٢١٢٤].

(۲۷۲۲) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَّةُ عَمَّا فِي ارشًا دفر ما یا طلوع آفاب یا غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ فنہ کیا کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ٤٧٧٢ ) حَٰدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُرُخِينَ شِبْرًا فَقُلُنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ تُنْكَشِفَ أَقُدَامُنَا فَقَالَ ذِرَاعًا وَلَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ

(۳۷۷۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا الله عَلَيْ اللهِ الله مُلَا اللهِ عَلَى اللهِ الله مُلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٤٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ أَصْمَائِكُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ [صححه مسلم (٢١٣٢)]. [انظر: ٢١٢٢].

( ۴۷۷ مرت ابن عمر بھا اسے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشا دفر مایا تنہارے بہترین نام عبداللہ اورعبدالرحل ہیں۔

( ٤٧٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ قَالَ فَقَامً إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ فَتَجُرَبُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجُرَبُ فَتَجُرَبُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجُرَبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ فَقَالَ عَالَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُه

(۵۷۷) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹیؤنم نے ارشاد فر مایا بیاری متعدی ہونے کا نظریہ سے خمیں، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الو کے منحوں ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرعرض کیایا رسول اللہ! سواونٹوں میں ایک خارش زوہ اونٹ شامل ہو کر ان سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے (اور آپ کہتے ہیں کہ بیاری متعدی نہیں ہوتی ؟) نبی ملیفانے فرمایا یہی تو تقدیر ہے، یہ بتا وااس پہلے اونٹ کو خارش میں کس نے جتلاکیا؟

( ٤٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْلَدٍ عَنْ رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِ تِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلَقُ الْبَابُ وَيُرْخَى السِّنْرُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ [انظر، ٧٥٥٥].

(۷۷۷) حفرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے نبی طلیقا سے سیمسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے، دوسر اشخص اس عورت سے نکاح کرلے، درواز بے بند ہوجا ئیں اور پر دے اٹنکا دیئے جا کیں لیکن دخول سے قبل ہی وہ اسے طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے گی؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہراس کا شہد نہ چکھ لے۔

( ٤٧٧٧) و حَدَّثَنَاه أَبُو أَحْمَدُ يَعْنِى الزَّبَيْرِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ مَرْ لَا عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ رَذِينٍ ( ٤٧٧٧) كَذْشَة مدين الله ومرى سند ع جى مروى ہے۔

( ٤٧٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ مَنايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا [انظر، ٧٦.].

(۸۷۷) حضرت ابن عمر فاللاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ فَاقِیْمُ مَدُمُر مَدُمِیں واقبل ہوتے وقت بیددعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! ہمیں یہال موت ندد بچئے گا یہاں تک کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال کرلے جائیں۔

( ٤٧٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ

هي مُنايا اَمُرِينَ لِيَنْ مِنْ اللهِ اللهُ الله

الصُّورَةُ يَعْنِي الْوَجْهَ [صححه البخارى (٤١٥٥)]. [انظر: ٩٩١].

(۷۷۹) حضرت ابن عمر ولا الله عمر وی ہے کہ نبی ملیا نے چیرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْجَلُ آحَدُكُمْ عَنْ طَعَامِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يَتَعَشَّى فَلَا يَعْجَلُ [راحع: ٩٠٩] يَعْجَلُ آحَدُكُمْ عَنْ طَعَامِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يَتَعَشَّى فَلَا يَعْجَلُ [راحع: ٩٠٩] يَعْجَلُ (احم: ٩٠٥) حضرت ابن عمر فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٤٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ أُوَدِّعُكَ كَمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ٱسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ [انظر: ٩٩ ٢].

(۸۱ کے میں) قزید کھانیہ کہتے ہیں کہ مجھے حصرت ابن عمر ڈٹاٹٹو نے فرمایا قریب آ جاؤ تا کہ میں تنہیں ای طرح رخصت کروں جیسے نبی مایٹی ہمیں رخصت کرتے تھے، پھر فرمایا کہ میں تنہارے دین وامانت اور تنہارے ممل کا انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

(٤٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ وَادِى نَمِرَةَ فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ بُنَ الزَّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيُومِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَنَّ سَاعَةٍ يَرُوحُ فَلَمَّا أَوَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ قَالَ أَزَاغَتُ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغُ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغُ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزِغُ الشَّمْسُ قَالُوا اللهُ الْالباني حسن (ابوداود: ١٩١٤ ١١ ابن ماحة: ٢٠٠٩).

· 30, P.A. L. 1741].

(۳۷۸۳) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا احرام باندھتے وفت زینون کا وہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پچول ڈال کرانہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔

( ٤٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَآعْتَقَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ أَجُرِهِ مِثُلُ هَذَا لِشَيْءٍ رَفَعَهُ مِنْ الْأَرْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ عَلَامَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ [صححه مسلم (١٦٥٧)]. [انظر: ٥٠٥، ٥٢٦٦، ٥٢٦٥].

( ۷۷۸۴) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ڈھٹانے اپنے کی غلام کو بلا کراسے آزاد کر دیا اور زمین سے کوئی تکا وغیرہ اٹھا کرفر مایا کہ مجھے اس تنکے کے برابر بھی اسے آزاد کرنے پرثو ابنیس ملے گا، میں نے نبی تالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص اپنے غلام کوٹھیٹر مارے ، اس کا کفارہ بہی ہے کہ اسے آزاد کردے۔

( ٤٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بُنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بُنُ آبِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلَاءِ اللَّعَوَاتِ حِينَ يُصُبِحُ وَحِينَ يُصُبِحُ وَحِينَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاىَ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاىَ وَأَهُولُ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهُولُ وَالْعَافِيَةَ فِي اللَّهُمَّ النَّهُمَّ الْحُلُقِي وَعَنْ يَمِينِي وَاللَّهُمَّ الْحُلْقِي وَعَنْ يَمِينِي وَالْعَلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ السُّرُ عَوْرَاتِي وَآمِنُ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظُنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ يَعْنِي الْخَسُفَ [صححه ابن حبان (٩٦١) والحاكم (١٧/١). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٧٤٠٥، ابن ماجة: ٢٨٧١) النسائي: ٢٨٢/٨)].

(۵۸۵) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی علیا صبح وشام ان دعاوں میں سے کسی دعاء کوترک ندفر ماتے ہے، اے اللہ! میں دنیا و آخرت میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے اپنی دنیا اور دین، اپ اہل خاند اور مال کے متعلق درگذر اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ! میرے عبوب پر پردہ ڈال دیجئے، اور خوف سے مجھے امن عطاء سیجئے، اے اللہ! آگے پیچے، دائیں بائیں اور او پر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں آپ کی عظمت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جھے نیچے سے ایک لیا جائے، یعنی زمین میں دھننے سے۔

(٤٧٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنِ النَّجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى النَّهِ عَنْ صَاحِبِهِ أَتِي بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًّا مِنْ صَاحِبِهِ أَتُنَى بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِنْ صَاحِبِهِ أَلَى النَّالِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًّا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(۲۷۸۷) حضرت ابن عمر الله عن مروی ہے کہ نبی طالع کے پاس ایک نشنگ کولایا گیا، نبی طالع نے اس پر حد جاری کی اوراس سے پوچھا کہ تم نے کس متم کی شراب پی ہے؟ اس نے کہا کشمش اور مجور کی، نبی طالع نے فرمایا ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی

مُنْ الْمُ الْمُرْوَنُ بِلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کفایت کرجاتی ہے۔

( ۷۷۸۷) حضرت ابن عمر بی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِیَّا آنے ارشاد فر مایا شراب پردس طرح سے لعنت کی گئی ہے، نفس شراب پر،اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر،فروخت کرنے والے پر،فریدار پر،نچوڑنے والے پراورجس کے لئے نچوڑی گئی،اٹھانے والے پراورجس کے لئے اٹھائی گئی اور اس کی قیمت کھانے والے پربھی لعنت کی گئی ہے۔

( ٤٧٨٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى قَالَ وَكِيعٌ نَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَخْلِفُ عَلَيْهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [صححه البحارى (٦٦٢٨)، وابن حبان (٤٣٣٢)]. [انظر: ٥٣٤٧، ٥٣٦٥، ٢٦٩٥].

(۸۷۸) حضرت ابن عمر ظری ہے کہ نبی ملیلا جن الفاظ ہے تسم کھایا کرتے تھے، وہ بیتے "لا و مقلب القلوب" (نہیں،مقلب القلوب کی شم!)

( ٤٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّةً طَلَّقَ امْرَآتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا [صححه مسلم (٤٧١)]. [انظر: ٢٨٥، ٢٨٥].

(۲۷۸۹) حضرت ابن عمر بھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر ملاطنات نے نی نبی مالیا ہے میر مسئلہ پوچھا تو نبی طایا ان نے کہو کہ وہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر طہر کے بعد اسے طلاق دے دے، یا امید کی صورت ہو، تب بھی طلاق دے سکتا ہے۔

( ٤٧٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُصْمٍ وَقَالَ إِسُوَالِيلُ ابْنِ عِصْمَةَ قَالَ وَكِيعٌ هُوَ ابْنُ عُصْمٍ وَقَالَ إِسُوَالِيلُ ابْنِ عِصْمَةَ قَالَ وَكِيعٌ هُوَ ابْنُ عُصْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي تَقِيفَ مُبِيرًا وَكَدَّابًا إِقَال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ٢٢٢٠ و ٣٩٤٤). قال شعب: صحبح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. وانظر: ٢٠١٥ م ٥٦٤٤، ٥٦٥٥].

(٩٧٩٠) حفرت ابن عمر الله السيروي ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْتُم نے ارشاد فرما یا تعبیلہ تُقیف میں ایک ہلا كت میں ڈالئے

والانخص اورايك كذاب موكابه

(٤٧٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى [صححه ابن حزيمة (١٢١٠). قال ابن حجز: واكثر ائمة الحديث اعلوا هذه الزيادة (النهار). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٢٩٥، ابن ماحة، ١٣٢٢، الترمذي: ٩٥٥، النسائي: ٢٢٧/٣). قال شعيب: صحيح دون النهار]. [انظر: ٢٢١٥].

(١٧٩١) حفرت ابن عمر الله عمر وى م كه جناب رسول الله مَا يُخْمَنَ ارشاد فرما يارات اوردن كي فل نماز دودوركعتيس بيل -(٤٧٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [انظر: ١ ٢٢٢، ٢٢٢].

(۹۲ ۹۲) حفرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِقَائِم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب مصور وں کو ہوگاءان سے کہاجائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھاان میں روح بھی پھونکواورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٤٧٩٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ [راحع: ٤٦٨ ؟ ].

(۹۲۹۳) حفرت ابن عمر الله علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مگالی آنے اپنی سواری کوسا منے رکھ کراہے بطورسترہ آگے کر کے نمازیڑھ لی۔

(٤٧٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فِي صَلَاقِ الصُّبْحِ إِذْ آتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَوُجِّهَ نَحُو الْكُمْبَةِ قَالَ فَانْحَرُفُوا [راجع: ٢٤٢٤].

( ۷۲ ۹۳) حفرت ابن عمر فالله مروی ہے کہ لوگ مجد قباء یس منح کی نماز پڑھ رہے تھے، ای دوران ایک فخض آیا اور کہنے لگا کہ آج رات نبی طایع پر آن نازل ہوا ہے جس میں آپ کا فیٹھ کا کونماز میں خاند کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیسنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کرخانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کرلیا۔

( ٤٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُحَالِدِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِى الدُّنيَا فَضَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصِ

(۷۷۹۵) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیدانے ارشا دفر مایا جو مض اپنے بچے کو دنیا میں رسوا کرنے کے لئے اپنے سے اس کے نسب کی فعی کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے تمام گوا ہوں کی موجود گی میں رسوا کرے گا، بیاد لے کا بدلہ ہے۔ ( ٤٧٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ,وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيُؤَمَّنَا بِالصَّافَّاتِ [صَحْحه ابن حزيمة(٢٠٦١). قال الألباني: صحيح (النسائي:٩/٢٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٤٩٨٩، ٢٦٤٧].

(۹۷۹۲) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ ہمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تتھے اور خود بھی نبی مالیہ ہماری امامت کرتے ہوئے سورہ صفّت (کی چند آیات) پراکتفاء فرماتے تھے۔

( ٤٧٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ آمِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمَوُ وَلَقَدْ أُوتِي ابْنُ آبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَآنُ تَكُونَ لِي وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتُ لَهُ وَسَلَّ الْأَبُوابَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَى مِنْ حُمْرِ النَّعِمِ زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتُ لَهُ وَسَدَّ الْأَبُوابَ وَاعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ حَيْبَرَ . [اسناده ضعيف احرجه ابن ابي شية: ٢ / ٩، وابويعلى (٢٠١٥)] إلَّا بَابَهُ فِي الْمُسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ حَيْبَرَ . [اسناده ضعيف احرجه ابن ابي شية: ٢ / ٩، وابويعلى (٢٠١٥)] وابويعلى (٢٠٩٥) معرت ابن عَرَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّ الْمَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ع

( ٤٧٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بُنِي الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَجَحِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ قَالَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَجَحِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ قَالَ الْمُن عُمَو الْجِهَادُ حَسَنٌ هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اسناده ضعيف. احرحه ابن ابي شيبة: ٥/٢٥٣].

(۹۸ کے حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا اسلام کی بنیاد پانچے چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، نماز قائم کرنا ، زکو ۃ ادا کرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ، ایک آ دمی نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ؟ حضرت ابن عمر ٹاٹھانے فر مایا جہاد ایک اچھی چیز ہے لیکن اس موقع پر نبی ملیلانے ہم سے یہی چیزیں بیان فر مائی تھیں۔

( ٤٧٩٩) حُنَّاثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ أَبِي الْيَقُطَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُؤَدِّنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ. [قال الترمذى: حسن غريب. قال الالبانى: ضعيف هي مُنالِا اَحَيْرُ مِنْ لِيَسْ مِرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

(الترمذي: ١٩٨٦، و٢٥٦٦)].

(۹۷۹۹) حفرت ابن عمر را الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ مشک کے نیلوں پر ہوں گے، ایک وہ آ دمی جولوگوں کا امام ہواورلوگ اس سے خوش ہوں، ایک وہ آ دمی جوروزانہ پانچ مرتبدا ڈان دیتا ہواور ایک وہ غلام جواللہ کا اوراسینے آ قا کاحق اوا کرتا ہو۔

( ٤٨٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّنِي أَبُو يَحْيَى الطَّوِيلُ عَنْ أَبِى يَحْيَى الفَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْظُمُ أَهُلُ النَّاوِ فِي النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ وَإِنَّ عِلْظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِوْسَهُ مِثْلُ أُحُدِ العرجه ابن ابى شيهة ١٦٣/١٣، وعبد بن حميد ١٨٥٠] عَامٍ وَإِنَّ عِلْظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِوْسَهُ مِثْلُ أُحُدِ العرجه ابن ابى شيهة ١٦٣/١٣، وعبد بن حميد ١٨٥٠) حضرت ابن عمر فَي عَلَى الله عَلَيْهِ مَن يَوْيِدُ بَنِ ذِيادٍ عَنْ عَلِياً فِر مَا يَاجِهُم مِن اللهِ جَنْم مِن اللهِ جَنْم مِن اللهِ جَنْم مَن اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللهِ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ ذِيادٍ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ ذِيادٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الرُّقُبَى وَقَالَ مَنْ أُرُقِبَ فَهُو لَهُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٨ ٢٣٨، النسائي: ٣/ ٢٧٧، و ٢٧٢). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٢٠٤ ٤ ٢ ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٥].

(۱۰۸۹) حضرت ابن عمر ظافئات مروی ہے کہ ٹی ملیائے قبی (کسی کی موت تک کوئی مکان یا زمین دینے) مع فر مایا ہے۔ اور فر مایا جس کے لئے رقبی کیا گیاوہ اس کا ہے۔

( ٤٨٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ الْكُفْرَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ خَيْثُ يَظُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [راجع: ٢٥١].

(۲۸۰۲) حفرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالع حفرت عائش صدیقہ ولا کا کے جرے سے نکلے، آپ تالی کا انتقال اسے ہوگا جہاں سے مشیطان کا سینگ تکاتا ہے۔ اسے ہوگا جہاں سے مشیطان کا سینگ تکاتا ہے۔

( ٤٨٠٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَكَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَاتِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَكُونُ بِالْفَكَاةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ فَلَتَيْنَ لَمُ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ [راحع: ٤٦٠٥].

(۳۸۰۳) حضرت ابن عمر علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے نبی ایک سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر جنگل میں انسان کو ایسا پانی ملے جہاں جانور اور درند ہے بھی آتے ہوں تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سنا کہ نبی علیکانے فرمایا جب پانی دو منکوں کے برابر ہوتو اس میں گندگی سرایت نہیں کرتی۔ مُنْ الْمَا اَمَةُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

. Γጓነ £ £ ፣ ጓ • ٧ • • £ ٩ £ ٨

(۳۸۰۳) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی بھی آئے، انہوں نے اپنی امت کے سامنے دجال کا حلیہ ضرور بیان کیا ہے، اور میں تہارے اس کی ایک ایسی علامت بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی اور وہ رہے دونے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ نہیں کی اور وہ رہے کہ دجال کا نا ہوگا، اللہ کا نانہیں ہوسکتا، اس کی دائیں آئھا تگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔

( ٤٨.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وُثِرَ أَهْلَهُ وَمَالَةُ [راحع: ٢٦١].

(۵۰ ۴۸) حفرت ابن عمر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله فاٹھ کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا جو مخص نما زعصر عمراً جپھوڑ دے حتیٰ کے سورج غروب ہوجائے ، گویا اس کے اہل خانہ اور مال نتاہ و ہر باد ہو گیا۔

(٤٨٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرِ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخُبَرَهُ أَنَّهُ سَارَةً أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ كَانَةُ رَأْقُ عَيْنِ فَلْيَقُولُ إِذَا الشَّمَاءُ الشَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَقَتُ وَأَحْسَبُهُ أَنَّهُ قَالَ يَعْمَلُونَ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَورَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ الْفَطَورَ قُولِ وَقَالَ الترمذي، حسن غريب. قال الألباني:صحيح (الترمذي: ٣٣٣٣). قال شعيب: اسناده حسن].

وانظر: ١٤٩٣٤ ١٤٩٤١ ٥٥٧٥].

کی در این عمر بی کا منظرای آن کھوں ہے کہ جناب رسول الله منافظ کے ارشاد فرمایا جو محص قیامت کا منظرا پی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتا ہے،اسے چاہیے کہ وہ سور ہ کئویر،سور ہ انفطار اورسور ہ انشقاق پڑھ لے، غالبًا سور ہ ہود کا بھی ذکر فرمایا۔

(١٨.٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَغْنِى ابْنَ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تَايَّمَتْ حَفْصَةُ وَكَانَتْ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُدَّافَةَ لَقِي عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عُنْمَانَ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ عُنْمَانُ مَا لِى فِى النِّسَاءِ حَاجَةٌ وَسَأَنْظُرُ فَلَقِى الْبَكْرِ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَوَجَدَ عُمَرُ فِى لَفْسِهِ عَلَى آبِي عُنْمَانُ مَا لِى فِى النِّسَاءِ حَاجَةٌ وَسَأَنْظُرُ فَلَقِى آبَا بَكْرٍ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَسَكَتَ فَوَجَدَ عُمَرُ فِى لَفْسِهِ عَلَى آبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَطَبَهَا فَلَقِى عُمَرُ آبَا بَكُو فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ عَرَضْتُهَا عَلَى عُنْمَانَ وَقَدْ عُمْرَانَ فَوَرَقِي وَإِنِّى عَرَضْتُهَا عَلَيْكَ كُنْتُ أَشَدًّ غَضَبًا مِنِّى عَلَى عُنْمَانَ وَقَدْ وَكُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَكَوْ مِنْ أَمْوِهَا وَكَانَ سِرًّا فَكُوهُتُ أَنْ أَفْشِى السِّرَ

(٥٠٠٨) حفرت ابن عمر والتي فرمات بين كه جب حفرت هفعه كي شوبر حفرت حنيس بن مذافد والتي فوت بو كي تو حفرت

### هي مُنظامَة بن بن الله الله بن الله الله بن ا

عمر ولائن ، حضرت عثمان ولائن سے ملے اور ان کے سامنے اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش رکھی ، انہوں نے کہا کہ جمھے ورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے البتہ میں سوچوں گا ،اس کے بعدوہ حضرت ابو بکر ڈلائن سے ملے اور ان سے بھی یہی کہا ، کین انہوں نے جمھے جواب نہ دیا ، حضرت عمر ڈلائن کو کان پر حضرت عثمان ولائنڈ کی نسبت بہت غصر آیا۔

چنددن گذرنے کے بعد نی علیہ نے اپنے لیے پیغام نکاح بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے حضرت هصه بھی کا نکاح نی ملیہ سے کردیا، اتفاقا آلیک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق طالات ہوئی تو وہ فرمانے لگے میں نے حضرت عثمان طالات اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، لیکن جب میں نے آپ کے سامنے یہ پیشکش کی تو آپ خاموش کے نکاح کی پیشکش کی تو آپ خاموش سے جس کی بناء پر جھے حضرت عثمان طالات نے دیا دہ آپ پر خصہ آیا، حضرت صدیق اکبر طالات نے فرمایا کہ نبی علیہ نے خصہ طالات کا ذکر فرمایا تھا، میں نبی علیہ کاراز فاش نبیس کرنا جا ہتا تھا، اگر نبی علیہ انہیں چھوڑ دیتے تو میں ضروران سے نکاح کر لیتا۔

( ٤٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِى لَيْلَةَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِى لَيْلَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم (٢/ ١٧٠)]. [انظر: ٥٦ ، ٥٩٣١، ٥٩٣٥].

(۸۰۸) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اسے ستا کیسویں رات میں تلاش کرے،اور فرمایا کہ شب قدر کو ۲۷ ویں رات میں تلاش کرو۔

( ٤٨.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمَةِ قِيلَ وَمَا الْحَنْتَمَةِ قَالَ الْجَرَّةُ يَعْنِي النَّبِيلَةِ [صححه مسلم (٧٩٩)]. [انظر: ٥٠١٣].

(۹۰۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے''مفتمہ'' سے منع فر مایا ہے، کسی نے پوچھاُوہ کیا چیز ہے؟ فر مایا وہ منکا ہے۔ جونبیذ (یا شراب کشید کرنے کے لئے ) استعال ہوتا ہے۔

( ٤٨١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا خُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنُ يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِلَهَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُغْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَيعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْهُ [راحع: ١٩ ٢١].

(۱۸۱۰) حضرت ابن عمر فالم اور ابن عباس فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ما فیلے نے ارشاد فر مایا کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کہ ہوتا ہے البتہ باپ اپنے بیٹے کو پچھ دے کرا گرواپس مالک لے ،البتہ باپ اپنے بیٹے کو پچھ دے کرا گرواپس لیتا ہے تو وہ مشتیٰ ہے، جو شخص کسی کوکوئی ہدید دے اور پھرواپس مالگ لے،اس کی مثال اس کتے کی بی ہے جوکوئی چیز کھائے، جب اچھی طرح سیراب ہوجائے تواسے تی کردے اور پھراسی تی کوچاش شروع کردے۔

### هُ مُنْ لِمَا مَذِينَ بِلِ يَنْ مِنْ اللَّهِ بِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ بِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

( ٤٨١١) حَلَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ نَافِع بْنِ عَمْرِو الْجُمَحِيِّ عَنْ آبِي بَكُو بْنِ مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا عُمْرَ فَمَرَّتُ رُفْقَةٌ لِأُمِّ الْبَنِينَ فِيهَا أَجْرَاسٌ فَحَدَّتَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكُبًا مَعَهُمُ الْجُلْجُلُ فَكُمْ تَرَى فِي هَؤُلَاءِ مِنْ جُلْجُلٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي: عصحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۱۱) ابو بکر بن موئی میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سالم میشد کے ساتھ تھا، وہاں سے ام البنین کا آیک قافلہ گذرا جس میں گھنٹیاں بھی تھیں، اس موقع پر سالم نے اپنے والد کے حوالے سے نبی علیہ کابیارشاد نقل کیا کہ اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں اورتم ان لوگوں کے پاس کتی گھنٹیاں دیکھ رہے ہو۔

( ٤٨١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَبِي الصَّلِّيقِ هُوَ النَّاجِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَصَغْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَصَغْتُمْ مَوْتَاكُمُ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقَالَ الْأَلَالُي صَحِيح (ابوداود ٣٢١٣) قال شعب رحاله ثقات إلى الظرف ٩٩٠ ٢٣٥١٥ ٥ ٢٣٥، ١٩١٥ ] وسَلَّمَ إِقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ وَصَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ وَعَلَى مِلْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى عَلَمُ وَلَى اللّهُ وَعَلَى عَلْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَمُ وَعَلَى الللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلْمُ وَاللّهُ وَعَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعِلَى عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ عَلَيْهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللل

( ٤٨١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا غَيْرَ كُلْبٍ زَرْعِ أَوْ ضَرْعِ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُّ فَيُرَ كُلُبٍ زَرْعِ أَوْ ضَرْعِ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُّ فَقُلْتُ لِلاَبْنِ عُمَرَ إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ قَالَ هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمُلِكُهَا [صححه مسلم فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ قَالَ هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمُلِكُهَا [صححه مسلم (١٥٧٤)]. [انظر: ٥٠٥٥].

(۳۸۱۳) حفرت ابن عمر ٹالٹی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُثَالِّیَّا نے ارشاد فر مایا جو شخص ایسا کتار کھے جو کھیت کی تفاظت کے لئے بھی نہ ہوا ور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روزانہ ایک قیراط کی ہوتی رہے گئی میں نہ معرف ایس نے حضرت ابن عمر ٹالٹی سے پوچھا کہ اگر کسی کے گھر میں کتا ہوا ور میں وہاں جانے پر مجبور ہوں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کا گناہ گھر کے مالک پر ہوگا جو کتے کا مالک ہے۔

( ٤٨١٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱنجَرَبِي مُوسَى بُنُ عُقَبَةَ حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرً عَنْ رُوْيًا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَوَعَ ذَنُوبًا أَوْ لَكُ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَوَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبًا أَوْ يَكُمْ فَلَا النَّاسَ يَفُوى ذَنُوبًا أَوْ اللّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيّا مِن النَّاسِ يَفُولِى ذَنُوبًا أَوْ اللّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيّا مِن النَّاسِ يَفُولَ اللّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ مَنْ عَمْرُ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيّا مِن النَّاسِ يَعْوَى اللّهُ يَعْفِلُ السَحِمِ البِحارِي (٣٦٣٣) ومسلم (٢٥١١) [انظر: ٢٤٥١ ، ٢٥١٩ ، ٢٥٠١ ، ١٥٠ . ١٨٥]. فَمَرْتَ ابْنَاسُ بِعَطْنِ [صححه البحاري (٣٦٣٣) ومسلم (٢٤٥١)] النظر: كوم رَبُّ اللهُ كُومُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هي مُنالِمًا اَعْدُن بَل يَنْ مَنْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابو بکر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ لیکن اس میں پچھ کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی جنشش فرمائے، پھرعمر نے ڈول کھنچے اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول مجرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کوسیراب کردیا۔

( ٤٨١٥) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِغَةِ [صححه مسلم (١٠٨٠)].

(۸۱۵) حضرت ابن عمر کانگئاہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مہینہ بعض اوقات اتناء اتنا اوراتنا بھی ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ مالیکی کے دس انگلیوں میں سے ایک انگوٹھا بند کر لیا (۲۹ دن )

( ٤٨١٦ ) حَلْدُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْأَخْنَسِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٦١٦].

(۴۸۱۷) حضرت ابن عمر بھی سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔

(٤٨١٧) حَدُّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [انظر: ٥٥٨٥، ٢٩١٥، ٦٣١٥، ٦٤١٥].

(۱۸۱۷) حضرت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وَلاءای کاحق ہے جوغلام کوآ زاد کرے۔ (ولاء سے مراد غلام کا ترکہ ہے)

( ٤٨١٨) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّا ثَلَاثًا لَكُونَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَّا ثَلَاثًا مَرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَتَوَضَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَوَطَّا مُرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَتَوَطَّا مُرَّةً يَرُفُعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَتَوَطَّا مُرَّةً يَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ

(۱۸۱۸) مطلب بن عبرالله كت بين كه حضرت ابن عمر الله المصفاء وضوكوتين تين مرتبه وهوت شاوراس كي نسبت في عليه كي طرف كرت شخص جب كه حضرت ابن عباس الله الكي الكي مرتبه وهوت شاوروه بحلى اس كي نسبت في عليه كي طرف كرت شخص ( ۱۸۱۹) حدّ فَنَا وَوْح حَدَّ فَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَوَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا خَ بِالْمَطْحَاءِ اللّهِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا [صححه البحاري (۱۳۲) ومسلم (۱۲۵۷)][انظر: ۱۲۳۲، ۹۲]. (۱۲۵۷) حضرت ابن عمر الله عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَة سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْعَنُ (۱۲۵۶) حَدَّ فَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَة سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْعَنُ (۱۲۵۶) حَدَّ فَنَا رُوح حَدَّ فَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْعَنُ

# هي مُنلهامَهُ رَفْيل بِينِهِ مَرْم كُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الْبَيْدَاءَ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَسْجِدِ [راجع: ١٥٥٠].

(۳۸۲۰) سالم مُولِثَة كَبِتِ بين كه حضرت ابن عمر فالقيامقام بيداء كم معلق لعنت فرماتے تصاور كہتے تھے كه بى عليا في مسجد بى سے احرام باندھا ہے (مقام بيداء سے نہيں جيسا كرتم نے مشہور كرد كھا ہے)

( ٤٨٢١) حَدَّثُنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ النَّبِيِّكَ النَّهُمَّةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ السَّحِمَةِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إصحمه الله عَلَيْهِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إصحمه الله عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

(۳۸۲۱) حضرت ابن عمر فرانسے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِیْتُو کو یہ تلبید پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں عاضر ہوں الله مُلَاثِیْتُو کو یہ تلبید پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں عاضر ہوں اللہ اللہ! میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ بی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٢٨٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ آخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَى وَذَكَرُهُ يَقَطُّرُ مَنِيًّا قَالَ نَعُمْ وَسَطَعَتُ الْمَجَامِرُ وَقَدِمَ عَلِيَّ بُنُ آبِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَى وَذَكُرُهُ يَقَطُّرُ مَنِيًّا قَالَ نَعُمْ وَسَطَعَتُ الْمَجَامِرُ وَقَدِمَ عَلِيًّ بُنُ آبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهَلُلْتَ قَالَ آهُلَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ آهُلُلْتَ قَالَ آهُلَلْتُ بِمَا أَهُلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهُلُكُ بِهِ الْهَوْمُ قَالَ عَفَّانُ عَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهُلِكُ بِهِ طَاوُسًا فَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَفَّانُ الْعَلَى مُ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْدَا فَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَفَّانُ مَعْمَرةً [قال شعب: ١٩٤٥].

(۳۸۲۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی علیہ اپنے صحابہ خالقہ کے ساتھ نج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے،
نی علیہ نے ان سے فرمایا جو فض چاہے، اس احرام کوعمرہ کا احرام بنا لے، سوائے اس فض کے جس کے پاس ہدی کا جانور ہو،
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم منی کے میدان میں اس حال میں جائیں گے کہ ہماری شرمگاہ سے آ ہے حیات کے
قطرے میکتے ہوں؟ نی علیہ نے فرمایا ہاں، پھر انگیہ تصیاں فوشبواڑ انے لکیس، اس اثناء میں حضرت علی جائے تھی بھن سے آگے،
نی علیہ نے ان سے بوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام با نادھا؟ انہوں نے عرض کیا اس نیت سے کہ نبی علیہ کا جواحرام ہے وہی میرا
میں احرام ہے۔

روح اس ہے آ گے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ہدی کے جانور ہیں جمید کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث طاؤس سے بیان کی تووہ کہنے لگے کہلوگوں نے ای طرح کیا تھا،اورعفان کہتے ہیں کہ آ گے بیہے کہاسے عمرہ کااحرام بنالو۔

### هي مُنالًا اَمَّانُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٤٨٢٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ [راحع: ٢٦٠].

(۳۸۲۳) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مُٹاٹیئے کے ارشاد فر مایا جو شخص دنیا میں شراب پیلئے اور اس سے تو بہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(۲۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے

( ٤٨٢٥) حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا يَغْنِى ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرُفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

(۴۸۲۵) حضرت این عمر ڈٹھنٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کوفر ماتے ہوئے ساہے جب لوگ دینار و درہم میں بخل کرنے لگیس ،عمدہ اور بڑھیا چیزیں خرید نے لگیس ، گائے کی دمول کی پیروی کرنے لگیس اور جہاد فی سبیل اللہ کوچھوڑ دیں تو اللہ ان پر ' دو ایس کا طاق فران میں اللہ میں میں میں میں میں میں کہ سیسال کے ایک میں اس کے اس میں کہ

مصائب کونا زل فرمائے گاءاوراس وقت تک انہیں دورنہیں کرے گاجب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آجا کیں۔

( ٤٨٢٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ فُصَيْلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمْسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَمُصَلِّى وَاسْتَيْقَظُ الْمُسْتَيْقِظُ وَنَامَ النَّائِمُونَ وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاقِ الْعِشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّى وَاسْتَيْقَظُ الْمُسْتَيْقِظُ وَنَامَ النَّائِمُونَ وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَذَا الْوَقْتَ أَوْ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْنَحُو ذَا [انظر: ٢٩٥٥].

(۳۸۲۷) حضرت ابن عمر من الله عنه مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی الیہ نے عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر کر دی کہ نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھ کی ، جا گنے والے جا گئے رہے ، سونے والے سو گئے ، اور تبجد پڑھنے والوں نے تبجد پڑھ کی ، پھر نبی علیه ابہرتشریف لائے اور فر مایا اگر جھے اپنی امت پڑھا کہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کریں ، یا اس کے قریب کوئی جملہ فر مایا ۔

( ٤٨٢٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَنْ يَبِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ مِنْ ٱجْلِ السِّقَايَةِ فَاذِنَ لَهُ (راجع: ٢٩١١).

(٣٨٢٧) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے كہ حضرت عباس الله فائنے نے حاجیوں كو پانی پلانے كی خدمت سرانجام دینے کے لئے نی ملیا سے منی كے ايام میں مكه مرمه میں ہی رہنے كی اجازت جا ہی تو نبی ملیا نے انہیں اجازت دے دی۔

( ٤٨٢٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبُطْحَاءِ

# 

وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ [انظر: ٢٥٧٥].

- (۸۸۲۸) بکر بن عبداللہ میشید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹالٹھا ''میں رات گذارتے تصاور ذکر کرتے تھے کہ نبی علیہ نے بھی یوں ہی کیا ہے۔
- ( ٤٨٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راحع: ٤٧٨٣].
- (۴۸۲۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیا احرام بائد صقے وقت زیتون کا وہ تیل استعال فر ماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔
- ( ٤٨٣٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ [راحع: ٤٦٤٥]
- (۴۸۳۰)حضرت این عمر فاقات مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقلیم نے ارشاد فر مایا ہر نشر آور چیز شراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔
- ( ٤٨٣١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ الْالباني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٣٩٠، الترمذي: ١٨٦٤، النسائي: ٢٩٧/٨، و ٣٢٤)]. [راجع: ٢٩٤٤].
- (۳۸۳۱) حضرت ابن عمر و کا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا لِلْمِا اللهُ عَالَیْمُ اللهُ مَلَا لِلْمُلَا لِلْمُؤَلِّمُ اللهُ مَلَا لِلْمُؤَلِّمُ اللهُ مَلَا لِلْمُؤَلِّمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ
- ( ٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ قَالَ وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ يَلُويهِمَا هَكُذَا [صححه الدحاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٨٢٠)]. [انظر: ٢٧٢٥، ٢١٢]
- (۸۸۳۲) حضرت ابن عمر ٹالٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دو آ دی (متفق ومتحد ) رہیں گے ،اور نبی ملیلانے اپنے ہاتھ ہے اشار ہ کر کے اپنی دوانگیوں کوئر کت وی۔
- ﴿ ٤٨٣٣ ﴾ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ خُدَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عُطَارِدٍ أَبِى الْبَزَرِى قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا نَشْرَبُ
  - وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهُد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٠١].
- ( ۲۸۳۳) حضرت ابن عمر رہا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طالیا کے دور باسعادت میں کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے کھانا کھا لیتے تھے ( کیونکہ جہاد کی مصروفیت میں کھانے پینے کے لئے وقت کہاں؟ )

### هي مُنالاً اَمَانَ فَالْ اَيُدُونَ فِي اللَّهُ اللّ

( ٤٨٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مُعَاذٌ كَانَ شُعْبَةً يَقُولُ الْقُرِّيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. [قال الْمُسْلِمُونَ قَالَ لَهُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. [قال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. [قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . [قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . [قال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَيْمِ وَسَلّمَ وَالْوَتِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

(۳۸۳۴) ایک مرتبدایک شخص نے حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں وترسنت ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنت کا کیا مطلب؟ نبی طائیلا نے اور تمام مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں،اس نے کہامیں آپ سے بینہیں پوچھ رہا، میں توبیہ پوچھ رہا، ہوں کہ نبیلا نے بھی پڑھے کہ کیا وترسنت ہیں؟ حضرت ابن عمر ڈاٹھ نے فرمایا رکو، کیا تمہاری عقل کام کرتی ہے؟ میں کہ تو رہا ہوں کہ نبی طائیلا نے بھی پڑھے ہیں اور مسلمانوں نے بھی۔

( ٤٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الفَّيَابِ فَقَالُ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ إِمَّا الْفَحْبَيْنِ وَلَا تَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ إِمَّا قَالَ مَصْبُوعٌ وَإِمَّا قَالَ مَسَّهُ وَرُسٌ وَزَعْفَرَانٌ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَفِى كِتَابِ نَافِعِ مَسَّهُ [راحع: ٤٥٤٤].

(۲۸۳۵) حضرت ابن عمر ٹا ان عمر ڈا ان عمر وی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیا سے بوچھا یا رسول اللہ! ''محرم کون سالباس پہن سکتا ہے؟ یا یہ پوچھا کہ محرم کون سالباس ترک کر دے؟ نبی بلیان نے فرمایا کہ محرم قمیص ،شلوار ، عمامه اور موز نے نبیس پہن سکتا الا بیہ کہ اسے جوتے نہیں ، جس شخص کوجوتے نہ ملیں اسے جا ہیے کہ وہ موز وں کو مختوں سے نیچے کا ملے کر پہن لے ، اسی طرح ٹو پی ، یا ایسا کپڑا جس پرورس نا می گھاس یا زعفر ان کلی ہوئی ہو بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٤٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِىًّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرْتُ لِابُنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَدُ كَانَ يَصُنَعُ ذَاكَ ثُمَّ حَدَّثَتُهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ آبِي عُبَيْدٍ آنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَيْنِ [راحع: ٢١٥ ٢٥].

(۱۳۸۷) (ایک مرتبہ حفرت ابن عمر ﷺ نے مکہ مگر مہ کے داستے میں ٹوئی باندی خریدی، اے اپنے ساتھ کج پر لے گئے، وہاں جوتی تلاش کی لیکن ٹل نہ تکی، انہوں نے موزے نیچے سے کاٹ کربی اسے پہنا دیئے ) ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری میں ہیں سے تا ہے کہ کہ موزے نے مرایا کہ پہلے حضرت ابن عمر ﷺ سے میہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابن عمر ﷺ اسی طرح کرتے تھے، پھر صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں حضرت عاکشہ ٹاٹھا کی میرحدیث سنائی کہ نبی ملینا خواتین کوموزے کینئے کی رخصت دے دیا کرتے تھے۔

( ٤٨٣٧) حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَقَالَ طَاوُسُ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ إِصحته مسلم (١٩٩٧). وقال

### 

الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٩١٣ ٤٤ ، ٧٧ . ٥ ، ٧٧ . ٥ ، ٧٧ . ٥ ، ٨٣ ٥ ، ١ ٥ ٩ ٦ . ١ ٩ ٥ . ٢ ٤ ١ ].

( ٤٨٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُو آفْضَلُ قَالَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُو آفْضَلُ (٢٨٣٨) حضرت ابن عمر تُنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَي ارشَا وَلَم مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا وَلَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

( ٤٨٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلانِ [راحع: ٨٤ ٢] إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلانِ [راحع: ٨٤ ٢] إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّوَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٤٨٤ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا يَتَحَيَّنَنَّ أَحَدُكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ [صححه البحارى (٥٨٢)، ومسلم (٢٨٥)، وابن حزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (٢٥٠). [انظر: ٤٩٣١، ٤٨٨٥].

( ۴۸ ۴۰) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ طلوع آ فتاب یا غروب آ فتاب کے وفت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کیا کرو، کیونکہ نبی مالیگااس سے منع فرماتے تھے۔

(٤٨٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاقِ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ [انظر: ٩٠٥٤].

(۳۸۴) حضرت ابن عمر ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلنم لگا ہواد یکھا، نبی علیا نے کھڑے ہوکراہے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے ک سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے تاک صاف نہ کرے۔

( ٤٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَهُ فِي الْغَزْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ [صححه البحاري (١٦٦)، ومسلم(١١٨٧)]. [انظر: ٣٥ ٤٤، ٤٩٤٧]. (۲۸۴۲) حضرت ابن عمر ظالمات مروی ہے کہ نبی تالیا جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈال لیتے اور اونٹنی انہیں لے کرسیدھی کھڑی ہوجاتی تو نبی تالیا دوالحلیفہ کی مسجد سے احرام باندھتے تھے۔

( ٤٨٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنُ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ يَدُخُلُ مَكَّةَ مِنُ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ مِنُ الثَّنِيَّةِ السَّفْلَى [راجع: ٤٦٢٥].

( ۴۸ ۲۳ ) حضرت ابن عمر و الله سے مروی ہے کہ نبی علیا طریق شجرہ سے نکلتے تھے، اور جب مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے تو '' شدیہ علیا'' سے داخل ہوتے اور جب باہر جاتے تو ' معنیہ سفلی'' سے باہر جاتے۔

( ٤٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاقَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً [راجع، ٢١٨]

(۳۸ ۳۳) حضرت ابن عمر نگائی سے مروی ہے کہ نبی علیا طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور باقی حیار چکروں میں عام رفقار سے چلتے تھے۔

( ٤٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمُسَكَّهَا عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتُ [راجع: ٢٦٥٥].

(۳۸ ۴۵) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ مَثَلِّی آغِیم نے ارشاد فر مایا قر آن کی مثال بند ھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جسے اس کاما لک اگر بائد ھے کرر کھے تو وہ اس کے قابویس رہتا ہے اورا گر کھلا چھوڑ دیتو وہ نکل جاتا ہے۔

( ٤٨٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى قَبُاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا [صححه البحارى (١٩٩١)، ومسلم (١٣٩٩)، والحاكم (٤٨٧/١)، وابن حبان (١٦٣٠)]. [انظر: ٢١٨٥، ٥٣٢، ٥٣٢، ٥٨٦، ٥٨٦).

(۲۸۲۷) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كه نبي الله معجد قباء پيدل بھي آتے تھے اور سوار ہوكر بھي \_

( ٤٨٤٧) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمُغْرِبِ وِتُرُّ النَّهَارِ فَٱوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ [انظر: ٤٥٥، ٦٤٣١، ٨٧٨، ١٩٤٦].

(۳۸ ۴۷) حضرت ابن عمر ڈٹاٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹاٹیٹی نے ارشا دفر مایا مغرب کی نماز دن کاوتر ہیں، سوتم رات کا وتر بھی ادا کیا کرو۔

( ٤٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوثِرْ بِوَاحِدَةٍ.



[صححه مسلم (۷۶۹)، وابن حبان (۲۶۲)، وابن خزیمة (۱۰۷۲). [انظر: ۹۳۷ ، ۴۲۵۹]. [انظر: ۹۳۷ ، ۴۲۵۹]. (۳۸ ۴۸) حضرت ابن عمر التائيئ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے رات کی نماز کے متعلق فر مایا تم دودورکعت کرئے نماز پڑھا کرواور جب'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتوان دو کے ساتھ بطور ونز کے ایک رکعت اور ملالو۔

( ٤٨٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيادٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ صُبَيْحِ الْحَنِفِیُّ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّی إِلَی الْبَیْتِ وَشَیْخٌ إِلَی جَانِبِی فَاَطُلْتُ الصَّلَاةَ فَوَضَعْتُ یَدَی عَلَی خَصْرِی فَضَرَبَ الشَّیْخُ صَدْرِی بِیَدِهِ ضَرْبَةً لَا يُعْرَفُ فَقُلْتُ مِنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالَ لَا يَعْرُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمْرَ فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّی قَالَ ٱنْتَ هُو قُلْتُ نَعَمُ هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّی قَالَ ٱنْتَ هُو قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ذَاكَ الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ [قال الألبانی: صحیح قال ذَاكَ الصَّلُبُ فِی الصَّلَاقِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ [قال الألبانی: صحیح لغیره، وهذا اسناد حسن] [انظر: ٢٧/١].

(۴۸۴۹) زیاد بن میچ حنی بینالیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ش بیت اللہ کے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، میرے پہلویس ایک برگ بینے ہوئے تھے، میں نے نماز کولمبا کر دیا، اور ایک مرسلے پر اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھالیا، شُخ ندکور نے بید کھی کرمیرے سینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ کسی تم کی کسر نہ چھوڑی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ انہیں مجھ سے کیا پریشانی ہے؟ چنا نچے میں نے جلدی سے نماز کو کھمل کیا، ویکھا تو ایک غلام ان کے پیچے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے بوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ بید حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ ہیں، میں بیٹھ کیا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحلٰ !
آپ کو مجھ سے کیا پریشانی تھی؟ انہوں نے بوچھا کیا تم وہی ہو؟ میں نے عرض کیا تی ہاں! انہوں نے فرمایا نماز میں ان تی تی اپنیا اس منع فرماتے تھے۔

( ٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بَنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بَنِ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمَرَ عَلْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبْعَ صَبْعَ عَرُفَةَ مِنَّا الْمُعِلَّ أَمَّا لَمُعِلَّ أَمَّا لَحُنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ الْعَجَبُ لَكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسُالُوهُ كَيْفَ صَنِعَ وَسُلِيحَةَ عَرَفَةَ مِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع، ٤٥٨].

﴿ ٤٨٥١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ ٱرْطَاةَ عَنُ وَبَرَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الذِّنْبِ لِلْمُحُرِمِ يَعْنِى وَالْفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَاقَ فَقِيلَ لَهُ فَالْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْ مِنْ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۴۸۵۱) حضرت ابن عمر ٹاپٹنا سے مردی ہے کہ نبی ٹالٹا نے محرم کو چوہے، کو ہے اور بھیٹر بیئے کو مار دینے کا حکم دیا ہے، کسی نے حضرت ابن عمر ٹاپٹنا سے سانپ اور بچھو کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا کہان کے متعلق بھی کہا جاتا تھا۔

( ٤٨٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخُلًا قَدْ أَبَرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى

(۲۸۵۲) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ ایک آدی نے محبور کا پیوند کاری شدہ درخت خریدا، ان دونوں کا جھٹڑا ہوگیا، نبی علیہ کی خدمت میں یہ جھٹڑا پیش ہوا تو نبی علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پھل درخت کے مالک کا ہے جس نے اس کی پیوند کاری کی ہے، الا بیر کہ شتری نے پھل سمیت درخت خریدنے کی شرط لگائی ہو۔

( ٤٨٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْجَرِّيتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ فَقَالَ لِى مِمَّنُ ٱنْتَ قُلْتُ مِنْ آهُلِ عُمَانَ الْجَرِّيتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَادِيَةَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ فَقَالَ لِى مِمَّنُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَرْضًا يَقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا وَقَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا وَقَالَ السَّعَاقُ بَنَا حِيتِهَا الْبَحْرُ الْحَجَّةُ مِنْهَا ٱلْفَضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا

(۳۸۵۳) حسن بن ہادیہ میشا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فی اسے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے جھے یہ چھا کہ آ ب کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل ممان میں سے ہوں، انہوں نے فر مایا کیا واقعی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فر مایا پھر کیا میں تہمیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی ملی سے بی میں نے عرض کیا کیوں نہیں، فر مایا میں نے نبی علی اسے نبی علی اسے کہ میں ایک ایسا علاقہ جا فتا ہوں جے' ممان' کہا جا تا ہے، اس کے ایک جا نب سمندر بہتا ہے، وہاں سے آکرایک جی کرنا دوسرے علاقے سے دوج کرنے سے زیادہ افعال ہے۔

( ٤٨٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى ٱهْلِهَا بِالشَّطْرِ فَلَمْ تَزَلُ مَعَهُمْ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا وَحَيَاةً آبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ حَتَّى بَعَثَنِي عُمَرُ لِأَقَاسِمَهُمْ فَسَحَرُولِي فَتَكُوَّعَتْ يَدِى فَانْتَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُمْ

(۳۸۵۳) حضرت ابن عمر و المسلم مروی ہے کہ نبی ملیا نے خیبر کا علاقہ وہاں کے رہنے والوں ہی کے پاس نصف بیداوار کے عوض رہنے دیا اور نبی ملیا کی پوری حیات طیبہ میں ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، حضرت صدیق اکبر و الله کی زندگی میں بھی اس طرح رہا، ایک مرتبہ حضرت عمر واللہ نے مجھے خیبر بھیجا تا کہ ان کے حصے تقلیم کر

کی مُنْ الْمُ اَحَمُونَ فَنِی مِینَّهِ مَرْمِی کی کی کا اور میرے ہاتھ گی ہڈی کا جوڑ الی گیا ،اس کے بعد حضرت عمر وٹائٹوئے نے جبر کوان سے جمع پر جادوکر دیا اور میرے ہاتھ گی ہڈی کا جوڑ الی گیا ،اس کے بعد حضرت عمر وٹائٹوئے نے خیبر کوان سے چھوں لیا

( ٤٨٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ أَنُ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَأَبَى أَهْلُهَا أَنُ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ وَلَاؤُهَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَوِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ [صحه البحارى (٦ ٥ ٢١)]. [راحع: ٤٨١٧].

(۲۸۵۵) حفرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فی انے بریرہ فی کوخریدنا جا ہالیکن بریرہ فی کے مالک نے انہیں بیچنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وَلاء ہمیں ملے تو ہم نی دیں گے، حضرت عائشہ فی ان نے پیات نبی علی سے ذکر کی تو نبی علی اے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کردو، وَلاء اس کا حق ہے جو قیت ادا کرتا ہے۔

( ٤٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافَعٌ قَالَ وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ ٱلْقِ عَلَىّٰ ثَوْبًا فَٱلْقَیْتُ عَلَیْهِ بُرُنُسًا فَٱخَّرَهُ وَقَالَ تُلْقِی عَلَیَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ إِقَالَ الْالبانی: صحیح(ابوداود: ١٨٢٨)] [انظر: ١٩١٥، ٢٢٦٦].

(۸۵۶) نافع مُولِظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حالت احرام میں حضرت ابن عمر ٹاٹھ کو' مٹھڈ' لگ گئی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ پرکوئی کپڑاڈال دو، میں نے ان پرٹو پی ڈال دی، انہوں نے اسے پیچھے کر دیا اور کہنے لگے کہتم مجھ پرایسا کپڑاڈال رہے جسے محرم کے پہننے پر نبی ملیک نے ممانعت فرمائی ہے۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ آسَالُهُ هَلُ كَانَتُ الدَّعُوةُ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى إِلَّ إِلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ ذَاكَ كَانَ فِى أَوَّلِ الْإِسُلَامِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَالْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِلٍ جُويُرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي وَأَنْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِلٍ جُويُرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي وَأَنْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِلٍ جُويُرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي وَالْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِلٍ جُويُرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي إِلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِلٍ جُويُرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّتَنِي إِلَى الْمُعَامِلُهُ مُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِى ذَلِكَ الْجَيْشِ [صححه البحارى (٤٤٥)، ومسلم (٢٧٣٠)]. ومسلم (٢٧٣٠)]. وانظر: ٢٤٨٧٤، ١٤٤ مُعْرَبُ وَكَانَ فِى ذَلِكَ الْجَيْشِ إِلَيْهُ إِلَى الْمُعَلِّقُ وَلِلْكَ الْمُعْمِلُولِ اللّهُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ وكَانَ فِى ذَلِكَ الْمُعْمُ اللّهِ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْتِلُونَ الْمُعَلِّقُ الْمُعُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتَقِيقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

(۸۵۷) ابن عون و این کہتے ہیں کہ میں نے نافع و اللہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں ان سے دریافت کیا کہ کیا قال سے پہلے مشرکین کو دعوت دی جاتی تھی؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھ بھیجا کہ ایسا ابتداء اسلام میں ہوتا تھا، اور نبی علیہ نے بنو مصطلق پر جس وقت حملہ کیا تھا، وولوگ عافل مضاور ان کے جانور پائی پی رہے تھے، نبی علیہ نے ان کے لڑا کا لوگوں کوئل کر دیا، بقیدا فراد کو قید کر لیا، اور اسی دن حضرت ابن عارث ڈاٹھا ان کے جھے میں آئیں، مجھ سے میہ صدیث حضرت ابن عمر ڈاٹھا نے بیان کی ہے جواس شکر میں شریک تھے۔

( ٤٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ

هي مُناله اَمُون فِيل يَنْ مَرَى وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِي عَبُرَ اللَّهِ بِي عَبُرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِي عَبُرَ اللَّهِ اللَّهِ بِي عَبُرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَّرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنَّى فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ [صححه مسلم (٢٩٤)]. [انظر، ٢٤٠٥].

(۸۵۸) حَفَّرت ابن عمر فَيْ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کے ساتھ، حفزات شیخین ٹوکٹا کے ساتھ اور چھ سال حفزت عثان ڈکٹٹا کے ساتھ بھی منی میں نماز پڑھی ہے، یہ سب حضرات مسافروں والی نماز پڑھتے تھے۔

( ٤٨٥٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا فَمَا هِى قَالَ فَقَالُوا وَقَالُوا فَلَمْ يُصِيبُوا وَأَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِى النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى النَّخْلَةُ [صححه البحاري (٢١٢٢)].

(۴۸۵۹) حفرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جومسلمان کی طرح ہے (بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟) لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، ٹیس نے کہنا چاہا کہ وہ محجور کا درخت ہے کیکن میں شرما گیا، پھرخود نبی ملیکھانے ہی فرمایا کہ وہ محجور کا درخت ہے۔

( ٤٨٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّيْلَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ [انظر: وَسَلَّمَ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ [انظر: ٢٠٩٠،٥٦٠٩، وقام عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَوْلُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۲۸۰) حفرت ابن عمر فَقَ الله سے مروی ہے کہ بی ملی ارات کو دودور کعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے، پھررات کے آخری حصیل ان کے ساتھ ایک رکعت ملاکر (تین) ور پڑھ لیتے تھے، پھراس وقت کھڑے ہوتے جب اذان یا آقامت کی آواز کا نوں بی پہنی ۔ (د۸۱۱) حَدَّفَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةً قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَو فَقَالَ الصَّلَاةُ فَالَ السَّلَاةُ فِي السَّفَو رَکُعَتَيْنِ فَقَالَ إِنَّا آمِنُونَ لَا نَعَافُ آحَدًا قَالَ سُنَّةُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٧٠٤]. وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٧٠٤]. (۲۸۲۱) ابو خظلہ کہتے ہیں کہ بین نے معرت ابن عمر اللَّهُ سے سفری نماز کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نماز

ك دوركعتيس بين ، بم نے كها كداب تو برطرف امن وامان سے اور بمين كى كاخوف نييں ہے؟ فرمايا يدنى عليه كى سنت ہے۔ ( ٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ ثَهَارَكَ وَتَعَالَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى ٱنْصَافِ آذَانِهِمْ [راحح: ٦١٣]

(۲۸۹۲) حفرت ابن عمر الله عن مروى ہے كه في طبيعاً في اس آيت "جب لوگ رب العالمين كر سامنے كھڑ ہے ہوں گئ كي تغيير ميں فرمايا كماس وقت لوگ اسپنے ميں نصف كان تك ڈوب ہوئے كھڑ ہوں گے۔ ( ٤٨٦٢) حَدَّثَنَا بَنِويدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ [راجع: ٢٦٤٤].

(۳۸ ۱۳) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالی الله تالی کے ارشاد فرمایا ہر نشر آور چیز شراب ہے اور ہر نشر آور چزحرام ہے۔

( ٤٨٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ عَمْرِو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ٱنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا فُلانُ يَا فُلانُ هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًّا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلامِى قَالَ يَحْيَى فَقَالَتُ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِآبِي وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَّكُمْ حَقًّا أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُونَ كَلامِى قَالَ يَحْيَى فَقَالَتُ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِى كُنْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِى كُنْتُ أَقُولُ لِيَّا لَكُ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِى الْقَبُورِ

( ٣٨ ١٣ ) حفرت ابن عمر رفيها ہے مروی ہے کہ نبی بالیہا غزوہ بدر کے دن اس کنو کیں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جس میں صناد بد قریش کی لاشیں پڑی تھیں ،اورا ایک ایک کا نام لے لے کر فرمانے لگے کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو بچا پایا؟ بخدا! اس وقت بدلوگ میری بات من رہے ہیں، یجی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈٹا اگا کو جب بدحد بیث معلوم ہوئی تو وہ کہنے گئیں اللہ تعالی ابوعبدالرحن کی بخش فرمائے ،انہیں وہم ہوگیا ہے ، نبی ملیلانے برفرمایا تھا کہ اب انہیں یہ یقین ہوگیا ہے کہ میں ان سے جو کہنا تھا وہ بچ تھا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں'' آپ مردوں کو سنانہیں سکتے''، نیز بیرکہ' آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔''

( ٤٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيْعَذَّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَيْعَذَّبُ الْآنَ وَآهُلُهُ يُبْكُونَ عَلَيْهِ [احرجه الترمذي: ٢٠٠٤].

(۲۸۷۵) حضرت ابن عمر ٹانٹی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیق کسی قبر کے پاس سے گذر ہے تو فر مایا کہ اس وقت اسے اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے، حضرت عائشہ ڈانٹیا فر مانے لگیس کہ اللہ تعالی ابوعبد الرحلن (ابن عمر ڈانٹیا) کی بخشش فر مائے ، انہیں وہم ہوگیا ہے ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جوزیں اٹھائے گا ، نبی طایقائے تو بیفر مایا تھا کہ اس وقت اسے عذاب ہور ہاہے ، اور اس کے اہل خانداس پر رور ہے ہیں۔

( ٤٨٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ وَصَفَّقَ بِيكَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِفَةَ وَقَبَصَ إِبْهَامَهُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ خُفَرَ اللَّهُ لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا هَجَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاتَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ

# هي مُناهُ اخْرَنْ بل يَسْ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله الله بن عَهُم للله بن عَهُم للله الله بن عَهُم للله الله بن عَهُم للله الله بن عَهُم للله الله بن عَهُم للله بن عَمُم للله بن عَمُل الله بن عَهُم لله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَهُم للله بن عَمْم لله بن عَمْم لله بن عَمْم للله بن عَمْم لله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَمْم للله بن عَمْم لله بن عَمْم للله بن عَمْم لله بن عَمْم للله بن عَمْم لله بن

لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ إِمَال شَعِبُ: المرفوع منه صحيح، وهذا اسناد حسن. احرجه أبن ابي شيبة: ٥/٥٨]. [انظر، ١٨٢٥].

(۲۸۲۲) حضرت ابن عمر ﷺ نے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر ما یا مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے، نبی علیہ نے دونوں ہاتھوں سے دس دس کا اشارہ کیا اور تیسری مرتبہ اشارہ کرتے وقت انگوٹھا بند کرلیا،حضرت عائشہ ڈٹٹٹ نے میرحدیث معلوم ہونے پر فر ما یا اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن کی بخشش فر مائے ، انہیں وہم ہو گیا ہے، دراصل نبی علیہ نے ایک مہینے کے لیے اپنی از واج مطہرات کوچھوڑ دیا تھا، ۲۹ دن ہونے پر نبی علیہ النظا ہے بالا خانے سے نبیج آگئے ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو ۲۹ دیں دن ہی نبیج آگئے ، نبی علیہ النظانے فر ما یا بعض اوقات مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٤٨٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ سَالِمِ الْبَرَّادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ [راحع: ١٥٥] عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَالُ مِثْلُ أَحُدٍ [راحع: ١٥٥] عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَالَ مِثْلُ أَحُدٍ [راحع: ١٥٥] عَلَى جَنَازَةُ وَسَلَمَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أَحُدٍ [راحع: ١٥٥] عَلَى جَنَازَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أَحُدٍ [راحع: ١٥٥] عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقَيْرَاطُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُولُ الللْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْعُلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ

( ٤٨٦٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذًا أَخُرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُلُومِ وَلَا الْعُمَائِمَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌ إِلَيْهِمَا فَيَقُطَعَهُمَا أَسُفَلَ مِنُ الْقُمُّنِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌ إِلَيْهِمَا فَيَقُطعَهُمَا أَسُفَلَ مِنُ الْقُمُّنِ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنُ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ النِّيَابِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ النِّيَابِ [راجع: ٤٥٤].

(۳۸ ۲۸) حفرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی علیہ کواحرام باندھنے کے بعد لوگوں کو کر وہات سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، قبیص ، شلوار ، عمامہ ، ٹوپی اور موز ہے مت پہنو الا یہ کہ کی کو جوتے نہلیں ، جس شخص کو جوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موز وں کو مخفوں سے ینچ کاٹ کر پہن لے ، اسی طرح ایسا کپڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران لگی ہوئی ہو ، بھی محرم منیں پہن سکتا ، نیز میں نے نبی علیہ کو حالت احرام میں خواتین کو دستانے اور نقاب پہنے کی مما نعت کرتے ہوئے ساہے نیز ان کیٹر وں کی جنہیں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو۔

( ٤٨٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ٱنَّهُ حَدَّنَهُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ [راحع: ١٥٤١].

هي مُنالِمَ الْمُرْنَ بِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جب تک وہ اچھی طرح یک نہ جائیں۔

( ٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَغِنِي ابْنَ حُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَوٍ فَمَرَّ بِمَكَانِ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ سَفَوٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَقَعَلْتُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلِيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَا كُولُ مَلْ عَلَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَالَ مَا لَهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَا هَاللَّهُ عَلَا هَا لَا لَهُ عَلَا مَا لَهُ عَلَا هَا لَلْ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا هَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَا مَا لَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا مَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَ

( ٤٨٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِى الْفِتْنَةِ لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّمَادَةِ لَا يَنْتَجِى اثْنَان دُونَ صَاحِبِهِمَا

(۱۷۸۱) یکی میشانه کہتے ہیں کدایک مرتبہ وہ حضرت ابن عمر بڑھیا کے ساتھ تھے، اور حضرت ابن عمر بڑھیان سے فتنہ کے بارے ارشا دفر مار ہے تھے کہتم لوگ کسی کونل کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھے ، جبکہ نبی ملیلانے تین آ دمیوں کے بارے ہدایت دی تھی کدایئے ایک ساتھی کوچھوڑ کردوآ دمی سرگوثی میں باتیں نہ کریں۔

( ٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ آبِى جَعْفَو مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ مَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَّاةٍ بَيْنَ رَبِيضَيْنِ إِذَا أَتَتُ هَوُّلَاءِ نَطَحْنَهَا وَإِذَا أَتَتُ هَوُّلَاءِ نَطَحْنَهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنِّى لَوْ لَمْ أَسُمَعُهُ لَمُ أَرُدًّ ذَلِكَ عَلَيْكَ

(۲۸۷۲) ابوجعفر همر بن علی مُوَاللَّهِ کُتِیْ بین که ایک مرتبه عبید بن عمیر فاتها وعظ کهدر ہے تھے، حضرت ابن عمر فاتها بھی وہاں تشریف فرما تھے، عبید بن عمیر کہنے گئے کہ جناب رسول الله مثالی الله علی مثال اس بکری کی ہے جودور بوڑوں کے درمیان ہو، اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھادیں اور اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھادیں اور اس ربوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھادیں اور اس ربوڈ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھادیں ، کی بجائے ' وغنمیں'' کی بجائے' وغنمیں' کی بجائے ' وغنمیں' کی مقال کیا تھا، اس پر عبید بن عمر کو نا گواری ہوئی ، حضرت ابن عمر فاتھ نے بید کھے کر فر مایا اگر میں نے نبی ملی ہوئی ، حضرت ابن عمر فاتھ نے بید کھے کر فر مایا اگر میں نے نبی ملی ہوئی ، حضرت ابن عمر فاتھ نہوتا تو میں آ ہے گی بات کی تر دید نہ کرتا۔

( ٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسَالُهُ مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْعَزُوِ أَوْ عَنْ الْقَوْمِ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ

### 

فَكُتُبَ إِلَى إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَلْ كَانَ يَغُرُّو وَلَدُهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اَفْصَلَ الْعَمَلِ الْعَدَالُ الْعَمَلِ الْعَدَالُ الْعَمَلُ وَمَا الْعَمَلُ وَصَلَيْعَ عَلَيْ وَصَلَيْعَ وَعَلَيْهِ الْعَدَالُ الْعَمَلُ وَصَلَيْعَ وَمَلَا الْعَمَلُ وَصَلَيْعَ عَلَيْ وَصَلَيْعَ وَمَلَمَ عَلَيْ وَصَلَيْعَ وَمَلَمَ عَلَيْ وَمَلَا الْعَدِينِ الْمُصْطِلِقِ وَهُمْ غَلَوْنِ يَسْتَكِاهُمْ وَأَصَابَ جُولُويَةَ بِنُتَ الْمُحَارِثِ قَالَ فَحَدَّوْنِي بِهِذَا الْمُحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ وَسَبَى سَبَايَاهُمْ وَأَصَابَ جُولُويَةَ بِنِتَ الْمُحَارِثِ قَالَ فَحَدَّوْنِي بِهِذَا الْمُحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمُحْمِلُ عَلَى الْكَتِيمَةِ إِلَّا بِإِنْ الْمِسْلَامِ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَايَحُمِلُ عَلَى الْكَتِيمَةِ إِلَّا بِإِنْ فَعَلَى الْكَتِيمَةِ إِلَّا اللَّهُ عُلَيْكُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمُحْمِلُ عَلَى الْكَتِيمَةِ إِلَّا بِإِنْ الْمَامِهِ [الحجاب ٥٩٤] الْمُحَمِّلُ عَلَى الْكَتِيمَةِ إِلَّا بِإِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْتَمِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِلْ اللهُ عَلَيْكُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرٌهُمْ [راحع: ٤٦٦٤].

(۳۸۷۳) حضرت ابن عمر ٹلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیٰ فی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کردوآ دمی سرگوثی نہ کرنے لگا کروجبکہ کوئی اور شخص ساتھ نہ ہو۔

( ١٨٧٤م ) قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ( ٣٨٧٣م ) اور نبى عليه ف اس بات سے بھی منع فرمایا ہے كہ كوئی شخص اپنی جگہ پر سی بٹھا كرجائے ، اور فرمایا جب وہ واپس آئے تو وہی اس جُكُرگا زیادہ حقد ارہے۔

( ٤٨٧٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمُسْجِدِ يَوْمَ الْجُمَّعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ [راحع: ١٤٧٤] ( ٥ كُ ٢٨٥) حضرت ابن عمر الله السَّرَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ

# هِ مُنْ اللهُ الْمُرْنِ اللهُ اللهُ

( ٤٨٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ نَافِعِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِى قَنْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعِدَأَةُ وَالْعِدَأَةُ وَالْعَلْرَ وَالْفَارَةُ وَالْعِدَامَةُ وَالْعَلْرَ وَالْفَارَةُ وَالْعِدَامَةُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْفَارَةُ وَالْعِدَامَةُ وَالْعِدَامَةُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْفَارَةُ وَالْعِدَامَةُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَا عَلَا عَلَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

(۴۸۷۷) حضرت این عمر بی اسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ قتم کے جانورا لیے ہیں جنہیں قبل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

( ٤٨٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقِبْلَةِ

نُخَامَةً فَآخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ فِى قِبْلَتِهِ فَإِلَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع، ٩ . ٥٠]

( ۲۸۷۷) حفزت ابن عمر ٹی شاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے معجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوا ویکھا، نبی علیا نے کھڑے ہوکراسے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چ<sub>بر</sub>ے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چبرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے۔

( ٤٨٧٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ حَلَّاثَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتُرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ[انظر: ٤٨٤٧]

(۴۸۷۸) حضرت ابن عمر مظافیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا اے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت ہوتی ہے اور وتر رات کے آخری

. و همالكركت ب

( ٤٨٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ [راجع: ٤٨٠٤].

﴿ ٣٨٤٩) حضرت ابن عمر ولله الله الله عنه عليه في الله عنه عليه عليه عليه عليه عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عليه عنه عليه عنه عليه الله عنه عليه الله عنه عليه الله عنه الله عنه

﴿ ( ٤٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخَبَرَنَا أَصُبَغُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةً الْحَضُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكُرَ طُعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَأَيَّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصُبَحَ فِيهِمُ الْمُرُوَّ جَائِعٌ فَقَدُ بَرِئَتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى [اسناده ضعيف، احرجه الهويعلي: ٢٥٧٥].

(۴۸۸۰) حضرت ابن عمر ٹالٹوں ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکالی ہے ارشاد فرمایا جو مخص جالیس دن تک غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ ہے ہری ہے اور اللہ اس سے بری ہے اور جس خاندان میں ایک آ دمی بھی بھوکار ہاان سب مُناكُم أَمُونُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

( ٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الإشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَوِطُ [صححه البحاري (١٨١٠].

(۲۸۸۱) سالم مین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا تھ جج میں شرط لگانے کو مکروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کمیا تمہارے ليتهارے نبي اليا كاسنت كافى نہيں ہے؟ كدانہوں نے بھى شرطنہيں لگائى تھى -

( ٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَبْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُيلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ [راحع: ٤٩٧ ٤]

(۲۸۸۲) حضرت ابن عمر ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا ہے گوہ کے متعلق یو چھا تو نبی ملیٹا نے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔

( ٤٨٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِصَّةِ فَقَالَ إِذَا ٱخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَكُ لَبُسُ [انظر: ٥٥٥٥، ٢٣٧، ١٦٨، ٥٦٢٥، ٢٣٦٦، ٢٦٤٦]

(۲۸۸۳) حفرت ابن عمر بھاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیاسے یو چھا کیا میں جا ندی کے بدلے سوناخر پرسکتا ہوں؟ نبی مَلِیْلا نے فر مایا جب بھی ان دونوں میں ہے کوئی بھی چیز لوتوا پنے ساتھی سے اس وقت تک جدانہ ہو جب تک تمہار ہے اوراس کے درمیان معمولی سامھی اشتباہ ہو۔

( ٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ قَالَ ٱرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ ٱلْذُخُلُ فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِذَا ٱلَّيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلُ ٱلْدُخُلُ قَالَ ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ قُوْبَهُ مِنْ الْحُيَلاءِ لَمْ يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ [راحع: ٧٧ ٥٤].

(۲۸۸۴) زیدبن اسلم میشد کہتے ہیں کہ مجھے میرے والداسلم نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا کے پاس بھیجا، میں نے ان کے گھر پہنچ کر کہا کیا میں اندرا سکتا ہوں؟ انہوں نے میری آ واز پہیان لی اور فر مانے <u>لگے بیٹا! جب سی</u> کے پاس جاؤ تو پہلے''السلام علیم'' کہو،اگروہ سلام کا جواب دے دے تو بھر پوچھوکیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ ای اثناء میں حضرت ابن عمر کاٹھا کی نظرانیے بیٹے پہنے كئ جوا پناازارز مين ير تهينچنا چلا آر ما تھا، انہوں نے اس سے فرمايا كرائي شلواراو پركرو، ميں نے نبي عليه كويہ فرماتے ہوئے ت ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین رکھنچتا ہوا چاتا ہے الله اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہیں فر مائے گا۔ ( ٤٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

# الله المراق المر

يَتَحَرَّ أَحَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّي عِنْدُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا [راجع: ٤٨٤٠].

- (۲۸۸۵) حفرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاليَّ الله الله مَا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ
- ( ٤٨٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُّ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُوبُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيمِينِهِ وَإِنْ السَّالَةِ وَيَشُرَبُ بِيشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُّ بِيمِينِهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَشُرَبُ بِيشِمَالِهِ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَشَوالِهِ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَشَوالِهِ وَيَشَوالِهِ وَيَشَوْلُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسُلِيهِ وَيَسُلِهِ وَاللَّهُ وَيَشُولُوا وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَالِمُ وَيَسُلِيهِ وَيَسُولُوا وَيَشْرَبُ اللَّهُ عَلَالَهُ وَيَلُو وَيَشُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللِكُولُ وَيَلْولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسُلُوا وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ
- (٣٨٨٧) حضرت ابن عمر ولا الله عمر وي ہے كه نبى ماليكانے ارشاد فر مايا جبتم ميں سے كوئی شخص كھانا كھائے تو اسے جا ہے كه دائيں ہاتھ سے كھائے اور جب پيلے تو دائيں ہاتھ سے ، كيونكه بائيں ہاتھ سے شيطان كھاتا پيتا ہے۔
- ( ٤٨٨٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكُتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِلَّةٍ مُنْدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا. [قال شعب: اسناده صحح، احرجه عبدالرزاق (٨٩٠٨)].
- (۲۸۸۷) حضرت ابن عمر بھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں مسی تختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیراس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔
  - ( ٤٨٨٨ ) قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٣٦٣].
    - (۴۸۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٤٨٨٩ ) قَالَ و حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ [انظر: ٣٦٢٣].
  - (٢٨٨٩) حضرت ابن عمر الله الله عن مروى ہے كه نبي مليك نے جمة الوداع كے موقع پراپيخ سر كاحلق كروايا تھا۔
- ( ٤٨٩٠) قَالَ و حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع:
  - ( ۴۸۹۰) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔
- ﴿ ( ٤٨٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَاتِحِ مَكَّةَ عَلَى نَافَةٍ لِأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَدَعَا عُثْمَانَ بُنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَ بِهِ فَقَتَحَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَقَتَحَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَقَتَحَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَتَدُوهُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَوَجَدُتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى [راجع: ٤٤٦٤].

(۴۸۹۱) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی ملینا فی مکہ کے دن حضرت اسامہ بن زید دائی کی اونٹی پرسوار مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے ، وہ چا بی لے کرآئے اور دروازہ کھولاتو نبی ملینا داخل ہوئے ، وہ چا بی لے کرآئے اور دروازہ کھولاتو نبی ملینا بیت اللہ میں داخل ہوگئے ، اس وقت نبی ملینا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید دائین ، عثان بن طلحہ مٹی اور حضرت بلال دائین تھے ، بیت اللہ میں داخل ہوگئے ، اس وقت نبی ملینا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید دائین ، عثان بن طلحہ بڑا تھا اور حضرت بلال دائین سے دروازہ بندکر دیا ، اور جب تک اللہ کو منظور تقااس کے اندر رہے ، پھر نبی ملینا ہم برتشریف بنی ملینا کے تو سب سے پہلے حضرت بلال دائین سے میں نے ملاقات کی اور ان سے بوچھا کہ نبی ملینا نے کہاں نماز پر بھی ؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دوستونوں کے درمیان ، لیکن میں ان سے یہ بوچھا کہ نبی ملینا نے کتنی رکھتیں برحص تھیں ؟

( ٤٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنُ الْمُزُ دَلِفَةِ بِلَيْلِ قال شعب: اسناده صحبح، احرجه النسائي في الكبرى (٢٠٤٧)].
(٣٨٩٢) حضرت ابن عمر فَيُ النَّسَ مروى ہے كہ تِي عَلَيْهُ نَے كمز ورلوگوں كورات بى كے وقت مرولفہ سے منى جانے كى اجازت
دے دى تھى۔

( ٤٨٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَعْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بُنُ خَالِدِ الْحَارِثِيُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَعْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بُنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٧٦٤]. الرَّحْمَنِ قَالَ صَلَّيْهُ كَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٧٦٤]. (٣٩٩٣) عبدالله بن ما لك مُعَلِيهُ كَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٧٦ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٧٦ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٧٦ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ كَاللَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَةً إِلَا عَلَى مَا لَكَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ كَمَا تَعْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى العَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَيْكُ عَلَى الْعَلَى الل

( ٤٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ح و عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكٍ الْآسَدِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ صَلَّى الْمَغُوبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكُعَتُنُنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ [راحع: ٢٥٣٤].

(۲۸۹۴) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نی علیا نے مزولفہ میں ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دور کعتیں اکٹھی پر معیں۔ دور کعتیں اکٹھی پر معیں۔

مُنالًا اَمَوْنَ شِل مِنْ مُنالًا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ،تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں ،حکومت بھی آ پ ہی کی ہے، آ پ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٤٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٤٨٢١].

(٣٨٩٦) گذشته حديث اس دوسري سندي جي مروي ہے۔

( ٤٨٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الُحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغُفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ رَجُلٌ وَالْمُفَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاتًا أَوْ ٱرْبَعًا ثُمَّ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ. [صححه مسلم(١٣٠٨) والن حزيمة(١٩٤١)]. [راجع:٢٥٧٠] (94 🗠 ) حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ظالْفِیِّلم نے حدیبیہ کے دن ارشاد فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کومعاف فرما دے ، ایک صاحب نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعاء فر ماییے ، نبی علیہ نے تیسری یا چوتشی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فر مایا کہا ہے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فر مادے۔

( ٤٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى [اخرجه مسلم: ١٤/٤، و أبوداود: (١٩٩٨) و ابن حزيمة (٢٩٤١)] ( ٤٨٩٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَوُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرُسٌ وَلَيُحْرِمُ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقُطُعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَشْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ [راجع: ٥٣٨].

(١٩٩٩) حفرت ابن عمر الله السيار وي م كرايك آدى في بي الياس عبي جهايار سول الله! (مَنَا لَيْنَا) محرم كون سالباس ترك کروے؟ نی ملیٹانے فر مایا کہ محرم قمیص ، شلوار ، عمامہ اور موزین ہیں مکنا الایہ کداسے جوتے ندملیں ، جس شخص کو جوتے ند ملیں اسے جاہیے کہ وہ موزوں کو تخنوں سے بنچے کاٹ کر پہن لے ، اس طرح ٹوبی ، یااییا کپڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران کی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا اور تمہیں جا ہے کہ ایک جا دراور ایک تبیند میں احرام یا ندھو۔

( ..ه٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِتِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ [راجع: ٥٥ ٥٤].

(۴۹۰۰) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے تین دن کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے (بعد میں پیچکم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٤٩.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ [اراحع: ٩٨٥٤].

(۱۹۰۱) حضرت ابن عمر ٹالٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا اگر دوآ دمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہواوران میں سے کوئی ایک اپنے جصے سے اسے آزاد کردے ، تو دوسرے کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کی قیمت لگوائی جائے گی۔

( ٤٩.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِم تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ [راجع: ٤٦٩].

(۳۹۰۲) حضرت ابن عمر ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹٹائٹیٹا گینے ارشا دفر مایا کس شخص پرا گرکسی مسلمان کا کوئی حق ہوتو تین را تیں اس طرح نہیں گذرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی نہ ہو۔

( ٤٩.٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَقَالَ لَهُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [راحع: ٢٥١]
اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَقَالَ لَهُ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [راحع: ٢٥١]

هو ( ١٩٠٣) حضرت ابن عمر ظَاتُوْ سے مروى ہے كہ ايك مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹوئو نے فی سبیل الله كى مخص كوسوارى كے لئے محور اوے دیا، بعد میں دیكھا كہ وہ گھوڑ ابازار میں بک رہا ہے، انہوں نے سوچا كہ اسے خرید لیتا ہوں، چنا نچہ انہوں نے بی طایع سے مشورہ كیا، نبى طایع نے فرمایا كہ اسے صدقے سے رجوع مت كرو۔

( ٤٩.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَأَمَّنُصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَحُلِفُ وَأَبِى فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدُ أَشُرَكُ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ شِرْكُ [انظر: ٥٣٧٥، ٢٢٢، ٥٢٥، ٥٣٥، ٩٣، ٥٥، ٢٠٧، ٣٠٠٦].

(۲۹۰۴) حضرت ابن عمر بنظاسے مروی ہے کہ حضرت عمر رناٹھ '' وائی'' کہہ کرفتم کھایا کرتے تھے، نبی ملیا نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرما یا جوشخص غیراللّٰہ کی فتم کھا تا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

( ٤٩.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِى النِّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَهِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَلَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَعَهُ قَالَ فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَوْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ فَرَوَّجَهَا النَّبِي عَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ [قَالَ الأَلباني: ضعيف (ابوداود: ٢٠ ٩٠٥) وعبدالرزاق (١٠٣١) قال شعيب: حسن] وَسَلَّمَ أَمْرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ [قَالَ الأَلباني: ضعيف (ابوداود: ٢٥ ٩٠٥) وعبدالرزاق (١٠٣١) قال شعيب: حسن] معرت ابْنَ عَرَقُ كُوتُ النِّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْلِ الْمُوالِي الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّ

ماں یہ چاہتی تھی کہ اس کا نکاح ابن عمر ٹاٹھ سے ہوجائے اور باپ کی خواہش اپنے بیٹیم بھتیجے سے شادی کرنے کی تھی ، بالآخراس کے باپ نے اس کی شادی اپنے بیٹیم بھتیجے سے کردی ، وہ عورت نبی ٹالیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ ذکر کیا ، نبی ٹالیٹا نے فرمایا بیٹیوں کے معاملے میں اپنی عورتوں سے بھی مشورہ کرلیا کرو۔

( ٤٩.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخُبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَالرَّفَتِي وَلَارْفَتِي فَعَنْ أَعْمِرَ شَيْنًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ [راحع: ١٠٤] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَارْفَتِي فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْنًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ [راحع: ١٠٤] روم عن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَارْفَتِي فَمَنْ أَعْمِرَى اور رقى (سَى كَى مُوت تَك كولى مكان ياز مِن وين ) كى حضرت ابن عمر الله عن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله على الله على الله عنه المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله عنه المعرف المعرف

( ٤٩.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكُفُّ [راحع: ٤٦٧٧].

( ٧٠٠ ) حضرت ابن عمر ظالبنا سے مروى ہے كة بِ ظَالْفِيمًا بِي الكُوشِي كا تكيية تقيلى كى طرف كر ليتے تھے۔

( ٤٩.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا ابُنُ أَبِي رُوَّاهٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَى فِى الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقُبِلُهُ بِوَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمُ فِى الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَا بِعُودٍ فَحَكَّهُ ثُمَّ دَعَا بِحَلُوقٍ فَحَضَبَهُ (٣٥/٣) [راحع، ٤٥٠٩].

(۸۰ه) حضرت ابن عمر رفی ایست مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے دورانِ نما زمسجہ میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہوا دیکھا، نبی مالیا نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو الله اس کے چبرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں قبلے کے سامنے تاک صاف کرے اور نہ ہی دائیں جانب، پھر آ پ مالی لئے تاک مالی کر کے اور نہ ہی دائیں جانب، پھر آ پ مالی لئے تاک کوئی منگوا کر اس سے اسے ہٹادیا اور 'مناوی نوشبومنگوا کر وہاں لگادی۔

( ٤٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ ٱكْفَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي رَكُعَنَى الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ [راجع: ٢٧٦٣].

(٩٠٩) حضرت ابن عمر تلافنات مروی ہے کہ نبی ملیات فیر سے پہلے کی سنتوں میں بیسیوں مرتبہ سورہ کا فرون اور سورہ ا اخلاص براهی ہوگی۔

( ٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ زَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي

### 

يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنُ الشَّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ أَوُ امْرَأَةٌ [قال البيهقى: ((السنن الكبرى))٧٤/٧ هذا اسناد ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة، اسناده ضعيف جداً [[انظر: ٢١١،٥١١، ٤٩١٢].

(۹۱۰م) حضرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے یا کسی اور آ دمی نے نبی ملیسے سے مسئلہ بوچھا کہ رضاعت کے ثبوت کے لئے کتنے گواہوں کا ہونا کافی ہوتا ہے؟ نبی ملیس نے فرمایا ایک مرداور ایک عورت۔

( ٤٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ (٣٩١١ ) گذشة حديث اس دوسرى سندسے بھی مروی ہے۔

( ٤٩١٢ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُفَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ الشَّهُودِ قَالَ رَجُلٌّ وَامْرَأَةٌ

(۳۹۱۲) حضرت ابن عمر ظالف سے مردی ہے کہ انہوں نے یا کسی اور آ دمی نے نبی طایقا سے بید مسئلہ پوچھا کہ رضاعت کے ثبوت کے لئے کتنے گواہوں کا ہوتا کا فی ہوتا ہے؟ نبی علیقانے فر مایا ایک مرداور ایک عورت۔

( ١٩١٣ عَ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدَّبَّاءِ قَالَ نَعُمُ [راحع: ٤٨٣٧].

(۳۹۱۳) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر انتہا سے بوچھا کیا نبی طایشانے ملکے اور کدو کی نبیذ سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔

( ٤٩١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَاْنَا اَبُنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنُ الْجَرِّ وَالْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ قَالَ ٱبُو الزَّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْجَرِّ وَالْمُزَقَّتِ وَالتَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْجَرِّ وَالْمُزَقَّتِ وَالتَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤَلِّتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤَلِّةِ مِنْ وَجَارَةٍ [صححه مسلم (١٩٩٧)].

( ٤٩١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَزْعُمُونَ ذَلِكَ[صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر: ٥٤٨٦،٥٤٢٣،٥٠٧٤].

### مُنافًا اَمَرُانِ بَلِ يُنظِيهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

- (۹۱۵) ثابت بنانی مُنطَّة کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹالٹاسے مطک کی نبیذ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فر مایا وہ حرام ہے، میں نے پوچھا کیا نبی ملیٹانے اس سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں، لوگ یہی کہتے ہیں۔
- ( ٤٩١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فِى الذَّنْيَا ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الْآخِرَةِ [راجع: ١٩٠٠].
- (۲۹۱۲) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا اللّٰہ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِلِي اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰهِ الللللّٰمِلْمُ الللّٰهِ اللّٰهِ
- ( ٤٩١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ نَهَوِ الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا نَهُو عَادَ اللَّهُ لَهُ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ نَهَوِ الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا نَهُو الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا نَهُو الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا نَهُو الْخَبَالِ قَالَ صَدِيدً أَهُلِ النَّادِ. [قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٨٦٦) و عبدالرزاق النَّور (١٧٠٥٨) و عبدالرزاق
- (۱۹۱۷) حضرت ائن عمر ڈھائنے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالَيْتُ ارشاد فر مایا جو شخص شراب نوشی کرے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی ، اگر تو بہ کر لے تو اللہ اس کی تو بہ کو قبول فر مائے گا ، دوسری مرتبہ بھی تو بہ قبول ہوجائے گی ، تیسری مرتبہ ایسا کرنے پر اللہ کے ذمہ حق ہے کہ وہ اسے''نہر خبال'' کا پانی پلائے ، لوگوں نے پوچھا کہ نہر خبال کیا چیز ہے؟ فر مایا جہاں اہل جہنم کی پیپے جمع ہوگی۔
- ( ٤٩١٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسُلَام [صححه مسلم (٥٤١)]. [انظر: ١٥٥٥].
- (۹۱۸) حضرت ابن عمر بھا اس مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا ک حیثیت نہیں ہے۔
- ( ٤٩١٩) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ [صححه البخاری ( ۹۲ )، ومسلم (۸۲۱)، وابن خزيمة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ [صححه البخاری ( ۹۲ )، ومسلم (۸۲۱)، وابن خزيمة ( ۲۷۸) ( ۲۶۱) وابن خزيمة ( ۲۷۸) وابن خزيمة ( ۲۷۸) و ابن خزيمة ( ۲۷۸) و ابن خزيمة ( ۲۸۲) و ابن خ
- (۹۱۹) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالینظ جعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے اور دونوں کے درمیان ذرا ساوقفہ کرکے بیٹھ جاتے تھے۔
- ( ٤٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هُ مُنزامًا مَرْزِينَ بِل يَسْدِ مِنْ أَلِي اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمْعَةَ فَلْيَعْتَسِلْ [رااجع ٢٥٥٥].

(۲۹۲۰) حضرت ابن عمر ٹالھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے آئے تو اسے حاسبے کو شسل کر کے آئے۔

( ٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْن فِي بَيْتِهِ [راحع: ٢٥٥].

(۲۹۲۱) حضرت ابن عمر ولا الله على عليه جمعه كے بعد اپنے گھر ميں دور كعتيں پڑھتے تھے۔

( ٤٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغُمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ عَنْ نَلْوِ كَانَ نَلْرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَ بِهِ فَانْطَلَقَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ سَأَلَ عُمَرُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَتُهَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حِينَ نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا وَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ فَجَعَلَتُهَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حِينَ نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بَسَبِي خُنَيْنٍ قَلْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ بِسَبِي خُنَيْنٍ قَلْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُرَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُالِ عَيْهِ الْمُعْ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَعْ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٣٥٦ ١)، وابن حزيمة (١٢٢٨ و اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعُرَالِي (١٣٤٠ عَلَيْهِ وَلَيْقُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلَ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُوا الل

(۳۹۲۲) حضرت ابن عمر والم است عمر وی ہے کہ نبی علیظ جب غزوہ حنین ہے واپس آ رہے تھے تو راست میں حضرت عمر والمقان نے ایک دن کے اعتکاف کے حوالے سے مانی تھی ، نبی علیشان ان سے زمان تہ جاہلیت کی اس منت کے متعلق پوچھا جو انہوں نے ایک دن کے اعتکاف کے حوالے سے مانی تھی ، نبی علیشان انہیں اپنی منت پوری کرنے کا تھم دیا ، اور حضرت عمر والمقان والم بعد کے میں انہیں غزوہ حنین میں ملی تھی ، میں نے اسے ایک دیہاتی کے گھر میں تشہر ایا ، اچا تک میں نے دیکھا کہ غزوہ حنین کے ساری قیدی انہیں غزوہ حنین میں اور کہتے جارہے ہیں کہ نبی علیشانے ہمیں آزاد کر دیا ، حضرت عمر والمقان نے بھی عبد اللہ سے کہا کہ جا کراسی آزاد کر دو ، چنا نچے میں نے جاکراسی اندی کو بھی چھوڑ دیا۔

( ٤٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌّ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلُهَا ذَهَبَتُ فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرُآنِ [راحع: ٢٦٦٥].

(۳۹۲۳) حضرت ابن عمر بھی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکالیج آن ارشاد فرمایا قرآن کی مثال بندھے ہوئے اون کی طرح ہے، جسے اس کا ما لک اگر بائدھ کرر کھے تو وہ اس کے قابویس رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دیے تو وہ نکل جاتا ہے ، اس طرح صاحب قرآن کی مثال ہے جواسے دن رات رہم صتار ہے۔

( ٤٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلُّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ [راجع: ٥٥٥].

(۳۹۲۳) حضرت ابن عمر ولاتئو سے بیارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواور اسے راوح تا میں لٹانے برمسلط کردیا ہو۔

( ٤٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَهِمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ فِي النِّسْعِ الْغَوَابِرِ [راحع: ٤٧ ه ٤].

(۳۹۲۵) حضرت ابن عمر شائن سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا شب فقد رکوآ خری دس یا آخری سات را توں میں علاش کیا کرو۔

( ٤٩٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ زَيْدِ بِنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ كَانَ مَرَّةً يَقُولُ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَمَرَّةً يَقُولُ ابْنِ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى ذَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى اَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخُوابِ وَحُدَهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ مَا ثُونَ فِي بَعُونِ فِي الْحَابِةِ الْمَدِيةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى الْمُحَرِّ فِيهَا مِاللَّهُ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا مَا ثُوتَ قَدَمَى الْيُومُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا مَا كُونَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا مَا كُونَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ آلَا وَإِنَّ مَا مَا كُونَ الْمَعْدِ وَالْحَوْدِ وَالْحَرَةِ وَالْمَا الْمُعْونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَا دُهَا وَإِنَّ مَا عَلَى مَنْ الْعُمْدِ وَالْحَوْدِ وَالْحَاجِ اللَّهُ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَمْدِ وَالْحَوْدِ وَالْحَرَةِ وَالْمَاعِ وَالْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَوِ فِيهَا مِاللَةُ بَعِيمٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَا وَمِنَامِ الْمَعْدِ وَالْمَاعِ وَالْمَعُلِي اللَّهُ مِلْمُ وَلَالَةُ مَا اللَّهُ وَالْمَعَى الْمَعْلَى اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِلْهِ فَلَا عَرَامُ اللَّهُ وَلَا مِوالَ لَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى مَلَى مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِ الْمَعْلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ الْوَلَامُ وَالْمَا اللَّهُ مِلْمُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ مَلْمُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَا لَالْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ

( ١٩٢٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عن مَعْمَرِ عن الزُّهْرِيِّ عن حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عن أَبِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفُرَسِ وَالْمَرْآةِ وَاللَّارِ [صححه مسلم (١٢٢٥)].

( ۲۹۲۷) حفرت ابن عمر تا جائے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالنظ کے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ، گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں۔

( ٤٩٢٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَمَّا إِنَّ آحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَعْلَمُ

### 

أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ [صححه ابن حزيمة (٢٢٣٧). قال شعب: اسناده صحيح]. [أنظر: ٢١٢٧، ٢٦٥].

( ۲۹۲۸ ) حضرت ابن عمر رہائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلیانے اعتکاف کے دوران خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایاتم میں سے جوشخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے درحقیقت وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے تہمیں معلوم ہونا جا ہے کہتم اپنے رب سے کیا مناجات کررہے ہو؟ اورتم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قراءت نہ کیا کرو۔

( ٤٩٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُّوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ نَافعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجُلَيْهِ [راحع: ٢٦٦٤].

(۴۹۲۹) حضرت ابن عمر ڈگائیئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ سے حضرت عمر ڈگائیئے نے پوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر ناپاک ہو جائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! وضو کر لے اور سوجائے ، نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈگائن جب کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو نماز والا وضو کر لیلتے اور صرف یاؤں چھوڑ دیتے تھے۔

( ٤٩٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۹۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سندیم جمی مروی ہے۔

( ٤٩٣١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَيُصَلِّى عِنْدَ ذَلِكَ[راحع: ٤٨٤٠].

(۳۹۳۱) حضرت ابن عمر رتا جناب مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنافِی اللّه مُنافِی اللّه مَنافِی اللّه مَنافِی اللّه مَنافِق اللّه مِنافِق اللّه مَنافِی اللّه مَنافِی اللّه مَنافِق اللّه مِنافِق اللّه مَنافِق اللّه مَنافِق اللّه مِنافِق اللّهُ مَنافِق اللّهُ مَنافِق اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنافِق الللّهُ مَنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللللّهُ الللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللللّهُ اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق الللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق الللللّهُ مِنافِق الللللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق اللّهُ مِن الللللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق الللللّهُ مِنافِق اللللّهُ مِنافِق اللّهُ مِنافِق ال

( ٤٩٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنُ مَعُمَرٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِينَ أَوْ قَالَ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ (راحع: ٤٦٦٥٥).

(۲۹۳۲) حضرت ابن عمر فظاف مروى به كه نبي عليا في ارشا دفر مايا الله كى بائد يول كومساجد مين آنے ہے مت روكو۔

( ٤٩٣٣) حَلَّاثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّاثُنَا رَبَاحٌ حَلَّاثِنِي عُمَرُ بُنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌّ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابُنَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ أَحَدُّنُكَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ بُنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ أَحَدُّنُكَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبُدُ اللَّهِ حَتَى مَاتَ [صححه البحاري (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢)]. [انظر: ٥٠١١، ٥٠٢١، ١٥٠٥، ١٠١٥،



7.877×A.677.53.

( ٤٩٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنُ نَافعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً [راحع: ٤٨٤٢].

( ۲۹۳۵ ) حضرت ابن عمر شاہلاسے مروی ہے کہ نبی ملیکا جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈال لیتے اور اونٹنی انہیں لے کرسیدھی کھڑی ہوجاتی تو نبی ملیکا ذوالحلیفہ کی مسجد سے احرام بائد ھتے تھے۔

( ٤٩٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ ٱحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [راحع: ٣٤٣].

(۲۹۳۷) حضرت ابن عمر ٹالٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایاتم میں سے کوئی شخص تین دن سے زیادہ آپٹی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ (بعد میں بیچکم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٤٩٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِى نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْتَلُ مِنْ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقُرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ [واحع: ٢٦١].

( ٢٩٣٧) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ فتم کے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے اور انہیں مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

( ١٩٣٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِى الزُّهْرِقُ عَنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرٍ رَمُضَانَ[راجع: ٤٥٤٧].

### هي مُنالاً امَوْن شِل مِينِي مَرْم ﴾ الله الله يوم الل

(۱۳۹۳۸) حضرت این عمر ڈگاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشاد فر مایا شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری سات را توں میں تلاش کیا کرو۔

( ٤٩٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا [انظر: ٣٩٥٤].

(۴۹۳۹) حضرت ابن عمر رفظ المصروى بركه نبي مليكا اور حضرات خلفاء ثلاثه رفائق جناز عدا آر مح حلت تھے۔

( ٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْدَ وَثُلَلُهُ إِرَاحِهِ: ٤٩٣٩)

(۳۹۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٤٩٤١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَزِيدَ وَكَانَ مِنْ آهُلِ صَنْعَاءَ وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ وَهْبٍ يَعْنِى ابْنَ مُنَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقُرُأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ [راحع: ٢٠٨٦].

( ۲۹۲۱) حضرت ابن عمر الله المست مروى به كه جناب رسول الله مَنَّ اللهُ ا

(٤٩٤٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْمُعِلَّالِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ

(۳۹۳۲) حضرت ابن عمر ٹانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے جاہئے کے شسل کر کے آئے۔

( ٤٩٤٣ ) جَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الثَّمَرِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [صححه البحارى(٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وابن حبان (٤٩٨١). [انظر: ١٣٤٥، ٥٢٤ه.].

(٣٩٣٣) حفرت اين عمر ولا الله على الله على الله والله والله

### 

( ٤٩٤٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَوَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْوَاتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلَاثًا [راحع: ٣٩٨] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلَاثًا [راحع: ٣٩٨] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ثَلَاثًا [راحع: ٣٩٨] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٤٩٤٦) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ خَيْبَرَ بِشَطُرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعِ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِى أَزُوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسُقٍ وَثَمَانِينَ وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ [زاحع: ٣٦٣].

(۲۹۳۷) حضرت ابن عمر ظلنگ سے مروی ہے کہ نبی نالیگانے اہل خیبر کے ساتھ میہ معاملہ طے فر مایا کہ پھل یا بھیتی کی جو پیداوار ہو گی اس کا نصف تم ہمیں دو گے، نبی نالیگااپنی از واج مطہرات کو ہر سال سووس دیا کرتے تھے جن میں سے اس وس تھجوریں اور بیں وسق جو ہوتے تھے۔

( ٤٩٤٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَهُ فِى الْفَرْزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهُلَّ مِنُ عِنْدِ مَسْجِد ذِى الْحُلَيْفَةِ [زاحع، ٢ ٤ ٨٤]. ( ٣٩٣٧) حَرْت ابْنَ عَرِيُّا ثِنْ سِي مروى ہے كه بى طَيْلِي جب اپنى إوّل ركاب مِن دُال كِيتِ اوراوْتَى انْبِيل كرسيرهى كمرى موجاتى تو بى عَلِيْهِ وَ الْعَلَيْفَةَ كَيْ مَعِد سِي الرام با عرصة شحة -

( ٤٩٤٨) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا (ح) وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ قَالَ ابْنُ بِشُو فِي حَدِيثِهِ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنُ ظَهْرَانَى النَّاسِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ قَالَ ابْنُ بِشُو فِي حَدِيثِهِ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنُ ظَهْرَانَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَّا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ آعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَهُ عَنِيهُ عَنِيهُ عَنِي الْمُعْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَهُ عَنِي الْمُعْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَهُ عَنْ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْمُولِلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُ

(۳۹۲۸) حضرت ابن عمر ٹھ ایسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیکا نے دجال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا نامبیں ہے لیکن یا در کھوسے دجال دائیں آ تکھ سے کا نا ہوگا اس کی دائیں آ ٹکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔

( ٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُحِبُ [راجع، ١٢].

( . ٩٥٠ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذَا الْوَصْفَ

(۴۹۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٩٥١ ) قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا قَبْلَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِىِّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلْيُجِبْ

(۳۹۵۱) حضرت ابو ہر رہ دفائق سے مروی ہے کہ نبی مالیے نے ایک مرتبہ شام کی دونما زوں میں سے کسی ایک میں دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا ، پھرانہوں نے بوری حدیث ذکر کی ۔

( ٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيّا بُنِ آبِي زَائِدَةَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصَّيْحَ بِالْوِتُو [صححه الحاكم (٣٠/١)، وابنُ حزيمة (١٠٨٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٣٦)، الترمذي: ٤٦٧)].

(٢٩٥٢) حضرت ابن عمر ولى سے كه نبي عليه فرمايا صبح جونے سے پہلے وتر پڑھنے ميں جلدى كيا كرو-

( ٤٩٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَقَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ [راجع، ٤٥٢٧].

(۲۹۵۳) حضرت ابن عمر وللها سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے لعان کرنے والی ایک خاتون کے بیچ کا نسب اس کی مال سے خابت قرار دیا (باپ سے اس کا نسب ختم کردیا)۔

( ٤٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبُحَ بِالْوَتْرِ [صححه مسلم (٥٥٠)، وابن حزيمة (٨٠٨٨)].

(٣٩٥٣) حفرت ابن عمر ولي المستروى ہے كہ نبي طينا نے فرما ياضح ہوئے سے پہلے وتر پڑھنے ميں جلدى كيا كرو۔ ( ٤٩٥٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْمَدِينَةِ عَشُوَ سِنِينَ يُضَحِّى [قال الترمذي: حسن، قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٧٠٥١)].

(۵۵ه مر) حضرت ابن عمر الله عن عمروى برك نبى مايلان ورسال مدينه منوره مين قيام فرمايا أور برسال قرباني كرت رب -(٤٩٥٦) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ [راجع: ٤٤٧٠].

( ۲۹۵۲) حفرت ابن عمر ولي المسترك من اليسال في سوارى بِ فَالْ الله بِهُ الْعَوْدِيةِ عَنْ الله الله الله الله المعروب على المستروب على المستروب على المستروب على المستروبي المست

( ٣٩٥٧) قزعه مُوَلَقَةً كَهِتِ بِين كما يك مرتبه حفرت ابن عمر الله في بحص كل الم سے بيعجتے ہوئے فرما يا قريب آجاؤ تا كه ميں حمهميں اى طرح رخصت كيا تھا، پھر مير اہاتھ پکڑ كر فرما يا كه ميں تمہاں سے جھبے ہوئے رخصت كيا تھا، پھر مير اہاتھ پکڑ كر فرما يا كه ميں تمہارے دين وامانت اور تمہارے مل كاانجام اللہ كے حوالے كرتا ہوں۔

( ١٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبَّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ لَهُو الْحَقَّ [صححه البحاري (٣٩٨٠)، ومسلم (٩٣٢)].

( ۴۹۵۸) حضرت ابن عمر ولی است مروی ہے کہ نبی علیہ غزوہ بدر کے دن اس کنوئیں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے جس میں صناد بدقریش کی لاشیں پڑی تھیں، اور ایک ایک کا نام لے لے کرفر مانے لگے کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کوسچا پایا؟ بخدا! اس وقت ریدلوگ میری بات من رہے ہیں، یکی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹ کو جب بیا حدیث معلوم ہوئی تو وہ کہنے کئیں اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن کی بخشش فرمائے، انہیں وہم ہوگیا ہے، نبی علیہ ان سے جو کہنا تھا کہ اب انہیں یہ یقین ہوگیا ہے کہ میں ان سے جو کہنا تھا وہ بچے تھا۔

( ١٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَلَّبُ بِبُكَاءِ أَهُلِهِ عَلَيْهِ فَلَا كِمَا فَقَالَتُ وَهِلَ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْعَنِى ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْعَلَّبُ بِبُكَاءِ أَهُلِهِ عَلَيْهِ فَهُ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ وَازِرَةٌ وِزُرَ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيْعَلَّبُ وَآهُلُهُ يَنْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتُ هَذِهِ اللَّهَ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ وَالْرَوَةُ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيْعَلَّبُ وَآهُلُهُ يَنْكُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَتُ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ

(۴۹۵۹) حضرت ابن عمر ٹائٹنسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا ہے میت کواس کے اہل خاند کے رونے کی وجہ سے عڈاب ہوتا ہے، کسی نے حضرت عائشہ ٹائٹنا سے اس بات کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ ٹائٹا فر مانے لگیس کہ انہیں وہم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جو نہیں اٹھائے گا، دراصل نبی ملیٹا کا ایک قبر پر گذر ہوا تو اس کے متعلق بیفر مایا تھا کہ اس وقت اسے

عذاب ہورہا ہے، اوراس کے اہل خانداس پر روز ہے ہیں۔

( ١٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ فَإِذَا أَوْفَى عَلَى أُرْبِيَّةٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مِنْ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةُ فَإِذَا أَوْفَى عَلَى أُرْبِيَّةٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّا ثُمَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مُعَلِي أَرْبِيَّةٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّا ثُمَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُو مَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاحْدَهُ [راحع: ٤٩٦].

(۳۹۷۰) حضرت ابن عمر تلاتین سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب نجی، جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند حصے پر چڑھتے، یہ دعاء پڑھتے ''اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو برکرتے ہوئے اوٹ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپ رب کی حمرکتے ہوئے واپس آرہے ہیں، اللہ نے اپناوعدہ سے کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسلیے ہی شکست دے دی۔

( ٤٩٦١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ جَعْفَرِ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنُ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدُرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْمُحَبِّ [راحع: ٥ - ٤٤] الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدُرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْمُحَبِّ [راحع: ٥ - ٤٤] الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدُرَ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْمُحَبِّ [راحع: ٥ - ٤٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدُرَ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْمُحَبِّ [راحع: ٥ - ٤٤] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُعَالَى الْمُعَلِيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَمُ كُونِينِ الْعُا تَا (اسَ عُنْ كُنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَ

( ٤٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ سُرَاقَةَ يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ [انظر: ٢٦٧٥]

(۲۹۲۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کودیکھا ہے کہ آپ تالی الیا سفر میں فرائض سے پہلے یا بعد میں نماز نہیں بڑھتے تھے (سنتیں مراد ہیں)

(٤٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا يَكُو وَعُمَرَ كَانُوا يَبُدَوُّ وَنَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطُبَةِ فِي الْعِيدِ [راحع: ٤٦٠٢].

(٣٩٦٣) حضرت ابن عمر الله المسيم وى مهم كم في اليطااور حضرات فيخين الكافي عيد كموقع پر خطب پہلے نماز پڑھايا كرتے تھے۔ (٤٩٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِإِقْرَانِهِ لَمُ يَعِلَّ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى هَذْيَةً مِنْ الطَّرِيقِ مِنْ قُدَيْدٍ [٤٨٠]. (۳۹۲۳) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اپنے جج قر ان میں ایک ہی طواف کیا تھا اور ان دونوں کے درمیان آپ مالین نے احرام نہیں کھولا تھا،اور ہدی کا جانور راستے میں مقام قدید سے خریدا تھا۔

( ١٩٦٥) حَلَّاثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (ح) وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْمَعْنَى عَنُ سَلِيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنُ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِى أَذُنيهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنُ الظَّرِيقِ وَهُو يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ نَعَمُ قَالَ فَيَمْضِى حَتَّى قُلْتُ لَا قَالَ فَوضَعَ يَدَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنُ الظَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِفْلَ هَلَا إِرَاحِع، ٢٥٥٥].

( ۲۹۲۵) نافع میراید "جوحفرت ابن عمر فالله کآزاد کرده غلام بین "کہتے بیں کہ ایک مرتبہ حفرت ابن عمر فالله دات میں چلے جارہ ہے تھے کہ ان کے کانوں میں پی والے ہے گانے اور ساز کی آواز آئی ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیس اور وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے کے بعد مجھ سے بوچھتے رہے کہ نافع! کیا اب بھی آواز آرہی ہے ، میں اگر "بال "میں جواب دیتا تو وہ چلتے رہتے ، یہاں تک کہ جب میں نے "دنہیں" کہدیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں سے ہٹا لیے ، اور اپنی سواری کو پھر راستے پر ڈال دیا اور کہنے گئے کہ میں نے نبی ملینا کو ایک چروا ہے کے گانے اور ساز کی آواز سنتے ہوئے ایک میں اور کے اور ساز کی آواز سنتے ہوئے اور ساز کی آواز سنتے ہوئے اور ساز کی آواز سنتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ٤٩٦٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْلَّوْزَاعِقُّ حَدَّثِنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطِبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً وَيُسْنِدُ فَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيُشْنِدُ فَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٣٥٢٦].

( ٢٩٦٧) حفرت ابن عمر طالله مستم مروى ہے كہ ميں عيد كے موقع پر نبي طاللا كے ساتھ موجود رہا ہوں ، آپ شاللا كے افران او اقامت او ممان كار خوان اور اقامت كے نماز پڑھائى ، پھر میں عید كے موقع پر حضرت ابو بکر طالئے كے ساتھ موجود رہا ہوں ، آپ طالئے نے بغیراذان وا قامت كے نماز مرجود رہا ہوں ، آپ طالئے نے بغیراذان وا قامت كے نماز مرجود رہا ہوں ، آپ طالئے نے بغیراذان وا قامت كے نماز

### هي مُنالًا احَدُن بَل يَسْدِ مَرْم الله بن عَبْر فَسْنَا عَبْل الله بن عَبْر فَسْنَا عَبْل الله بن عَبْر فَسْنَا

پڑھائی، پھر میں عید کے موقع پرحضرت عثان ڈاٹٹ کے ساتھ موجودر ہاہوں، آپ ڈاٹٹ نے بغیراذان وا قامت کے نماز پڑھائی۔ ( ١٩٦٨ ) حَدَّنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ تُوْبَانَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ رَاشِدٍ الْجَزَرِیَّ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ الزَّهْوِیَّ یُخْبِرُ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ یُخْبِرُ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِیثِ أَوْ نَحْوَهُ

(۴۹۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٤٩٦٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنُ سِمَاكٍ عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ [راحع: ٢٧٠٠].

(۴۹۲۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے فر مایا اللہ تعالٰی مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیرنماز قبول کرتا ہے۔

( ٤٩٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ آبِي الشَّعْفَاءِ قَالَ آتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فِي الْيَوْمِ الْآوُسَطِ مِنْ آيَّامِ التَّشُرِيقِ قَالَ فَأْتِي بِطَعَامٍ فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنصَّى ابْنٌ لَدُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ادْنُ فَاطُعَمُ قَالَ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا آيَّامُ طُعُمٍ وَذِكْرٍ

(۰۷۹۷) ابوالشعثاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام تشریق کے کسی درمیانی دن میں ہم لوگ حضرت ابن عمر بھٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تھوڑی دیر بعد کھانا آیا اور لوگ قریب قریب ہو گئے ، لیکن ان کا ایک بیٹا ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا ، حضرت ابن عمر بھٹھ نے اس سے فر مایا آگے ہو کر کھانا کھاؤ ، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں ، انہوں نے فر مایا کیا تنہیں معلوم ہے کہ نبی ملیکھانے میں اور ذکر کے دن ہیں۔

( ٤٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتُرًّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ [راحع: ٢٧١٠].

(۱۷۹۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جو شخص رات کے آغاز میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ رات کواپنی سب سے آخری نماز وٹر کو بنائے کیونکہ نی مالیماس کی تلقین فر ماتے تھے۔

( ٤٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرِيتُ فِي النَّوْمِ أَنِّى ٱنْزِعٌ بِلَلْوِ بَكُو بَكُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَنَزَعَ نَزْعًا ضِعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَلَمْ أَرْ عَبْقُرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفُرِى فَرِيَّةُ حَتَّى رَوَّى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ [راجع: ٤٨١٤].

(۲۹۷۲) حضرت ابن عمر بھا اس مروی ہے کہ نی ملیائے ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر وعمر بھا کودیکھا، فر مایا میں نے دیکھا کہ میں ایک کنوئیں پر ڈول کھینچ رہا ہوں، اتنی دیر میں ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھینچ کیکن اس میں پچھ

# هي مُنالاً احَيْنَ بن يَهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ

کزوری تھی ،اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ، پھر عمر نے ڈول کھنچ اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول بھرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کوسیراب کردیا۔

( ٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَالْقَزَعُ التَّرُقِيعُ فِي الزَّأْسِ [راحع: ٤٤٧٣].

(۲۹۷۳) حضرت ابن عمر ٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے'' قزع'' ہے منع فر مایا ہے،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت بچھ بال کٹوالیے جائیں اور بچھ چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٤٩٧٤) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ نَافِعٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ (٣٩٧٣) حضرت ابن عمر اللَّهُ عِيم مروى ہے كہ نبى عليهانے'' قزع'' ہے منع فر مايا ہے،'' قزع'' كامطلب يہ ہے كہ بچ كے بال كثواتے وفت كچھ بال كثوالي جائيں اور كچھ چھوڑ ديئے جائيں (جيسا كه آج كل فيشن ہے)

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيَّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ تَعْدُ كُمْ قَيْدًا لَهُ عَنْدُ لَنُ يَمْتَلِئَ شِعْرًا [صححه البحاري (٢١٥٤]]. [انظر: ٢٠٥٤].

( 944 ) حضرت ابن عمر ر النظر علی مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله منافظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے کسی کا پیٹ تی سے جمر جانا اس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

( ٤٩٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَاطِن كَفِّهِ [راحع: ٤٦٧٧].

(۲۹۷۲) حضرت ابن عمر رُالِهُ الص مروى بركم آب مَاللَيْظِ اللهِ اللَّهِ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى كَالْمُولِ كَاللَّهُ عَلَى الْكَالْمُولِ كَاللَّهُ عَلَى الْكَالْمُولِ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ

( ٤٩٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةً بُنَ آبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ صَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِى وَجُهَهَا رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوُ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ اللَّهُ الْمُنْ مَرْيَمَ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ مَنْ مَنْ وَالْمَثُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۷۹۷۷) حضرت ابن عمر و الله من الله م

مُنالِهَا مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ

کے ، گھنگھریا لے بالوں والے، وائیں آئکھ سے کانے اور میری دید کے کمطابق ابن قطن سے انتہائی مشابہہ مخص کو دیکھا، میں نے یوچھا پیکون ہے تو بیتہ چلا کہ بیسے د جال ہے۔

( ٤٩٧٨) حُدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ إِسْتَبُرَقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ الشَّرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَلْبَسَهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ وَقُودُ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنُ لَا حَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ ثَلَاثٍ فَبَعْثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَاللَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحُلُلٍ ثَلَاثٍ فَبَعْثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ وَإِلَى أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ بِحُلَةٍ وَاللَّهِ بَعُنَدٍ وَسَلَّمَ بَعُلُو وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَى عَلِيٍّ بِهُلِهِ وَقَدُ سَمِعَتُكَ قُلْتَ فِيهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ بَعُثُلُ اللَّهِ بَعُثُولُ اللَّهِ بَعُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَاهُ أَسَامَةً وَالَا عَبْدُ اللَّهِ مُنَا أَلَا اللَّهِ مُنَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَمْرً يَقُولُ وَجَدَ عُمَرُ فَلَكَو مَعْنَاهُ [صححه البحارى (٤٤٩)، وسملم (٢٠٦٨)، وابن حبان (١١٥٥)] وانظر: ٥٩٠، ١٥٩٥، و٥، ١٥٩٥، و٥، ١٥٩٥،

( ۴۹۷۸ ) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ولی النظائے نے ایک ریشی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے ویکھا تو ایک ایک محضرت ابن عمر ولی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر ولی النظائے نے مرایا یہ وہ خض پہنتا ہے جس کا آخرت میں ولیا ہے وہ خض پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی علیا کی خدمت میں کہیں سے چندریشی حلے آئے ، نبی علیا نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر ولیا تا کہ محمول یا محضرت عمر ولیا تا کہ کہ کہا کہ آپ نے خود بی تو اس کے متعلق وہ بات فر مائی تھی جو میں نے سی متعلق وہ بات فر مائی تھی جو میں نے سی متعلق وہ بات فر مائی تھی جو میں نے سی متعلق وہ بات فر مائی تھی جو میں کے سی کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لے آئیا اپنے گھروالوں کواس کے دوسیعے بنا دو۔

ای طرح حضرت اسامہ ڈاٹٹؤ ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ رکیٹی جوڑا پہن رکھا تھا، نبی ملیا نے فر مایا میں نے یہ تہمیں پہننے کے لئے نہیں بھجوایا تھا، میں نے تو اس لئے بھجوایا تھا کہتم اسے فروخت کر دو، یہ جھے معلوم نہیں کہ نبی ملیا نے حضرت اسامہ ڈاٹٹؤ سے پیفر مایا تھایا نہیں کہ اپنے گھر والوں کواس کے دویئے بنا دو۔

( 1974 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَأَتَاهُ أُسَامَةً وَقَدْ لِبِسَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ كَسَوْتَنِي قَالَ شَقِّفُهَا بَيْنَ نِسَائِكَ خُمُرًا أَوْ اقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ [راحع، ٢١٣].

(949) حضرت ابن عمر الله الم مروى ہے كه ايك مرتبه حضرت اسامه الله فائد نبي عليه كى خدمت ميں ريشى لباس پين كرآ ئے ،

### 

نی علیا نے انہیں دیکھاتو وہ کہنے لگے کہ آپ ہی نے تو مجھے پہنایا ہے، نی علیا نے فرمایا اسے پھاڑ کرا پی عورتوں کے درمیان دویے تقسیم کردو، یا اپنی کوئی اور ضرورت پوری کرلو۔

( ٤٩٨٠) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يُطْلِعُ الشَّيْطَانُ قَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

(۴۹۸۰) حضرت ابن عمر ولا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا کو دیکھا کہ آپ مالیٹی آنے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور تین مرتبہ فرمایا فتندیہاں سے موگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکاتا ہے۔

( ٤٩٨١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آبِي كَثِيرٍ يُخْبِرُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ وَمَدَّنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ سَمِعْتُ يَضُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّةُ سَمِعَةُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَعَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٨١٨) وابن خزيمة (١٩١٨)]. [انظر: ٥٤٥٣].

(۱۸۹۸) حضرت ابن عمر ر النباس مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے مہیند ۲۹ کا ہوتا ہے۔

( ٤٩٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُونَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَالَةُ عَالَالَهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَالَ عَلَى الللّهُ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

(۳۹۸۲) عبدالرحلٰ بن سعد مُعَلَّمَةُ كَبَتِ بِين كداكِ مرتبه مِين حضرت ابن عمر الله كان وه سوارى پرنقل نماز پڑھ ليا كرتے تھے خواہ اس كارخ كسى بھى ست ہو، ميں نے ايك مرتبدان سے اس كے متعلق بوچھا تو وہ فرمانے لگے كہ ميں نے نبى اكرم مَالْلَيْنَا كواسى طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

( ٤٩٨٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُحَبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاقًا مِنْ الْمُحَجِوِ إِلَى الْمُحَجِوِ وَمَشَى أَرْبَعًا [صححه البحاری (١٦١٧) ومسلم (٢٦١١) وابن حزيمة (٢٧٦٢)]. (٣٩٨٣) حفرت ابن عمر في الله سے مروی ہے کہ نبی علیا الله عجر اسود سے جراسود تک طواف کے پہلے تین چکروں میں رال اور "٩٨٣) قار چکروں میں ابنی رفتار معمول کے مطابق رکھی۔

( ٤٩٨٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ فَجَعَلَتُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِى لَهُ قَالَ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَنْبَهَ وَهُنَّ يَبْكِينَ قَالَ فَهُنَّ الْيَوْمَ إِذًا يَبْكِينَ يَنْدُبُنَ

### هي مُنالِهُ اَمَدُرُنُ بِلِيَا اَمَدُرُنُ بِلِي اللهِ بِيَا اللهِ اللهِ بِيَا اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

بِحَمُزَةً [قال الألبانی حسن صحیح (ابن ماحة: ٩٥١). قال شعیب: اسناده حسن]. [انظر: ٦٣ ٥٥، ٢٥٥]. ایخ شهید (۴۹۸۴) حضرت این عمر الله سے مردی ہے کہ جب نبی علیا غزوہ احد سے واپس ہوئے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شهید ہونے والے شوہروں پررونے لگیں، نبی علیا فی فرمایا حمزہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، پھرنبی علیا کی آ نکھ لگ گئ، بیدار ہوئے تو وہ خوا تین اسی طرح روری تھیں، نبی علیا نے فرمایا بیآج حمزہ کا نام لے کرروتی ہی رہیں گی۔

( ٤٩٨٥) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنُ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بِعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَقَالَ عَلِيَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللَّهُ مَا يُعِيْهِ وَقَالَ عَلِي أَعْمَالِهِمْ وَقَالَ عَلِيَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهُ بَنِ عُمَرَ عَفُولُهُ [صححه المحارى(١٠٥٨)، ومسلم (٢٨٧٩)، وان حيان (٢٣١٥)]. [انظر: ٢٩٨٥]. ومسلم (٢٩٨٥) حضرت ابن عمر فَيُ اللَّهُ مِن عَلَيْهِ فَي الشَّاوِلُ مَا يَا اللَّهُ تَعَالَى جَبَ كَنْ قِم بِعَدُابِ نَا لَ فَر مانَا حَالِمَ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ وَاعْلَى عَلَيْهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَمْرَ يَقُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ر میں ہے۔ اور کی سرطی میں سرطی ہے۔ اور ہوجا تا ہے، پھرانہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے دویارہ زندہ کیا جائے گا (عذاب وہاں کے تمام رہنے والوں پرعذاب نازل ہوجا تا ہے، پھرانہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے دویارہ زندہ کیا جائے گا (عذاب میں توسب نیک دیدشر یک ہوں گے، جز اوسز ااعمال کے مطابق ہوگی )

( ٤٩٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبِدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكُنِ مَا لَوْكُنِ عَبُدُ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرُّكُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُهُ فِي شِدَّةٍ وَلَا رُّخَاءٍ إِلَّا مَسَحْتُهُ [راجع، ٤٤٦٣].

(۲۹۸۷) حضرت ابن عمر ظالمی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طایقا کو تجراسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی سختی یانری کی برواہ کیے بغیراس کا استلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ١٩٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآَعُلَى بُنُ عَبُدِ الْآَعُلَى عَنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا كَانَ الْفَجُرُ فَٱوْتِرُ بِوَاحِدَةً [راجع: ٢١٧ه، ٣٩٩، ٥٢١٠، ٥٤٧، ٥٤٧، ٥٤١٧، ٥٤١٧، ٥٣٩٩، ٢٥٧٥، ٥٤٧، ٥٤١٧،

(۳۹۸۷) حضرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا رات کی نماز دود ورکعت کرکے پڑھی جاتی ہے، جب طلوع فجر ہونے لگے توان کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کروتر پڑھالو۔

( ٤٩٨٨ ) حَلَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُوَبُونَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُوُّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ [راجع، ٤١٧ه].

( ۲۹۸۸) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے نبی طالبا کے دورِ باسعادت میں اوگوں کواس بات پر مار برنی تھی کہوہ اندازے سے کوئی غلاخریدیں اور اسی جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں، جب تک کہ اسے تھی کہوہ اندازے سے کوئی غلاخریدیں اور اسی جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں، جب تک کہ اسے

### است خصے میں نہ لے جا کیں۔ است خصے میں نہ لے جا کیں۔

- ( ٤٩٨٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبٍ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُونَا بِالتَّخْفِيفِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُونَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيُؤُمِّنَا بِالصَّافَّاتِ قَالَ يَزِيدُ فِي الصَّبْحِ [راجع: ٤٧٩٦].
- (۲۹۸۹) حضرت ابن عمر ٹانٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیا جمیس مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے اور خود نبی علیا بھی ہماری امامت کرتے ہوئے سورہ صفّت (کی چند آیات) پر اکتفاء فرمائے تھے۔
- ( ٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى الْحَدَّادَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرَاحِمَ: ١٨١٢]
- (۹۹۹۰) حفرت ابن عمر ظاها سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالَیْتُنْ نَے ارشاد فر مایا جب تم اپنے مردوں کو قبر میں اتاروتو کھو "بسبے اللّٰه، و علی ملة رسول اللّٰه"
- ( ٤٩٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَقَدُ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ [راجع: ٢٠٠٦].
- (۲۹۹۱) حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی حصت پر چڑھا تو میں نے ویکھا کہ نبی علیہ شام کی طرف رخ کر کے دوامیٹوں پر بیٹھے ہوئے قضاء حاجت فرمارہے ہیں۔
- ( ٤٩٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّهُ قَالَ صَلَاةً الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَٱوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ [انظر: ٤٨٤٧].
- (۳۹۹۲) حضرت ابن عمر رفی ہے کہ جناب رسول الله مثالی نیم است کے ارشاد فر مایا مغرب کی نماز دن کاوتر ہیں ،سوتم رات کا وتر بھی ادا کہا کرو۔
- ( ٤٩٩٣) حَلَّثَنَا يَزِيدُ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمِقْدَامِ قَالَ رَآيُتُ ابْنَ عُمُرَ يَمُشِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَقُلْتُ لَهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تَرْمُلُ فَقَالَ قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ [انظر: ٢٠٠٥].
- (۳۹۹۳) عبدالله بن مقدام میشه کهتر بین که میں نے حضرت ابن عمر نظام کوصفامروہ کے درمیان سعی میں عام رفتار سے چلتے ہوئے دیکھا تو ان سے بوچھا اے ابوعبدالرحلن! آپ تیز کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا نبی ملیظانے یہاں اپنی رفتار تیز بھی فرمائی

# هي مُنالِهُ المَدْرُونَ بل مِينَةِ مَتْرُم كَلَّى اللهُ ال

( ٤٩٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ [راحع: ٦٨٩٤] (٣٩٩٣) حضرت ابن عمر تُنَّ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو بیفرماتے ہوئے ستا ہے ایک دن میں ایک ہی نما ذکو دومرت بہ نہ پڑھو۔

( ٤٩٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَالِقِ بُنُ سَلَمَةَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدُّومَ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ فَسَأَلُوا وَسُلَّمَ قَدُومَ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَثْبَعَ وَاللَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ [راحع: ٢٦٦٩].

( ٢٩٩٥) حفرت سعيد بن ميتب مُيَّالَيْنَ عمر وى ب كه ميس نے اس منبر رسول (مَثَلَّقَيْمِ) كے قريب حضرت عبدالله بن عمر الله كويد كہتے ہوئے سنا ہے كه ايك مرتبہ بنوعبدالقيس كاوفدائي سردار كے ساتھ آيا،ان لوگوں نے نبي عليسًا سے مشروبات كم تعلق يوجها، نبي عليسًا نے انہيں علتم ، دباء،اورنقير سے منع فرمايا۔

( ٤٩٩٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكُرٍ قَالَ ذَكُرْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ ٱنَسًا حَلَّثَنَا ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَمِّ فَقَالَ وَهِلَ ٱنَسُّ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَٱهْلَلُنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُى فَلَمْ يَحِلَّ

[صححه البخاري (٤٣٥٣)، ومسلم (١٢٣٢)، وابن خزيمة (٦٦١٨)]. [راجع،٢٢٨٦].

(۱۹۹۲) کرکہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹھٹا سے ذکر کیا کہ حضرت اٹس ٹھٹٹ نے ہم سے بیحدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اٹس ٹھٹٹ کو مغالطہ ہو گیا ہے، نبی علیہ نے ابتداء میں تو جج کا احرام با ندھا تھا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جج کا ہی احرام با ندھا تھا، پھر جب نبی علیہ کہ کرمہ پنچے تو فرمایا جس شخص کے پاس ہدی کا جانور تہ ہو، اسے چا ہے کہ اسے عمرہ بنا لے، اور چونکہ نبی علیہ کے ساتھ ہدی کا جانور تھا اس لئے نبی علیہ نے احرام نہیں کھولا۔

( ١٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱرْبَعَا تَلَقَّفْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُ مَلَّاكَ لَا شَرِيكَ كَلُ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ كَلُ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِنَّالُهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَكُ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللّهُ اللّ

( ۴۹۹۷ ) حضرت ابن عمر و گانگاسے مروی ہے کہ چار جملے ہیں جو میں نے جناب رسول اللّٰمثَالِيَّةِ کَمِیْتِ حاصل کیے ہیں اور وہ یہ کہ میں حاضر ہوں اے اللّٰد! میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں

هي مُنلاً احَدُن بن الله احتَدِ مَنْ الله الله بن المُهَا الله بن المُهَا احتَدُن بن الله الله بن المُهَا الله بن المُها المُها المُها الله المُها المُها المُها الله المُها المُها

آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَاحُهَا قَالَ إِذَا ذَهَبَتُ عَاهَتُهَا وَخَلَصَ طَيِّبُهُا [انظر: ٢١ه٥].

(۴۹۹۸) حضرت ابن عمر بھا ہی سے مروی ہے کہ نبی الیائے نے کھل پکنے سے پہلے اس کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کھل پکنے سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیائے نے فر مایا جب اس سے خراب ہونے کا خطرہ دور ہوجائے اورعمدہ کھل جھٹ جائے۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفُرَسِهِ [راحع: ٤٤٤٨].

(۴۹۹۹) حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹیٹائے نے (غز وہ خیبر کے موقع پر)مرداوراس کے گھوڑے کے تین جھے مقررفر مائے تھے جن میں سے ایک حصہ مرد کااور دو حصے گھوڑے کے تھے۔

( ...ه ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآَعُمَشُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآَعُرِفُ شَجَرَةً بَرَكَتُهَا كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ النَّخُلَةُ [راجع: ٩٩ ٥٤].

( ۵۰۰۰) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا میں ایک ایسا درخت جانتا ہوں جس کی برکت مردِ مسلم کی طرح ہے، وہ تھجور کا درخت ہے۔

( ١٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ آبِى سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُهَرً يُصَلِّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ ذَلِكَ وَيَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ [راحع: ٤٧١٤].

(۵۰۰۱) حضرت ابن عمر فَقَاهُا فِي سوارى پر بى نَفْل نماز پڑھ ليتے تھے خواہ اس كارخ كسى بھى ست ميں ہوتا، اور فرماتے تھے كه ميں نے نبى طالِيًّا كو بھى اس طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے اور وہ اس كى تائيد ميں بيآيت پيش كرتے تھے "وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ"

(٥.٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْبُرُنُسَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَضْطَلَّ يَقُطَعُهُ مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعُفَرَانُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا [راحع: ٤٥٤].

(۵۰۰۳) حضرت ابن عمر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا کہ محرم قیص ،شلوار ، عمامه اور موز نے بیس کیبن سکتا الآبید کہ اسے جوتے نہلیں ، جس شخص کو جوتے نہلیں اسے جا ہے کہ وہ موزوں کو نخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے ، اسی طرح ٹو پی ، یا ایسا کپڑا جس پر ورس نامی گھاس یا زعفران کلی ہوئی ہو ، بھی محرم نہیں بہن سکتا الآبید کہ اسے دھولیا گیا ہو۔

( ٤..٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ٤٤٩٧].

(۵۰۰ه) حضرت ابن عمر خلافی سے مروی ہے کہ کم شخص نے نبی ملیکا سے کوہ کے متعلق سوال پوچھا تو نبی ملیکا نے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ اس کی ممانعت کرتا ہوں۔

( ٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٢٦٦].

(۵۰۰۵) حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جب کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے جیا ہے کوئسل کر کے آئے۔

( ٥.٠٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْدَامِ بْنِ وَرُدٍ قَالَ رَآيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمْ يَرْمُلُ فَقُلْتُ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمُ كُلَّا قَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ رَمَلَ وَتَرَكَ [راجع: ٤٧٩٣].

(۵۰۰۱) عبدالله بن مقدام عيلية كهتيم بين كه ميس نے حضرت ابن عمر فاق كوصفا مروه كے درميان سعى ميس عام رفقار سے چلتے موت درميان سعى ميس عام رفقار سے چلتے موت دركان اللہ ميں على اللہ ميں على اللہ ميں على اللہ ميں اللہ موت دركان سے يو چھاا ہے ابوعبدالرحمٰن! آپ تيز كيوں نہيں چل رہے؟ فرمايا نبى عليه نے يہاں اپنى رفقار تيز بھى فرمائى ۔ اورنہيں بھى فرمائى ۔

(٧٠.٥) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ أَنْبَأَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَنْ تَرَكْتُمُ الْهِ عَلَيْهِ وَأَخَذْتُمْ بِالْغِينَةِ لِللَّهِ مَلَلَّةً مَذَلَّةً فِي وِقَابِكُمْ لاَ تَنْفَكُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ [انظر: ٢١٥٥].

(۵۰۰۷) حفرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ نبی ملیسانے ارشاد فر مایا اگرتم نے جہاد کوترک کردیا، گائے کی دیس پکڑنے لگے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے، تو اللہ تم پرمصائب کونازل فر مائے گا، اور اس وقت تک انہیں دورنہیں کرے گا جب تک تم مُنلهُ اَعَدُن مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لوگ توبہ کر کے دین کی طرف واپس ند آ جاؤگے۔

( ٥٠.٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْلٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي السَّبَيْعِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٤٤٦٦].

(۵۰۰۸) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ میں نے برسر منبر نبی ملیا کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے جا ہے کے خسل کر کے آئے۔

( ٥..٥) حَدَّنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا آبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَكَاعِنَنِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوُ أَنَّ آحَدَنَا رَأَى امْرَآتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى آمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَلْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَالْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَلْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَالْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَى مَوْفَلَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَلْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَالْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَكَّرَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّرَهُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَالْحَبْرَةُ الْتَلِيثِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُكَرِّمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَالْحَبْرَةُ الْتَلْقِ عَلَى وَالْمَوْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُكْرَةً وَوَعَظُهَا الشَّورِ وَاللَّذِيلَ آهُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّذِيلَ الْهُولُ وَالَّذِى بَعَنْكَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمُنْ الْكَاوِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ فَلَى الْمَالِقِ إِنَّهُ الْمِنْ الْكَاوِبِ فَا الْمَوْالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ فَلَى وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِينَ ثُمَّ وَلَى مُنْ الْكَاوِبِ اللَّهُ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاوِبِ فَي الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ فَلَى الْمُولُ الْمُوالِقُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ فَالِنَ وَالْعَامِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاوِبِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كَالَا مِنْ الْكَاوِبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

(۵۰۰۹) حضرت سعید بن جبیر میشاند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فاہلا سے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن! کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کی جائے گی؟ انہوں نے میر اسوال بن کرسجان اللہ کہا اور فر مایا لعان کے متعلق سب سے پہلے فلاں بن فلال نے سوال کیا تھا ، اس نے عرض کیا تھا یارسول اللہ! یہ بتا سے کہ اگر کوئی آ دمی اپنی بیوی کو بدکاری کرتا ہوا د کھتا ہے، وہ بولتا ہے تو بہت بڑی بات کہتا ہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو اتنی بڑی بات پر خاموش رہتا ہے؟ نبی علیلا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سکوت فر مایا۔

پچھ بی عرصے بعدوہ شخص دوبارہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے جوسوال پو چھاتھا میں اس میں جتلا ہو گیا ہوں، اس پراللہ نے سورہ نور کی بیآیات' والذین برمون از واجھم ان کان من الصدقین' نازل فرمائیں، نبی علیہ نے اس آ دمی کو بلاکر اس کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی ، پھران آیات کے مطابق مرد سے لعان کا آغاز کرتے ہوئے اسے وعظ ونفیحت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے جلکی ہے، وہ کہنے لگا کہ اس ذات کی قشم!

### هي مُناهُ امَرُن فِيل بِينِهِ مَرَى اللهِ اللهِ بِينَ مِنْ اللهِ بِينَ مِنْ اللهِ بِينَ مِنْ مُنْ اللهِ بِينَ مُنْ اللهِ اللهِ بِينَ مُنْ اللهِ اللهِ بِينَ مُنْ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پرجھوٹا الزام نہیں لگار ہا، دوسرے نمبر پر نبی علی<sup>قیں</sup> نے عورت کور کھا، اسے بھی وعظ و تھیجت کی اور فرمایا کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے، وہ کہنے لگی کہ اس ذات کی تسم! جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جھوٹا ہے۔

پھرنی طیشانے مردسے اس کا آغاز کیا اور اس نے چار مرتبہ اللہ کی شم کھا کریہ گواہی دی کہ وہ سچاہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت نازل ہو، پھڑ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے بھی چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کریہ گواہی دی کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ اگر وہ سچا ہوتو اس پراللہ کا غضب نازل ہو، پھرنی طیشانے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔

( ٥٠٠ ) حَكَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُسُلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكُبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ وَلَا بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَوْتَفِعَ الشَّمُسُ أَوْ تُضْحِيَ قال شعيب: اسناده صحيح].

(۵۰۱۰) حضرت ابن عمر ولا ہے مروی ہے کہ نبی طلیقائے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ تا جرسوار ہوکرآنے والوں سے باہر باہر ہی مل لیس ، یا کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بھے کرے ، یا کوئی شخص آپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام بھیج تا وقتیکہ نکاح نہ ہوجائے یارشتہ چھوٹ نہ جائے ، اور عصر کے بعد غروب آفاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے ، اور نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہو جانے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔

(٥،١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتُ تَحْتِى امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَأَمَرِنِى أَنْ أَطَلَقَهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَآمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَآبَى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقُ امْرَأَتَكَ فَطَلَّقُتُهَا [راحع: ٢١١]

(۵۰۱۱) حضرت ابن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی ، مجھے اس سے بڑی محبت تھی لیکن وہ حضرت عمر رفائق کو ناپسند تھی ، انہوں نے بھے سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے اسے طلاق دینے میں لیت وقعل کی ، تو حضرت عمر رفائق نبی الیسا کے پاس آگئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! عبداللہ بن عمر کے فکال میں جو عورت ہے ، مجھے وہ پسند نہیں ہے ، میں اسے کہنا ہوں کہ اسے طلاق دے دیتو وہ میری بات نہیں ما نتا ، نبی طلیقانے بھے سے فر مایا کر عبداللہ! اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چنا نچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔

( ١٠.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱنْحُبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا مُنلُمُ اللهُ الله

بَعْدَهَا قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ بَيْعِ الثَّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثَّمَارِ - حَتَّى تَذُهَبُ الْعَاهَةُ مَا الْعَاهَةُ قَالَ طُلُوعُ الثَّرَيَّا [قال شعيب: اسناده صحيح]. [راجع: ٧٧٥].

(۵۰۱۲)عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابن عمر ﷺ بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیلا کو دیکھا ہے کہ آپ مگالیو کی سفر میں فرائض سے پہلے یا بعد میں نماز نہیں پڑھتے تھے (سنتیں مراد ہیں)

میں نے حضرت ابن عمر ڈیٹھ سے بھلوں کی ہیچ کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ نے ''عاصہ'' کے ختم ہونے سے پہلے بھلوں کی بھے سے متع فر مایا ہے، میں نے ان سے''عاصہ'' کا مطلب بو چھا تو انہوں نے فر مایا ثریا ستارہ کا طلوع ہونا (جو کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس پھل برکوئی آفت نہیں آئے گی)۔

( ٥٠١٢م ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ العَزِيْزِ بُنِ رَزْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ نَصُرِ بُنِ الحُسينِ وقَالَ قَالَ ابْنُ السَّرِيِّ خُواسَانُ لَيْسَ بِدَارِ عَاقِل إِنْ كَانَ لَا بُدَّ فمر وهَذَهِ [سقط من المينية].

(۱۲-۵۹) ابن سری کہتے ہیں کہ خراسان کوئی عقلمندوں کا شہز ہیں ہے،اگر کچھ ہوبھی تو صرف اس شہز ' مرو' میں ہوگا۔

( ٥٠١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَبَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَنْتَمَةِ قُلْتُ لَهُ مَا الْحَنْتُمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ [راجع: ٩ . ٤٨].

(۱۳۰۵) حضرت ابن عمر پھائے سے مروی ہے کہ ٹی طیکانے ''معتمہ'' سے منع فر مایا ہے ،کسی نے بوچھاوہ کیا چیز ہے؟ فر مایا وہ مٹکا جونبیذ (یا شراب کشید کرنے کے لئے )استعمال ہوتا ہے۔

( ٥٠١٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَفَفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بُنَ دِثَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه البحارى (٧٩١٥)، ومسلم (٧٠٥)]. [انظر: ٥٠٥].

(۵۰۱۴) حفرت این عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُنَّا ﷺ ارشاد فر مایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسٹیآ ہوا چاتا ہے(کپڑے زمین پر گھستے جاتے ہیں) اللّٰہ قیامت کے دن اس پرنظر رحم نہ فر مائے گا۔

(٥.١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَالْحَجَّاجُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ شُعْبَةً سُمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ أَشُكُّ فِي النَّقِيرِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ مَرَّاتٍ [صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر: ٢٢٤].

(۵۰۱۵) حفرت ابن عمر الما الله عمر وي ب كه ني عليه في دباء علم اور مرفت سي منع فرمايا ب، راوى كود تقير "كافظ ميس

مُنزلًا المَدْنُ فِي اللَّهُ اللَّ

شک ہے۔

(١٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَتُو الْحِرُ رَكَعَةٍ مِنْ اللَّيْلِ [صححه مسلم (٢٥٢)]، وابن حبان (٢٦٢٥)]: [انظر: ٢٦٢٥].

(۵۰۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ وَمِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ لَا نَكُتُ وَلَا نَحُسُبُ الشَّهُرُ سَمِعَةً ابْنَ عُمْرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَةٌ لَا نَكُتُ وَلَا نَحُسُبُ الشَّهُرُ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ وَسَلَم ثَلَاثِينَ [صححه البحاري(١٠٨٠)، ومسلم (١٩١٣)] [انظر: ١٠٥، ٢٠٤١، ٢١٤].

(۵۰۱۵) حضرت ابن عمر فل است مروى به كرني اليك فرمايا بهم اى امت بين، حماب كتاب بين جائي بعض اوقات مهينه اتناء اتناء اتناء والتنابوتا به تيمرى مرتبه آپ مَلَّ النَّمَ الكُوفُ ابند كرليا، اور بعض اوقات اتناء اتنا وراتنا بوتا به يتن پور ٢٠٠٠ كا - (٥٠١٨) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَرُتُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا فِتْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ مَنْ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا فِتْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ قَالَ فَعَضِبَ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالَ فَتَقَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوانِ [صححه المحارى فَعَلَ هَذَا قَالَ فَقَلَ ابْنُ عُمَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوانِ [صححه المحارى (٥١٥٥)، ومسلم (١٩٥٧)، وابن حبان (٢٥٥)، والحاكم (٢٣٤/٤)]. [انظر: ٣١٣]، [راحع: ٢٦٢٤].

(۱۸-۵) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں میر احضرت ابن عمر ﷺ کے ساتھ گذرہوا، دیکھا کہ کچھنو جوانوں نے ایک مرخی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر اپنا نشانہ درست کر رہے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر ﷺ غضے ہیں آگئے اور فرمانے لگے یہ کون کر رہا ہے؟ اسی وقت سارے نوجوان دائیں بائیں ہو گئے، حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ جناب رسول اللّٰدُمَا ﷺ نے اس محض پر لعنت فرمائی ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔

(٥.١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زَيْدٍ وَأَبِي بَكُرٍ ابْنَى مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ [راجع: ٤٨٢١].

(۵۰۱۹) حضرت ابن عمر نظائیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلقیق کا تلبیہ بیرتھا، میں حاضر ہوں اے اللہ ابیں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعتین آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی ک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

### 

( ٥٠٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَوَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يُدُنِيهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا فَقَالَ لِى لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَىَّ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ [راحع، ٤٧١٨].

(۵۰۲۰) نافع ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ نے ایک مسکین آ دمی کودیکھا، انہوں نے اسے قریب بلا کراس کے آگے کھانا رکھا، وہ بہت ساکھانا کھا گیا، حضرت ابن عمر ﷺ نے یہ دیکھ کرمجھ سے فر مایا آئندہ یہ میرے پاس نہ آئے، میں نے نبی ملیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کا فرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔

( ٥٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَمْنَعُوا نِسَائِكُمْ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ سَالِمٌ أَوْ بَعْضُ بَنِيهِ وَاللَّهِ لَا نَدَعُهُنَّ يَتَّخِذُنَهُ دَغَلًا قَالَ فَلَطَمَ صَدُرَهُ وَقَالَ أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا [راحع: ٩٣٣]]

(۵۰۲) حضرت ابن عمر تُنظِف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناکِظِفِم نے ارشاد فر مایا تم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کومسجد آنے سے ندروکا کرو، بیرین کرسالم یا حضرت ابن عمر فٹھ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ بخدا ہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑی گے، ووتو اسے اپنے لیے دلیل بنالیس گی، حضرت ابن عمر فٹھ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ میں تم سے نبی ملیٹھ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہدر ہے ہو؟

(٥٠٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنِ الْأَعْمَشِ يَحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ يَحْبَلُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَحْبُو فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ خَيْرٌ فَيْ اللَّذِى لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ خَيْرٌ مِنْ الَّذِى لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ قَالَ حَجَاجٌ عَنْ اللَّذِى لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ قَالَ الْإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠ ٢ ٤) الترمذي: ٢٥٧١). وحسن اسناده ابن حجر]

(۵۰۲۲) حضرت ابن عمر نظائلت مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا وہ مسلمان جولوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پرمبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے اجروثواب میں کہیں زیادہ ہے جولوگوں سے میل جول نہیں رکھتا کہ ان ک تکالیف پرصبر کرنے کی نوبت آئے۔

( ٦٠٠٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عُنَهُ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ٱرْبَعَةً قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ٱرْبَعَةً قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِرَاحِينَ وَمَا فَإِذَا كَانُوا ٱرْبَعَةً قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِرَاحِينَ وَمَا عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ٱرْبَعَةً قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِرَاحِينَ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۵۰۲۳) حضرت ابن مسعود طالفت مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی

کی مُنلاً اَمَٰ بِنَ بِنَ مِنْ مِنْ اِللهِ بِهِ مِنْ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ بِهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٥.٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا

(۵۰۲۳) حضرت ابن عمر رفی این عمر روی ہے کہ جناب رسول الله طلی الله علی الله علیہ بیرتھا، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعمیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

( ٥٠٥٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ قَالَا حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَانْطَلَقَ عُمَرً إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَقَهَا فِى قَبُلِ عِلَّتِهَا قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أَوْ فِى قُبُلِ طُهُرِهَا فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهُ طَلَقَهَا فِى قَبُلِ عِلَّتِهَا قَالَ ابْنُ بَكُو إِنْ بَكُو إِنْ فِى قَبُلِ طُهُرِهَا فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَلَ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهُ طَلَقَهَا فِى قَبُلِ عِلَّتِهَا قَالَ ابْنُ بَكُو إِنْ بَكُو إِنْ فِى قَبُلِ طُهُرِهَا فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَلَ فَلُكُ وَاللَّهُ مَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ أَيْنُ عَمْ لَا أَنْ عَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاللَّهَ مَقَلَ آصِحه البحارى (٢٥٢٥)، ومسلم أَيْخُونُ وَاللَّهُ فَلَالُ الْمُنْ الْمُعْمُونَ [صححه البحارى (٢٥٢٥)، ومسلم (١٤٧١)]. [انظر: ٢١٤/٥ ٥، ٤٥ و ١٥. [انظر: ٢١٤/٥]. [انظر: ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥].

(۵۰۲۵) یونس بن جیر پیشار نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رہ اللہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جوایا م کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے وے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم عبداللہ بن عمر رہ اللہ کو جانتے ہو، اس نے بھی اپنی بیوی کوایا م کی حالت میں طلاق دے دی تھی ،حضرت عمر رہ اللہ نے جاکر نبی علیہ کو یہ بات بتائی ، تو نبی علیہ نے فرمایا اسے کہوکہ وہ اس سے رجوع کر لے ، پھر اگر وہ اسے طلاق دینا بی چاہتے قراران دے ، میں نے حضرت ابن عمر رہ اس کے وہ طلاق شار کی جائے گی ؟ فرمایا یہ بتاؤ ، کیا اس کی وہ طلاق شار کی جائے گی ؟ فرمایا یہ بتاؤ ، کیا تم اسے بیوقوف اور احمق ثابت کرنا جا ہے ہو (طلاق کیوں نہ ہوگی)

( ٥.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راجع: ٤٤٩٧].

(۵۰۲۹) حضرت ابن عمر ر النفؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا میں گوہ کو کھا تا ہوں ، نہ تھم دیتا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

(٥٠٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَعَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهُوِى عَنْ سَلَمَة وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسُوةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ أَسُلَمَ غَيْلَانُ بُنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسُوةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ مِنْهُنَّ ٱرْبَعًا [راحع: ٤٦٠٩].

### مُنلاً اَمَرُن بَل يَسْدِ مَرْم الله بِي مُنلاً الله بِي مُنلاً الله بِي مُنلاً الله بِي مُنلاً الله بي مُنظر الله الله بي مُنظر الله الله بي مُنظر الله الله بي مُنظر اله الله بي مُنظر الله الله اله

(۵۰۲۷) حضرت ابن عمر ولا الله عن مروى ہے كه غيلان بن سلم ثقفى نے جس وقت اسلام قبول كيا، ان كے نكاح ميں دس بيوياں تھيں، نبى اليك نے ان سے فرمايا كدان ميں سے چاركونتخب كرلو (اور باقی چھكوطلاق دے دو)

( ٥٠٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتُرُّكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ [راجع: ٥١٥].

(۵۰۲۸) حضرت ابن عمر ٹائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ الله عنافظ ارشاد فرمایا جبتم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ کوجاتا ہوانہ چھوڑ اکرو۔

( ٥٠٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يُوجَدُّ فِيهَا رَاحِلَةٌ [راحع: ٢٥١٦].

(۵۰۲۹) حضرت ابن عمر نظفنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالْتَیْزِ اسْدَا وفر مایا لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٥.٣٠) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةً بُنُ حُرِّيْثٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْجَرِّ وَ هِى الدُّبَّاءُ وَالْمُزَقَّتُ وَ قَالَ انْتَبِذُوا فِى الْمُسْقِيَةِ[صححه مسلم (١٩٩٧)]. [انظر: ٥٤٢٥، ٥٧٢ه].

(۵۰۳۰) حضرت ابن عمر نظائیا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ملے لینی دباءاور مزفت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشکیزوں میں نبیذ بنالیا کرو۔

( ٣٢٠ ه ) حَلَّثُنَا بَهُزْ حَلَّلُنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ سَمِفْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَشْنَى فَإِنْ خَشِيتَ الصَّبْحَ فَآوْتِوْ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَثْنَى مَشْنَى قَالَ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ[صححه مسمل (٧٤٩)]. تنظر، ٤٨٣ ه].

(۵۰۳۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا اے فر مایا رات کی نماز دودور کعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جب طلوع فجر ہونے کگے توان کے ساتھ ایک رکعت اور ملاکر وٹر پڑھاو۔ مُنالُهُ المَوْنِ فَبِلِ يَنِينُ مِنْ أَنْ اللَّهُ بِن عُبُلُ لللهُ بِن عُبُلُولِينَا اللَّهُ بِن عُبُلُولِينًا

( ٥٠٣٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا حِينَ يَفْتَنِحُ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَحِينَ يَوْكَعُ وَحِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَّوَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۰۳۳) عَلَم مُنْظِيْدِ كَتِمْ بِين كَدِينَ نِهِ طَاوُس كود يكها كه ده نماز شروع كرتے وقت، ركوع ميں جاتے وقت اور ركوع سے سر اٹھاتے ونت رفع پدین کررہے تھے،ان کے کسی شاگردنے مجھے بتایا کہوہ حضرت ابن عمر بھی کے حوالے سے اسے نبی ملیسے نقل کرتے ہیں۔

( ٥٠٣٤ ) حَدَّثَنَاه أَبُو النَّضْرِ بِمَعْنَاهُ

(۵۰۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذًا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَحَعَتْ عَلَى الْآخَوِ [راجع: ٢٦٨٧].

(۵۰۳۵) جفرت ابن عمر ثاني ہے مروئی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّيْنِ آنے ارشاد فر مایا جوشخص کسی آ دمی کو'' کافز'' کہتا ہے اگروہ واقعی کا فرہوتو ٹھیک،ورنہوہ جملہاسی پرلوٹ آتا ہے۔

( ٣٦. هُ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَلَكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لَا خِلابَةً [صححه البخاري (٢١١٧) ومسلم (١٥٣٣)]. [انظر: ٢٧١٥،٥٢٥١٥٥٥١٥،٥٥١٥٥٥١٥٥٥١٥٥٥١٥٥٥

(۵۰۳۷) حضرت ابن عمر فی اسے مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جسے نیچ میں لوگ دعو کہ دے دیتے تھے، اس نے نبی مایکا سے میہ بات ذکر کی ، نبی طایش نے فرمایاتم یوں کہدلیا کرو کہ اس نبیج میں کوئی دھو کہ نبیں ہے۔

(٥.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ جَبَلَةَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ سَمِعْتُ جَبَلَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهُدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُزُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَلَمْضُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْإِقْرَانَ قَالَ حَجَّاجٌ نَهَى عَنُ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ آخَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الْاَشْتِئْدَانِ إِلَّا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَّرَ[راجع: ١٣ ١٥].

(۵۰۳۷) جلد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر طافق ہمیں کھانے کے لئے تھجور دیا کرتے تھے، اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکارتے،ایک دن ہم مجوریں کھارہے تھے کہ حفرت این عمر رہا ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک هي مُنِلْهَ اَفَدُنْ مِنْ لِيَيْدِ مَرْمُ كُولِ اللهُ اللهُ

وقت میں کئی کھجوریں اکٹھی مت کھاؤ کیونکہ نبی علی<sup>نیا</sup>نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی تھجوریں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا ہے، امام شعبہ میشلینے فرماتے ہیں میراخیال تو یہی ہے کہ اجازت والی بات حضرت ابن عمر نظائلہ کا کلام ہے۔

(٥.٣٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَرَّ تَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرجه مسلم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَرَّ تَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرجه مسلم (٢٠٨٥)، وابن حبان (٤٤٣)، وعلقه البخاري عقب: (٢٥٧٩). [انظر: ٥٥٥٥، ٥٥٥٥، ٥٥٥٥، ٢٥٥٥، أو من ٢١٥٥،

( ٥٠٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو وَيَهُزَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ بَهْزَّ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَطَبَّقَ بِأَصَابِعِهِ مَرَّتَيْنِ وَكَسَرَ فِى الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى قَوْلَهُ تِشْعٌ وَعِشْرِينَ [انظر: ٣٦٥ ٥]

(۵۰۳۹) حضرت ابن عمر ٹھانٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا بعض اوقات مہینہ اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ یے مَالْیُنْزِکِم نے انگوٹھا بند کرلیا یعنی ۲۹ کا۔

( ٥٠٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

(۵۰ مه) حضرت ابن عمر ﷺ بی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا ،اور فر ماتے تھے کہ میں نے نبی ملیلا کو بھی اس طرح کرتے ہوئے و یکھا ہے۔

(٥.٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّى صَلَاةَ السَّفَرِ يَعْنِى رَكَعَنَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ إِمْرَتِهِ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا [راجع: ٤٨٥٨].

(۵۰۴۱) حفزت ابن عمر ڈاٹھا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہا کے ساتھ، حفزات شیخین ٹوکھا کے ساتھ اور چھ سال حضرت حقان ڈاٹھا کے ساتھ بھی منی میں نماز پڑھی ہے، بیسب حضرات مسافروں والی نماز لیٹنی دورکعتیں پڑھتے تھے بعد میں حضرت عثان غنی ٹاٹھا کھمل نماز پڑھنے لگے تھے۔

(٥.٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي فَرُوَةَ الْهَمْدَانِيِّ سَمِعْتُ عَوْنًا الْأَزْدِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ آمِيرًا عَلَى فَارِسَ فَكَتَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَشْالُهُ عَنْ الصَّلَاةِ فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ آهْلِهِ صَلَّى رَكُعَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمُ

(۵۰۴۲)عون از دی کہتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ بن معمر''جو کہ فارس کے گورنر تھے' نے حضرت ابن عمر ﷺ کوایک خطاکھا جس میں ان سے نماز کے متعلق پوچھا، حضرت ابن عمر ﷺ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ نبی علیا جنب اپنے گھر سے نکل جاتے تو واپس آنے تک دورکعتیں ہی پڑھتے تھے (قصرنماز مراد ہے )

( ٥٠٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَجَّاجٌ مِنْ بَنِى أَمْيَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَأَى رَجُلًا يَعْبَتُ بَنِى أَمْيَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَأَى رَجُلًا يَعْبَتُ فِى صَلَاتِكَ وَاصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِى صَلَاتِكَ وَاصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ فَخِذَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى رُكُبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الْيُعْمَى وَقَالَ بِإِصْبِعِهِ [راحع: ٥٧٥ ].

(۵۰۳۳) ایک مرتبه حضرت این عمر ڈاٹھنانے ایک آ دمی کو دورانِ نماز کھیلتے ہوئے دیکھا، حضرت این عمر ڈاٹھنانے اس سے فر مایا نماز میں مت کھیلو، اور اس طرح کروجیسے نبی علیا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت این عمر ڈاٹھنانے اپنی دائیس ران بائیس پررکھ لی، بایاں ہاتھ بائیس گھٹے پراور دایاں ہاتھ دائیس گھٹے پررکھ لیااورانگی سے اشارہ کرنے لگے۔

( ٥٠٤٤) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَيَّانَ يَعُنِى الْبَارِقِيَّ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَفُّ أَوْ مِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاقٍ هَذَا [احرحه الطيالسي ( ١٩١٠). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۵۰۳۳) حیان بارتی سین کی کیت بین که ایک مرتبه کی شخص نے حضرت ابن عمر شاہ سے عرض کیا که ہماراامام بہت لمبی نماز پڑھا تا ہے، حضرت ابن عمر شاہ نے فرمایا که نبی الیا کی دورکعتیں اس شخص کی نماز کی ایک رکعت سے بھی ہلکی یا برابر ہوتی تھیں۔ (۵۰۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَیُّوبَ یَعْنِی السَّخْتِیَانِیَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمُنْعُوا نِسَائکُمْ الْمُسَاجِدَ (داجع، ٤٦٦٥).

(۵۰۴۵) حضرت ابن عمر ٹھا گئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹالٹی گئے آنشاد فر مایا اپنی عورتوں کومسجدوں میں آنے ہے مت روکا کرو۔

( 3.57 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ آيُّوبَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ [راحع: ٤٦٦٤، ٤٦٩٩].

(۵۰۳۷) حضرت ابن عمرظ الله سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو،اورکوئی شخص اپنے بھائی کواس کی جگہ سے اٹھا کرخو دوہاں نہ بیٹھے۔

( ١٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبُدِالاً حُمَنِ بَنِ سَعْدِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنُ الْمَدِينَةِ لِيَ الْمَدِينَةِ كَيْف كَانَ يُصَلِّى إِلَى مَكَّةً فَجَعَلَ يُصَلِّى الْمَدِينَةِ كَيْف كَانَ يُصلِّى إِلَى مَكَّةً فَجَعَلَ يُصِلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعُمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعُمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] قَالَ سَلُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَعُمْ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنعَهُ [راحع: ١٩٨٤] واللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ مَعْرَبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَالَعُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ٥.٤٨ ) حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى آلِ عُمَرَ فَلَا كَرَ مَعْنَاهُ ( ٥٠٣٨ ) گذشته حديث ال دوسري سندسے جمي مروي ہے۔

( ٥.٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ سَمِعَ ابُنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ [راحع: ٤٨٦٠].

(۵۰۴۹) حضرت ابن عمر ٹھٹن سے مروی ہے کہ نبی مالیٹارات کو دو دو رکعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے، پھررات کے آخری حصے میں ان کے ساتھ ایک رکعت ملاکر (ثین ) وتر پڑھ لیتے تھے۔

( ٥٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بُنَ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَة فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٢٠٨٥)]. [انظر: ٣٢٧، ٢٥، ٢٥].

(۰۵۰۵) مسلم بن یناق وَالله کہتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت ابن عمر الله ان ایک آدی کوتہبند کھیٹتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ نہار اتعلق کہاں سے ہے، اور حضرت ابن عمر الله ان کہار اتعلق بنولیث سے ہے، اور حضرت ابن عمر الله ان کہار کا تعلق بنولیث سے ہے، اور حضرت ابن عمر الله ان کہ میں ان اسے شافت کرلیا، پھر فرمایا کہ ہیں نے اپنے دونوں کا نول سے نبی ملیلا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اسے شافت کے دن نظر رحم نبیل فرمائے گا۔

( ٥٠٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسِ سَمِعْتُ ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَّنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدَّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ إِراحِم: ٤٧٨٤].

### 

کی سراوے جواس نے نہ کیا ہویا اے تھیٹر مارے ،اس کا کفارہ یہی ہے کہ اے آزاد کردے۔

( ٥٠٥٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُوَرَّقًا الْعِجْلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَالًا ابْنَ عُمَرَ أَوْ هُوَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ هَلْ تُصَلِّى الضَّحَى قَالَ لَا قَالَ عُمَرُ قَالَ لَا فَقَالَ لَا فَقَالَ لَا فَقَالَ لَا فَقَالَ لَا أَخُالُ الْحَالُ وَاحِم: ١٥٥٨].

(۵۰۵۲) مورق عجلی مُنظِیْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فاللہ سے پوچھا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں، میں نے پوچھا حضرت عمر واللہ پڑھتے تھے؟ فرمایانہیں، میں نے پوچھا حضرت ابوبکر واللہ پڑھتے تھے؟ فرمایانہیں، میں نے پوچھانی علیہ پڑھتے تھے؟ فرمایا میراخیال نہیں (ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے)

( ٥٠٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ حَالِسٌ قَرِيبًا مِنْهُ

[احرحه الطیالسی (۱۸۶۷) و عبدالرزاق (۹۰۶۱) قال شعیب: اسناده صحیح]. [انظر: ۲۰،۹۰،۹۰، ۱۵۰۰]. انظر: ۵۰۵۳) می ایشان کرنی می ایک مرتبه میں نے حضرت ابن عمر الله کی ایشان کرنی میلیان نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے کیکن ابھی تم ایک ایسے تنفس کے پاس جاؤگے اوران کی با تیں سنو کے جواس کی ففی کریں گے، مراد حضرت ابن عباس واقعی جو تریب ہی بیٹھے تھے۔

( ٥٥٠ه ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنُ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَ آنَّهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ [راحع: ٤٥٤].

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ جَدْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ وَهُوَ إِلَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بُنِ يُوسُفَ الْأَزُرَقِ
(۵۰۵۳) سالم مُسَلَّةً عسم وى ہے كہ انہوں نے اپنے والدصاحب كونماز كَ آغاز ميں اپنے ہاتھ كندھوں كے برابر كركے رفع
يدين كرتے ہوئے ديكھا ہے، نيز ركوع ميں جاتے وقت اور ركوع سے سراٹھانے كے بعد بھى رفع يدين كرتے ہوئے ديكھا
ہے، ميں نے ان سے اس كے متعلق يو چھا تو انہوں نے فرما ياكہ بى قاليہ بھى اسى طرح كيا كرتے تھے۔

فائدہ: امام احمد مُوَاللَّهُ كے صاحبز اوے كہتے ہيں كه حديث نمبر ٥٥٥ هـ ٥٤ - ٥٠٥ كى احادیث میں نے اپنے والد صاحب كى كتاب ميں ان كے ہاتھ كى لكھائى ميں يائى ہيں۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَايِهِ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع، ٣٨.٥].

### مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۵۰۵۵) حضرت ابن عمر تلاہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّ اللهِ عَلَیْ ارشاد فرمایا جو محض تکبری وجہ سے اپنے کپڑے تھیٹنا ہوا چلتا ہے (کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔

(٥٠٥٦) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ شُعْبَةُ عَنْ عَبُداللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصِيبُنِي مِنُ اللَّيْلِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكْرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأُ ثُمَّ ارْقُدُ [راجع: ٢٥٩] أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمَعَلِينِ مِن اللَّيْلِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكْرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأُ ثُمَّ ارْقُلْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

( ٥.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْيَهُ مَخِيلَةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة[راحع: ١٤ . ٥]

(۵۰۵۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیُّ اِن ارشاد فر مایا جو مخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھیٹیٹا ہوا چاتا ہے ( کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِى كِتَابِ أَبِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ عَنْ الضَّبِّ قَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَحَرِّمُهُ. [راحع: ٢٢ ٥٤].

(۵۰۵۸) حضرت ابن عمر ٹھ ہے مردی ہے کہ ایک آ دی نے نبی ملیا ہے گوہ کے متعلق بوچھا تو آپ مُلَاثِیَّا نے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قر اردیتا ہوں۔

(٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَلِأَهْلِ انْجُدٍ قَلْ الْمُدَنِ يَلَمُلَمَ [صححه البحارى (٢٧٥)، ومسلم (١١٨٢)، وابن

حزيمة (٢٥٣٩)، وابن حبال (٢٧٦٠). [انظر: ١١١، ٥٠٣٥، ٥٥٨٥، ٢٩٢].

(۵۰۵۹) حضرت ابن عمر الم المنظل مروى م كه نبي عليه في الل مدينه كه لئے ذوالحليف ، الل شام كے لئے جھ اور الل نجد ك لئے قرن كوميقات فرمايا مجھ بتايا كيا ہے كه نبي عليه في الل يمن كے لئے يكم لم كوميقات مقرر فرمايا ہے۔

( .٦.٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ أَوْ النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ [راجع: ٤٩٤٣].

### اها منظار منظر المنظمة من المنظمة المن

(٥٠١٠) حضرت ابن عمر ظافات مروى بى كەجناب رسول الله مالليكان كينے سے قبل سچلوں كى بيج سے منع قرمايا ہے۔

(٥.٦٠) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ خُتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ [اخرجه ابن ابی شببة: ٢/ ١٥٠ ، و ابو يعلی (٢١٥)].

(۲۰۱۱) حضرت ابن عمر و الله عن مروى ہے كه جناب رسول الله عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الللهُ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

(٥.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [صححه البحاري (٥٠٠)، ومسلم (٥٠٠)، وابن حيان (٢٥١٧)، [انظر، ١٨٥، ٥٣٣٤، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، وابن حيان (٢٥١٧)، [انظر، ١٨٥، ٥٣٣٤، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، وابن حيان (٢٥١٧)، وابن حيان (٢٥١٧)، وابن حيان (٢٥١٧)، وابن حيان (٢٥١٧) وابن حيان (٢٥١٧)، وابن حيان (٢٥١٧) وابن حيان (٢٥١٧)، وابن حيان (٢٥١٧) وابن حيان وربن حيان (٢٥١٧) وابن حيان (٢٥٠٧) وابن حيان (٢٥٠٣) وابن حيان (٢٥٠٧) وابن حيان (٢٥٠٧)

(۵۰۶۲) حضرت ابن عمر ٹالٹھا پی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی سمت میں ہوتا ،اورفر ماتے تھے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٦٦٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقُنَا التَّمْرَ وَبِالنَّاسِ يَوْمَنِذٍ جَهْدٌ قَالَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَهَانَا عَنْ الْإِقْرَانِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ [راجع: ١٣ ٥٤].

(۵۰۲۳) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فائق ہمیں کھانے کے لئے مجود دیا کرتے ہے، اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہے، ایک دن ہم مجود یں کھار ہے ہے کہ حضرت ابن عمر فائل ہارے پاس سے گذر ہے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت میں کئی گئی مجود میں اکسی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ میں کئی گئی مجود میں اکسی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ میں کئی گئی مجود میں اکسی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (۵۰۲۵) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ فَالَ وَجَدُتُ فِی کِتَابِ آبِی حَدَّثَنَا یَزِیدُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِطَهُ وَسَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الشَّيْرَى وَ ١٥٠٥ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ مَنْ الشَّعَ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُولُولُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

(۵۰۷۴) حضرت ابن عمر ٹھاٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ کاللّٰیِّے نے ارشاد فر مایا جو شخص غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے ہے پہلے اے آگے فروخت مذکرے۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَالَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَوَ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ زَكْعَتَيْنِ [انظر: ٣٥،٥].

(۵۰۷۵) ساک حنی سین کتابی می ایک مرتبه میں نے حضرت ابن عمر الله کوید کہتے ہوئے سنا کہ بی ملیف نے بیت اللہ کے اندردورکعت نماز پڑھی ہے۔

مُنالًا اَمَٰزُرَتْ بِلِي اللهِ بِعَمْ اللهِ بِعَالِمُ اللهِ بِعَمْ اللهِ بِعَالِمُ اللهِ بِعَالِمُ اللهِ بِعَ

( ٥.٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِى كِتَابِ أَبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثِنِى شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ وَسَتَأْتُونَ مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ [انظر: ٣٥٠٥].

(۵۰۲۲) ساک حنقی میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر را اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا نے بیت اللہ کے اندر نماز بڑھی ہے کیکن ابھی تم ایک ایسے محض کے پاس جاؤ کے جواس کی نفی کریں گے، (مراد حضرت ابن عباس را اللہ تھے جو قریب ہی بیٹھے تھے)۔

( ٥٠٠٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنُ نَجُرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْالُكُ عَنْ اثْنَتَيْنِ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْوِ وَعَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكُرَانَ فَقَالَ إِنَّمَا شَوِبُتُ زَبِيبًا وَتَمُرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ عُمْرَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُجُلٌ فِي نَخُلُ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلُ نَخُلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وَنَهِى عَنْهُمَا أَنْ يُخُمِعُنَا قَالَ وَأَسُلَمَ رَجُلٌ فِي نَخُلُ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلُ نَخُلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وَتَعَلِي وَمَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُو وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُو وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُونَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُونَ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُونَ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ خَتَى يَبُدُونَ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُولِ خَتَى يَبُدُونَ وَمَلَامَ الْأَلِهِ عَلَى الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُولِ خَتَى يَبُدُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّذُونَ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّهُ فَلَ وَيَعَلَى الْوَالِهُ الْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِ الْأَلِهُ مِنْ السَلَمَ فَي السَالَعَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَ

(۵۲۷) نجران کے ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈھٹنا ہے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے دو چیز وں کے متعلق پو چھتا ہوں ، ایک تو کشمش اور کھجور کے متعلق اور ایک کھجور کے درخت میں تیج سلم کے متعلق (ادھار) حضرت ابن عمر ٹھٹنا نے فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی ٹیٹیا کے پاس نشے میں دھت ایک شخص کو لایا گیا ، اس نے کشمش اور کھجور کی شراب چینے کا اعتر اف کیا ، نبی ملیٹا نے اس پر حد جاری فر مائی اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے منع فر مایا۔

نیز ایک آ دمی نے دوسرے کے لیے مجود کے درخت میں تھ سلم کی ایکن اس سال پھل ہی نہیں آیا ، اس نے اپ پیے والیس لینا چاہے والی لینا چاہے آواس نے انکار کر دیا ، وہ آ دمی نبی طابیا کے پاس آ گیا ، نبی طابیا نے ورختوں کے مالک سے بوچھا کہ کیا اس کے درختوں پر پھل نہیں آیا ؟ اس نے کہانہیں ، نبی طابیا نے فر مایا تو پھر اس کے پینے کیوں روک رکھے ہیں؟ چنا نچے اس نے اس کے پینے لوٹا دیے ، اس کے بعد نبی طابیا نے بھل کینے تک تھے سلم سے منتے فرما دیا۔

( ٥.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ إِراحِهِ: ٤٧٧ ؟ ٤].

(۵۰۷۸) حضرت ابن عمر الله السيم روى ہے كدا يك آ دمى نے نبى ماليا سے گوہ كے متعلق بوجھا تو آپ ماليكي انے فر مايا ميں اسے

### مُنالًا اَمُرِينَ بِلِ يُعَدِّم مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کھا تاہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔

(٥.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكُومَةُ بُنُ بَكُو آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عِكُومَةُ بُنُ يَحُجَّ خَالِدٍ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ عَنُ الْعُمْرَةِ قَبُلَ الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ يَعْتَمِرُ قَبُلَ أَنْ يَحُجَّ خَالِدٍ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ [صححه البحارى (١٧٧٤)، قَالَ عِكُومَةُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ [صححه البحارى (١٧٧٤)، وانظر، ١٢٤٧٥)، وانظر، ١٢٤٧٥].

(91 • 0) عکرمہ بن خالد میں کہ ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھاسے قبل از جج عمرہ کرنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ جج سے پہلے عمرہ کرنے میں کسی کے سکتے کوئی حرج نہیں ہے، نیز انہوں نے بیبھی فر مایا کہ نبی علیا ہے جھی جج سے پہلے عمرہ فر مایا تھا۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ مُهَلَّ أَهْلِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ مُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ قَالَ لِي نَافِعٌ وَقَالَ لِي ابْنُ الْمَهِدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحُفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَلْ لِي نَافِعٌ وَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذْكُرُ فَلَا إِلَى الْكَالِمُ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذْكُرُ وَلَا لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذْكُرُ فَلَا إِلَيْمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذْكُرُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَذْكُرُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَوْلِ الْيَمَانِ مِنْ يَلَمُّلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمُهُلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُّلُمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا أَوْلُوا الْيَهُ مِنْ يَلَمُ لَهُ الْ الْهُلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ وَكَانَ يَقُولُ لَا إِلَيْ الْمَامِ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَلَا لَا لَهُ الْمُؤْلِ الْمَامِ وَلَا لَهُ مُعْلَى اللّهُ الْمُلِولَ الْمَامِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَي الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُوا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَو الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ عُلِلْ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۰۷۰) حفزت ابن عمر نظائفت مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مجد نبوی میں کھڑے ہو کرنبی علیات پوچھا کہ یا یارسول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام ہاندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحکیفیہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور اہل خجہ کے لئے قرن مقات ہے ، حفزت ابن عمر ڈٹاٹوئو فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے میکھی کہا کہ اہل بمن کی میقات یکم ہے لیکن مجھے یہ یا ذہیں۔

( ٥.٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافَعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَكَ لَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَزِدْتُ أَنَا لَلَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ [راجع: ٤٨٢١].

(۱۷۰۵) حضرت این عمر ظاہد سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طُلِقَا کُم کا تلبیہ بیتھا، میں حاضر ہوں اے اللہ ایش حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام نعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی ک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، ابن عمر ظاہد اس میں بیدا ضافہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں آگیا ہوں، برقتم کی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، تمام خبتیں اور عمل آپ ہی کے لئے ہیں د

### مُنلِهُ المَّرْبُنِ لِيَوْمِنْ اللهُ يَوْمُ لِي اللهُ يَعْمِلُونِينَ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِينَ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ اللهُ يَعْمِلُونِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ يَعْمِلُونِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٥٠٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ هَلُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعُمُ [راجع: ٤٨٣٧].

(۵۰۷۲) طَاوَس كَهِتِ بِين كَدالِكَ آوى في حضرت ابن عمر اللها الله على الله الله في عليه اور كدوكى نبيذ سي منع فر ما يا ہے؟" انہوں نے فر ما يا ہاں ، طاوس كہتے بين كديہ بات ميں نے خودتی ہے۔

( ٥.٧٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ عَنُ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [انظر: ٤٥٤٥].

( ٥٠٧٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَائِيِّ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَنْهِي عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ قَدُ زَعَمُوا ذَاكَ فَقُلْتُ مَنْ زَعَمَ ذَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ زَعَمُوا ذَاكَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ قَالَ وَعَمُوا ذَاكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ زَعَمُوا ذَاكَ قَالَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِي يَوْمَئِذٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سُئِلَ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِي يَوْمَئِذٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سُئِلَ ٱنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَتُهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ

(۵۰۷ م) ثابت بنانی میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے پوچھا کہ کیا منظے کی نبیذ سے ممانعت کی گئ ہے؟ انہوں نے فر مایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے پوچھا کن کا کہنا ہے؟ نبی طابی کا؟ انہوں نے فر مایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے دوبارہ بھی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی جواب دیا، بس اللہ نے مجھے اس دن ان سے بچالیا کیونکہ جب ان سے کوئی شخص میر بوجھتا کہ واقعی آ ب نے بیابات نبی عابی سے سی ہے تو وہ غصے میں آ جاتے تھے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔

( ٥٠٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ خَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسُ خُفَيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا أَوْ لِيَقْطَعُهُمَا أَشْفَلَ مِنْ الْكُغْبَيْنِ[انظر: ٣٣٦].

(۵۰۷۵) حضرت ابن عمر فالله اسے مروی ہے کہ نبی طلیکانے فرمایا کہ جس شخص کو جوتے نہ ملیں اسے جانبے کہ وہ موزوں کو تخفوں سے نفح کاٹ کر پین لے۔

( ٥.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِينِ شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَنَا

# مُنلُا اَعَدُرُيْ لِي اللَّهُ اللّ

لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ نَعَمْ [انظر: ٣٣٦].

(۵۰۷۱) عبداللد دینار رہوں کہ بیں کہ بیں کہ بیں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھی کو نبی علیا کے حوالے سے بیر حدیث بیان کرتے ہوئے ساکہ آپ علیان اور زعفران سے منع فرمایا ہے، بیں نے بوجھامحرم کو؟ فرمایا ہاں۔

( ٥.٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (راحع: ٢٨٧).

(۵۷۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُثَافِیِّیم نے ارشاد فر مایا کوئی شخص جب اپنے بھائی کو'' اے کافر'' کہنا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کا فر ہو کر لوٹنا ہی ہے۔

( ٥.٧٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ وَتَّابٍ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْظُرِ: ٢٤ ٥ ، ١ ٢٨ ، ٥ ٢ ٢ ، ٥ ٢ ، ٥ ٩ مَا.

(۵۰۷۸) یکی بن وٹاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ﷺ سے عسل جعد کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلہ نے ہمیں اس کاعکم دیا ہے۔

( ٥.٧٩) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِى أَهَذِهِ تَتُبُعُ أَمْ هَذِهِ [صححه مسلم (٢٧٨٤)]. [انظر: ٢٧٥، ٥٧٩، [٦٢٩]

(۵۰۷۹) حضرت ابن عمر ٹائٹناسے مروی کہ جناب رسول اللّٰه فَائْلِیّم نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہی ہے جو دو رپوڑوں کے درمیان ہو بہمی اس رپوڑ کے پاس جائے اور بھی اس رپوڑ کے پاس جائے اور اسے بیم حلوم نہ ہو کہ وہ اس رپوڑ میں شامل ہویا اس رپوڑ میں۔

( ٥٠٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ ابْنِي بَكُرٍ فَلَمُ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمَرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمَرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى يَصُمُهُ وَخَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمَرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمَرُ بِهِ وَلَا أَنْهُم يَصُمُ وَلَا اللهِ اللهِ فَيَالَ سُفْيَانَ مُرَّةً عَمَّنُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الترمذي: حسن. قال الإلباني: صحيح الاسناد (الترمذي: ١٥٥). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده [[انظر: ١١٧٥].

(۵۰۸۰) ابونجی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر ظاہلے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے

فر مایا کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ مجھ کیا ہمین انہوں نے اس دن کاروز ہنییں رکھا، میں نے حضرت ابوبکر ڈٹاٹیؤ، حضرت عمر ڈٹاٹیؤ اور حضرت عثان ڈٹاٹیؤ کے ساتھ مجھ کیالیکن انہوں نے بھی اس دن کاروز ہندر کھا، میں اس دن کاروز ہ رکھتا ہوں اور ندھم دیتا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

( ٥٠٨١) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا ذَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا ذَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ [راحع، ٤٥٤].

(۱۸۰۵) حضرت ابن عمر ٹالھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابھ کونماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن دو مجدول کے درمیان نبی طابھ نے رفع یدین نہیں کیا۔

(٥.٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ آَدُنَى الْحَرَمِ آمُسَكَ عَنُ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَأْتِى ذَا طُوَّى فَيَبِيتُ بِهِ وَيُصَلِّى بِهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ طُوَّى فَيَبِيتُ بِهِ وَيُصَلِّى بِهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ طُوَى فَيَبِيتُ بِهِ وَيُصَلِّى (١٢٥٩) وابن حزيمة (١٦٦٤ و٢٦٩ و٢٦٩ و٢٦٩ و٢٦٩)].[راحع: ٢٥٥٦].

(۵۰۸۲) نافع مُنظَنَّه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظا جب حرم کے قریبی جھے میں پینچتے تو تلبیہ روک ویتے ، جب مقام''ؤی طوی'' پر پہنچتے تو وہاں رات گذارتے ، صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ، شسل کرتے اور بتاتے کہ نبی ملیظا بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(٥٠٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ [راجع: ٤٤٦٦].

(۵۰۸۳) حضرت ابن عمر فلھنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے جا ہے کونسل کر کے آئے۔

( ١٨٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَقُوتُهُ الْقَصُرُ كَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وصححه البحاري (٢٥٥)، ومسلم (٦٢٦)، وابن حزيمة (٣٣٥)]. [انظر: يَقُوتُهُ الْقَصُرُ كَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وصححه البحاري (٢٥٥)، ومسلم (٦٢٦)، وابن حزيمة (٣٣٥)]. [انظر: ٦٣٥٨، ٥٧٨٠، ٥٣١٦].

(۵۰۸۴) حضرت ابن عمر الله المست مروى سے كه جنّاب رسول الله مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٥٠٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## مُنزلُمُ المَرْبِينِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا نُصَلَّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّى آجَلُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ يُصَلِّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتُ لَهُ مَا قَدُ صَلَّى [راجع: ٤٤٩٢].

(۵۰۸۵) حضرت ابن عمر ٹلاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طبیع سے پوچھایارسول اللہ! رات کی نماز سے متعلق آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا تم دو دورکعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''صبح'' ہوجانے کا آندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ، ان سب کی طرف سے بیوتر کے لئے کافی ہوجائے گی۔

(٥.٨٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا لَيُوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ تَلْبِيةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا لَيُوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ تَلْبِيدَ إِنَّ الْمَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ إِنَّ الْمَحْمُدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ إِنَّ الْمَحْمُدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ إِنْ الْمَعْمِدِينَ إِنَّ الْمَحْمُدُ وَالنَّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ إِنْ الْمَعْمَدِينَ الْمَعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكُ وَالْمُوالِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَةُ لَكُ وَالْمُعْمَةُ لَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَةُ لَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَةُ لَكُ وَالْمُعْمَةُ لَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا لِلللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِّلُهُ عَلَيْهِ وَاللْمُعَلِيلُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْمُعَلِّمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْمُ وَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَاللْمُعُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

( ٥.٨٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آيْنَ نَهِلُّ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَآهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُهُفَةِ وَآهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ وَيَقُولُونَ وَآهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكَمُلَمَةِ رَاحِع: ٥٥٤٤].

(۵۰۸۷) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مجد نبوی میں کھڑے ہوکر نبی ملیٹیا سے پوچھا کہ یا یارسول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیٹیا نے فر ما یا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ، حضرت ابن عمر ٹالٹیڈ فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اہل بمن کی میقات یکم ہم کے لئے ترین مجھے یہ یا ذہیں۔

( ٥.٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِينِي صَخُرُ بْنُ جُويُرِيَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا قَدُ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَكُلان وَإِنَّ مِنْ أَعْظِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتُعُولُ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لُواءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةٌ فَكُلان وَإِنَّ مِنْ أَعْظِمِ اللَّهِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ تَعَالَى أَنُ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتُكَثُ بَيْعَتَهُ فَلَا الْمُولِ فَيَكُونَ صَنَّلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاللَّهِ مَا لَا يَعْمَلُهُ اللهُ مَا لَهُ مِن كُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ فَلَا الْمُولِ فَيَكُونَ صَنَّكُمْ يَوْعَلَى وَالْا يُعْرَادُ وَالاً مُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُهُ اللَّهُ مِن مُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا يُشَوْقُونَ الْإِشْرَاكُ مِنْ الْمُؤْلِقِ فَى هَذَا الْمُولِ فَيَكُونَ صَلَّالًا مَنْ مُنْعِلَةً وَلَا يُسُولِهِ وَلَا يُسُولُونَ الْمُؤْلِقَ وَاللَّهُ مَا عَلَى الْمُؤْلِقَ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقَ وَالْمُؤْلُ لَهُ وَاللَّهُ مُولِقُولُونَ مَنْ مُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا عُلَالَ الْمُؤْلِقُ وَيَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونَ مَنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ مَالِكُونَ الْمُؤْلِقُ مُولَى الْمُؤْلِقُ مُلْكُونَ مَا مُؤْلِقًا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْولِقُ الْمُؤْلِقُ مُولِيْكُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ

(۵۰۸۸) نافع میشه کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے اپنے سارے بیٹوں اور اہل خانہ کوجع کیا، شہادتین کا اقرار کیا اور فرمایا اما بعد! ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پراٹ شخص کی بیعت کی تھی، اور میں نے نبی ملیقا کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر دھوکے باز کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا

کے منافا اُکھ بین بین متریم کے بعد سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آ دی اللہ اوراس کے رسول کے نام پر جائے گا کہ یہ فلال شخص کی دھوکہ بازی ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ آ دی اللہ اوراس کے رسول کے نام پر کسی کی بیعت تو ڑے اور نہ ہی امر خلافت میں جما کک کی بیعت تو ڑے اور نہ ہی امر خلافت میں جما کک کربھی دیکھے، ورنہ میرے اوراس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا۔

(٥.٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعًانِ فَقَالَ وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أَنُاولُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ فَقَالَ سَالِمٌ أَمَّا هَذِهِ فَلَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ فَقَالَ سَالِمٌ أَمَّا هَذِهِ فَلَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمُ أَنُ تَحْلِفُوا بَآبَائِكُمُ إِنظَ وَ ٢٥٤].

(۹۰۸۹) حضرت سالم مُعَيَّلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَصَّ سِحد بِث بيان کرد ہاتھا کہ نبی علیه کی خدمت میں ایک مرتبہ روٹی اور گوشت کھانے میں پیش کیا گیا، نبی علیه نے دی ویا، نبی علیه کودے دی گئی جوآپ مَعَلَّا الله اور فرمالی ،اس کے کھانے میں پیش کیا گیا، اور دی دی گئی اور نبی علیه کودے دی گئی اور نبی علیه نے اسے بھی تناول فرمالیا، اور فرمایا کہ مجھے ایک اور دی وہ کسی نبی مالیه اور دی میں دوہ می تو دستیاں ہوتی ہیں، نبی علیه نے فرمایا تیرے باپ کی قسم !اگر تو خاموش رہتا تو میں جب تک تم سے دی ما نگار ہتا مجھے ملتی رہتی ، حضرت سالم مُعَلِّد نے سے مدیث من کرفر مایا بید بات تو بالکل نہیں ہے کیونکہ میں نہ حضرت ابن عمر عالیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول الله مُعَلِّد الله کا الله تعالی تمہیں اپنے آ با وَاجد او کے نام کی قسمیں کھانے سے روکتا ہے۔

( ٥.٩٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ عَلَى لَمَّا سَمِغْتُهُ فَآتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا أَنْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنعَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنعَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنعَ مِنْ

مَدَرٍ [صححه مسلم (١٩٩٧)، وابن حبان (٢٠٤٥)]. [انظر: ١٩٨٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ٢٤١٦].

(۵۰۹۰) سعید بن جبیر مین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر فاللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی نے ان سے منظ کی نبیذ کے متعلق پوچھا ، انہوں نے فرمایا کہ نبی طیلا نے اسے حرام قرار دیا ہے، بیان کر مجھ پر بردی گرائی ہوئی، میں حضرت ابن عمر فاللہ سے منظ کی نبیذ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی فاللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ نبی فلا نے اسے حرام قرار دیا ہے، حضرت ابن عمر فاللہ نے فرمایا انہوں نے بھے کہا، نبی فلالا نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں

نے پوچھاد منظئ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہروہ چیز جو بکی مٹی سے بنائی جائے۔

(٥.٩١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَخْرَمُنَا فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْحِدَآةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقُرَبُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ وَالْعَلُوبُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ وَاحِع: ٤٤٦١].

(۵۰۹۱) حضرت ابن عمر الله المحاسب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیگا سے کسی نے سوال پوچھا یارسول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہم کون سے جانورقل کر سکتے ہیں؟ نبی ملیگانے فرمایا پانچ قتم کے جانوروں کو قل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہ، کوے اور باؤلے کتے۔

( ٥.٩٢) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدُ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ

(۵۰۹۲) حضرت ابن عمر فَقَا سے مروی ہے کہ بیل نے بی علیا کو ایک مرتبہ منبر پرجلوہ افروز و یکھا، نبی علیا کو دیکھتے ہی بیل سیزی ہے مجد بیل داخل ہوا، اور ایک جگہ جا کر پیٹے گیا لیکن ابھی پھے سننے کا موقع ند ملاتھا کہ نبی علیا منبر سے بنچا تر آئے ، میل نے لوگوں سے بوچھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی علیا نے دباء اور مزفت میں نبیز بنانے سے منع فر مایا ہے۔ (۵۰۹۰) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَشْنَی فَهُو بِالْحِیَارِ إِنْ شَاءَ آنْ یَمْضِی عَلَی یَمِینِهِ وَإِنْ شَاءَ آنْ یَرْجِعَ غَیْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ فَالْ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَشْنَی فَهُو بِالْحِیَارِ إِنْ شَاءَ آنْ یَمْضِی عَلَی یَمِینِهِ وَإِنْ شَاءَ آنْ یَرْجِعَ غَیْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ فَیْ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَشْنَی فَهُو بِالْحِیَارِ إِنْ شَاءَ آنْ یَمْضِی عَلَی یَمِینِهِ وَإِنْ شَاءَ آنْ یَرْجِعَ غَیْرَ حَنِثٍ أَوْ قَالَ خَیْرَ حَرْجَ [راحع: ۲۰۱۰].

(۵۰۹۳) خفرت ابن عمر ظاہئے ہالباً مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص تشم کھاتے وقت ان شاءاللہ کہ لے اسے اختیار ہے، اگراپی قتم پوری کرنا چاہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا جاہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کرلے۔

( ٩٤.٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّتُنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ آحَدُكُمُ فَذَكَرَهُ

(۵۰۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٥.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى عَنُ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ بُنُ الْمُحَطَّابِ فِى سُوقٍ ثُوبًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ ابْتَعْتَ هَذَا النَّوْبَ لِنُ الْمَوْفِ قَالَ النَّوْبَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْآخِرَةِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لِلْوَفْدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُوْبٍ مِنْهَا فَبَعَثَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَرِهَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ بَعَثْتَ بِهِ إِلَى وَقَدُ قُلُتَ فِيهِ مَا سَمِعْتُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ أَوْ قَالَ هَذَا مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ بِهِ إِلِيْكَ لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنُ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهِ ثَمَنًا قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجُلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ [راحع: ٩٧٨].

(۵۰۹۵) حفرت ابن عمر ولی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ولی اٹنٹوٹ نے ایک رسٹمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے ویکھا تو ان ملی اللہ سے کہنے گئے کہ اگر آپ اسے خرید لیتے تو وفو د کے سامنے پہن لیا کرتے؟ نبی علیہ نے فرمایا بیدوہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، چند دن بعد نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے چندرلیٹمی حلے آئے، نبی علیہ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر مثالث کو بھی ججوادیا، حضرت عمر مثالث کہنے گئے کہ آپ نے خود بی تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی تھی جو میں نے سنی حق اور اب آپ بی نے کے لئے نہیں ججوایا، بلکہ اس لئے تھی اور اب آپ بی نے کے لئے نہیں ججوایا، بلکہ اس لئے ججوایا ہے کہتم اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اینے استعال میں نے تہ ہیں یہ پہننے کے لئے نہیں ججوایا، بلکہ اس لئے ججوایا ہے کہتم اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اینے استعال میں لئے گئے۔

( ٥٠٩٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مُنُ حَبِيبِ مِنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ آنَسِ مَنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مِن عَمَرَ آقُراً خَلَفَ الْإِمَامِ قَالَ تُحْرِئُكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قُلْتُ رَكُعَتَى الْفَجْوِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا سَالْتُكَ عَنْ رَكَعَتَى الْفَجْوِ قَالَ إِنَّكَ لَضَخَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اللَّهِ مَلْكَ الْمَعْمَ وَأُسَهُ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ الْمَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(۹۹۸) انس بن سیرین رئینی کیتی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا میں قراءت خلف الا مام کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہمارے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے، میں نے پوچھا کہ کیا فجر کی سنتوں میں میں لمبی قراءت کر مسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی قیارات کی ٹماز دو دور کعت کر کے پڑھتے تھے، میں نے عرض کیا کہ میں آپ نے فجر کی سنتوں کے بارے پوچھ رہا ہوں ، انہوں نے فرمایا تم برسی موثی عقل کے آدمی ہو، و کھی تیں رہے کہ میں ابھی بات کا آغاز کر رہا ہوں ، نبی طاق را دو دور کعت کر کے پڑھتے تھے اور جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہوتا تو ایک رکعت ملا کر ور پڑھ لیتے ، پھر امر کھ کر کیٹ میں اس میں گئی اور جا ہوتو یہ کہدلو کہ دنہ ہوتے ، پھر اٹھ کر فجر کی سنتیں اس لیتے ، پھر امر کھ کر کیٹ میں اس میں گئی اور کون سے طوالت ہوگی ؟

مُنالِاً اَمَّرُانَ شِل مِينَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پھر میں نے پوچھا کہ ایک آ دی ہے جس نے اپنا مال فی سمیل اللہ خرچ کرنے کی وصیت کی ہے، کیا اس کا مال ج میں خرج کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کر لوتو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوگا، میں نے مزید پوچھا کہ اگر ایک شخص کی امام كے ساتھ ايك ركعت چھوٹ جائے ، امام سلام چھير لے تو كيابيا مام كے كھڑا ہونے سے پہلے اسے قضاء كرسكتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب امام سلام پھیردے تو مقتدی فوراً کھڑا ہوجائے ، پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص قرض کے بدلے اپنے مال سے زیا دہ وصول کرے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے کولہوں کے پاس اس کے دھو کے کے بقدر جھنڈالگا ہوگا۔ ( ٥.٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي جَهُضَمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحُلِلُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجِلُوا [انظر: ٥٤٤٥].

( ۵۰۹۷ ) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ نکلاء آپ مُلاہ تینے مطال نہیں ہوئے ، حضرت ابو بکر وعمر و عثان ٹٹائٹٹر کے ساتھ لکلانو وہ بھی طلال نہیں ہوئے۔

( ٥.٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ[راجع: ٤٦٧٤].

(۵۰۹۸) رفع یدین کی حدیث حضرت ابن عمر ٹالٹاسے اس دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔

( ٥.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِيي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثِني سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ [راجع: ٢٥٠٠] (٥٠٩٩) حضرت ابن عمر ولي الماسي مروى ہے كديس نے نبي عليه كوگدھ پر نماز پر صقے ہوئے و يكھا ہے، اس وقت آپ مَالْ الله عَلَم مجیر کو حارے تھے۔

( ٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ إِنَّهُمْ يُغْتِمُونَ عَلَى الْإِبِلِ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ[راحع، ٢٥٥٢].

(۵۱۰۰) حضرت ابن عمر نظائلے سے مردی ہے کہ نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کددیہاتی لوگ تمہاری نماز کے نام پر غالب نہ آ جائیں، یا درکھو! اس کا نام نماز عشاء ہے، اس وقت بیا ہے اوٹوں کا دورہ دو ہتے ہیں (اس مناسبت سے عشاء کی نماز کو ووعتمه" كهدوية بين)

( ٥١٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ لَا تَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّحِذُنَ ذَلِكَ دَغَلًا فَقَالَ تَسْمَعُنِي ٱفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ ٱنْتَ لا [راجع: ٤٩٣٣].

هي مُنالًا اَفَرَن بَل مِينَةِ مَرْمُ ﴾ ﴿ الله يَالِي مِنْ الله بن عَبُسُرَيْتِينَا ﴾ ﴿ الله بن عَبُسُرَيْتِينَا

(۱۰۱۵) حضرت ابن عمر ظافئ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤلِّقَتُم نے ارشاد فرمایا تم رات کے وقت اپنے اہل خانہ کومبحد آنے سے نہ روکا کرو، بیس کر حضرت ابن عمر ظاف کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ بخدا ہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اسے اپنے لیے دلیل بنالیس گی، حضرت ابن عمر ظاف نے اس کے سینے پر ہاتھ مارکر فرمایا کہ میں تم سے نبی ملیکا کی حدیث بیان کررہا ہوں اور تم یہ کہ رہے ہو؟

( ٥١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢٦١٦].

(۱۰۲) حضرت ابن عمر ٹالٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے الرشاوفر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی بیشانی میں خیراور بھلائی ر کھ دی گئی ہے۔

( ٥١.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يَعْنِى أَبَا أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ صَلَاقٍ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاقُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَصَلِّ رَكُعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا [راجع: ٤٩٢].

(۱۰۳) حضرت ابن عمر و النظر معلی مردوی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کر رات کی نماز سے متعلق دریافت کیا ، نبی علیا نے فرمایا رات کی نماز دو دور کعت پر شتمل ہوتی ہے اور جب''موجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی ،ان سب کی طرف سے بیوتر کے لئے گافی ہوجائے گی۔

( ٥١.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ [راجع، ٢٧٨].

(۵۱۰۳) حضرت این عمر ڈاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول الدُمُنَاٹِیَّا کے ارشا وفر مایا اچھا خواب اجزاءِ نبوت میں سے ستر وال جزوے۔

(٥١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قُلْتُ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ حَتَّى تَطُلُعَ الثُّرِيَّا [راجع: ١٧٥٥]

(٥١٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَيْنِ يَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَشْفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ [انظر: ٣٣١]. (١٠١) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا کہ جس شخص کو جوتے ندملیں اسے جا ہے کہ وہ موزوں کو مخنوں سے نبچے کاٹ کر پہن لے۔

(١٠.٥) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَازَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَآةُ [صححه البحارى(١٨٢٦) ونسلم(١٩٩١) وابن حبان (٢٩٦٦)] وانظر: ٢٣١٥، ٢٣٢].

(۷۰۱۵) اور نبی ملیلانے فرمایا پانچ قتم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

( ٥١٠٨ ) و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٢ - ٤٧].

(۵۱۰۸) اور جناب رسول اللهُ مَنَّ لَيْنَا فِي ارشاد فرما يا قبيله اسلم ، الله اسے سلامت رکھے ، قبيله ٔ غفار الله اس کی بخشش کرے اور ''عصيہ'' نے الله اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی ۔

(٥١.٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هَاهُنَا إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَانِ [صححه الدحارى(٢٢٩) وابن حبان (٢٦٤٩)][راحع: ٤٧٥٤] الفِتَن مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ مِنْ هَاهُنَا إِنَّ الْفِينَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ مَا لَكُ عَلَى السَّيْطُانِ [صححه الدحارى(٢٧٩) وابن حبان (٢٦٤٩)][راحع: ٤٧٥٤] وابن حبان عمر وي جه كها يك مرتب في الناه عنه الله المناره كيا اور ثين مرتب في الناه عنه من الله المناره كيا اور ثين مرتب في الناه عنه من الله المناره كيا اور ثين مرتب في الناه عنه الله عنه الله عنه الله المنارة كيا المنارة كيا المنارة كيا المنارة كيا الله عنه الله عنه الله المنارة كيا الله المنارة كيا المنارة كي

( ٥١٠. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ لَيْلًا

(۵۱۱۰) حضرت عاكشه فاللها ورابن عمر فاللها سے مروى ہے كه ني عليظارات كے وقت تشريف لاك ـ

( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهُلِ الشَّأْمِ الْجُحُفَةَ وَقَالَ هَوُلَاءِ الثَّلَاثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهُلِ الْمُحْدُفَةَ وَقَالَ هَوُلَاءِ الثَّلَاثُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَهُلِ الشَّامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ حَلِيْهُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ النَّهُ مَنْ يَلُمُ لَهُ الْعِرَاقُ قَالَ لَمُ يَكُنُ يَوْمَنِلٍ عِرَاقُ [راجع: ٥٥ - ٥].

(۱۱۱۵) حضرت ابن عمر ولى المستمروي ہے كہ نبي عليا في الل مدينہ كے لئے ذوالحليفہ ، الل نجد كے لئے قرن اور الل شام كے

۱۹۳ کی مناله اکنون ال ایک مناله ایک

لئے جھہ کومیقات قرار دیا ہے، یہ تین جگہیں تو میں نے نبی علیا سے من کرخودیا دکی ہیں، اور یہ بات مجھ سے بیان کی گئی ہے کہ نبی علیا این نے قرمایا اہل بین کے لئے یکملم ہے، کسی نے عراق کے متعلق پوچھا تو فرمایا اس وقت عراق نہ تھا۔

( ٥١١٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْثَدُّ يَغِنى ابْنَ عَامِرٍ الْهُنَائِيَّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍ و النَّدِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْجَبُ مِنُ الصَّلَاقِ فِي الْجَمِيعِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْجَبُ مِنُ الصَّلَاقِ فِي الْجَمِيعِ عَمْرَ الْعَالِمِينَ مَنْ السَّلَامِ فِي الْجَمِيعِ ( ١١١٢ ) حضرت ابن عمر الله سمروى ہے كہ مِن الله عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَعْدُ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنْ الصَّلَاقِ فِي الْجَمِيعِ ( ١١١٢ ) حضرت ابن عمر اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللل

( ٥١١٣ ) حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِىءٌ فَقَالَ بِعُ هَذَا عَلَى حِدَةٍ وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَمَنُ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

(۵۱۱۳) حضرت ابن عمر مظافیات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینگارائے میں جارہے تھے تو غلہ پرنظر پڑی جسے اس کے مالک نے بڑا سجار کھاتھا، نبی ملینگانے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے ردی غلہ لکلا، نبی ملینگ نے فر مایا اسے علیحدہ پیجواور اسے علیحدہ پیچو، جوشخص ہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٥١١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ يَغْنِى الْوَاسِطِى أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى مُنِيبِ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُغْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى وَجُعِلَ اللِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. [احرحه ابوداود (٤٠٣١) و ابن ابي شيبة: ٣١٣/٥. اسناده ضعيف]. [انظر: ٥٦٦٧،٥١١٥]

(۱۱۱۳) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَا اللهُ عَلَيْهُ نے ارشاد فرما یا بچھے آلوارد ہے کر بھیجا گیا ہے تا کہ اللہ کی بی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ، میرارزق میرے نیزے کے سائے کے بنچ رکھا گیا ہے ، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے بھر پور ذلت الکھ دی گئی ہے اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ، وہ ان بی میں شار ہوگا۔ ( ۵۱۰۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّفُو حَدَّثَنَا أَبُو النَّفُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِیَّةً عَنْ آبِی مُنِیبِ الْجُرَشِیِّ عَنِ اَبْنِ عُصَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزُقِی تَحْتَ ظِلِّ رُمُعِی وَجُعِلَ اللَّلَةُ وَالصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ آمْرِی وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ

(۵۱۱۵) حضرت ابن عمر فالله التصوروى ہے كہ جناب رسول الله مكاليم في ارشاد فرما یا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے كر بھیجا گیا ہے تا كدالله كى جى عبادت كى جائے جس كا كوئى شريك نہيں ، ميرارزق ميرے نيزے كے سائے كے پنچے ركھا گياہے ، ميرے

( ٥١١٦ ) خَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَيْتِ وَكُعَتَيْنِ ( ٥١١٦ ) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَد مروى ہے كہ نبى طَيِّا نے بيت الله كاندر دوركعت نماز يڑھى ہے۔

( ٥١١٧ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَخَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ [راحع: ١٨٠٠].

( ١١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئَ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ[صححه البحارى (٢٧٣٨)، ومسلم (٢٢٢٧)]. [انظر: ٢٩١٥، ٥٥١، ٥٥١، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٩٣.

(۱۱۸) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُنالِقَيْمُ نے ارشا دفر ما یا کسی شخص پر اگر کسی کا کوئی حق ہوتو دورا تیں اس طرح نہیں گذر نی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے یاس کھی ہوئی نہ ہو۔

( ٥١١٩ ) حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ آخْسِبُهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُغْرَضُ عَلَيْهِ مَقَّعَدُهُ غُدُوّةً وَعَشِيَّةً إِنْ كَانَ مِنْ ٱهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنُ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ ٱهْلِ النَّارِ فَمِنْ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَتَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٨٥ ٢ ٤].

(۵۱۱۹) حفرت ابن عمر رفاق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کو کی شخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کے سامنے میں وشام اس کا محمانہ پیش کیاجا تا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا محمانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا محمانہ پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تہارا یہ محکانہ ہے۔

( ٥١٢٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ ٱنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصُرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ فَسَارَ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ سَارَ حَتَّى ٱمْسَى فَقُلْتُ الصَّلَاةَ فَسَارَ وَلَمْ يَلْتَفِتُ فَسَارَ حَتَّى ٱظْلَمَ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ ٱوْ رَجُلٌ الصَّلَاةَ وَقَدْ ٱمْسَيْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ

الصَّلَاتَيْنِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنُ أَجُمَعَ بَيْنَهُمَا فَسِيرُوا فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَهِ وَوانه بُوكَ (۵۱۲۰) نافع يُنِيَّ كَمْ بَيْنَ رَاتُوں كى مسافت طى ، وہ شام ہونے تك چلتے رہے ، میں نے ان سے نماز كا تذكرہ كياليكن اوراس ايك رات ميں تين راتوں كى مسافت طى ، وہ شام ہونے تك چلتے رہے ، میں نے ان سے نماز كا تذكرہ كياليكن انہوں نے كوئى توجہ نہ كی اور چلتے رہے ، حق كہ اندھرا چھانے لگا ، پھرسالم ياكسى اور آ دمى نے ان سے كہا كہ شام بہت ہوگئ ہے ، انہوں نے كوئى توجہ نہ كی اور چلتے رہے ، جي جلنے كی جلدى ہوتی تھى تو وہ بھى ان دونوں نمازوں كوجم كر ليتے تھے ، اور ميں بھی بھی بھی ان دونوں نمازوں كوجم كر ليتے تھے ، اور ميں بھی بھی ان دونوں كوجم كر ليتے تھے ، اور ميں بھی بھی بھی بھی ان دونوں كوجم كر ليتے ہوگئ ، پھر انہوں ميں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی انہ ہوگئ ، پھر انہوں ميں دونوں كوجم كر نے كا ارادہ ركھتا ہوں ، اس لئے چلتے رہو ، چنا نچہ وہ چلتے رہے جي كہ شفق بھی غائب ہوگئ ، پھر انہوں نے از كر دونوں نمازوں كوا كھا بڑھا۔

( ٥١٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ٱتَعُرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَآتَى عُمَرُ النَّيِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَآمَرَهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا [راحم: ٢٥ . ٢٥].

(۵۱۲۱) یونس بن جیر مینی کیت ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللہ سے اس شخص کے متعلق یو چھا جوایام کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دیتو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم عبداللہ بن عمر اللہ کوجائے ہو، میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا اس نے بھی اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی ، حضرت عمر ڈاٹٹوئنے نے جاکر نبی طایع کو یہ بات بتائی ، تو نبی طایع نے فرمایا اسے کہوکہ وہ اس سے رجوع کرلے ، پھراگروہ اسے طلاق دینا ہی جا ہے تو طہر کے دوران دے۔

( ٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزُدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى وَكَانَ شُعْبَةُ يَفُرقُهُ [راحع: ٢٩١٤] يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنَ عَلَيْهِ وَالْنَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنَ أَلُولُ اللَّهُ لَا يَقْبُلُ صَلَاةً الْعَقْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا صَلَقَةً مِنْ غُلُولِ [راحع: ٤٧٠ ].

(۵۱۲۳) مصعب بن سعد مُعَنَّلَة كَبَّةِ بَيْن كَه يُحُولُوك ابن عامر ك پاس ان كى بيار پرى كے لئے آئے اوران كى تعریف كرنے لئے، حضر تنابن عمر قاللہ ''جو پہلے خاموش بیٹھے تھ' نے فرمایا كہ بیس تہمیں ان سے بردہ كردهو كہنیں دوں گا، نبى علیا نے فرمایا كہ بیس تہمیں ان سے بردہ كردهو كہنیں دوں گا، نبى علیا نے فرمایا ہے كہ اللہ تعالى مال غنیمت میں سے چورى كى بموئى چیز كاصد قد قبول نہیں كرتا اور نہ بى طہارت كے بغیر نماز قبول كرتا ہے۔ ہے كہ اللہ تعالى مال غنیمت میں سے چورى كى بموئى چیز كاصد قد قبول نہيں كرتا اور نہ بى طہارت كے بغیر نماز قبول كرتا ہے۔ ( ٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ آسُالُهُ عَنْ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِعَالِ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّمَا كَانَ

ذَاكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدُ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسُقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويُدِيَةَ ابْنَةَ الْحَادِثِ حَدَّثِنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ [راجع، ١٥٥٤].

(۵۱۲۳) ابن عون میشاد کہتے ہیں کہ میں نے نافع میشاد کے پاس ایک خطاکھا جس میں ان سے دریافت کیا کہ کیا قال سے پہلے مشرکین کو عوت دی جاتی تھی؟ انہوں نے مجھے جواب میں لکھ مجھجا کہ ایسا ابتداء اسلام میں ہوتا تھا، اور نبی علیا نے بومصطلق پر جس وقت جملہ کیا تھا، وہ لوگ غافل تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے، نبی علیان نے ان کے لوا کالوگوں کو آل کر دیا، بقیہ افراد کو قید کرلیا، اور اسی دن حضرت ابن عمر میشانے بیان کی ہے جواس شکر میں شریک تھے۔

( ٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحُتَفِّزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرِيرِ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ

(۵۱۲۵) حفرت ابن عمر الله عَمَد بَنُ جَعْفَو حَدَّقَنَا شُعْبَة (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّقَنِي شُعْبَة عَنْ قَتَادَة وَسَمِعْتُ أَبَا مِحْلَوْ مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّقَنَا شُعْبَة (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّقَنِي شُعْبَة عَنْ قَتَادَة وَسَمِعْتُ أَبَا مِحْلَوْ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّه قَالَ الْوَتُورُ رَكَعَة مِنْ آخِو اللَّيْلِ [راجع: ١٠٥] سَمِعْتُ ابْنَ عُمَوَ يُحَدِّدُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم أَنَّهُ عَلَى الْوَتُورُ وَكُمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّقَنَا شُعْبَة وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّقَنِي شُعْبَة عَنْ قَنَادَة عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ سَلْمَانَ قَالَ حَدَّقَنِي شُعْبَة عَنْ قَنَادَة عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ سَلْمَانَ قَالَ حَدَّيْنِي شُعْبَة عَنْ قَنَادَة عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ سَلْمَانَ قَالَ مَعْبَد عَمَلَ يَعْوَلُ كَانَتُ صَلَاةً وَسَلَّم اللَّيْ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّي عَلَيْ المُعْبِرَة بْنِ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَتُ صَلَاةً وَسَلَّم اللَّهِ صَلَّى اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّي عَلَى الْمُعْبِ وَوَكَعَتُنِ بَعْدَ الْمُغُوبِ وَرَكَعَتُنِ بَعْدَ الْمُعْبِ وَوَكَعَيْنِ بَعْدَ الْمُغُوبِ وَرَكَعَيْنِ بَعْدَ الْمُعْبِ وَوَرَكُعَيْنِ بَعْدَ الْمُعْبِ وَوَرَكُعَيْنِ بَعْدَ الْمُعْبِ وَوَلَّ مَعْبَوْ وَرَكُعَيْنِ بَعْدَ الْمُعْبِ وَوَلَمُ عَنْ الْعُسُلِ وَوَرَكَعَيْنِ بَعْدَ الْمُعْبَوقُ وَقَالَ أَمَونَا بِهِ وَسُولُ اللَّه صَلَّى الْمُعَلِي وَمُ الْمُعْتَلُو عَنْ الْعُسُلِ وَوْمَ الْجُمُعَة فَقَالَ أَمَونَا بِهِ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ النَالَة عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ الْقَالَ الْمَونَا بِهِ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الطَّالُ الْمَنَ عَنْ الْعُشُلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ الْمَونَا بِهِ وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ الْعَلَى الْمَوالُ اللَّه عَلَى الْ

(١١٨) يجي بن وثاب كتيم بين كدمين نے حضرت ابن عمر الله الله عنسل جعد كے متعلق يو جيما تو انہوں نے فر مايا كه نبي مايشانے

( ٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ سَٱلْتُ آبُنَ عُمَرَ قُلْتُ إِنَّمَا أَسُالُكَ عَنْ شَيْنَيْنِ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَقَالَ أَبِّي رَسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشُوانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمُرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا قَالَ وَأَسُلَمَ رَجُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجُلًا فَالَ وَأَسُلَمَ رَجُلَّ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَخُمِلُ نَخُلُهُ قَالَ فَأَتَاهُ يَطُلُبُهُ قَالَ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيهُ قَالَ فَآتَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلِ رَجُلٍ فَلَمْ يَخُمِلُ نَخُلُهُ قَالَ فَإِمَا مُؤلِهُ قَالَ فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَامً فَقَالَ أَحَمَلُتُ نَخُلُكَ قَالَ لَا قَالَ فَإِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ إِلَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَا مَالُهُ قَالَ فَامَرَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ حَتَى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَالَعُ وَالَعُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُ عَلَيْهِ وَلَهُى عَنْ السَّلَمِ فِي النَّغُلِ حَتَى يَبُدُو صَلَامُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللَّلَهُ اللَّهُ ا

(۵۱۲۹) نجران کے ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے دو چیزوں کے متعلق پو چھتا ہوں ، ایک تو تعشمش اور بھجور کے متعلق اور ایک مجور کے درخت میں بھے سلم کے متعلق (ادھار) حضرت ابن عمر ڈاٹھانے فر مایا کہ ایک مرتبہ ٹبی طیلاک پاس نشے میں دھت ایک شخص کو لا یا گیا ، اس نے تشمش اور مجور کی شراب پی تھی ، نہی ملیلائے اس پر حد جاری فر مائی اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے منع فر مایا۔

نیز ایک آ دمی نے دوسرے کے لیے مجور کے درخت میں تھ سلم کی اکین اس سال پھل ہی نہیں آیا ،اس نے اپنے پیسے واپس لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا ، وہ دونوں نبی طالیہ کے پاس آ گئے ، نبی طالیہ نے درختوں کے مالک سے پوچھا کہ کیا تمہارے درختوں پر پھل نہیں آیا ؟ اس نے کہانہیں ، نبی طالیہ نے فرمایا تو پھراس کے پیسے کیوں روک رکھے ہیں ؟ چنا نچے اس نے نبیارے حکم پراس کے پیسے لوٹا دیے ،اس کے بعد نبی طالیہ نے پھل پکنے تک بیج سلم سے منع فرمادیا۔

( ٥١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْحِيَارِ[راجع، ٦٦ ٥٤].

(۵۱۳۰) حضرت ابن عمر شاہلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مگالات ارشاد فر مایا با کع اور مشتری کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہوجا کیں ،الا یہ کہ وہ تھے خیار ہو۔

( ٥١٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ يَعْنِى الْمُحْرِمَ قَالَ نَعَمُ [انظر: ٣٣٦٥].

(۵۱۳۱) عبدالله دینار میلید کیتے بین کدین نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر تا کونی مالیا کے حوالے سے بیدحدیث بیان کرتے موسے سنا کہ آپ مالیان نے درس اور زعفران سے مع فرمایا ہے، میں نے بوچھامحرم کو؟ فرمایا ہاں۔

( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى حَرَامٍ جُنَاحٌ فِى قَتْلِهِنَّ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا



وَالْفَأْرَةُ وَالْحَيَّةُ [راحع: ١٠٧].

(۵۱۳۲) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا پانچ قتم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی مار نے سے کوئی گنا ہنمیں ہوتا ، پچھو، چوہے ، چیل ، کوے اور باؤلے گئے۔

( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ نُزُولَ الْغَيْثِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بَآتِي آرْضِ تَمُوتُ [راحع: ٢٧٦٦].

(۱۳۳۷) تصرت این عمر واقت سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشا دفر ما یا غیب کی پارٹی باتیں ایس جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی انہیں جا سا کا کیا ہوگا؟ بیاللہ ہی جا نتا ہے، وہی جا نتا ہے کہ رحم ما در نہیں جا ساکل کیا ہوگا؟ بیاللہ ہی جا نتا ہے، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برسا تا ہے، وہی جا نتا ہے کہ رحم ما در میں کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں جا نتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جا نتا کہ وہ کس سرزیشن میں مرے گا۔

( ٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا [راجع: ٤٩٤٣].

( ٥١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَهْدِى هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَهْدِى هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْفُوا اللَّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ[قال الألبانى: صحيح ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْفُوا اللَّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ[قال الألبانى: صحيح (النسائى: ٨/٨ ٢)]. [انظر: ١٣٨ ٥ ، ١٣٩ ٥].

(۵۱۳۵) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا مونچھیں خوب اچھی طرح کثر وا دیا کرواورڈ اڑھی خوب بڑھایا کرو۔

( ٥١٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ نَخُلَ بَنِى النَّضِيرِ وَحَرَّقَ[راحع: ٣٣ ٤٤].

(۵۱۳۷) حضرت ابن عمر اللجناسے مروی ہے کہ نبی مالینائے بنونضیر کے درخت کٹو اکرانہیں آگ لگا دی۔

(٥١٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ سُفْيَانَ (ح) وَإِسْحَاقَ يَغْنِى الْأَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآَسُودِ بَنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكُنُبُ وَلَا نَحُسُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكُنُبُ وَلَا نَحُسُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ وَطَبَقَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فِي الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا حَتَى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَ إِسْحَاقُ وَطَبَقَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِيَةِ [راحع، ١٧٠٥].

### هُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

(۵۱۴۷) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا ہم امی امت ہیں، حساب کتاب نہیں جانے ، بعض اوقات مہیندا تنا، اتنااورا تناہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ ملی الفیز نے انگوشا بند کرلیا، یعنی ۲۹ کا۔

( ٥١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْفَى اللِّحَى وَأَنْ تُجَزَّ الشَّوَارِبُ [راجع: ١٣٥].

(۵۱۳۸) حضرت ابن عمر فظ السع مروى به كه نبي عليك في مونچيس خوب الحجيى طرح كترواني اور دُا رُهى خوب برُها في كا تعلم ديا ہے۔

( ٥١٣٩ ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ ( ٥١٣٩ ) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ ( ٥١٣٩ ) گذشته مديث ال دوسري سند سي بھي مروي ہے۔

( ٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمْدُ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَفِى أَمْرٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَا أَوْ مُبْتَدَعِ قَالَ فِيمَا قَدُ فُرِعَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَا أَوْ مُبْتَدَعِ قَالَ فِيمَا قَدُ فُرِعَ مِنْهُ فَاكُمُ لُي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ كُلَّا مُيسَّرٌ أَمَّا مَنُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادِةِ وَإِنَّا الرَّالِينَ وَصَعِيحِ (الترمذي: ٢١٣٥). كانَ مِنْ أَهْلِ السَّالِينَ وَحَدَا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٥].

(۱۳۰۰) حضرت ابن عمر فالجناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والفنانے نبی علیا ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ہم جوٹا ہے؟ فرمایا نہیں! بلکہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، البذا اے ابن حظاب! عمل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، البذا اے ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جوٹنے میں مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جا تا ہے، چنا نچہ اگروہ اہل سعادت میں سے ہوتو وہ سعاوت والے اعمال کرتا ہے اور اہل شقاوت میں سے ہوتو وہ سعاوت والے اعمال کرتا ہے۔ اور اہل شقاوت میں سے ہوتو وہ سعاوت والے اعمال کرتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کا تعلق مسلد تقدیر سے ہے، اس کی مکمل وضاحت کے لئے ہماری کتاب ''الطریق الاسلم الی شرح مند الا مام اعظم'' کامطالعہ بیجئے۔

( ٥١٤١ ) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ مُوسَى بُنِ آبِى عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً فَقُلْتُ بَلَى تَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى تَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمَحْضِبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمَسْجِدِ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمُسْجِدِ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمُخْضِبِ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَعُشِى عَلَيْهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمُسْجِدِ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمُخْضِبِ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَعُشِى عَلَيْهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمُسْجِدِ

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْانِينِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَآرُسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَّ خِفَّةً فَخَرَجَ يَيْنَ رَجُلَيْنِ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُو تِلْكَ الْآيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَّ خِفَّةً فَخَرَجَ يَيْنَ رَجُلَيْنِ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُو تِلْكَ الْآيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ يَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَّاةِ الظَّهُو فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنُ لَا يَتَأَخَّرُ وَأَمَرَهُمَا فَأَجُلَسَاهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا فَذَخَلُتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ جَنْهِ فَجَعَلَ أَبُو بَكُو يُصَلِّى قَاعِدًا فَذَخَلُتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ خَنْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا فَذَخَلُتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا أَعُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَوَ عَلَى الْعَبَّسِ فَقُلْتُ أَلَا أَعُرِضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو عَلِيَّ رَحْمَةً فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو عَلِيَّ رَحْمَةً فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو عَلِيَّ رَحْمَةً فَالَ هُو عَلِيَّ رَحْمَةً لَكَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَ

(۵۱۲۱) عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ فیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ آپ مجھے نبی والیا کے مرض الوفات کے بارے کھے بنا گئیں گی ؟ فرمایا کیوں نہیں ، نبی طائی کی طبیعت جب بوجھ لی ہو گی تو آپ ما اللہ اللہ اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں ، نبی طائی نے فرما یا میرے لیے ایک شب پوچھا کہ یا نوگ نہ نبی طائی رکھو ، ہم نے ایسے ہی کیا ، نبی طائی نے شمل کیا اور جانے کے لئے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ ما اللہ اللہ اللہ علی مورث میں باق قد ہوا تو پھر یہی سوال پوچھا کہ کیا لوگ نما زیڑھ چھے ؟ ہم نے حسب سابق وہی جواب ویا اور تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

حفرت عائشہ ٹاٹھ کہتی ہیں کہ لوگ نمازعشاء کے لئے مجد میں بیٹھے نی علیہ کا انظار کررہ ہتے، نی علیہ نے حفرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ کر اللہ کے باس یہ پیغا م بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، حفرت ابو بکر ڈاٹھؤ بڑے رقیق القلب آ دئی تھے، کہنے گئے اے عمر! آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا اس کے حقدار تو آپ ہی ہیں، چنا نچہ ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا اس کے حقدار تو آپ ہی ہیں، چنا نچہ ان دنوں میں حضرت صدیق اکبر ڈاٹھؤ لوگوں کو نماز پڑھا تھر کی نماز کے وقت دو آ دمیوں کے درمیان نگلے جن میں سے ایک حضرت عباس ڈاٹھؤ تھے، حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ نے جب نی علیہ کو دیکھا تو پیچھے بنیے گئے، نی علیہ نے انہیں آشارہ کیا کہ چیچے نہیں اور اپنے ساتھ آ نے والے دونوں صاحبوں کو تھم دیا تو انہوں نے نی کو حضرت میں محدیق آ کم رہوں کہ دیا تو انہوں نے نی کو حضرت میں محدیق آ کم رہوں الوقات کے حوالے نو حضرت عباس ڈاٹھؤ کی میاں آپ ہوا تھا، میں نے عبداللہ کہتے ہیں کہ اس مدیث کی ساعت کے بعدا کی مرش الوقات کے حوالے سے حضرت عباس ڈاٹھؤ کے اس کے کسی حصر کی انہوں نے کہا ضرور بیان کرو، چنا نچہ میں نے ان سے ساری مدیث بیان کردی، انہوں نے اس کے کسی حصر کی کہی ہوں نے کہا ضرور بیان کرو، چنا نچہ میں نے ان سے ساری مدیث بیان کردی، انہوں نے اس کے کسی حصر کی بیان آب بیا ہوں نے کہا ضرور بیان کرو، چنا نچہ میں نے ان سے ساری مدیث بیان کردی، انہوں نے اس کے کسی حصر کی کسیس فرمائی، البتد اتنا ضرور ہو بچھا کہ کیا حضرت عباس ڈاٹھؤ کے ساتھ تھا؟

# هي مُنالًا اَمْنِينَ لِيَدِينَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نے کہانہیں ،انہوں نے فر مایا کہ وہ حضرت علی بڑگٹؤ تھے ،اللہ کی رحتیں ان پر نازل ہوں۔

- ( ٥١٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِی عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ سَمِعْتُ یَخْیَ بُنَ وَثَابٍ یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمْمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ مَنْ أَتَی الْجُمُعَةَ فَلْیَغْتَسِلُ قال شعب: اسناده صحبح].

  ( ۵۱۲۲) حفرت ابن عمر الله علی که نی الیا نے ارشادفر مایا جب کوئی شخص جعہ کے لئے آئے تو اسے چاہئے کے شل کر کے آئے۔
- ( ٥١٤٣ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوَّةِ فَقُلْتُ تَمْشِي فَقَالَ إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَى [صححه ابن عزيمة (٧٧٧ و ٢٧٧١). قال الترمذي: حسن رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعَى [صححه ابن عزيمة (٧٧٠ و ٢٤١/). قال الترمذي: ٨٦٤ النسائي: ٨٦٤ اسناده صحيح قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٠٤ ابن ماحة: ٨٩٨٨) الترمذي: ٨٦٤ النسائي: ٢٤١/٥. اسناده ضعيف آل الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٠١٥ ابن ماحة: ٢٩٨٨)

(۵۱۳۳) کثیر بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا کا کوصفا مروہ کے درمیان عام رفتارہ چلتے ہوئے دیکھا تو ان سے بوچھا کہ آپ عام رفتارہ سے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں عام رفتار سے چلوں تو میں نے نبی علیہ کوبھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے،اورا گرتیزی سے چلوں تو میں نے نبی علیہ کواس طرح بھی دیکھا ہے۔

( ٥١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْزَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ آبِلَى يَكُرَهُهَا فَآمَرِنِى أَنْ أُطَلِّقَهَا فَآبَيْتُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَآرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ فَطَلَّقْتُهَا [راجع، ٢٧١١].

(۱۳۴۳) حضرت ابن عمر وللله کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی ، مجھے اس سے بردی محبت تھی لیکن وہ حضرت عمر ولائٹو کو ناپسندتھی ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے اسے طلاق دینے میں لیت ولعل کی ، تو حضرت عمر ولائٹو نبی ملیقہ کے پاس آ گئے ، اور ان سے یہ واقعہ عرض کیا نبی ملیقہ نے مجھے بلا کر مجھ سے فر مایا کہ عبداللہ! اپنی بیوی کو ظلاق دے دو، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ أَبِي نُعَيْمٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ [قال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٨٢). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد جيد]. [انظر: ٣٩٧ه].

 ( ٥٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَغْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرٍ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّأْمِ [راجع: ٤٣٦].

(۵۱۳۲) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی طینائے ہم سے فر مایا ہے کہ قیامت کے قریب حضر موت'' جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے'' کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہا نک کرلے جائے گی ، ہم نے پوچھایار سول اللہ! پھرآپ اس وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا ملک شام کواپنے اوپر لازم کر لینا۔ (وہاں چلے جانا)

( ٥١٤٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَّكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ قَالَ وَهِلَ أَنَسٌ خَرَجَ فَلَتَّى بِالْحَجِّ وَلَيَّنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْئُ أَنْ يَخْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِآنَس فَقَالَ مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا [راحع: ٢٢ ٢ ٤٤]

(۵۱۳۷) کرکہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت اہن عمر نگانہ سے ذکر کیا کہ حضرت انس نگانڈ نے ہم سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ نبی ملیلیا نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت انس ڈلٹٹ کو مغالطہ ہو کئیا ہے، نبی ملیلیا نے ابتداء میں توجی کا احرام با ندھا تھا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جج کا ہی احرام با ندھا تھا، پھر جب نبی ملیلیا کہ مکرمہ پنچے تو فر مایا جس شخص کے پاس مدی کا جانور نہ ہو، اسے چاہئے کہ اسے عمرہ بنا لے، میں نے یہ بات حضرت انس ڈلٹٹ کو بتائی انہوں نے فر مایا کہتم تو ہمیں بچہ ہی جھتے ہو۔

( ٥١٤٨ ) حَلَّقَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ آبِي ذِنْبِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ فِى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضُّرَبُونَ إِذَا تَبَايَعُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يُؤُوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ[راجع: ٤٥١٧]

(۵۱۴۸) حضرت ابن عمر ولی است مروی ہے میں نے دیکھا ہے کہ نبی علینیا کے دورِ باسعادت میں لوگوں کواس بات پر مار پڑتی تھی کہ وہ اندازے سے کوئی غلہ خریدیں اور اس جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیں ، جب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہ لے جائیں۔

( ٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَّلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا [راجع، ٤٦٧].

(۵۱۴۹) حضرت ابن عمر خافیات مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فر مایا جو مخص ہم پراسلحہ تان لےوہ ہم میں ہے۔

( ١٥١٥ ) حَكَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجَنَانَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ فِى إِثْرِ ذَلِكَ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِى السَّفَرِ[راحع: ٧٨ ٤٤].

(۵۱۵۱) نافع کہتے ہیں گدایک مرتبہ''وادگی ضجنان'' میں حضرت ابن عمر پھٹٹ نے نمازعشاء کی اذان دلوائی ، پھریہ منادی کر دی کہا پنے آپنے نیموں میں نماز پڑھلو،اور نبی ملیٹا کے حوالے سے بیھدیث بیان فرمائی کہ نبی ملیٹا بھی دورانِ سفرسردی کی را توں میں یابارش والی را توں میں نماز کا اعلان کر کے بیمنا دی کر دیتے تھے کہا ہے ایسے خیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمُ فِي الصَّلَاةِ[راحع: ٢٥٠٩].

(۵۱۵۲) حضرت ابن عمر شاہلات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے مجد میں قبلہ کی جانب بلخم لگا ہواد یکھا، نبی علیہ نے اسے صاف کُردیا، پھرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چیرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چیرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے۔

( ٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [راحع: ٢٤٦].

(۵۱۵۳) حضرت ابن عمر ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَکالَّیُّا نے ارشا دفر مایا مبجد حرام کوچھوڑ کرمیری اس مبحد میں نماز پڑھنے کا تو اب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نماز ول ہے افضل ہے۔

حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔

الْعَقُورُ [راجع: ١٦٤٦].

( ٥١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ شَمِعْتُ نَافِعًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راجع: ٤٦٤٦].

(۵۱۵۵)حضرت ابن عمر ظافئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَيْتُنْ نَا اللهُ ا پڑھنے کا نواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزارنماز وں سے افضل ہے۔

( ٥١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَرُع وَالْمُزَقَّتِ[راحع، ٤٤٦٥].

(۵۱۵۲)حفرت ابن عمر ر اللها سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے کدواور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ [راحع: ٤٥٠٣]

(۵۱۵۷) حفرت ابن عمر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال''جس کی قیمت تین ورہم تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

( ٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَأَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا [راحع: ٣٩٣].

(۵۱۵۸) جعفرت ابن عمر ر الله الله عنه عنه الله عنه الله مثال الله الله مثال الله الله مثال الله م ہے جب تک وہ جدانہ ہو جا کیں ، پاید کہ وہ ﷺ خیار ہو۔

( ٥١٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّى أَخَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى أَنْ يُصْبِحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ [راجع: ١٤٤٩٢] (۵۱۵۹) حضرت ابن عمر والنظام مروى ب كه ايك مرتبه ايك فحض في نبي عليها كي خدمت مين حاضر موكررات كي نماز ي متعلق دریافت کیا، نبی ملینا نے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت پر شمتل ہوتی ہے اور جب''صبح'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، تم نے رات میں جننی تماز پر بھی ہوگی ،ان سب کی طرف سے بیوتر کے لئے کافی ہوجائے گی۔ ( ٥١٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْجِدَأَةُ وَالْكَلْبُ

(۵۱۷۰) حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ بی ملیا نے فرمایا پانچ قتم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی مارنے سے

کوئی گناہ میں ہوتا، بچھو، چوہ، چیل، کوے اور باؤلے کتے۔

(٥١٦١) حَلَّثُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ إِراحِع، ٥٠٨٤].

(۱۲۱۵) حفرت ابن عمر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه فَاللَّهُ فَا غَنْر مایا جس شخص کی نما زعصر فوت ہوجائے ، گویا اس کے اہل خانبه اور مال تباہ و بر باد ہو گیا۔

( ٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا نَخُلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَنَمَرَتُهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ إِراجع: ٢ . ٤٥ ].

(۵۱۷۲) حضرت ابن عمر نظافیئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے درخت کوفروخت کرے جس میں مجبوروں کی بیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا پھل بائع کی ملکیت میں ہوگا،الّا بیہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے( کہ میں بیددرخت پھل سمیت خریدر ہاہوں)

( ٥١٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيلٍ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعُدَمَا يَغِيبُ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا[راحع: ٤٤٧٢].

(۵۱۲۳) نافع بُيَّاتَة كَبَة بِي كَمْ حَضْرَت ابَن عُمْ اللَّهِ الْحَبْرِ فِي اللَّهِ عَلَى جلدى بوتى تو وه غروب شق كے بعد مغرب اور عشاء دونوں نمازوں كو بحث كر ليتے تھے۔ نمازوں كو اكتفا كر ليتے تھے اور فرائس كا عُبْدِ اللَّهِ اَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَاتَى عُمَو النَّبِيَّ وَمَدَ اللَّهِ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَاتَى عُمَو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ فَقَالَ هُرُ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُواجِعُهَا حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَجِيضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ فَقَالَ هُرُ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُواجِعُهَا حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَجِيضَ حَيْضَةً أُخُورَى فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُفَارِ فَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ اللِّهِ أَمْرَتُ فَلْكُورَتُ فَلْيُفَارِ فَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ اللِّهِ أَمْرَتُ فَلْكُورَتُ فَلْكُورَا وَابْن حِان (٢٦٣) فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللِّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِتُهَا فَيْ الْهُ لَكُورَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ وَلَيْهَا أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ لِيمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ اللّهِ فَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

(۵۱۹۳) نافع مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حصرت ابن عمر تا اپنی بیوی کو' ایام' کی حالت میں ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق را اللہ نے بی علیہ اور حضرت عمر فاروق را اللہ نے بی علیہ اور حضرت عمر فاروق را اللہ نے بی علیہ اور ایس سے مسئلہ پوچھاتو نبی علیہ نے فر مایا عبد اللہ ہے کہو کہ وہ اپنی بیوی ہے'' قریب'' جانے دوبارہ'' ایام' آنے تک انظار کریں اور ان سے'' پاکیزگ' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھراپی بیوی کے'' قریب'' جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں، یا اسے اپنے پاس روک لیس بہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی رفصت دی ہے۔

( ٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ

مُنالًا امَوْنُ بِل يَنْذِ مُرَّم الله بِعَالِم الله بِعَالِم الله بِعَالِم الله بِعَالِم الله بِعَالِم الله بع

نَوْلَ الْحَجَّاجُ لِقِعَالِ ابْنِ الزُّبِيْرِ فَقَالًا لَا يَضُوْكَ أَنُ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِعَالٌ وَأَنَّ يَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعُهُ ثُمَّ خَوْرَجَ حَتَّى أَنِي عَمُرتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ خَورَجَ حَتَّى أَتَى عَمْرتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ خَورَجَ حَتَّى أَتَى عَمْرتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ خَورَجَ حَتَّى أَتَى فَدُ الْحُلِيْفَةِ فَلَبَى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ تَلَا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ سَارَ حَتَى إِذَا كَانَ بِطَهْرِ فَا الْمُعْلِقَ فَلَبَى بِعُمْرةٍ ثُمَّ تَلَا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَهْرِ اللَّهُ الْمُؤَةِ وَلَالَ مَا أَمُوهُمُ مُنَ إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَمْرةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُعْمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَدُ وَالْمُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعُونُ فَى الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُقُ وَاحِدًا إِلَيْنَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْوَلُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ مُؤْولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عُلُولُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ الل

(۵۱۲۵) نافع میسان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھنا کے پاس ان کے صاحبر ادرے عبداللہ اور سالم آئے بیاس وقت کی بات ہے جب جب جب بی بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھنا سے جنگ کے اداد سے مکہ مکر مہ آیا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہاس سال لوگوں کے درمیان قل وقتال ہوگا اور آپ کو حرم شریف جنیخے سے دوک دیا جائے گا، اگر آپ اس سال تھ ہم جاتے اور ج کے لئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا؟ حضرت ابن عمر ٹاٹھنانے فرمایا کہ نبی ٹاٹھا بھی مدینہ منورہ سے دوانہ ہوئے تھے اور کھا ور گئات کی بایٹا بھی مدینہ منورہ سے دوانہ ہوئے تھے اور کھا رقبی ان کے اور حرم شریف کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اس لئے اگر میر سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آگئ تو میں وہی کروں گا جو نبی طابقان نے کیا تھا، جبکہ میں بھی ان کے لوں گا اور اگر کوئی چیز میر سے اور خانۂ کعبہ کے درمیان حائل ہوگئ تو میں وہی کروں گا جو نبی طابقا، جبکہ میں بھی ان کے ہمراہ تھا، پھروہ دوانہ ہوگئے اور ذوالحلیفہ بھی کرعمر سے کا تلبیہ پڑھ لیا، پھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ ''تمہارے لیے پیغمبر خدا کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔''

اس کے بعدوہ وہ روانہ ہوگئے، چلتے جب مقام بیداء پر پنچے تو فر مانے گئے کہ تج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا تو ہے، اگر میرے اور عمرے کے درمیان کوئی چیز حائل ہوئی تو وہ میرے اور جج کے درمیان بھی حائل ہوجائے گی ، میں متہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ رجج کی بھی نیت کرلی ہے، چنانچہ وہ روانہ ہو گئے اور مقام قدید بھی کر ہدی کا جانو رخریدا اور دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کی ، پھریوم النحر تک اسی طرح رہے۔

( ٥١٦٦ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنُ الثِّيَابِ إِذَا أَخُرَمُنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌّ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعُهُمَّا ٱسْفَلَ مِنْ

### 

الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسُ ثُوبًا مُسَّهُ وَرُسُ أَوْ زَعْفَرَانْ [راجع: ٤٤٨٢].

(۱۷۱۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا اسے پوچھایا رسول اللہ! ہم احرام با ندھنے کے بعد کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا کہ محرم قمیص ، شلوار، عمامہ اور موزے نہیں پہن سکتا بالا میہ کہ اسے جوتے نہلیں، جس شخص کوجو تے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو گخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لے، اس طرح ٹو بی ، یا ایسا کپڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران گی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں پہن سکتا۔

( ٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَاللَّهِ مَلْكُولٌ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالوَّجُلُ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْوَجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِى مَسْنُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَنْدُ الرَّجُلُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ [راحع: ٩٠ ٤٤].

(۵۱۲۸) حضرت ابن عمر ڈھٹھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلَّقِیْقِ آنے فر مایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوٹلوا ورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ قَلْيَغْتَسِلُ[راجع، ٤٦٦].

(۵۱۲۹) حضرت ابن عمر ولی این عمر ولی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے جاہئے کے مسل کر کے آئے۔

( ٥١٧٠ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ الْعَدُوُّ [راحع: ٧ . ٥٤].

(١٥٥٠) حفرت ابن عمر وللهاسي مروى ہے كه جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم في دشمن كے علاقے ميں سفر پر جاتے وقت قرآن كريم

هي مُنزلِهُ احَدُرُن بل مُنظِهِ الله بن عَبْسَرَ عَلَيْ الله بن عَبْسَرَ عَبْسُرَ عَبْسَرَ عَبْسَرَعَ بْعَنْسِ فَعِيْسَرِ عَبْسَرَعَ عَبْسَرَ عَبْسَرَا عَبْسَرَ عَبْسَرَعَ عَبْسَرَ عَبْسَرَعَ عَبْسَرَ عَلْسَالِ عَلْسَالِ عَبْسَلِ عَبْسَرَ عَبْسَرَ عَبْسَرَ عَبْسَرَا عَلَى عَبْسَلِ عَبْسَلِ عَبْسَلِ عَبْسَلِ عَبْسَلِ عَبْسَلِ عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَسَ عَلَى عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلْسَلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَل

اینے ساتھ لے جانے سے منع فر مایا ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

( ٥١٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[راحع: ٩٧٤].

(۱۷۱۵) حضرت ابن عمر ٹڑا شاہب مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ ٹُلِی اِنْ اَرْشاد فر مایا جو شخص ایبا کتار کھے جو حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز اند دو قیراط کمی ہوتی رہے گی ۔

( ٥١٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْيَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ تَأْمُونَا نُهِلَّ قَالَ يُهِلُّ أَهُلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ وَأَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ (راحع: ٥٥ ٤٤).

(۵۱۷۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مبجد نبوی میں کھڑے ہوکر نبی ملیفا ہے پوچھا کہ یا یارسول اللہ! آ پہمیں کہاں سے احرام ہاندھنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیفا نے فر ما یا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھفہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ، حضرت ابن عمر ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے بیھی کہا کہ اہل یمن کی میقات یکم لم ہے لیکن مجھے یہ یا دنہیں۔

( ٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَأَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتُ النِّسَاءَ فَقَالَ تُرْخِى شِبْرًا قَالَتُ إِذَنْ تَنْكَشِفَ قَالَ فَلِرَاعًا لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ [راحع، ٤٨٩]

(۱۷۳) حضرت ابن عمر ولی سے کہ جناب رسول اللّه تَا اَنْهُ اَلَّهُ اَللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ

(١٧٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَوَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ آوْ شَعِيرِ [راحع: ٤٤٨٦]

(۱۷۲۸) حفرت ابن عمر ولی سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے چھوٹے اور بڑے اور آزاد و غلام سب پرصد قد نظرایک صاع تھجور یا ایک صاع جومقرر فرمایا ہے۔

( ٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## المنالم المرابية مرم المرابية ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتُركَ بَعْضُهُ [راجع: ٤٧٣].

(۵۱۷۵) حفرت ابن عمر تل سے مروی ہے کہ بی طالب نے '' قزع'' سے منع فر مایا ہے،'' قزع'' کا مطلب پیہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٥١٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً فَأَجَافُوا الْبَابَ وَمَكَثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا فُتِحَ كُنْتُ أَوَّلَ هُوَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً فَأَجَافُوا الْبَابَ وَمَكَثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا فُتِحَ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ ذَخَلَ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَنَسِيتُ مَنْ ذَخَلَ فَسَأَلْتُ كُمْ صَلَّى إِراحِع: ٤٤٦٤].

(۵۱۷۲) حضرت ابن عمر رفح النظام وی ہے کہ نبی علیظا ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ،اس وقت نبی علیظا کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رفح عثمان بن طلحہ رفح النظاء حضرت بلال رفح النظام علیہ معلیہ معلیہ رفح اللہ النظام علیہ معلیہ معلیہ معلیہ معلیہ معلیہ اللہ النظام النظام علیہ معلیہ اللہ النظام ا

( ٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فَا عُمَرُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فَأَعْطَاهَا عُمَرُ أَنَّهُ قَدُ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا قَالَ فَأَعْطَاهَا عُمَرُ أَنَّهُ قَدُ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا قَالَ فَأَعْطَاهَا عُمَرُ أَنَّهُ قَدُ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا قَالَ فَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه المحارى فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُهَا قَالَ لَا تَبْتَعُهَا وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه المحارى فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُهَا قَالَ لَا تَبْتَعُهَا وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ [صححه المحارى (۲۷۷۰)، ومسلم (۲۲۷). [انظر: ٩٩٦٥].

(۵۱۷۷) حفرت ابن عمر و النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق والنظانے فی سبیل اللہ کسی شخص کوسواری کے لئے گھوڑ ادے دیا، وہ گھوڑ اانہوں نے نبی ملیکا کے حوالے کیا تھا تا کہ وہ کسی کوسواری کے لئے دے دیں، بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑ اباز ارمیں بک رہا ہے، انہوں نے نبی ملیکا سے اسے خرید نے کا مشورہ کیا، نبی ملیکا نے فرمایا کہ اسے مت خرید واور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٥١٧٨ ) حَلَّكُنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى دَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَ [راجع: ٢٥٢].

(۵۱۷۸) حضرت ابن عمر پڑھ سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی مالیٹا کے ساتھ مٹنی میں دور کعتیں پڑھی ہیں، حضرات شیخین پڑھی ا ساتھ اور حضرت عثمان پڑھی کے ابتدائی ایام خلافت میں ان کے ساتھ بھی دور کعتیں ہی پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثمان بڑھی نے اسے کمل کرنا شروع کردیا تھا۔

## مُنالَ امَرُن بَل يَعْدِ سَرِّ الْمُعَالِينَ فِي مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٥١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثِنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمُ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ هُو أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمُ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ هُو أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصُلَهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي حَبَسْتَ أَصُلَهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْمُعْرُوفِ أَوْ الْفُقَرَّاءِ وَالطَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ الْفُقَرَّاءِ وَالطَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُطُعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ [راحع: ٢٠٨٥].

(۵۱۷۹) حضرت ابن عمر ولی ایست مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ولی این کو خیبر میں ایک زمین حصے میں ملی، وہ نبی مالیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق مشورہ لینا چاہا، چنا نچہ انہوں) نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے حصے میں خیبر کی زمین کا ایک ایسا مکڑا آیا ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال میرے پاس بھی نہیں آیا، (آپ مجھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟) نبی مالیا نے فرایا اگرتم چاہوتو اس کی اصل تو اپنے پاس رکھ لو اور اس کے منافع صدقہ کردو، چنا نچہ حضرت عمر فاروق والی نے اسے فقراء، فرمایا اگرتم چاہوتو اس کی اصل تو اپنے پاس رکھ لو اور اس کے منافع صدقہ کردو، چنا نچہ حضرت عمر فاروق والی نے لئے خود قربی رشتہ داروں، غلاموں، جاہدین، مسافروں اور مہمانوں کے لئے وقف کر دیا اور فربایا کہ اس زمین کے متولی کے لئے خود بھل طریقے سے اس میں سے پچھ کھانے میں یا اپنے دوست کو' جو اس سے اپنے مال میں اضافہ نہ کرنا چاہتا ہو' کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ بَلَغَتُ سُهُمَانُنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا إِراحِع: ٧٩ ٤ ع

( + ۵۱۸ ) حضرت ابن عمر ڈھٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیکا نے ہمیں ایک سریہ میں روانہ فر مایا ، ہمارا حصہ بارہ بارہ اونٹ بنے ،اور نبی علیکا نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطورانعا م کے بھی عطاء فر مایا۔

(٥١٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ يُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى ذُرَيْقِ[راحع: ٤٨٧].

(۵۱۸۱) حضرت ابن عمر ظالفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا ، ان میں سے جو گھوڑ ہے چھریے تھے آئیں''فٹیاء'' سے ثدیة الوداع تک مسابقت کے لئے مقرر فر مایا اور جو چھریے بدن کے نہ تھے ، ان کی رئیں ثدیة الوداع سے محد بی ذریق تک کروائی۔

( ٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ تِشَعْ وَعِشْرُونَ قَلْدَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَلْ هَجَرَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نِسَاتَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ لِيْشُعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ قَلْ

# 

يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ[راحع: ٤٨٦٦].

(۵۱۸۲) حضرت ابن عمر ظُنِیا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا مہینہ ۲۹ کا ہوتا ہے، لوگوں نے یہ بات حضرت عا کشہ ڈٹائیا کو بتائی تو انہوں نے فر مایا اللہ تعالی ابوعبد الرحمٰن پررحم فر مائے ، انہیں وہم ہوگیا ہے، دراصل نبی علیا نے ایک مہینے کے لیے اپنی از واج مطہرات کو چھوڑ دیا تھا، ۲۹ دن ہونے پر نبی ملیا اپنے بالا خانے سے بنچ آگئے، لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو ۲۹ دیں دن ہی بنچ آگئے، نبی علیا نے فر مایا بعض اوقات مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٥١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ[راحع: ٥٥٥].

(۵۱۸۳) حفرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری آ دمی اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق نصیحت کر رہاتھا (کہ اتن بھی حیاءنہ کیا کرو) نبی ملیشانے فرمایار ہنے دو، حیاءتو ایمان کا حصہ ہے۔

( ٥١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَخْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبُدُو صَلَاخُهُ [راحع، ٤٥٢٥]

(۵۱۸ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ حَدَّثِي أَيِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَر فَصَلَى الظُّهْرَ (٥١٨٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ حَدَّثِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَر فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى طِنْفِسَةٍ فَرَأَى نَاسًا يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَٱتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبْضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى وَكُعَيْنِ وَأَبَا بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى وَكُعَيْنِ وَأَبَا بَكُورٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَى قُبِضَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَالِكَ إِراجِعِ ١٤٧٦١،

(۵۱۸۵) حفص بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر بڑا تھا کے ساتھ سفر پرتھا، انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز دودو رکعت کر کے پڑھی، پھراپی چٹائی پر کھڑے ہوئے تو کچھلوگوں کوفرض نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نفل پڑھتا تو اپنی فرض نماز کمل نہ کہ بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نفل پڑھتا تو اپنی فرض نماز کمل نہ کر لیتا (قصر کیوں کرتا؟) میں نے نبی علیا کے وصال تک ان کی رفاقت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس طرح حضرت صدیق آگر والی اور ٹی ٹائٹو اور عثمان غنی ڈائٹو کے ساتھ بھی۔

(٥١٨٦) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْحِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَّا وَلَا عَلَى أَثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إصححه المحارى (١٦٧٣)]. [انظر: ٦٤٧٣].

## 

(۵۱۸۲) حضرت ابن عمر وٹائٹؤے سے مروی ہے کہ نبی طینیا نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نما زا کیے ہی اقامت سے پڑھی اور ان کے درمیان یاان کے بعد نوافل تہیں پڑھے۔

( ٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِى عَنُ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ نَعَمُ و قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ [راحع: ٤٨٣٧]

(۵۱۸۷) طاؤس کہتے ہیں کہ کمی شخص نے حضرت ابن عمر ﷺ سے بوچھا کیا نبی ﷺ نے منظے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، طاؤس کہتے ہیں بخدا! یہ بات میں نے خود ئی ہے۔

( ٥١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ النَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه المعارى قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَحُرُ إِزَارَهُ أَوْ تُوْبَهُ شَكَّ يَحْيَى مِنُ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه المعارى ٥٧٨٣)، وابن حان (٥٦٨١)]. [انظر: ٥٣٩٩]

(۱۸۸۵) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ آنے ارشاد فر مایا جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھیٹر ا ہوا چلا ہے (کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں ) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم ندفر مائے گا۔

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ[راجع: ٦٦ · ٥]

(۵۱۸۹) حضرت ابن عمر ولي المست مروى به كدني النسال في سوارك يرفل نماز يرط اي كرتے تفخواه اس كارخ كى بھى ست ميں بوتا۔ ( ۵۱۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَوَ قَالَ سَأَلَ عُمَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَ عُمَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَ عُمَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعْدِينِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيل فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّا أَراحِع: ٢٥٥ ].

(۱۹۰) حضرت ابن عمر فالم است مروی ہے کہ حضرت عمر فائن نے نبی ملیا سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوجاتی ہے، نبی ملیا نے انہیں علم دیا کہ شرمگاہ کو دھوکر وضوکر لیا کریں۔

( ٥١٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قَلْتُ لِابْنِ عُمَرً آخْبِرُنِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلْفَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلْفَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرُهُ لَنَا بِلْفَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لَكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُوَقِّتِ وَهُوَ الْمُؤَلِّتِ وَهُوَ الْمُؤَلِّتِ وَهُو الْمُؤَلِّتُ وَهُو الْمُؤَلِّتِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُؤَلِّتِ وَهُو الْمُؤَلِّتِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۵۱۹۱) زاذان بُرِی این کی کہا یک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے عرض کیا کہ نبی طلیکا نے جن برتنوں کے استعال سے منع فر مایا ہے، مجھے وہ بھی بتاہیۓ اور ہماری زبان میں اس کی وضاحت بھی سیجئے کیونکہ ہماری زبان اور آپ کی زبان میں

### 

فرق ہے، حضرت ابن عمر وقائل نے فر مایا کہ نبی مالیکی نے 'دخشتم' 'سے منع کیا ہے جس کامعنی منکا ہے،'' مزفت' سے بھی منع کیا ہے جو لگ کے برتن کو کہتے ہیں،'' دباء' سے بھی منع کیا ہے جس کامعنی کدو ہے، اور''نقیر' سے بھی منع کیا ہے جس کامعنی ہے مجوری وہ لکڑی جسے اندر سے کھو کھلا کرلیا جائے ، راوی نے پوچھا کہ پھرآ پ ہمیں کس برتن میں پانی پینے کا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا مشکیزوں میں، بقول راوی محمد کے انہوں نے ہمیں مشکیزوں میں نبیذ بنانے کا تھم دیا۔

( ٥١٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصَبُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَذُرَةُ فُلَانِ [صححه البحارى (٢١٧٨)، ومسلم (١٧٣٥)، وابن حبان (٤٣٤)] [انظر: ٢٤٤٧، ٥٩، ٥٩، ٢٥، ٢٤٤٧].

(۵۱۹۲) حضرت ابن عمر ڈھٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پیفلاں بن فلاں کا دھو کہ ہے۔

( ٥١٩٣) حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفُيَانَ حَدَّثِنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحُرِمُ ثُوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرُسُّ[انظر: ٥٣٣٦]

(۱۹۳۵) حضرت ابن عمر ٹان سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکا نے محرم کوا یہے کپڑے پہننے سے منع فر مایا ہے جس پر زعفر ان یا ورس لگی ہوئی ہو۔

( ١٩١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنِي وَبَرَةٌ قَالَ أَتَى رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَيَصُلُحُ أَنُ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّهُ مَالَتُ مُحْرِمٌ قَالَ مَا يَمُنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ فَلَانًا يَنُهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ الْمَوْقِفِ وَرَأَيْتُهُ كَانَّهُ مَالَتُ مُحْرِمٌ قَالَ مَا يُمُنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ عَتَى يَرْجِعَ النَّاسُ مِنْ الْمَوْقِفِ وَرَأَيْتُهُ كَالَّهُ مَالَتُ بِهِ اللَّذُيْكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ وَسُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَعَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فَكُن إِنْ كُنْتَ صَادِقًا [راجع: ١٤٥٦] بين الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ وَسُنَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَعَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فَكُن إِنْ كُنْتَ صَادِقًا [راجع: ١٤٥٤] بين بين الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ وَسُنَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَعَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فَكُن إِنْ كُنْ يَا يَرَامُ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولِهِ أَخَقُ أَنْ تُتَعَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ فَكُن إِنْ كُنْ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُولِدِ كَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ عَلَيْكُ الْمِن مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُولُ عَلَيْكُ مِنْ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٥١٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يَكُونُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ [صححه الحبارى (٦٢٢)، ومسلم (٦٠١)، وابن



حزيمة (٢٤ قو ١٩٣١)]. [انظر: ٥٦٨٦].

(۵۱۹۵) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس کئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْتَلَبَ الْمُوَاشِى مِنْ غَيْرِ إِذْن أَهْلِهَا [راجع، ٤٥٠٥].

(۵۱۹۲) حضرت ابن عَمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے لوگوں کی اجازت کے بغیران کے جانوروں کا دودھ دوہ کراپنے استعمال میں لانے ہے منع فرمایا ہے۔

(٥١٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِءٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتُنْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [راحع: ١١٨].

(۵۱۹۷) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروکی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّلِيَّةُ نے ارشاد فرما یا کسی شخص پرکسی کا کوئی حق ہوتو اس پر دو را تیں اس طرح نہیں گذر نی حیا جئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی ند ہو۔

رَّ ١٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنُ نَافِعِ قَالَ أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ الْبُوْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَٱلْقَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُونُسًا فَقَالَ أَبْعِدُهُ عَنِّى ابْنِ عَجْلَانَ عَنُ نَافِعِ قَالَ أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ الْبُوْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَٱلْقَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُونُسًا فَقَالَ أَبْعِدُهُ عَنِّى الْبُونُسُ لِلْمُحْرِمِ (اجع: ٢٥١٦). فَقَالَ أَبْعِدُهُ كُنْ عَنْ الْبُونُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبُونُسُ لِلْمُحْرِمِ (اجع: ٢٥٩٨) افْعَ يَحْتَلَهُ كُنْ عُمْ يَهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ كُنْ الْبُونُ عَنْ الْبُونُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُول

كَ پِهِنْ رِنِي النِّهِ فِهِم الْعَتْ فُرِما لَى ہے۔ ( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ

دَاكِبًا وَمَاشِيًا [راجع: ٥٤٤٨].

(۵۱۹۹) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا مسجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [واحع: ٢١١٦].

(۵۲۰۰) حفرت ابن عمر فی این عمر وی ہے کہ نبی مالیکانے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔

(٥٢.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَا أَتْرُكُ اسْتِلَامَهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ بَعُدَ إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسُتَلِمُهُمَا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ [راحع: ٦٣ ٤٤]

## المُنالُمُ الْمُرْبِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۲۰۱) حضرت ابن عمر نظائب مروی ہے کہ میں نے نبی میلیا کو جمر اسود کا اسلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی سختی یا نرمی کی پرواہ کیے بغیراس کا اسلام کرتا ہی رہوں گا۔

(٥٢.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ وَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا [راجع: ٧٢٥٤].

(۵۲۰۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیائے انصار کے ایک مرداور عورت کے درمیان لعان کروایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی۔

(٥٢.٣) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صَامَهُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ سُئِلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُو يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَلَمْ (٢٠٨٦) وابن حيان (٢٠٢٣)] وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ [صححه المحارى (٢٠٥١)، ومسلم (٢٠٢١)، وابن حزيمة (٢٠٨٢)، وابن حيان (٢٠٢٣)] وابن حيان (٢٠٨٢)

(۵۲۰۳) حضرت ابن عمر رقط سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت دس محرم کا روز ہ رکھا کرتے تھے، جب ماہِ رمضان کے روز وں کا تھکم نازل ہوا تو لوگوں نے نبی علیشا سے اس کا تھکم دریافت کیا، نبی علیشا نے فرمایا بیاللہ کے دنوں میں سے ایک ون ہے، جو چاہے • زور کھ لے اور جو جاہے چھوڑ دے۔

( ٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۵۲۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٥٢٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُوالِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راجع: ٢٧٠٠]

(۵۲۰۵) حضرت ابن عمر ٹنائیسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنافِیم اللہ مَنافِیم اللہ مَنافِیم اللہ مَنافِیم میں سے چوری کی ہوئی چیز کاصد قد قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے۔

(٥٢٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى عَنْ سَعِيدِ بَنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ نَحُوَ الْمَشْرِقِ [راحع: ٢٥١].

(۵۲۰۲) حفرت ابن عمر فالله الم مروى ہے كہ ميں نے نبى مليك كو گدھ پر نماز پڑھتے ہوئے و يكھا ہے،اس وقت آپ مَالْتَيْكُمُ خيبركوجارہے تھے جومشرق كى جانب ہے۔

( ٥٢.٧ ) وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنِ أَبِى الْحُبَابِ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمُ يَقُلُ نَحُوَ الْمَشُرِقِ

## 

(۵۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے،البته اس میں 'منحوالمشر ق' کالفظ نہیں ہے۔

(٥٢.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ أَمَا لَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ [راحع: ١٩ ٤٤].

(۵۲۰۸) سعید بن بیار میشانه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللہ انے مجھ سے فرمایا کیا نبی علیلا کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود نہیں ہے؟ نبی علیلاایینے اونٹ پر ہی وتر پڑھلیا کرتے تھے۔

( ٥٢.٩ ) وَقَرَأْتُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ أَبِي بَكْرِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ

(۵۲۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بَنِ وَثَّابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٧٨ ٥]

(۵۲۱۰) حضرت ابن عمر ظافنات مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہئے کے شسل کر کے آئے۔

( ٥٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ (راحع: ٢٢٥٤)

(۵۲۱۱) حفرت ابن عمر ڈیٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت ما لیگے تو تم اے اجازت دے دیا کرو۔

(٥٢١٣) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمُ يُصَلِّ فَبَلَهَا وَكَا بَعُدَهَا فَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني حسن صحيح (الترمذي: ٥٣٨). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن].

(۵۲۱۲) حضرت این عمر ٹانٹنا عید کے دن گھرسے باہر نکلے، آپ ٹائٹنٹ نما نے عیدسے پہلے یا بعد میں کو کی نقل نما زنہیں پڑھی اور بتایا کہ نبی علیقائے بھی اسی طرح کیا تھا۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ أَبِي خَنْظَلَةً قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكُعَتَان سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِينَ ٤٧٠٤].

(۵۲۱۳) ابو حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بھا سے سفر کی نماز کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے فرمایا کہ سفر میں نماز کی دور کعتیں ہیں اور یہ نبی علیقا کی سنت ہے۔

## هي مُنالًا اَعَدُرُنَ بِل يَعْدِدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

( ٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَن نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَمُعْرَاعُونَ وَعُمْرًا فِعُ عَنْ الْعُعُمْرَ وَقُولُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ عُلِيهُ وَسَلَّمْ وَأَبّا بَكُورٍ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَا فَعُمْرًا فَعْمُونُ وَمُعْمُولُونُ فَالْمُعُمْرُ وَالْعُمْرُونُ فَالْمُعُمْرُونُ وَالْمُعُمْرُ وَالْمُعْرِقُونُ فَالْمُعُمْرُ وَالْمُوالْمُوالِمُوا فَالْمُوالِقُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالِمُوالْمُولِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولُونُ وَا

(۵۲۱۴) حضرت ابن عمر پڑھیا سے مروی ہے کہ نبی علیہ، حضرات شیخین ٹٹاٹھ اور حضرت عثمان ڈٹاٹٹو نے اپندائی دور خلافت میں منی کے میدان میں دور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلُ الْفُجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضُعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ بِضُعَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ (راجع: ٤٧٦٣)

(۵۲۱۵) حضرت ابن عمر طافقات مروی ہے کہ نبی علیگانے فبخر سے پہلے سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی دوسنتوں میں بیسیوں یا دسیوں مرتبہ سورۂ کا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھی ہوگی۔

( ٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْوَتُو آوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

(۵۲۱۲) نافع سُلَتُ کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرات ابن عمر اللہ سے وتر کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ واجب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیظا اور تمام مسلمانوں نے وتر یڑھے ہیں۔

( ٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَ السَّائِلِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عِنْدَ قَرُنِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَاكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوتِرُ بِرَكْعَةٍ [صحه البخارى (٤٧٣)، ومسلم (٤٧٩)، وابن حبان (٢٦٢٢)]. [راجع، ٤٩٨٧].

(۵۲۱۷) حفرت ابن عمر والنظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طابیا ہے رات کی نماز سے متعلق پو چھا، اس وقت میں نبی طبیا اور سائل کے درمیان تھا، نبی طبیا نے فر مایاتم وورور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''موجو ان کا ندیشہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو، ایک سال بعد دوبارہ ووقض نبی طبیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس مرتبہ بھی میں نبی علیا اور اس کے درمیان تھا، اس نے وہی سوال کیا اور نبی علیا نے اسے وہی جواب دیا۔

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَسْجِدَ قُبَاءَ زَاكِبًا وَمَاشِيًا [راحع: ٤٨٤٦].

(۵۲۱۸) حضرت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ نبی علیا مجدقباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی ۔

www.islamiurdubook.blogspot.com في مُناهُ اَمَةُ إِن مُن لِي اَيَدُ مِن مُن اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٥٤٨٥].

(۵۲۱۹) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

ُ ( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ [انظر: ٢٥٥٠]

(۵۲۲۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَمَهُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ إِراحِع ٢٥٠١] وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [راحع ٢٥٠١] وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِراحِع ٢٥٠١] ومُن الله السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ الرَحِع ٢٥٠١] ومودي مِن وه السَّامُ عَلَيْكُمْ كَبَرَ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ٢٢٢٥) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى حَلْقَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا فِى حَلْقَةٍ أَخُرَى وَهُو يَقُولُ لَا وَأَبِى فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى وَقَالَ إِنَّهَا كَانَتُ يَمِينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا شِرْكُ [انظر: ٤٩٠٤].

(۵۲۲۲) سعد بن عبیدہ بین کہ بین کہ میں ایک حلقہ میں حضرت ابن عمر ظافیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر شافیا نے دوسرے حلقے میں بیٹھے ہوئے ایک آ دی کو ''لا' وابی'' کہہ گرفتم کھاتے ہوئے سنا تو اسے کنگریاں ماریں اور فرمایا حضرت عمر خافیواتی طرح قسم کھاتے سے لیکن نبی علیا نے انہیں اس منع کرتے ہوئے فرمایا کہ پیشرک ہے۔

( ٥٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجُرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكُرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ مَا شَرَابُكَ فَقَالَ زُبِيبٌ وَتَمْرٌ فَقَالَ لَا تَخْلِطُهُمَا يَكُفِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ [راحع، ٤٧٨٦].

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر بھائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایقا کے پاس نشے میں دھت ایک شخص کولایا گیا ،اس نے کشمش اور تھجور کی شراب پینے کا اعتراف کیا ، نبی علیقانے اس پر حد جاری فرمائی اوران دونوں کوا کٹھا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی جانب سے کفایت کر جاتی ہے۔

( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَأُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ [راحع: ١٥٠]

(۵۲۲۴) حضرت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ نبی علیا نے دباء جنتم اور مزفت سے منع فرمایا ہے مداوی کو دنھیں' کے لفظ میں

( ٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ أَصْحَابِ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ [راجع، ٢٥٦١].

(۵۲۲۵) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملائيل نے ارشاد فر مايا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل ہوا کرو،اگرتمہیں رونانہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کتمہیں بھی وہ عذاب نہ آپگڑے جوان <sub>کی</sub> آیا تھا۔

( ٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَذُرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير [راحع: ٢٧٦٦]

(۵۲۲۷) حضرت ابن عمر علی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاوفر مایا غیب کی پانچ با تیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا (پھر بیآیت تلاوت فرمائی)'' پیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کدرهم ما در میں کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیشک اللہ بڑا جاننے والانہایت باخبرہے۔

( ٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلٍ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ ٱخْمَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا فَقَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُغْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُغْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَغْدِ قُوَّةٍ ضُغْفًا ثُمَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَ عَلَىَّ فَأَخَذَ عَلَىَّ كَمَا أَخَذُتُ عَلَيْكَ إِقالِ الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابوداود: ٣٩٧٨، الترمذي: ٢٩٣٦). قال شعيب: اسناده ضعيف].

(۵۲۲۷) عطيه عوفى ميسيد كتيم بين كديس في حضرت ابن عمر الله الذي خلقكم من ضعف" میں لفظ ' صعف' 'کوضاد کے فتح کے ساتھ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ اسے ضاد کے ضمہ کے ساتھ پڑھواور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بھی نی مایٹا کے ساتھ اس لفظ کو ای طرح پڑھا تھا جیسے تم نے میرے سامنے پڑھا اور نی مایٹا نے میری بھی اسی طرح گرفت فرمائی تھی جیسے میں نے تمہاری گرفت کی۔

( ٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلُحَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَلَاكُرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا وَهِي طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ [راجع: ٤٧٨٩].

مُنْ الْمُ الْمُرْفِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵۲۲۸) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر رفائش نے نبی علیا سے میر مایا اے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر طہر کے بعد اسے طلاق دے دے، یا امید کی صورت ہوت بھی طلاق دے سکتا ہے۔

( ٥٢٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمٍ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَالِمٍ عَنِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الْمُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَخِى أَشُرِكُنَا فِي صَالِحٍ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَخِى أَشُرِكُنَا فِي صَالِحٍ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا قَالَ عَبُدُالرَّزَاقِ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عُمَرُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ الحرجه عد بن حميد (٧٤٠) و ابو يعلى (٥٠١). اسناده ضعيف].

(۵۲۲۹) حضرت ابن عمر ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑائٹا نے ایک مرتبہ نبی علیظا سے عمرہ پر جانے کے لیے اجازت مائلی، نبی علیٹا نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا بھائی! ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا بھول نہ جانا، حضرت عمر مُٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ اگراس ایک لفظ '' یا اخی'' کے بدلے مجھے وہ سب پھھدے دیا جائے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا تو میں اس ایک لفظ کے بدلے پوری دنیا کو پسندنیوں کروں گا۔

( .٥٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا [قال الرمدي: ٥٢٠ ) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف] الترمدي: ٥٠٤ ) قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]

(۵۲۳۰) حضرت ابن عمر والفناس مروى م كه جناب رسول الله منافظ المينا مكر مدمين دن كے وقت داخل ہوئے۔

( ٥٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَن نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعَلْيَا وَيَخُرُ جُ مِنَ الشَّفُلَى [راجع: ٦٢٥ ]

(۵۲۳۱) حفرت ابن عمر ولی است مروی ہے کہ نبی علیا جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو '' ثنیہ علیا'' سے داخل ہوتے اور جب باہر جاتے تو ' معنیہ سفلی'' نے باہر جاتے۔

( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَفْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْوِقِ فَتَكَلَّمَا أَوْ تَكَلَّمَ • أَحَدُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا أَوْ إِنَّ الْبَيَانَ سِحْرً [راحع: ٢٥٥]

(۵۲۳۲) حضرت ابن عمر بھی ہے مروی ہے کہ مشرق کی طرف سے دوآ دمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ، انہول نے جو گفتگو کی ، (لوگوں کواس کی روانی اورعمد گی پرتعجب ہواتو) نبی علیشانے فر مایا بعض بیان جاد و کاسکااثر رکھتے ہیں۔

(٥٢٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمُ مَوْتَاكُمُ فِي قُبُورِهِمُ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢ ٨ ٨ ٤].

(۵۲۳۳) حفرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّيَّا نے ارشاد فر مایا جب تم اپنے مردوں کوقبر میں اتار وتو کہو ''بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

( ٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فُضَيَّلُ بُنُ غَزُوانَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعُرَضُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعُرَضُ عَلَى ابْنِ آدَمَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عُدُوّةً وَعَشِيَّةً فِي قَبْرِهِ [راجع: ٢٥٨].

(۵۲۳۳) حضرت ابن عمر ٹی اسے مروی ہے کہ بی طیان نے ارشاد فر مایا ابن آ دم کے سامنے شبح شام قبر میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے،اگردہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔

( ٥٢٣٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ [راجع: ٦٤ . ٥].

( ٥٢٣٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُوَائِيلَ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعُ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ إِراحِعَ ٢٨٦٤].

(۵۲۳۲) حفرت ابن عمر ڈیٹھاسے مروی ہے کہ نبی طایعات کے دور باسعادت میں دوآ دمیوں نے پھل آنے سے پہلے بیچ کرلی، لیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا، نبی طایعات فرمایا اس کے پیسے کیوں روک رکھے ہیں؟اس کے بعد نبی علیعانے پھل پکنے تک بیج سلم ہے منع فرمادیا۔

( ٥٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَيْتَ الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ آوُ ٱحَدَهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكُ لَبْسُ[راجع: ٤٨٨٣].

(۵۲۳۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سونے کو چاندی کے بدلے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لوتو اپنے ساتھی سے اس وقت تک جدا ندہو جب تک تنہارے اور اس کے ورمیان معمولی سابھی اشتباہ ہو۔

( ١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَصَلَّى عِنْدَ الْمُقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ [راجع: ٢٦١٨]

(۵۲۳۸) نافع میشد کتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللہ نے طواف کے پہلے تین چکروں میں جراسود سے جراسود تک رال اور باتی

## المناه المراف المناه ال

چارچکرول میں عام رفارر کی اور مقام ایرا ہیم کے پاس دور کعتیں پڑھیں، پھرفر مایا کہ نی ایس نے بھی اس طَرح کیا تھا۔ ( ۱۳۷۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِیُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَکْتُ اسْتِلَامَ الرُّکْنَيْنِ فِی شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ [راجع: ٦٣ ٤٤].

(۵۲۳۹) حضرت ابن عمر رہ ہے کہ میں نے نبی اللہ کو جمر اسود کا استلام کرتے ہوئے خود دیکھا ہے اس لئے میں کسی سختی یا نری کی پرواہ کیے بغیراس کا ستلام کرتا ہی رہوں گا۔

( ٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عُمَّرَ اللَّهُ صَلَاهُمَا بِيَا فِي هَذَا الْمَكَانِ[راجع: ٤٤٦٠]. بإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ[راجع: ٤٤٦٠].

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر رفظ نے مغرب اور عشاء کی نماز (مزدلفہ میں ) ایک ہی اقامت کے ساتھ اوا کی اور فر مایا کہ اس مقام یر نبی علیلانے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کیا تھا۔

( ٥٢٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ فَوْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ عِنْدَ الْإِخْرَامِ[راحع: ٤٧٨٣]

(۵۲۴۲) حضرت ابن عمر ٹی ایسے مروی ہے کہ نبی ملیا احرام باندھتے وفت زیتون کا وہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نددیا گیا ہوتا۔

( ٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ إِراحِع: ٤٤١٥].

(۵۲۴۳) حفرت این عمر کی است مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا محرم درس یار عفران لگا ہوا کیٹر اند ہینے۔

( 3716 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعُفَرَانَ [انظر: ٣٣٣٥].

## 

فَوَافَقَ يَوْمَتِذِ عِيدَ أَضْحَى أَوْ يَوْمَ فِطُرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ [راحع: ٤٤٤٩].

(۵۲۲۵) زیاد بن جیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رہا گا کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسوال پوچھا کہ ایک آ دمی نے بیر منت مان رکھی ہے کہ میں فلال دن روزہ رکھا کروں گا، اب اگر فلال دن عیدالاضیٰ یا عیدالفطر آ جائے تو کیا کرے؟ حضرت ابن عمر رہا کے نظامے نے فرمایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی علیا نے ہمیں بوم النحر (دس ذی الحجہ) کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُالرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدُالرَّحْمَنِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ عَبُدُالرَّحْمَنِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع ٢٥١] قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع ٢٥٠] قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع ٢٥٠] و اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأَذِنَ أَصْحَابَهُ [راحع ٢٥٠] و اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونُ الرَّبُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُونَ الرَّجُولُ بَيْنَ التَّمْرَانِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُ الْمُعَلِيْ وَالْعَلَى عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَيْكُولُكُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي الْعُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيْكُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِ الْ

( ١٤٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْآغَمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ وَهُو ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرُمُونَهَا بِالنَّبِلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُمَثَّلُ بِالْبَهِيمَةِ [راحع: ٢٦٢٤]. ( ٥٢٢٧) سعيد بن جبير كتب بين كما يك مرتبه مديد منوره كس راست مين حضرت ابن عمر فَاهُ يَهُ لَوْل ك پاس سے گذر ہے، و يكها كمانبول نے ايك مرفي كو بانده ركها ہے اوراس پراپنانشاند درست كرر ہے بين، اس پرحضرت ابن عمر في الله فرمايا كه جناب رسول الله مَا في الله على كم في الله عَنْ مايا ہے۔

( ٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ مِنْ الْخُيكِرِءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٥٣٥١، ٥٣٥٢، ٣٨١، ٦٢٠٤، ٦٤٤٢].

(۵۲۴۸) حفرت ابن عمر ولی الله می الله

( ٥٢٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيانُ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّحَذَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ ذَهَبٍ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَنْ ٱلْبَسَهُ أَبَدًا َ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّحَذَ النَّاسُ تَوَاتِيمَهُمُ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَنْ ٱلْبَسَهُ أَبَدًا َ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّحَذَ النَّاسُ تَحَوَاتِيمَهُمُ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَى بِهِ وَقَالَ لَنْ ٱلْبَسَهُ أَبَدًا وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَاتِيمَهُمُ إِصححه البحاري (٥٨٦٧)]. [انظر: ٧٠٤ ٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٨٥ ، ٥٩٧١ ، ٥٩٧١].

(۵۲۳۹) حضرت ابن عمر ٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سونے کی انگوشی بنوائی ،لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوالیس جس پر نبی علیہ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا کہ آئندہ میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں اتار پھینکیں۔

## 

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَسُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ [راحع: ٢٧٧].

(۵۲۵۰) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ آپ مُلافِیم اپنی انگوشی کا تکمینہ تھیلی کی طرف کر لیتے تھے۔

( ٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَنَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ السِّبْتِيَّةَ وَيَتَوَضَّا ُ فِيهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [انظر: ٥ ٥ ٥].

﴿ (۵۲۵) حضرت أَيْن عُمر ﷺ مولَى كھال كى جوتياں پہن ليتے اوران میں وضوكر لیتے تھے اور فرمائے تھے كہ نبی ملی بھی اس طرح كرتے تھے۔

( ٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَدًا [راحع: ٤٧٤٨].

(۵۲۵۲) حضرت ابن عمر ﷺ مردی ہے کہ جناب رسول الله تکالٹیکٹم نے فرمایا اگرلوگوں کونٹہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٥٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ[راحع: ٤٩ ٥٤].

(۵۲۵۳) حضرت البن عمر فی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّةُ الله الله مُثَالِقُهُم نے ارشاد فر مایا جو شخص ایسا کنار کھے جو تفاظت کے لئے مجمی نہ ہوا در نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دو قیراط کمی ہوتی رہے گی۔

( ٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ (ح) وَعَبْدُالرَّحُمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِ [راحع: ٤٩٤٤].

(۵۲۵۳) حضرت ابن عمر گالئی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَالْتُقَامِّنے ارشاد فر مایا جو شخص ایسا کنار کھے جو تفاظت کے لئے مجھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دوقیرا ط کی ہوتی رہے گی۔

( ٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَالْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وراحع: ٢٢٠٤٤٩٧.

(۵۲۵۵) حضرت ابن عمر بھانت مروی ہے کہ نبی ملیکا سے گوہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ کا بھی انے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ بی حرام قرار دیتا ہوں۔

﴿ ٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ سَغُدِ بْنِ عُبَيْدَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ قَالَ فَسَمِعَ رَجُلًا فِي

# 

حَلْقَةٍ أُخُرَى وَهُوَ يَقُولُ لَا وَأَبِي فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى فَقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَقَالَ إِنَّهَا شِرُكُ [انظر: ٤٩٠٤].

(۵۲۵۷) سعد بن عبیدہ مُولِی کہ بین کہ میں ایک حلقہ میں حضرت ابن عمر طابعہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر طابعہ نے دوسرے حلقے میں بیٹھے ہوئے ایک آ دمی کو ''لا' وابی'' کہہ کرفتم کھاتے ہوئے سنا تو اسے کنگریاں ماریں اور فر مایا حضرت عمر طابع اس کے معرف النواسی طرح فتم کھاتے تھے لیکن نبی علیہ اس منام کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشرک ہے۔

( ٥٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمُهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَقَالَ إِنْ أَسْعَى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشِى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَإِنْ أَمْشِى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَإِنْ أَمْشِى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَإِنْ أَمْشِى فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَإِنْ أَمْشِى وَإِنْ أَمْشِى فَقَدُ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى

(۵۲۵۷) حفرت ابن عمر ٹھ اس مروی ہے کہ اگر میں عام رفتارے چلوں تو میں نے نبی مالیا کو بھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھاہے،اور اگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی مالیا کو اس طرح بھی دیکھاہے اور میں انتہائی بوڑ ھا ہو چکا ہوں۔

( ٥٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِى اثْنَانِ دُونَ وَاجِدٍ [راحع: ٢٥ ٥٤].

(۵۲۵۸) حضرت ابن مسعود ڈٹاٹٹؤے سے مروی ہے کہ نبی علیّانے ارشاد فر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کو چھوڑ کر دوآ دمی سرگوثی نہ کرنے لگا کرو۔

( ٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئْ قَالَ لِٱخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راجع: ٤٦٨٧].

(۵۴۵۹) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا استاد فرمایا جو محض اپنے بھائی کو' اے کا فر' کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کا فر ہوکر لوٹا ہی ہے۔

( ٥٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُصَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرَ [راحع: ٥٤٧٤].

(۵۲۷۰) حضرت ابن عمر فالما سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ماللين في ارشاد فر مايا جب کوئی مخض کسي کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں ميں سے کوئي ايک تو کافر ہوتا ہي ہے۔

(٥٢٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَكِينَا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ [راحع: ٢٠٠٤] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهُ وَرَسُولُ إِلَّهُ وَاللَّهُ لَهُا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَعِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَعِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُا وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ

## 

غفاراللهاس كی بخشش كرے اور مصية "في الله اوراس كرسول كى نافر مانى كى۔

( ٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ

(۵۲۷۲) حضرت ابن عمر ٹانٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافق ارشاد فر مایا جس شخص پر نوحہ کیا جائے اسے قیامت تک اس پر ہونے والے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا رہے گا۔

( ٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر ڈٹاٹھاسے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ظَاللّٰیَّۃ کے ارشا دفر مایا جو شخص دعوت قبول نہ کرے وہ اللّٰداور اس کے رسول کی نا فر مانی کرتاہے۔

( ٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بِشُوِ بُنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَفْعَكُمُ آيْدِيَكُمْ بِدُعَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَغْنِى إِلَى الصَّدْرِ

(۵۲۷۳) حضرت ابن عمر رفظ الله عند مروى ب كهتمهار ارفع يدين كرنا بدعت ب، نبي عليلان سينے سے آ كے باتھ نہيں بڑھائے۔

( ٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِى فِى الْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَا يَسْعَى فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [راجع: ٣٤ ٥].

(۵۲۷۵) کیر بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اللہ کا کوصفا مروہ کے درمیان عام رفتارہ چلتے ہوئے دیکھا تو ان سے بوچھا کہ آپ عام رفتارہے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں عام رفتارہے چلوں تو میں نے نبی ملیہ کوہمی اس طرح چلتے ہوئے دیکھاہے،اوراگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی علیہ کواس طرح بھی دیکھاہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔

( ٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ فَقَالَ مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ مَا يَزِنُ هَذِهِ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَطَمَّ غُلَامَهُ أَوْ صَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِنْقُهُ [راحع: ٧٨٧].

(۵۲۷۲) زاذان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت این عمر نظاف نے اپنے کسی غلام کو بلا کراہے آزاد کر دیا اور زمین سے کوئی تکا وغیرہ اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اس تنکے کے برابر بھی اسے آزاد کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، میں نے نبی ملیٹھ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشنص اپنے غلام کوتھیٹر مارے ،اس کا کفارہ یہی ہے کہ اسے آزاد کردے۔

(١٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ فِرَاسُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَاعًا

## 

غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لِى فِيهِ مِنْ آجُو مَا يَسُوَى هَذَا أَوْ يَزِنُ هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَّبَ عَبُدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ آوْ ظَلَمَهُ أَوْ لَطَمَهُ شَكَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

رسمایدون می سود به میرون می سود به معرت این عمر الله این کی فالم کو بلا کراسی آزاد کردیا اور زمین سے کوئی تزکا وغیرہ اٹھا کرفر مایا کہ مجھے اس تنکے کے برابر بھی اسے آزاد کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، میں نے نبی ملی کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوشن اپنے غلام کوتھیٹر مارے ،اس کا کفارہ بہی ہے کہ اسے آزاد کردے۔

( ٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنَسِ بَنِ سِيرِينَ قَالَ بَهُزٌ فِى حَدِيثِهِ آخُبَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِى اللهُ عَلَيْهِ أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَسَالَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوْهُ فَلْيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ بَهْزُ ٱلتُحْتَسَبُ [صححه المحارى (٢٥٢٥)، ومسلم وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوْهُ فَلْيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ بَهْزُ ٱلتُحْتَسَبُ [صححه المحارى (٢٥٢٥)، ومسلم (١٤٧١)]. [انظر: ٢٥٤٩، ٢١٩]، [راجع: ٢٠٤].

(۵۲۱۸) حضرت این عمر رفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق وے دی، حضرت عمر فارق فارق فاروق رفتا شائنے نے نبی ملیلا سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا اسے کہوکہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، جب وہ'' پاک'' ہو جائے تو ان ایام طہارت میں اسے طلاق دے دے۔

( ٥٢٦٥ ) حَكَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَكَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَٱبُو الزَّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِلَّتِهِنِ [انظر: ٢٤٥،٥٥٢].

(۵۲۲۹) عبدالرحن بن ایمن مُنظف نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللہ سے ایام کی حالت میں طلاق کا مسئلہ پوچھا، ابوالز بیریہ با تیں من رہے تھے، حضرت ابن عمر اللہ نے قرمایا کہ نبی طلیقا نے سورہ احزاب کی بیر آیت ایس طرح بھی پڑھی ہے، اے نبی!مُنَّا اللہ جب آپ لوگ اپنی بیو بول کو طلاق دینا چاہوتو ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو۔ (ایام طهر میں طلاق دینا مراد ہے نہ کہ ایام چض میں)

( ٥٢٧ ) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَدَّكَ إِلَى عُمَرَ فَانُطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْلِقَهَا عَتَى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ يُمُسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا إصححه البحارى (٩٠ ٤)، ومسلم (١٤٧١)].

كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمُسِكُهَا فَلْيُمُسِكُها إصححه البحارى (٩٠ ٤ ٤)، ومسلم (١٤٧١)].

(۵۲۷۰) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کواس کے دایام" کی حالت میں طلاق دے دی ، اور

## هي مُنالاً آمَيْن بن بيد مَرْم كي هي ١٩٩ كي هي ١٩٩ كي مُنالاً الله بن مُنالِك بن المُنالِق بن المُنالِق بن الم

( ٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمِّرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ[راحع: ٣٦ -٥].

(۵۲۷) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نی ملیکا کے پاس آیا اور کینے لگایا رسول اللہ اخرید وفروخت میں لوگ مجھے دھو کہ دے دیتے ہیں ، نی ملیکانے فر مایاتم یوں کہ لیا کرو کہ اس بیچ میں کوئی دھو کہ نہیں ہے۔

( ٢٧٣ ه ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظُلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ إِقَالَ الأَلباني: صحيح (النسائي: ٢٦٣/٧)]. [انظر: ٢٣ ٥٥].

(۵۲۷۳) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّ اللهُ الله عَلَيْمَ اللهِ مارے درمیان کھڑے ہو کرفر مایا کہ جب تک پھل یک نہ جائے ،اس وقت تک اسے مت بیچو، جب تک ان کا پکناواضح نہ ہوجائے۔

( ٥٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِي مِثْلُ الْمُؤْمِنِ أَوْ قَالَ الْمُسْلِمِ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُوَادِي وَسَلَّمَ قَالَ مَن مَن وَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُوادِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ فَلَكُرْتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَلَكُرْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَلَكُرْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَلَكُرْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلة قَالَ فَلَكُرْتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

(۵۲۷۳) حضرت ابن عمر ٹالٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے فر مایا ایک درخت ہے جس کے پیے تہیں جمزتے اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، بتاؤوہ کون ساورخت ہے؟ لوگوں کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے ، بیر سے ول میں

## مُنْلِمُ الْمُؤْنِ لِيُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلَا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے، تھوڑی دیر بعد نبی ملیا نے خود ہی فرمایا وہ مجور کا درخت ہے، میں نے حضرت عمر ملاتات ہے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اس موقع پرتمہار ابولنامیر ہے نز دیک فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا۔ ( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنُ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَ ۚ جُ بِهِ مِنُ الْبَخِيلِ[صححه البخاري (۲۰۸۸)، ومسلم (۱۳۹۹)، وابن حبان (۲۳۷۵)]. [انظر: ۲۹۵٥].

(۵۲۷۵) حضرت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے منت ماننے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے تقدیر کا تو کوئی فيصله بهي نهيس ثلثا ، البته بخيل آ دي سے اس طرح مال تكاوا ما جا تا ہے۔

( ٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً بِالْبَلَاطِ [راحع: ٩٨].

(۵۲۷) حضرت ابن عمر ظافظ سے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ نبی طایا نے ہموارز مین میں ایک یہودی مرووعورت پر رجم کی سزا حاري فرمائي هي 🗅

( ٥٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَٱغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتُورَ وَنَزَعَ الْمِحِمَارَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا تَعِلُّ لِزَوْجِهَا الْأُوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [انظر: ٧١٥٥]

(۵۲۷۷) حضرت ابن عمر الله است مروى ب كدايك مرتبه كسي فض نے نبي طليه سے ميدستلد يو جھا كدا كركوئي آ دمي اپني بيوى كو تین طلاقیں دے دے، دوسر آتخص اس عورت سے نکاح کر لے، دروازے بند ہوجائیں اور پردے انکا دیتے جائیں، دوپٹااتر جائے کیکن دخول ہے جل ہی وہ اسے طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے گی؟ فر مایانہیں ، جب تک کہ دوس اشوہراس کاشہدنہ چکھ لے۔

( ٥٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأْتَهُ بِفَلَاثٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (۵۲۷۸) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُورِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السُّجُودِ [راجع: ١٥٤٠].

(۵۲۷۹) حفرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ ٹی مالیکا نماز کے آغاز میں اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر کے رفع یدین کرتے

## هُ مُنْ اللهَ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھائے کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے لیکن وو تجدوں کے درمیان نبی علیشانے رفع یدین نہیں کیا۔

( .٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثِيى سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ [راجع: ٢١ ٥٤].

(۵۲۸۰) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ نبی ملیا سے کوہ کے متعلق بوچھا گیا تو آپ مَلَا لَیْظِ نے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔

( ٥٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَحَا رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْخِيَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَجِى اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ [راجع: ٢٥٦٤].

(۵۲۸۱) عبداللہ بن دینار میں کہ جہ ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایک دوسر اٹخف حفرت ابن عمر ٹاٹھا کے ساتھ تھے، انہوں نے دوسرے آ دی کو بلایا اور فرمایا تم دونوں نری کیا کروء نبی ملیا نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آ دی کو چھوڑ کر دو آ دی سرگوشیاں کرنے لگیں۔
سرگوشیاں کرنے لگیں۔

( ٦٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع يُلَقِّنَنَا أَوْ يُلَقِّفُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راحع: ٥٦٥].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی علیظ بات سننے اورا طاعت کرنے کی شرط پر ہیت لیا کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو گے اور مانو گے )

( ١٨٨٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ تَحَرَّوُهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ [انظر: ١٨٠٨].

(۵۲۸۳) حضرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی مخص نے نبی الیاں سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو نبی الیا نے فرمایا شب قدر آ کوآخری سات را توں میں تلاش کیا کرو۔

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِى كَثِيرًا مِنْ الْكَلَامِ
وَالِانْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ أَنْ يُنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ فَلَمَّا مَاتَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمُنَا [صححه البحارى (١٨٧٥)].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عمر ظاهائے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیا کے دور باسعادت میں زیادہ بات چیت اور اپنی ہو یوں کے ساتھ کمل ہے تکافی سے بچا کرتے تھے، کہیں ایبانہ ہو کہ ہمارے متعلق قرآن میں کوئی احکام جاری ہوجا کیں، جب نبی ملیا کا وصال ہوگیا تب ہم نے کلام کیا۔

# ﴿ مُنْلَا اَمْرُانَ بَلِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ مِنْ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى أَبُنُ أُمَّ مَكْتُومٍ [صححه البحارى (٦٢٠)، وابن حبان (٣٤٧٠)]. [انظر: ٣٤٦، ٤٦٤، ٤٢٤، ٤٩٨، ٥٤٢٥، ٥٨٥].

(۵۲۸۵) حضرت ابن عمر رفی ہے مروی ہے کہ نبی میلیانے ارشاد فرمایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْصَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمَّا [راجع: ٤٤٤٨].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثل الله عنافیقیم نے مال غنیمت کی تقلیم میں گھوڑے کے دو حصے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔

( ٥٢٨٧ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمُعْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزُ وَلِفَةِ جَمِيعًا [صححه مسلم (١٢٨٧)، وابن عزيمة (٢٨٤٨)]. [انظر: ٩٣٩٩].

(۵۲۸۷) حضرت ابن عمر و الله الله على الله الله الله الله على الله على الله الله على المصلى بير ها في تقى \_

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَغَيْمُوا إِبِلَّا كَثِيرَةً فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفَّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا[راجع: ٧٩ه٤].

(۵۲۸۸) حضرت ابن عمر ٹھائٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹبی ٹالیٹانے نجد کی طرف ایک سریدروانہ فرمایا ، انہیں مال غنیمت سے اونٹ ملے ، ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ بنے ، اور ٹبی ٹالیٹانے انہیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فرمایا۔

( ٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ أَنْكِحُنِى ابْنَتَكُ وَأَنْكِحُكَ ابْنَتِى لِراحِع: ٢٦ه ٤].

(۵۲۸۹) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نی طالب نے نکاح شفار (وٹے سٹے کی صورت) سے منع فرمایا ہے، امام مالک مسلم فرماتے ہیں نکاح شفار کا مطلب سے کہ ایک آ دمی دوسرے سے کہ کہتم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کردو، میں اپنی بٹی کا نکاح تم سے کردتا ہوں۔

﴿ ٥٢٩ ﴾ حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ اللَّهُ صَلَّى الْمَغُرِبَ ﴿ وَمَدَّتُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِراحِع: ٢٥٣٤].

## هي مُنالاً اَمَّانَ فِي اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

(۵۲۹۰) سعید بن جبیر میشندن مردلفه میں مغرب اورعشاء کی نماز آیک ہی اقامت سے پڑھی اور حضرت ابن عمر می اللہ کا معد حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ نبی ملیشا نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

(٥٢٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعُضَ الْبَيَانِ سِحُرَّ أَوْ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحُرًّ [راجع: ٢٥١].

(۵۲۹۱) حضرت ابن عمر ٹا اسے مروی ہے کہ شرق کی طرف ہے دوآ دی بارگا و رسالت میں طاخر ہوئے ،انہوں نے جو گفتگو کی ،لوگوں کواس کی روانی اور عمد گی پر تعجب ہوا تو نبی ملیا نے فرمایا بعض بیان جادو کا ساا تر رکھتے ہیں۔

( ٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى [راحع: ٢٥ ٢].

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر ٹٹاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی الیکانے تھجور کی بھے سے منع فر مایا ہے جب تک وہ پک نہ جائے اور نبی ملیکا نے بیممانعت باکٹع اورمشتر کی دونوں کوفر مائی ہے۔

( ٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَّهُ الْعَدُوُّ [راجع: ٧ · ٥٤].

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْلُبُرُوا لَهُ [راحع: ٨٨ ٤٤].

(۵۲۹۴) حضرت ابن عمر ظاهرات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَيْقُوانے ارشاد فر ما یا جب تک چاند دیکھ نہ لو، روز ہ نہ رکھواور چاند دیکھے بغیر عیر بھی نہ مناؤ ، اگرتم پر بادل چھا جائیں تو انداز ہ کرلو۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عُرُو كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَكُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهُوَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ [راجع: ٤٤٩٦].

(۵۲۹۵) حفرت ابن عمر بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب جج، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو زمین کے جس بلند جھے پر چڑھتے، تین مرتبہ اللہ اکبر کہد کرید دعاء پڑھتے"اللہ سب سے بواہے، اللہ سب سے بواہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود تمہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قاور ہے، تو ہر تے ہوئے لوث

## مُنلاً امَيْنَ بْلِي الله برع الله ال

رہے ہیں ، بحدہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حد کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ، اللہ نے اپناوعدہ سے کردکھایا ، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام کشکروں کوا کیلے ہی شکست دے دی۔

( ٥٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن فِى بَيْتِهِ [راحع: ٢٠٥٦].

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر ڈھائیسے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں پڑھی ہیں ، نیز مغرب کے بعدا پنے گھر میں دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں جمعہ کے بعدا پنے گھر میں پڑھتے تھے۔

( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كِلُلَّا وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا[راجع: ٤٤٩]

(۵۲۹۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے بیچ مزاہنہ کی ممانعت فرمائی ہے، بیچ مزاہنہ کا مطلب میہ کہ کی مونی مجور کی ورختوں پر گلی ہوئی مجود کے بدلے اور اگلور کی شمش کے بدلے ، اندازے سے بیچ کرنا۔

( ٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ إِنْ نُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٤٤٨٠].

(۵۲۹۸) نافع مُنطَة كَبِت بين كد حفزت ابن عمر ظاف حفزت عبدالله بن زبير ظافؤك ايام امتحان مين عمرے كے لئے روانہ موئ اور فرمایا كما گرميس بيت الله سے روك دیا گيا تو ہم ای طرح كريں گے جيسے نبی علظانے كيا تھا۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ[راجع: ١٦٤].

(۵۲۹۹) نافع مِینَیْ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر فاہانے اپنی بیوی کو'' آیام'' کی حالت میں ایک طلاق دے دی،
حضرت عمر فاروق فالنونے نی علیا سے بیر مسئلہ پوچھا تو نبی علیا نے حکم دیا کہ وہ رجوع کرلیں اور دوبارہ'' ایام''آنے تک انتظار
کریں اور ان سے'' پاکیز گی' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھراپنی بیوی کے'' قریب'' جانے سے پہلے اگر چاہیں تو اسے
طلاق دے دیں، اور چاہیں تو اسے روک لیس بہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردول کو اپنی بیولیں کو طلاق دیے کی
رفصت دی ہے۔

( ٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَ يَهُودِيَّةً [راحع: ٤٤٩٨].

(۵۳۰۰) حفرت ابن عمر والتلقظ سے امروی ہے کہ کہ ایک مرحبہ نبی ملیا نے ایک یہودی مردوعورت پررجم کی سز اجاری فرمائی تھی۔

## 

( ٥٣.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ مَالِكٍ عَنُ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ خُرُوبِهَا قُلْتُ لِمَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ [راحع: ٤٨٤٠].

(۵۳۰۱) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّمُ اللهُ عَلَيْهِ ارشاد فر ما ياطلوع آفاب ياغروب آفاب كے وقت نماز يرا صنح كا اراده نه كيا كروب

( ٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ دِيحٍ وَبَرُدٍ فِي سَفَرٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ[راحع: ٧٨ ٤٤].

(۵۳۰۲) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیظاد ورانِ سفر سر دبی کی راتوں میں یا بارش والی راتوں میں نماز کا اعلان کر کے بیرمنا دکی کردیتے تھے کہا ہینے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

(٥٣.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ ذَكْرٍ وَأُنْفَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ[راحع: ٥٤٨٦].

(۵۳۰۳) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکانے نہ کر دمؤنث اور آزاد وغلام سب مسلمانوں پرصدقۂ فطرایک صاع تھجوریاا یک صاع جومقرر فرمایا ہے۔

(٥٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقَّى السَّلِعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ [راحع: ٥٣١] السَّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسُواقُ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ [راحع: ٥٣١] السَّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بَعُرِينَ اللَّهُ عَنْ النَّجْشِ وَقَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضَ الراحي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْ

سيمنع فرمايا به اوربيركم ش سيكوكى تخص دوسركى تَنْ بِإِنِي تَنْ مُرَكِ. ( ٥٣.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ[راحع: ٤٤٧٢].

(۵۳۰۵) حضرت ابن عمر رفالله سے مروی ہے کہ نبی ملیل کو جب سفر کی جلدی ہوتی تھی تو آپ مُلِ اللَّهُ مغرب اور عشاء کے درمیان جمع صوری فرما لیتے تھے۔

( ٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ إِراحِع: ٢ . ه ٤].

(۵۳۰۱) حضرت ابن عمر الله و عند مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَا لَيْتُوا الله عَلَى الله عَلَ

# 

دے ( کریل بیدرخت پھل سمیت فریدر ہاہوں)

- ( ١٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافَعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةُ إِرَاحِم: ٢٩٤].
- (۵۳۰۷) حفرت ابن عمر تلافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تلافظ ان حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بیچ کی " جوابھی مال کے پیٹ میں بی ہے ہیں بی بیچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔
- ( ٥٣٠٨) حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ وَهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا مَنْ لَا يَجِدُ عَنْ الثِّيَابِ قَالَ لَا تَلْبَسُوا مِنْ الثَّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ. [راحع: ٤٨٢] نَعْلَيْنِ فَيَقَطَعُهُمَا ٱسْفَلَ مِنْ الْكَمْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثَّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ. [راحع: ٤٨٢]
- (۵۳۰۸) حفزت ابن عمر الله نے مروی ہے کہ محرم کون سالباس پہن سکتا ہے؟ اس کے متعلق نبی طینا نے فر مایا کہ تم قیص، شلوار، ٹو پی ، عمامہ اور موزے نہ پہنوالا یہ کہ جوتے نہ ملیس، جس شخص کو جوتے نہ ملیس اسے چاہیے کہ و موز وں کوشخوں سے پنچ کاٹ کر پہن لے، اسی طرح ایسا کپڑا جس پرورس تا می گھاس یا زعفر ان بگی ہوئی ہو بھی نہ پہنو۔
- ( ٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ [راجع: ٣٩٦].
- (۵۳۰۹) حفرت ابن عمر اللفظ مروى ب كه جناب رسول الشكال المنظل المنظم في ارشاد فر ما يا جو شخص غله خريد، اسه اس وقت تك آك نه يج جب تك اس ير قبضه ندكر لے۔
- ( ٥٣١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنِّ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ ذَرَاهِمَ [راجع: ٣ . ٥٥].
- (۵۳۱۰) حفرت ابن عمر اللفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈ حال''جس کی قیمت تین درہم تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔
- ( ٥٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ ٱحَدُّكُمُ النَّجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ (راجع: ٤٤٦٦).
- (۱۳۱۱) حفرت ابن عمر فلا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے آئے تو اسے چاہئے کے شال کرے آئے۔
- ( ٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ [راحع: ٢٧ ه ٤].

(۵۳۱۲) حطرت ابن عمر الله المست مروى ہے كہ ايك شخص نے اپنى بيوى سے لعان كيا اوراس كے بچے كى اپنی طرف نسبت كى نفى كى ، نبى مايسانے ان دونوں كے درميان تقريق كرادى اور بچكومال كے حوالے كرديا۔

" (٥٢١٣) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ج) و حَدَّثَنِي حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبَٰنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [راجع: ١٨٤ ٥].

ری اس (۵۳۱۳) حضرت ابن عمر رفظت سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِثَانِیَّا نے فرمایا جس شخص کی نما نے عصر فوت ہو جائے ، گویا اس کے اہل خانداور مال تیاہ ویر باد ہوگیا۔

( ٥٣١٤) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ آنَّهُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكُوكَ ثُمَّ نَمْ [راحع: ٢٥٩]

(۵۳۱۴) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فالٹوٹ نے نی ملیھا ہے عرض کیا کہ بعض اوقات رات کوان پر عنسل واجب ہوجا تا ہے؟ نبی ملیکھانے ان سے فر مایا کہ وضوکر لیا کرواور شرمگا ہ کو دھوکر سوجایا کرو۔

( ٥٣١٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعْلَلُهِ مِنَا عُلَقَهَا فَهُ مَثَلُ صَاحِبِ الْهِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ ٱطْلَقَهَا فَهَبَتُ (راحع: مَثَلُ صَاحِبِ الْهِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ ٱطْلَقَهَا فَهَبَتُ (راحع: مَثَلُ صَاحِبِ الْهِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ ٱطْلَقَهَا فَهَبَتُ (راحع:

(۵۳۱۵) حفرت ابن عمر فالله على عمر وى بى كه جناب رسول الله فالفيان ارشاد فرما يا حال قرآن كى مثال بند مع موئ اون كى مثال بند مع موئ اون كى مثال بند مع موئ اون كى ما لك كار بائد هر كر كھة وه اس كے قابو ميں رہتا ہے اور اگر كھلا چھوڑ دے تو وہ نكل

-4-11-

\* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لَمْ اللَّهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْنُومٍ [راحع: ٢٨٥]

(۵۳۱۲) حضرت ابن عمر فالبناس مروى بركم في مايشان ارشادفر إيابلال دات بى كواذ ان دردية بين الل لي جب تك

ابن ام مكوم اذان ندد دريتم كهاتے بيتے ربو۔

(٥٣١٧) حَلَّاثُنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُويُرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدُنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِى يَنْظُرُ إِلَى جِنَائِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُورِهِ مِنْ مَسِيرَةِ الْفِ سَنَةٍ وَإِنَّ اكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ عُلُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِلٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [راجع: ٤٦٣٣]. (۵۳۱۷) حضرت ابن عمر شاہیا ہے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا جنت میں سب سے کم در ہے کا آ دمی ایک ہزار سال کے فاصلے پر چھیلی ہوئی مملکت میں اپنے باغات ، نعمتوں ، تختوں اور خادموں کو بھی دیکھتا ہوگا ، جب کہ سب سے افضل در ہے کا جنتی روز انہ بھے وشام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والا ہوگا ، پھر نبی طلیقانے میہ آیت تلاوت فر مائی ''اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کود کیکھتے ہوں گے۔'' (القیامة )

( ٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الرَّشُحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمُ [راحع: ٤٦١٣]

(۵۳۱۸) حفزت ابن عمر و کانٹی سے مروی ہے کہ نبی علیکانے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تغییر میں فرمایا کہاس وفت لوگ اپنے پہننے میں نصف کان تک ڈ و بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ آنَ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُوى آرْضَهُ عَلَى عَهْدِ آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةً قَالَ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آجِرٍ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَلَهَبَ وَآنَا مَعَهُ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ عَنْ كَرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ فَلَكَ يَقُولُ ذَعْمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكُ أَنْ يُكُويَهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ زَعْمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ آراحِع ٤٠٠٤)، وسياتى في مسند رافع بن حديج: ١٩٩١].

( ٥٣٢٠) حَلَّقُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُوَابَنَةِ قَالَ فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا النَّمَرَةُ تُشُتَّرَى بِخَرْصِهَا تَمُرًا بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَتُ فَلِى وَإِنْ نَقَصَتُ فَعَلَى [راحع: ٤٤٩]: مُنالًا اَعَٰرُنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ

(۵۳۲۰) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی علیا نے تھے مزاہند کی ممانعت فرمائی ہے، تھے مزاہند کی تشریح نافع یوں کرتے ہیں کہ درختوں پر تکی ہوئی مجورکوا یک معین انداز ہے ہے بچنا اور بیابنا کہ اگر اس سے زیادہ تکلیں تو میری اور اگر کم ہوگئیں تب بھی میری۔

(٥٣١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَق امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُطُلِقهَا قَبُلُ أَنْ يَمَسَهَا فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّق لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنُ السَّمُ وَمُولَ إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاجِدَةً أَوْ اثْنَتَنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُهَا أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمُهِلَهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ يُطُلِق امْرَأَتِكُ وَبَانَتُ مِنْكَ وَسَاكَهَا وَإِمَا أَمْرَكُ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مِنْكَ وَبَانَتُ مِنْكَ وَبَانَتُ مِنْهَا [انظر: ٢٤ ٢٥]

(۵۳۲۱) نافع مُتَلَلُهُ کَبَتِهِ بِین که ایک مرتبه حضرت این عمر نظاف نے اپنی بیوی کو''ایام'' کی حالت میں ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق بڑالئونے نبی علیا سے بیمسلہ بوچھاتو نبی علیا سے نتکہ انتظار کریں اور دوبارہ''ایام''آنے تک انتظار کریں اور ان سے'' پاکیز گی'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھر اپنی بیوی کے'' قریب'' جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردوں کواپنی بیویوں کوطلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

حضرت ابن عمر رقافظ کا بیم معمول تھا کہ جب ان سے اس خض کے متعلق پوچھا جاتا جو ''ایا م'' کی حالت ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فرماتے کہتم نے اسے ایک یا دوطلاقیں کیوں نہیں دیں ، کہ نبی علیہ انے تھے دیا ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور دوسرے ایام اور ان کے بعد طہر ہونے تک انظار کریں ، پھر اس کے قریب جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں ، جب کہتم تو اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے آئے ہو، تم نے اللہ کے اس تھم کی نافر مانی کی جو اس نے تہمیں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے متعلق بتایا ہے اور تہماری بیوی تم سے جدا ہو چکی اور تم اس سے جدا ہو چکے۔

( ٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدَ اللَّهِ مَنَ الْمَاعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ لَا يَكُمُ الْمَعْ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةَ وَالْمَعْمَرَةُ وَالْمَعْمَرَةُ وَالْمَعْمَرَةُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُحَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ افْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أَشْهِدُكُمُ أَنِي قَلْ وَالِكَهِ مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشُهِدُكُمُ أَنِي قَلْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَمْرَتِي حَجَّا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طُوافًا وَاحِدًا [راحع: ١٨٤٤].

مُنلهُ المَدْرُينَ بل يَينِدُ مَرْدًا للله بن المُعَالِم يَنظِيدُ مَرْدًا للله بن المُعَالِم يَنظِيدُ مَرْدًا

(۵۳۲۲) نافع کین کہ جین کہ حضرت ابن عمر ڈھٹا تج اور عمرہ کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے صاحبزادے عبداللہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے اس سال لوگوں کے درمیان قل وقال ہوگا، اگر آپ اس سال تھہر جاتے اور تج کے لئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا؟ حضرت ابن عمر ٹھٹا نے فرمایا کہ نبی ملیٹا بھی جے کے لئے روانہ ہوئے تھے اور کھار قریش ان کے اور حم شریف کے درمیان حاکل ہو گئے تھے، اس لئے اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آگئی تو میں وہی کروں گا جو نبی ملیٹا نے کیا تھا، پھر انہوں نے بی آیت تلاوت کی کہ ''تمہارے لیے پیغیر خداکی ذات میں بہتر بین نمونہ موجود ہے'' اور فرمایا میں تہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں عمرہ کی نیت کرچکا ہوں۔

اس کے بعدوہ وہ روانہ ہو گئے ، چلتے چلتے جب مقام بیداء پر پہنچاتو فرمانے لگے کہ فج اور عمرہ دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا تو ہے ، بین تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ فج کی بھی نیت کرلی ہے ، چنا نچہ وہ مکہ مکرمہ پنچ اور دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کیا۔

( ٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُوْنَا أَنْ نَهِلَّ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّآمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرُنٍ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكَمُلَمَ [راجع: ٥٥٤].

(۵۳۲۳) حضرت ابن عمر ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مجد نبوی میں کھڑے ہوکر نبی ٹاٹیٹا سے پوچھا کہ یایار سول اللہ! آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے بین؟ نبی ٹاٹیٹا نے فر مایا اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن مقات ہے ، حضرت ابن عمر ڈاٹٹیڈ فر ماتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے ریکھی کہا کہ اہل بمن کی میقات پلملم ہے لیکن مجھے یہ یا ذہبیں۔

( ٥٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا نَقْتُلُ مِنُ الدَّوَابِّ إِذَا آخُرَمُنَا قَالٌ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقُرَبُ [راجع: ٢ أَ ٤٤].

(۵۳۲۴) حضرت ابن عمر رہ اللہ احروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ ہے کسی نے سوال پوچھایار سول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہم کون سے جانور قبل کر سکتے ہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا پانچ قتم کے جانوروں کولل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پچھو، چوہے، چیل، کوے اور ماؤلے کتے۔

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا ٱخْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلَا الْجُرَمُنَا قَالَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّةُ وَرُسٌ أَوْ زَعْفَرَانَ [راحع: ٤٤٨٦].

## هُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۵۳۲۵) حضرت ابن عمر ولا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طلیقا سے پوچھایا رسول اللہ! احرام باندھنے کے بعد ہم کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نبی طلیقانے فرمایا کہ محرم قیص، شلوار، عمامہ اور موزے نہیں پہن سکتا اللہ یہ کہ اسے جوتے نہلیں، جس شخص کو جوتے نہلیں اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو تخنوں سے بینچ کاٹ کر پہن لے، اسی طرح ٹو پی ، یا ایسا کپڑا جس پرورس نامی گھاس یا زعفران لگی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں بہن سکتا۔

( ٥٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي ثُوَيُرٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنُ هَذَا وَدَعُوا هَذَا يَعْنِي شَارِبَهُ الْأَعْلَى يَأْخُذُ مِنْهُ يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ

(۵۳۲۷) حضرت ابن عمر رفی ہے سے کہ جناب رسول الله مکافیاتی نے ارشا دفر مایا اوپر والے ہونٹ کی مونچھوں کوتر اش لیا کر واور نیچے والے ہونٹ کے بالوں کوچھوڑ دیا کرو۔

( ٥٣٢٧ ) حَذَّنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ يَنَّاقِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ فَمَرَّ فَقَالَ مِمْنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ فَرَيْشِ فَلَعَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ فَمَرَّ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ فَرَيْشِ فَلَعَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ اللَّهُ يَعَلَى إِلْمَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَا يَإِصْبَعِهِ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَانُونُ اللَّهُ إِلَى أَذْنَيْهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُولِكُ فَإِلَى أَنْعُولُ اللَّهُ إِلَى أَنْفُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ إِلَى أَنْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ إِلَا الْعَلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ لَا اللَّهُ الْعُرَالُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُولُ مَنْ جَرَّ إِذَارَاهُ لَا اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُرْالُ عَلَى الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَامً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُرَالُولُولُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُولُولُ اللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۵۳۲۷) مسلم بن یناق مینید کتے ہیں کہ میں بوعبداللہ کی مجلس میں حضرت ابن عمر ڈاٹھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قریش نوجوان محنوں سے بنچ شلوار لؤکائے وہاں سے گذرا، حضرت ابن عمر ڈاٹھ نے اسے بلایا اور پوچھاتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا بنو بکر سے ، فر مایا کیا تم یہ چا ہے ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تم پرنظر رحم فرمائیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فر مایا اپنی شلوار او نچی کرو، میں نے ابوالقاسم مُنافِیکم کو یہ فرماتے ہوئے اپنے ان دو کا نول سے سنا ہے کہ جو شخص صرف تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار زمین پر کھینچتا ہے اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہ فرمائے گا۔

( ٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ ثُويْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنِّشِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُعَرِّجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ [انظر: ٩ ٢٤].

(۵۳۲۸) حضرت ابن عمر طاقت مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَّلَ اللّمِثَّالِيَّا نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔

( ١٣٦٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّخُمَّنِ بُنِ مَهُدِئٌ مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ نَافِعٍ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ كَانَ يَأْتِى قُبُاءَ رَاكِبًا وَمَاشِياً [راحع: ٤٨٤٦].



(۵۳۲۹) حضرت ابن عمر الله السام روى ب كه نبي عليه معجد قباء بيدل بهي آتے تھے اور سوار بهو كر بھي \_

( ٣٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ عِيسَى آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا.

[صححه مسلم (٥٨٠)، وابن حزيمة (٢١٧ و ٧١٩)، وابن حبان (١٩٤٧)]. [راجع: ٥٨٥].

(۵۳۳۰)حفرت ابن عمر اللهاس مروى م كم ني عليه مجد قباء بيدل بهي آتے تصاور سوار موكر بهي \_

( ٥٣٣١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بَنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عَلِى الْمُعَاوِى آلَهُ قَالَ رَآنِى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ وَآنَا آعُبَثُ بِالْحَصَى فِى الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِى آلَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَقَالَ اصْنَعُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهِهَامَ وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ النَّهُ مَنَى وَقَبَصَ آصَابِعَهُ كُلَّهَا وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى وَالمَعَ كَفَةُ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى وَالْعَلَ الْهُ مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهُمَا وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى وَالْعَلَى وَقَاعَ الْعَلَى الْيُهُمُ وَالْعَلَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى وَالْعَلَى وَلَى الْمَالَ وَالْعَالَ وَالْشَارَ بِإِصْبَعِهِ النِّي تَلِى الْإِنْهَامَ وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسُوى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُوى وَالْعَلَى وَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى وَلَى الْمُعَلَى الْهُ وَالْمَارَ الْعَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَالْمَالَى وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلَى الْمَالَ وَالْعَلَى الْمُعَلِيمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَاللَّهُ مَا الْمَلَى الْمُعَلِي الْمَلْمَ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَوْمَعَ كُلُهُ الْمُسْلِمِ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَعَلَى وَلَهُ الْمُ الْمُولِي الْمَالِقُ الْمَالَى الْمَالَعُلَامُ وَالْمَعُلَى وَالْمُ الْمُعَلَى وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْلَى وَالْمُعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

(۵۳۳۱) علی بن عبدالرحمٰن مُیشید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے جھے دورانِ نماز کھیلتے ہوئے ویکھا، تو نماز سے فارغ ہوکر جھے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا نماز میں اس طرح کیا کر وجیسے نبی علیلا کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ نبی علیلا کس طرح کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیلا جب نماز میں بیٹھتے تو داکیں بھیلی کو داکیں ران پررکھ کرتمام انگلیاں بھر کر لیتے تھے اورانگو تھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے، اور باکیں بھیلی کو باکیں ران پررکھتے تھے۔

( ٥٣٣٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَلِّ بِسَبُعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. [راجع: ١٧٠ ٤].

(۵۳۳۲)حضرت ابن عمر ٹٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کا ٹیٹی نے ارشاد فر مایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس در جے زیادہ ہے۔

( ٣٣٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ آسِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا مُحَمَّدًا مَلَاةً السَّفَوِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. [انظر: ٣٨٨٥] مَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. [انظر: ٣٨٨٥] مَا رَئِنا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. [انظر: ٣٨٨٥] مَا رَئِنا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. [انظر: ٣٨٥] مَا رَئِنا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. [انظر: ٣٨٥] مَا رَئِنا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ مَنْ أَوْلَى مَا يَعْمُ مُنْ أَوْلَى مَا يَعْمُ مُونِ مَا يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ مَنْ أَنَّا لَهُ مَا يَعْمُ مُنْ أَلَا لَا يَعْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَا يَعْمُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ أَوْمُ مِنْ مَا وَجُودُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَا يَعْمُ مُنْ وَالْ مَنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ أَنْ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ أَلُونُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ الْمُعْلِمُ مُنْ أَنْ أَلُولُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ أَلُونُ مُنْ أَنْ أَلِهُ مُنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَنْ أَلِهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلِهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلِهُ الْمُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِهُ الْمُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ الْمُنْ أَلِهُ الْمُنْ أَلِهُ الْمُنْ أَلِهُ مُنْ أَلُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ أَلُولُولُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلِيْ أَلِهُ

## الله المؤرن المنظمة ال

ہوئے دیکھاہے۔

( ٥٣٣٤ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ج) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِي السَّفَرِ عَيْثُولَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَا يَوْعَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَا يَعْمَلُوا وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا لَوْعَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْعُلُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

(۵۳۳۳) حضرت ابن عمر رفی ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا پی سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کا رخ کسی بھی ست

( ٥٣٣٥) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَادِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ بُصَاقًا [راحع: ٩ - ٥٤].

(۵۳۳۵) حفزت ابن عمر ٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیا نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک لگا ہوا دیکھا، ٹی علیا نے کھڑے ہوکراسے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چبرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چبرے کے سامنے نہ تھوکا کرے۔

(۵۳۳۷) حضرت ابن عمر قان سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی کی مرب کہنے سے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا اگر محرم کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے ہی کہن لے کیکن مختوں سے بیچے کا حصہ کا منے

( ٥٣٣٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ بَيُدَاوُ كُمْ هَذِهِ النِّي تَكُذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْقَةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالكَ الراحِم: ١٧٥٠ ].

(۵۳۳۷) سالم میشند کتیج بین که حضرت ابن عمر ظاها فرماتے تھے بیوہ مقام بیداء ہے جس کے متعلق تم نبی علیا کی طرف غلط نسبت کرتے ہو، بخدا! نبی علیانے فروالحلیفہ کی مسجد ہی سے احرام باندھاہے (مقام بیداء سے نہیں جیسا کہ تم نے مشہور کررکھاہے)

( ٥٣٣٨) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبُعًا لَمْ أَرَ مِنْ الْمَشْبِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ مَنْ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَشُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينِينِ وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَشُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينِينِ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصَّفُورَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تَلْبُسُ النَّعَالَ السِّبْقِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ إِلَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْمُ النَّعُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبُسُ النِّعَالُ السِّبْقِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبُسُ النِّعَالُ السِّبْقِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالُ السِّبْقِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالُ السِّبْقِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ وَيَهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصُمُّعَ بِهَا وَآمًا الْمُهُلُلُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ وَسَلَّمَ يَصُرُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصُمُعُ بِهَا وَآمًا الْهِهُلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ وَسَلَّمَ يَعْمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ بِهِ فَاقَانَا أُحِبُ أَنْ أَصُعُ بِهَا وَآمًا الْهِ هُمَالُ فَإِلَى لَمُ أَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْوَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْفَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

(۵۳۳۸) عبیدابن جرق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر بھی سے عرض کیا کہ میں آپ کو چارا یہے کام کرتے ہوئے دیکینا ہوں جو میں آپ کے ساتھیوں میں آپ کے علاوہ کی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھیا، انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں دیکھیا ہوں کہ آپ صرف رکن یمانی اور ججر اسود کا استلام کرتے ہیں، کی اور گن کا استلام نہیں کرتے ، میں آپ کورنگی ہوئی کھالوں کی جو تیاں پہنے ہوئے دیکھیا ہوں، اور میں دیکھیا ہوں کہ آپ اپنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھیا ہوں کہ آپ اپنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھیا ہوں کہ جب آپ مکہ مکر مدیل ہوتے ہیں تو لوگ چاند دیکھیے ہی تلبیہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ اس

(۵۳۳۹) حضرت ابن عمر ٹھا ہیں۔ مروی ہے کہ نبی تلیائے فد کرومؤنث اور آزاد وغلام سب مسلمانوں پرصدقہ فطرا یک صاع تھجوریا ایک صاع جومقررفر مایا ہے۔

## هي مُنالِمًا مَدُرُضِ لِيهِ مَرْمُ كُولِ اللهُ بِنَامُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِنَامُ مُنْ اللَّهُ بِنَامُ مُنْ اللَّهُ بِنَامُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ بِنَامُ مُنْ اللَّهُ اللّ

( ٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِیِّ أَخْبَرَنِی سَالِمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَّ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِی الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه البحاری (٥٧٩)]

(۵۳۴۰) حضرت ابن عمر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُثَالِّیُّنِم نے ارشاد فر مایا ایک آ دمی تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹیا چلا جار ہاتھا کہ اچا تک زمین میں رصنس گیا ، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔

(٥٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى رَوَّادٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ إِلَى النَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مُثْنَى تُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَصَلِّ رَكُعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا [راجع: ٢٥٣٤]

(۵۳۳۱) حفرت ابن عمر الله المن سروى بك كما يك مرتبه ايك شخص في نبى اليه كى خدمت يل حاضر موكر رات كى نما ذب متعلق دريافت كيا، نبى عليه في ما رات كى نما ذو دو دركعت پر شمل موتى به اور جب "ضي" ، موجانے كا انديشه موتو ان دو كساتھ ايك ركعت اور طالو، تم في رات يل جنتى نما ذير هي موگى ، ان سب كى طرف سے بيوتر كے لئے كائى موجائى كى - كساتھ ايك بن يُعْمَو بُنُ بِشُو أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَو عَنِ الزَّهُومِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَمُوا إِلّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ وَتَقَنَّعَ بِرِ دَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ [صححه البحارى (٣٣٨٠)، ومسلم (٢٩٨٠)].

(۵۳۴۲) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیُّتُوَا جب قوم ثمود پرسے گذر بے تو آپ مَالِیُّیُوَا نے ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تہمیں رونا نہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، پہر کہ کرنبی طَیُٹِیا نے اپنے منہ پر جادر ؤ ھانپ کی اور اس وقت نبی طَائِیہ سواری پر سوارتھے۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ وَقَالَ مَرَّةً حَيْوَةً عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَٱكْثِرُنَ فَإِنِّى رَأَيْتُكُنَّ ٱكْثَرَ آهُلِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ النَّارِ لِكُثْرَةِ اللَّهْنِ وَكُفُو الْعَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ آغُلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ النَّادِ لِكُثْرَةِ اللَّهْنِ وَكُفُو الْعَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ آغُلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ النَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ فَشَهَادَةً الْمَرَآتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةً وَجُلٍ فَهَذَا اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ فَشَهَادَةُ الْمُوالَدِينِ وَمُنْ اللَّيْنِ وَسُحَده مسمل (٩٧)].

اللَّهِ وَمَا الْقَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا انْقُصَانُ اللَّيْنِ [صححه مسمل (٩٧)].

النظ: ٥٧٠ و ٢٥٠ اللهِ عَلْمُ اللَّيْنِ اللهِ مُعْلِقُ مُنْ اللَّيُولِي لَا تُصَلِّى وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا انْقُصَانُ اللّهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۵۳۳۳) جعزت ابن عمر منظان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منظافیاتی ارشاد فر مایا اے گروہ خواتین! کشرت سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تنہاری اکثریت دیکھی ہے، اور ایسا تنہاری لعن طعن میں کشرت اور شوہروں کی نافر مانی کی وجہ سے

( ٣٤٤) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَّةُ وَالْيَدُ السَّفْلَى السَّالِلَةُ إصححه البحارى ( ١٤٢٩)، وابن حان ( ٣٣٦٤). [انظر: ٧٢٨]

(۵۳۳۳) حضرت ابن عمر ٹنگھاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَا تُلِيَّمُ نے ارشاد فرمايا اوپر والا ہاتھ ينچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ ہے۔ موتا ہے، اوپر والے ہاتھ ہے۔

( ٥٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَنْجَرَنَا أُسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[صححه البحاری ( ٢٥٠٢)، ومسلم وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[صححه البحاری ( ٢٥٠٢)، ومسلم ( ٢١١٩)، وابن حبان ( ٣٣٠٣)]. [انظر: ٢٤٢٩، ٦٤٢٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩]. [انظر: ٢٣٨٩، ٢٤٢٩، ٢٤٢٩]

(۵۳۳۵) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نی ملیا نے تھم دیا ہے کہ صدقہ فطر عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اوا کر دیا جائے۔

( ٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی تتم کھا تا ہے ۔ نبی علیہ اس کے متعلق سخت بات ارشاد فرمائی۔

( ٣٤٧ه ) قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ٱكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَلِهِ الْيَمِينِ يَقُولُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [راحع: ٧٨٨].

(۵۳۳۷) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملی اکثر جن الفاظ سے قتم کھایا کرتے تھے، وہ بی سے "آلا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" (نبین، مقلب القلوب کی شم!)

( ٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْنَحْيُلِ وَرَاهَنَ إِقَالَ الأَلِبَانِي: صحيح (ابوداود: ٧٧٥ ٢)]. [انظر: ٢٥٦٥، ٦٤٦٦].

(۵۳۲۸) حضرت ابن عمر الله سعم وى به كه نبي عليه في السُّكُورَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صَدَقَةَ الْمَكَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (۵۳۲۸) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً يَعْنِي السُّكُورَى عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صَدَقَةَ الْمَكَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَشُو الْأَوَاخِو مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتُ مِنْ سَعَفِ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَشُو الْأَوَاخِو مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتُ مِنْ سَعَفِ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَشُو الْأَوَاخِو مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتُ مِنْ سَعَفِ قَالَ أَنْ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُولُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِى رَبَّةُ وَلَا يَخْهَرُ بَعُضَ بِالْقِرَائِةِ [راجع: ٩٢٨].

(۵۳۲۹) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كدا كي مرتبہ في عليها نے ماہ رمضان كآخرى عشرے ميں اعتكاف فرمايا، في عليها كے لئے مجور كى شاخوں سے ايك خيمہ بنا ديا گيا، ايك دن في عليها نے اس ميں سے سر نكالا اور ارشا دفر مايا جو محف بھى نماز پڑھنے كے لئے كھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رہ سے مناجات كرتا ہے، اس لئے تنہيں معلوم ہونا چاہئے كہتم اپنے رہ سے كيا مناجات كررہے ہو؟ اور تم نماز ميں ايك دوسرے سے او في قراءت نہ كيا كرو۔

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيَّ آخَرَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ آجْزَآهُ لَهُمَا طُوَافَ وَاحِدُ السحة قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ آجْزَآهُ لَهُمَا طُوَافَ وَاحِدُ السحة اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا عَلَا اللهِ عَلْمَا عَلَا اللهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَا اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُوا عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَ

(۵۳۵۰) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كہ جناب رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشاد فر ما يا جُوشُ فَى فَح وعمره كاقر ان كرے، اس كے لئے ان دونوں كى طرف سے ايك ہى طواف كافى ہے۔

صرف الله عن الله عن الله عن الله على ا

(٥٣٥٢) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ إِشْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخِبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(٥٢٥٥) حَدَّنَا آخُمَدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَحَةِ بِمَرِّقَاةً فَيُكُونُ أَكْثَرَ مَّنْ يَخُوجُ إِلَيْهِ النِسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أَمْهُ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ وَعَمَّيهِ فَيُكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخُوجُ إِلَيْهِ النِسَاءُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أَمْهُ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ وَعَمَّيهِ فَيُعُونُ الْحَبُولُ الْمُسْلِمِ فَيَقُلُونَ شِيعَتَهُ حَتَى إِنَّ الْمُسْلِمِ فَيَ النَّهُ وَيَقَتُلُونَ شِيعَتَهُ حَتَى إِنَّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَهُودِيَّ تَخْتِ الشَّجَرَةِ أَوْ الْحَجَرِ فَيقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرَةُ أَلْمُسُلِمِ هَذَا يَهُودِيَّ تَحْتِي فَاقَتُلُهُ الْمُسُلِمِ فَذَا يَهُودِيَّ تَخْتِي فَاقَتُلُهُ الْمُسُلِمِ فَذَا يَهُودِيَّ تَخْتِي فَاقْتُلُهُ الْمُسْلِمِ فَذَا يَهُودِيَّ تَخْتِ الشَّجَرَةِ أَوْ الْحَجَرِ فَيقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرَةُ أَلْمُسُلِمِ هَذَا يَهُودِيَّ تَخْتِي فَاقْتُلُهُ الْمُسُلِمِ مَا اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ فَلَا يَعْمِ وَيَعْ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

( 370٤ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا زُهَيْوٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ اسْتَغْفَرَ مِائَةً مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَتُبْ عَلَىّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَوْ إِنَّكَ تَوَّابٌ غَفُورٌ [احرجه عبد بن حميد (١٥). قال شعيب: صحيح].

(۵۳۵۳) حفرت ابن عمر شاللنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طلیبا کے پاس بیٹیا ہوا تھا، میں نے نبی طلیبا کوسومرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنا، پھرنبی طلیبا نے فرمایا اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پررتم فرما، مجھ پر توجہ فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے یا پیرکہ نہایت بخشنے والا ہے۔

( ٥٣٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرُقَاءُ قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَّارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثُورُ نَهَرٌّ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالْمَاءُ يَجْوِى عَلَى اللَّوْلُؤِ وَمَاؤُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثُورُ نَهَرٌّ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالْمَاءُ يَجُورِى عَلَى اللَّوْلُؤِ وَمَاؤُهُ أَنْ الْعَسَلِ. [قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٤٣٣٤، الترمذي: ٣٣٦١) قال شعيب: حديث قوى في اسناده ضعف]. [انظر: ٣١٣ ٥ ، ٢٤٧٦].

(۵۳۵۵) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ بی مالیا ان ان میں ایا دور وی است میں ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گارے سونے کے ہوں گار اس کا پانی موتوں پر بہتا ہوگا، نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ (۵۳۵۸) حَدَّثَنَا عَلِیَّ بُنُ حَفْصِ اَنْحَبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مُنالها مَدُرَّى فِيلِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ.

[صححه البخاري (۹۲۰)، ومسلم (۲۱۲)]. [انظر: ۸۵۵، ۵۵۰، ۹۸۹، ۹۸۹، ۲۲، ۲۲۲ ۲۲].

(۵۳۵۷) حضرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے '' قزع'' ہے منع فرمایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کے بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جا کیں اور کچھ چھوڑ دیئے جا کیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے )

( ٥٣٥٧ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ وَيَقُولُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْ يُحُدِثُهُ أَحَدُهُما وَكَانَ يَقُولُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى آخِيهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْ يُحُدِثُهُ أَحَدُهُما وَكَانَ يَقُولُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى آخِيهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ سِيتُ يُشَمِّنَهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِينُهُ إِذَا فَيَ اللّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُجِينُهُ إِذَا فَا عَطْسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُجِينُهُ إِذَا كَانَ يَقُولُ لِلْمُونَ وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُجِينُهُ إِذَا مَرْضَ وَيَتُعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُجِينُهُ إِذَا عَطْسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرْضَ وَيَنْصَحُهُ إِذَا عَالِهِ وَيَعْوَلُكُمُ وَيَشْعُهُ وَيَتُعْمُونُ وَلَا لَعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِمِهُ وَلَا لَعْلَمُ وَيَتُعَمُّولُ وَلَيْسَعِمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ وَيُحِيمُ وَلَيْنَا فَفُولُ وَلَيْتُهُمُ إِذَا مَاتَ وَنَهَى عَنْ هِجُرَةٍ الْمُسْلِمِ آخَاهُ وَيُشْعِرُهُ وَلَاثُ وَلَيْ وَلِي مِنْ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ الْعَلِيمُ وَلَقَلَاثُ وَلَعْمُ وَلَاثُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَعُهُمُ وَلَى اللّهُ لَلْمُولِهُ وَلَمُ مُعَلِيهُ وَلِهُ مَنْ اللّهُ وَلَا مُولَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَيَعْمُونُونَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَا لَقُولُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمُعَلِمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَقَ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَقِيمُ اللّهُ وَلَعُونُ وَلَيْكُولُوا وَلَا لَعُولُولُ وَلَا مُعْلِيهُ وَلَقُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَقُولُ لَا مُعْلَاقُ وَلَا مُعَلِيهُ وَلَا لَقِيمُ لَا مُعُلِقُولُ وَلَا مُعْلِقُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَل

(۵۳۵۷) حضرت ابن عمر فی است سروی ہے کہ نبی علیہ افر ما یا کرتے تھے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پرظلم کرتا ہے اور نہ بی اسے رسوا کرتا ہے، اور فر ماتے تھے اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں محد (مثل الله ان ہے جودو آدی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے تو وہ یقینا ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی ، اور فر ماتے تھے کہ ایک مسلمان آدی پر اپنے بھائی کے چھھوق ہیں ، چھینک آنے پر اس کا جواب دے ، بیار ہونے پر اس کی عیادت کرے ، اس کی غیر موجودگی میں خیر خوابی کرے ، ملا قات ہونے پر اسے سلام کرے ، ووت دینے پر قبول کرے اور فوت ہوجانے پر اس کے جنازے میں شرکت کرے اور نبی علیہ نے اپنے مسلمان بھائی سے تین دی سے زیادہ قطع تعلقی رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٣٥٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى ٱفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راجع: ٤٦٤٦].

(۵۳۵۸) حضرت ابن عمر ٹالھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹالٹیکٹی نے ارشاد فرمایا مسجد حرام کوچھوڑ کرمیری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نماز وں سے افضل ہے۔

( ٥٥٥٥) حَدَّثَنَا خَلَفُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بُنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْم بِمَكَّةَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ مَعَهُ فَقَالَ آبِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَى آبِي خَيْرًا آوْ مَعُرُوفًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا آظُنُ صَاحِبَكُمُ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنِّى شَاهِدٌ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آبِي خَيْرًا آوْ مَعُرُوفًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا آظُنُّ صَاحِبَكُمُ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنِي شَاهِدٌ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آبِي خَيْرًا آوْ مَعُرُوفًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا آظُنُّ صَاحِبَكُمُ إِلَّا كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنِي شَاهِدٌ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ كَالشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ فَقَالَ هُوَ سَوَاءٌ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُهُ

(۵۳۵۹) ابن عبيد مينية كتب بين كه ايك مرتبه عبيد بن عمير رفي كسى مجلس مين بيشے موئے تھے، حضرت ابن عمر وفا مجمى وہاں تشریف فرما تھے،میرے والدصاحب کہنے گئے کہ جناب رسول الله مکا الله علی ارشا دفر مایا قیامت کے دن منافق کی مثال اس بکری کی سی ہوگی جودور بوڑوں کے درمیان ہو،اس ربوڑ کے پاس جائے تووہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھگادیں اوراس ر پوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھگا دیں ،حضرت ابن عمر رہ اللہ کہتے گئے کہ آپ کو خلطی لگی ہے، ادھر لوگ میرے والدصاحب کی تعریف کرنے گئے تو حضرت ابن عمر رہا جانے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھی کو ویبا ہی سمجھتا ہوں جيئة الوك كهدر به موليكن مين بهي اسمجلس مين موجود تفاجب نبي ماييلان اس موقع يرد بغنمين "كالفظ استعال كياتها ،حضرت عبیدنے فر مایا کہ بیدونوں برابر ہیں ،حضرت ابن عمر فاللانے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کواسی طرح فرماتے ہوئے ساہے۔ ( ٥٣٦ )حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَابَى الْمَكِّيُّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ فَقَالَ أَلَا أُعَلَّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا فَتَلَا عَلَنَّ هَوُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ يَغْنِي قَوْلَ آبِي مُوسَى الْٱشْعَرِيِّ فِي التَّشَهُّدِ (۵۳۷۰)عبدالله بن بابی المکی سین کی کتی بین کدایک مرتبه میں نے حضرت ابن عمر الله کا دیا میں نماز پڑھی ،نماز سے فارغ ہو کرانہوں نے میری ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تنہیں تحیة الصلوٰۃ نہ سکھاؤں جیسے نبی ملیلیا ہمیں سکھاتے تھے؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جوحضرت ابوموٹی اشعری ڈائٹؤے مروی ہیں۔ ( ٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا وَالَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قَدُ فَعَلَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَكُهُ بِقَوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ [احرجه عبد بن حميد (٨٥٧) و ابو يعلى (١٩٥٠)]. قَالَ حَمَّادٌ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يَعْنِي ثَابِتًا [انظر: ٥٣٨، ٩٨٦، ٥٩٨٦]. (۵۳۷۱) حفرت ابن عمر الله است مروى ب كدايك مرتبه نبي عليه في التي من بي جها كدتم في بيكام كيا ب؟ اس في كها نہیں ،اس ذات کی متم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے بیرکام نہیں کیا ،استے میں حضرت جریل علیہ آگئے اور کہنے لگے كدوه كام تواس ني كيا بيكن "لا إله إلا الله" كيني بركت ساس كى بخشش موكى \_ ( ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا رُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءً فَلْيَتُوكُ [واحع: ١٠٥٠]. (۵۳۷۲) حضرت ابن عمر اللهاسي مرفوعاً مروى ب كه جو محف فتم كهات وقت ان شاء الله كهر لے اسے اختيار ب، اگراين فتم پوری کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوع کرنا جا ہے تو جانث ہوئے بغیر رجوع کر لے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۵۳۷۳) گذشته حدیث آس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ع٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثِنِي بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرُ بُنُ عَائِدٍ الْهُلَالِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرُ بُنُ عَائِدٍ الْهُلَالِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ.

[احرجه الطيالسي (١٩٣٧) قال شعيب: اسناده ضعيف من جهة بكر]. [انظر: ٢١٠٥].

(۵۳۲۳) حفرت ابن عمر الله المستمروى به كه ني عليه المستمان الماغمش عن مُجَاهِدٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النّبِيّ صَلّى اللّهُ مَرَاهُ وَمَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلُكُمْ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلُكُمْ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ وَصَد الحاكم مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادُعُوا لَهُ حَتّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ [صححه الحاكم معروفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادُعُوا لَهُ حَتّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأَتُمُوهُ [صححه الحاكم (١٢/١٤)، وابن حيان (٨٢/٥) قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٢١و ١٩٠٩) النسائي: ٥/٢٨)] [انظر:

(۵۳۷۵) حفرت ابن عمر تلا الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله كام پر بناه مانك است و است مروى به كه جناب رسول الله على الله على الله كام برسوال كرب است عطاء كردو، جو شخص تهمين وعوت دے است قبول كرلو، جو تمهار برساتھ بھلائى كرب اس كابدلد دو، اگر بدلد ميں دينے كے ليے بچھ نه ملے تو اس كے لئے اتن دعا ئيں كروكة تهمين يقين ہوجائے كه تم نے اس كابدلدا تارد مائے ۔

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ قَالَ فُطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِطَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبُسُهُ [راجع: ٤٦٧٧].

(۵۳۷۱) حضرت ابن عمر نظائل سے مُروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے سونے کی انگوشی بنوائی، اس کا تکمینہ آپ مُلَا فَتُوَّا اَ صَلَی کا طرف کر لیتے تھے، لوگوں نے بھی انگوشمیاں بنوالیں جس پر نبی طلیقائے اسے بھینک دیالوگوں نے بھی انگوشمیاں اتار پھینکیں، پھر نبی طلیقائی نا اسے نبی طلیقائی بنوائی، اس سے نبی طلیقائی مہر لگاتے تھے لیکن اسے بہنتے نہیں تھے۔

( ٥٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آجيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمُ [انظر: ٢ ٧١٢].

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر ظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْ الله عَلَيْ ارشاد فر مایا جب تنہيں دعوتِ دی جائے تو اسے قبول کرليا کرو۔

المَاعَ إِنْ اللَّهُ اللَّ

( ٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَتِتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ[راحع: ٤٧٨٨].

(۵۳۲۸) حضرت ابن عمر رفي الله القلوب عليه المينا الفاظ مع الما كرتے تھے، وہ بہتے "لا و مقلب القلوب" (نہيں، مقلب القلوب)

( ٥٣٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِى زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نَقَيْلٍ بِٱسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبُلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَ هَذَا يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَا آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَ هَذَا يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى لَا آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَ هَذَا يَعْمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه الحارى (٢٨٢٦)] [انظر ٢٣١٥،

(۵۳۲۹) حضرت ابن عمر ٹھا گئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکر مہ کے نثیبی علاقے میں نزول وی کا زبانہ شروع ہونے سے قبل نبیوں نمی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی ، نبی علیا نے ان کے سامنے دستر خوان بچھا یا اور گوشت لا کر سامنے رکھا ، انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا جنہیں تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، بلکہ میں صرف وہ چیزیں کھا تا ہوں جن پر اللہ کانام لیا گیا ہو۔

فاكده: "مْ مَ لُوكْ " ہے مراد " قوم" ہے ، نبی مَلِیْهِ كی ذات مراد نہيں ۔

( ٥٣٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِى الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَمَّامٌ فِى كِتَابِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِى الْقَبْرِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى شُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[راحع: ١٢ ٤٨١]

(۵۳۷۰) حضرت ابن عمر رفظ الله على عمر وى ہے كہ جناب رسول الله مُثَالِثَةً إنے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مردول كوقبر ميں اتاروتو كہو "بسيم الله، وعلى سنة رسول الله"

( ٥٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُوزٌ لَهُ إِنظر، ٢١١٢]

 ( ٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بُنِ وَهُبِ بُنِ عُويُمرِ بُنِ الْأَجْدَعِ عَمَّنَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

(۵۳۷۲) حضرت ابن عمر پھھاسے مروی ہے کہ نبی بیلیانے ارشاد فرمایا تین آ دمیوں پراللہ نے جنت کوحرام قرار دے دیا ہے، شراب کا عادی، والدین کا نافر مان اور وہ بے غیرت آ دمی جواپنے گھر میں گندگی کو برداشت کرتا ہے۔

( ٥٣٧٣) حُدَّثَنَا يَعُقُوبُ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ جَدَّتَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ لَقِى نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرُوَانَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَوُلَاءِ قَالُوا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرُوَانَ قَالَ وَاللَّهِ وَكُلُّ مُنْكُو رَأَيْتُمُوهُ أَنْكُرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَا وَاللَّهِ وَكُلُّ مُنْكُو رَأَيْتُمُوهُ أَنْكُرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنَقُولُ قَدْ أَصَبْتَ أَصُلَحَكَ اللَّهُ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظُلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ قَلْ عَنْدِهِ قُلْنَا قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظُلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ وَلَا عَنْدِهِ قُلْنَا قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَظُلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ وَلَا عَدُولُ اللَّهِ كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ هَذَا يَفَاقًا لِمَنْ كَانَ هَكَذَا

(۵۳۷۳) عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھلوگ مروان کے پاس سے نکل رہے تھے تو حضرت ابن عمر ہناتھ کی ان سے
ملاقات ہوگی، انہوں نے پوچھا کہ بیلوگ کہاں سے آرہے ہیں؟ وہ لوگ بولے کہ ہم امیر مدینہ مروان کے پاس سے آرہے
ہیں، حضرت ابن عمر بڑا تھانے فرمایا کیاتم نے وہاں جوحق بات دیکھی، اس کے متعلق بولے اور اس کی اعانت کی، اور جومشر دیکھا
اس پر نکیراور تر دید کی؟ وہ کہنے لگے کہ بخدا! ایسانہیں ہوا بلکہ وہ غلط بات کہتا تھا اور ہم اس کی تائید کرتے تھے اور اس سے کہتے
تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، اور جب ہم وہاں سے نکل آئے تو ہم کہنے لگے کہ اللہ اسے قل کرے، سے
کتنا ظالم اور بدکار ہے، حضرت ابن عمر بڑا تھانے فرمایا کہ نبی علیٰ ہے دور باسعادت میں اس چیز کوہم نفاق تجھتے تھے۔

(۵۳۷۳) حفرت ابن عمر تا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حضرت عمر فاروق تا تا کو ہو ہوازن کے قیدیوں بیل ہے ایک باندی عطاء فرمائی، وہ انہوں نے مجھے ہبد کر دی، میں نے اسے سوجح میں اپنے ننہیال بھجوا دیا تا کہ وہ اسے تیار کریں اور میں بیت اللّٰد کا طواف کر آؤں، واپس آ کرمیر اارادہ اس سے''خلوت'' کرنے کا تھا، چنانچہ فارغ ہو کر جب میں محد سے نکلاتو دیکھا کہ لوگ بھا گے جارہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیے نے ہمیں ہمارے بیٹے اورعورتیں واپس لوٹا دی ہیں، میں نے کہا کہ پھرتمہاری ایک عورت بنوجح بیش بھی ہے، جا کراسے وہاں سے لے آؤ، چنانچہ انہوں نے وہاں جاکراسے حاصل کرلیا۔

(٥٣٧٥) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً قَالَ جَلَسْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ الْكِنْدِيُّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَجَاءَ صَاحِبِى وَقَدُ الْكِنْدِيُّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ثُمَّ قُمْتُ أَلَمُ أَكُنْ جَالِسًا مَعَكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ قَالَ اصْفَرَ وَجُههُ وَتَعَيَّرَ لَوْنَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَ أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ سَعِيدٌ قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ٱلْمُ تَسْمَعُ إِلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَ أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَعَلَى السَّاعَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ قُمْ إِلَى عَاقِلَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَ أَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا قَالَ أَنَاهُ وَبُولُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْدَ أَنُ أَخْلِفَ بِالْكُعْبَةِ قَالَ وَلِمَ تَحْلِفُ بِالْكُعْبَةِ قِالْ وَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلِقُ إِلَى الْكُعْبَةِ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَف بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ آشُولُوآلَ الْالبَانِي: صحيح (ابو داود: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُ بِأَبِيكَ وَلَا بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ آشُولُوآلَ الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٠٥ الترمذي: ٢٥٥٥)]. [راجع: ٤٩٠٤].

(٥٣٧٦) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْفَى عَنْ آبِى فِلَابَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُوجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ بَخْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا تَأْمُزُنَا قَالَ عَلَيْكُمُ بِالشَّامِ.

[راجع: ٢٥٣٦].

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر ملا الساس مروى م كه ني عليا فرمايا م كه قيامت كقريب حضر موت "جوكه شام كاليك علاقه

# کی مُنلاً اَمَدُن مُنل اَ اَسْدَ مَرَم کی اورلوگوں کو ہا تک کرلے جائے گی، ہم نے پوچھایارسول اللہ! پھر آپ اس وقت کے ہے۔ "کے سمندر سے ایک آگ نظے گی اورلوگوں کو ہا تک کرلے جائے گی، ہم نے پوچھایارسول اللہ! پھر آپ اس وقت کے اس وقت کے ایک آگ

( ٥٣٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ تُوْبَانَ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِى يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيلَاءَ ( ١٣٧٤) حفرت ابن عمر اللَّهُ سَصروى ہے كہ جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْضَ تَلَبَر كَى وجہ سے اپنے كُرُ مِكَمَّيْنَا بِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

( ٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ بِشُرِ بُنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ خَدْرَةِ إِمَامٍ عَامَّةٍ. [انظر: ٣٠٩٣].

(۵۳۷۹) حضرت ابن عباس ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ دوآ دمی نبی ملیٹائے باس اپنا ایک جھٹڑا لے کرآئے ، نبی ملیٹائے مری سے سواہوں کا نقاضا کیا ،اس نے بیاں گواہ نہیں تھے ،اس لئے نبی ملیٹائے مرمی علیہ سے تم کا مطالبہ کیا ،اس نے بیاں تم کھائی کہ اس اللہ کا تقاضا کیا ،اس نے بیاں گواہ نہیں ہے ،اس لئے نبی ملیٹائے مرمایا کہتم نے قسم تو کھالی ،لیکن تمہارے''لا الدالا اللہ'' کہنے میں اخلاص کی برکت سے تمہارے گناہ معان ہوگئے۔

(٥٣٨٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَل

ُ (٣٨١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ الْحَكُمُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ مَا

# تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ وَهَلُ تَدُرِى مَا الْفِتْنَةُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَقُوتُنَةً إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَقُوتُنَةً إِنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَقُوتُنَةً إِنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَقُوتُنَةً وَلَيْسَ كَقَتَالُكُمْ عَلَى الْمُلْك اصححه النحارى فَقَاتُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْك اصححه النحارى

يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ[صححه البحادي (٤٦٥١)]. [انظر: ٥٦٩٠].

(۵۳۸۱) سعید بن جبیر میشاند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نگانگؤہمارے پاس تشریف لائے ،ہمیں امیرتھی کہوہ ہم سے عمدہ احادیث بیان کریں گے لیکن ہم سے پہلے ہی ایک آ دمی ''جس کا نام حکم تھا'' بول پڑا اور کہنے لگا ہے ابوعبدالرجلٰ! فتنہ کے ایام میں قال کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں مجھے روئے ، کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا چیز ہے؟

نبی علیا مشرکین سے قال کیا کرتے تھے، ان میں یا ان کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا، ایسانہیں تھا جیسے آئ تم حکومت کی خاطر قال کرتے ہو۔

( ٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْحُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ فَقَالَ آوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ [وسياتي في مسند عائشة: ٨ ٢٥٣١].

(۵۳۸۲) حضرت ابن عمر ٹانٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ایک مرتبہ حضرت عا کشد صدیقہ ٹانٹنا سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑانا،وہ کہنے گلیس کہ میراوضونہیں ہے، نبی علیظانے فرمایا تمہاراحیض تمہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

( ٣٨٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَقَدُ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اعْتَمَرَ ثَلَاثَةً سِوَى الْعُمْرَةِ الَّتِى قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنظر: ٦١٢٦، ٦٤٣٠، ٦٢٤، ١٣٩٥].

(۵۳۸۳) مجاہد مُنظِیّا کہتے ہیں کہ کی شخص نے حضرت ابن عمر مُنظیّات پوچھا کہ نبی علیا نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا دو، حضرت عاکشہ نظیّا کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ ابن عمر نظیّا کومعلوم بھی ہے کہ نبی علیا نے جمۃ الوداع کے موقع پر جوعمرہ کیا تھا'اس کے علاوہ تین عمرے کیے تھے۔

( ٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَّايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ فَقُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدُ فَرَزْنَا مِنْ الزَّحْفِ وَبُوْنَا بِالْفَضِّبِ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَحَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِثَنَا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا فَقُلْنَا كَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتُ لَهُ تَوْبَةً وَإِلَّا ذَهَبْنَا فَآتَيْنَاهُ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالَ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ أَنَا فِئَتُكُمْ وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَعَرَجَ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالَ الرَمْذَى: حسن. قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٦٤٧ و ٢٢٢ه)، ابن ماجة، ٢٧٠٤، و٢٧٠ه، ابن ماجة، ٢٧٠٠٤



الترمذي: ١٧١٦)]. [راجع: ٤٧٥٠].

(۵۳۸۴) حضرت ابن عمر فظائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کے ساتھ کسی جہاد میں شریک تھا، لوگ دوران جنگ گھبرا کر بھا گئے گئے، ان میں میں بھی شامل تھا، بعد میں ہم لوگ سوچنے گئے کہ اب کیا ہوگا؟ ہم تو میدانِ جنگ سے بشت بھیر کر بھا گئے اور اللہ کا غضب لے کرلوٹے ہیں، پھر ہم کہنے گئے کہ مدینہ منورہ چل کررات و یہیں گذارتے ہیں، نبی علیہ کی خدمت میں پیش ہوجا کیں گے ارائی خوار نہوجا کیں گے۔ مرتبہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے، نبی علیہ گھر سے با ہرتشریف لائے تو فر مایا کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا فرار ہوکر بھا گئے والے، نبی علیہ نے عرض کیا فرار ہوکر بھا گئے والے، نبی علیہ نبی علیہ کے بردھ کرنبی علیہ کے حملہ کرنے والے ہو، میں تبہاری ایک جماعت ہوں اور میں مسلمانوں کی ایک یوری جماعت ہوں، پھر ہم نے آگے بردھ کرنبی علیہ کے دست مبارک کو بورے یا۔

( ٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةٌ بُنُ غَزِيَّةً عَنُ يَحْيَى بُنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجُنَا حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ آهُلِ الشَّآمِ حَتَّى آتَيْنَا مَكَّةَ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَٱتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ آهُلِ الشَّامِ حَتَّى آتَيْنَا مَكَّةَ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَٱتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدُ صَادَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدُ ضَادً اللَّه فِي آمُرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِاللَّيْنَارِ وَلَا بِاللَّذَرُهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّمَاتُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ وَكُونَ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ وَكُونَ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ وَكُونَ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسُكَنَهُ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ لَا لَهُ مَنَا لِي سَخَطِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ وَمُنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ مَا لِنَالًا الْأَلِانِي: صحيح (الوداود: ٣٩٥)].

(۵۳۸۵) یکی بن راشد کہتے ہیں کہ ہم دس آ دمی اہل شام ہیں ہے جج کے ارادے سے نکلے اور مکہ کرمہ پنچے، پھر ہم حضرت ابن عمر ڈاٹھا کے پاس گئے، وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بیس نے نبی طیا کا کویے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مخص کی سفارش اللہ کی مقر رکردہ کسی سزاکے درمیان حائل ہوجائے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ صند کی ، جو مخص مقروض ہوکر مرگیا تو اس کا قرض در ہم ودینار ہے نہیں ، نیکیوں اور گنا ہوں سے ادا کیا جائے گا، جو مخص غلطی پر ہوکر جھگڑا کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غلطی پر ہمجستا ہمی ہے تو وہ اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس معاطے سے پیچے نہیں ہے جاتا، اور جو مخص کسی مسلمان کے متعلق کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے ، اللہ اسے اہل جہنم کی پیپ کے مقام پر تھر رائے گا یہاں تک کہ وہ بات کہنے سے ماز آ حائے۔

( ١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ دِينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَٰلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنُ النَّبِيِّ وَمَدَّ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدُ مَاتَ مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدُ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً النظر: ١٥٥٥، ١٧٦، ٥٠، ١٦، ٢١، ٢١.

(۵۳۸۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جو شخص سیح تھمرانِ وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے،

### هي مُنلاً احَدُن بَل مِنظِيدِ مَرْم كِي هُمَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قیامت کے دن اس کی کوئی جحت قبول ندہوگی ،اور جو تخص'' جماعت'' کوچھوڑ کرمر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

( ٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِاقَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً إِقالِ الألباني: صحيح (ابن ماحة: (٣٩٩)]. [انظر: ٢٢٣٧،٦٠٤].

(۵۳۸۷) حضرت ابن عمر ٹھائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَالْتَیْنَا نے ارشاد فرمایالوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُونَ حَتَّى يَبُلُغَ الرَّشُحُ آذَانَهُمْ [راحع: ٤٦١٣]

(۵۳۸۸) حفرت ابن عمر ٹڑھنا سے مروی ہے کہ نبی طینانے اس آیت''جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' کی تغییر ٹیں فرمایا کداس وقت لوگ اپنے پیپنے ہیں نصف کان تک ڈ و بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا سَكَنُ بُنُ نَافِعِ الْبَاهِلِيُّ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِي الْآخُصَرِ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَعْزَبَ شَابًّا آبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

(۵۳۸۹) حضرت ابن عمر الله سعد مروى ہے كه في عليه كور باسعادت على جب على كوارا نوجوان تھا تورات كومجد نبوى على سوجايا كرتا تھا، اس وقت مجد على كت آياجايا كرتے تھا ورلوگ اس كے بعد رُين پرمعمولى سا چهر كا و بھى نہ كرتے تھے۔ (٥٣٨٥) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَدَّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمِورَبِدِ فَخَرَجُتُ مَعَهُ فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَاللّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَبِدِ فِيهَا حَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِورَبَدِ فَيهَا خَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَانِي فَأَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَبَدَ فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِورَبِدِ فِيهَا حَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَانِي فَأَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَبَدَ فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمُورَبِدِ فِيهَا حَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَدَعَانِي وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَبَدَ فَالَ وَمَا عَرَفْتُ الْمُدُيةَ إِلّا يَوْمَنِهِ فَامَ وَعَامِرُهُا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُعْتَعِمُ لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ وَعَامِرُهُا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُعْتَعَمُ وَتَعَامِلُهُا وَالْمَحْمُولَةَ اللّهُ وَعَامِرُهُا وَمُعْتَعِمُ عَلَى الْمُدَالِكُ اللّهُ وَعَامِرُهُا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُعْتَعَمُولُهُا وَالْمَحْمُولَةَ اللّهُ وَعَامِرُهُا وَمُعْتَعِرُهُا وَالْمَعُمُولَةَ اللّهُ وَعَامِرُهُا وَمُعْتَعِمُ هَا وَالْمَلْ اللّهُ وَمَا عَرَفُهُ وَعَامِلُهُ اللّهُ وَعَامِلُهُ وَعَامِرُهُمْ وَمُعْتَعِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۳۹۰) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا اونوں کے باڑے کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی نی ملیا کے ساتھ چلا گیا، میں نبی ملیلا کی دائیں جانب تھا، تھوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق والٹو آتے ہوئے دکھائی دیے، میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، وہ نبی ملیلا کی دائیں طرف آگئے اور میں بائیں جانب، اسنے میں حضرت عمر والٹو بھی آگئے،

## مُنْ اللَّهُ اللَّ

میں پھراینی جگہ ہے ہٹ گیا اوروہ نبی کی بائیں جانب آ گئے۔

جب نبی طین اونوں کے باڑے میں پنچ تو وہاں پچھ مشکیرے نظر آئے جن میں شراب تھی، نبی طین نے مجھ سے چھری مشکوائی، مجھے چھری مشکوائی، مجھے چھری نامی کسی چیز کااس دن پتہ چلا، بہر حال! نبی طین کے تھم پران مشکیزوں کو چاک کر دیا گیا، پھر نبی طین نے فر مایا شراب پر،اس کے پینے اور پلانے والے پر،اس کے پیچے اور خریدنے والے پر،اس کے اٹھانے اور اٹھوانے والے پر،اس کے نبیخ را نے اور نجو والے پر،اس کے نبیخ را نے اور نجو والے پراوراس کی قیت کھانے پر اعنت ہے۔

( ٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى طُعْمَةً مَوْلَاهُمُ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَافِقِيِّ أَنَّهُمَّا سَمِعًا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتُ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةٍ وُجُوهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٤٧٨٧].

(۵۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا الْبُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آلُو ظُعْمَةَ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى أَقُوَى عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ رُخْصَةَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ

(۵۳۹۲) ابوطعمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ظاہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحمٰن! میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، حضرت ابن عمر ڈاٹھانے فرمایا کہ میں نے نبی علیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص اللہ کی طرف سے دی جانے والی رخصت کو قبول نہیں کرتا ، اس پرعرفد کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔

( ٥٣٩٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ فَقَالَ آخُبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آمْسَكُهُ نَقَصَ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

(۵۳۹۳) ابوالزبير مُنظية كُتِ بين كه مين في حفرت جابر الله الله على المنظمة بوجها توانهول في فرماً يا كه جمه حضرت

ا بن عمر ظالم نے بتایا ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا جو محض کتار کھتا ہے اس کے ثواب میں روز اند دو قیرا طکی ہوتی رہتی ہے۔

( ٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْحَضُومِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنُ كَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ هَلْ تَدُرِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَصُنَعُ فِى هَذَا الْيُوْمِ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۵۳۹۳) عبدالرطن بن رافع حضری رئیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا کا کوعیدالفطر کے دن عیدگاہ میں دیکھا،ان کی ایک جانب ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کیاتم جانتے ہوکہ نبی علیلا آج کے دن کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جھے

من مُنلاً مُن مِن الله مِن اللهُ مِن الهُ مِن اللهُ مِن ال

معلوم تبین ،حضرت ابن عمر فالله نفر مایا که نبی علیه خطبہ سے بہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ [قال اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ [قال الله عبد]. الألباني: اسناده منقطع (ابن ماحة: ٢٤٠٤، الترمدي: ١٣٠٩). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۵۳۹۵) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُلَّا لَيْزُمْ نے ارشاد فر مایا مالد ارآ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے اور جب تمہیں کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے پیچھے لگ کراپنا قرض اس سے وصول کرواؤر ایک معالم میں دو بھے کرنا صحیح نہیں ہے۔

( ٣٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوُّ

(۵۳۹۲) حضرت ابن عمر تا الله عمر وی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقِتِم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ کوجاتا ہوانہ چپوڑ اکرو کیونکہ وہ دشمن ہے۔

( ٥٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّا خُمْسَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ يَتَخَيَّرُ

(۵۳۹۷) حضرت ابن عمر ظاهنا فرماتے ہیں کہ میں نے مالی غنیمت کو پانچ حصوں میں تقلیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھراس کا حصہ لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے،اس میں نبی علیا کا جو حصہ ہوتا تھا، وہ آپ کا اللیا کے اختیار میں ہوتا تھا۔

( ٥٩٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي جَعْفَرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ آحَدُكُمْ عَلَى بَيْعٍ آخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيتَ

(۵۳۹۸) زید بن اسلم میشد کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر شاہ سے نیلای کی بیچ کے متعلق سوال پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُنالِقِیْم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بچ پر بچ کرے سوائے مال غنیمت کے یا مال وراقت کے۔

( ١٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَبَادِرُ الصَّبْحَ بِرَكْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ [راجع: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَبَادِرُ الصَّبْحَ بِرَكْعَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ [راجع: مَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### هي مُنالاً اَعَدُرَنْ بل يُؤَمِّنَ اللهُ بن عَبْرَيْتِ اللهُ اللهُ بن عَبْرَيْتِ اللهُ الل

(۵۳۹۹) عبدالله بن شقیق میشاند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر فالله سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر فالله سے درمیان تھا، نبی علیلا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک محض نے نبی علیلا سے رات کی نماز سے متعلق پوچھا جبکہ میں ان دونوں کے درمیان تھا، نبی علیلا نے فرمایا تم دودور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''جو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لو، اور دو رکعت میں نماز فجرسے پہلے پڑھ لیا کرو۔

( ..ه ه ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَتِهِ وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمَّهِ وَكَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا[راجع: ٢٧ ٥٤].

(۵۴۰۰) حضرت ابن عمر ٹھٹاسے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی ملیٹا کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بیچے کی اپنی طرف نسبت کی نفی کی ، نبی ملیٹانے ان دونوں کے درمیان تفریق کرادی اور بیچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔

( ٥٤.١ ) حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَوِ إِلَى الْحَجَوِ. [راحع: ٢١٨ ٤].

(۵۴۰۱) حضرت ابن عمر ظافنات مروی ہے کہ ٹی علیا نے حجر اسودسے حجر اسود تک رال کیا ہے۔

( ٥٤.٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْٱنْدَرَاوَرُدِیِّ مَوْلَی بَنِی لَیْثٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ

يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ بُنِ أَبِی حَسَنِ الْٱنْصَارِیِّ ثُمَّ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بُنِ
حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ٱلْحُبِرُنِی عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتُ قَالَ فَذَكَرَ

التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَى عَالَتُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَعْ رَأُسُهُ وَكُومُ وَاللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَى عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَى عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَى عَلَيْكُمْ وَالْمَاعِيلِيْهِ السَائِي عَلَيْكُمْ وَالْمَاعِيلِيْكُولُولُولُ الْعَلَيْمُ وَالْمُونَ عَلَيْكُمْ وَالْمُولِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ

(۲۰۲۶) واسع بن حبان رکینی کتیج بین که میں نے حضرت ابن عمر الله سے بوچھا که بی علیه کی نمازکیسی ہوتی تھی؟ حضرت ابن عمر والله نے ہر مرتبہ سر جھاتے اور اٹھاتے وقت تکبیر کا ذکر کیا اور داکیں جانب ''السلام علیکم ورحمۃ اللہ'' کا اور باکیں جانب ''السلام علیکم'' کا ذکر کیا۔

( ٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ وَاكِبًا وَمَاشِيًّا [راضع: ٢٤٦٤].

(۵۴۰۳) حضرت ابن عمر فالله عصروى مے كه ني عليا معجد قباء پيدل بھى آئے تھے اور سوار موكر بھى۔

( ٤٠.٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَذْخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمُ [راحع: ٢٥٦١].

### مُنالًا المَدِّن مِنْ لِيُسْتِدُ مِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ لِيُسْتُدُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّالِي اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّالِي الل

(٩٠٠٣) حضرت ابن عمر ولى الله عن الله الله الله الله عن الله الله الله الله عن الله عن

(۵۴٬۵۵) حضرت ابن عمر ڈیٹھ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جے بچے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے ، نبی علیہ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو نبی علیہ نے فرمایا تم جس سے خرید وفروخت کیا کرو، اس سے یوں کہہ لیا کرو کہ اس بچے میں کوئی دھو کہ نہیں ہے چونکہ اس کی زبان میں لکنت تھی للبذاوہ'' لاخلابہ'' کی بجائے'' لاخیابہ'' کہددیتا تھا۔

(٥٤.٦) حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ[راحع: ٥٠٦٢].

(۲ -۵۲ ) عبداللہ بن دینار بھٹا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹھٹا سواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی سمت ہو،اور بتاتے تھے کہ نبی ملیکا بھی سفر میں اس طرح کیا کرتے تھے۔

(٧.٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ وَقَالَ لَا ٱلْبَسُهُ ٱبَدًا قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع: ٢٤٩].

(۷۴۰۷) حضرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ سونے کی انگوشی پہنتے تھے، ایک دن نبی طالیہ اسٹھے اور اسے پھینک دیا اور فر مایا آئندہ میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوشمیاں اتار پھینکیں۔

( ٥٤.٨) حَلَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فُحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاةِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِهِ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجُهِهِ فِى الصَّلَاةِ إِرَاحِع: ٢ ، ٥ ، ٤].

(۸۰۰۸) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے مسجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی طالیہ نے کھڑے ہوکراسے صاف کر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے۔

( ٥٤،٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَلْدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ

# هُي مُنالِهِ امْرِينَ بِل يَبِيدِ مِرْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرٍ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ [راحع: ٤٧٨٣].

- (۹۰۰۹) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی علیا احرام باندھتے وقت زیتون کا وہ تیل استعمال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔
- ( ٥٤١٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ أَبِى الصَّهُبَاءِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ [راجع: ١٥٤٥].
- (۱۰۴۰) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے فجر کی نماز پڑھی ،اورسلام پھیر کرسورج طلوع ہونے ک رخ پر کھڑے ہوکر آپ ٹاکٹیٹی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور دومر تنبہ فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کاسینگ نکاتا ہے۔
- ( ٥٤١١ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ فَقَالَ لَ اللهُ عَمْرُ وَلا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُونَا وَلَا قَامُونُ وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمُونُ وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُ وَلَا عُمُونُ وَلا عُمْرُونَا وَلَعْمُونُ وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَاللَّهُ عَلَيْلِهِ عُمْرُونَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَلَا عُمْرُونَا وَالْمِنْ وَلَا عُمْرُونَا وَالْمَالِمُ وَالْمُونِ وَلَا عُمْرُونَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمُونَا وَالْمَالِمُ وَلَا عُمْرُونَا فَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُونُونِ وَلَا عُونَا لَا لَاللَّهُ فَالِكُونَا لَا لَا لَا عُلَالِمُ وَالْمُ وَلَا عُلْمَالُونَ وَلَا لَا لَالِمُ وَلَا لَمُونَا لَالْمُونُونَ
- (۱۳۱۱) نافع مُنظِنة كہتے ہیں كەحضرت ابن عمر ﷺ سے يوم عرفہ كے روزے كے متعلق پوچھا گيا توانہوں نے فرمايا كه اس دن كا روزہ نبی علیﷺ یا خلفاءِ ثلاثہ میں ہے کسی نے نہیں ركھا۔
- ( ٥٤١١م ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَصُمُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يَوْمَ عَرَفَةَ. [سقط هذا الحديث من الميمنية الا احر كلمتين].
- (۱۱س۵م) حضرت ابن عمر ٹھا تھائے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق فر مایا کہ اس دن کاروز ہ نبی تالیسایا خلفاء ثلاثہ میں سے کسی نے مہیں رکھا۔
- ( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا [راحع: ٤٤٤].
- (۵۲۱۲) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ ظَافِتُمْ نے (غزوہ خیبر کے موقع پر) گھوڑ ہے کے دو حصے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔
- ( ٥٤١٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السَّفَرِ [راحع: ٦٢ - ٥].
- (۵۳۱۳) عبدالله بن دینار سین کیت بین که حضرت این عمر الله سواری پرفل نماز پرهالیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی

مُنلاا مَرْنُ بل يَدِيدُ مُرَا اللهُ بن المُنافِيدِ مُرَا اللهُ بن المُنافِيدِ مُرَا اللهُ بن المُنافِ بن الم

سمت ہو،اور بتاتے تھے کہ نبی الیکا بھی سفر میں اس طرح کیا کرتے تھے۔

(عاده) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا إِشْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنبَرِ وَمَا قَلَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَلْدِهِ وَالْلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيدِهِ وَيُحَرِّكُها يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيدِهِ وَيُحَرِّكُها يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا الْجَبَّرُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْعَزِيزُ أَنَا الْكَرِيمُ فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبُرُ حَتَّى الْمُعْرِقُ بِهِ [صححه مسلم(۲۷۸۸)وابن حبان (۷۳۲۷)قال شعب: اسناده صحيح] [انظر:۲۰۸۵]

( ٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ [احرحه ابويعلى (٦٩١ه)]

(۵۳۱۵) ثابت رکھنلٹہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے برتنوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ نے ان برتنوں سے منع فرمایا ہے (جوشراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے)

( ٥٤١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ يَغْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَٱلَّ ابْنَ عُمَرَ ٱكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَمِرُ فِى رَجَبٍ قَالَ نَعَمُ فَأَخْبَرَ بِلَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْمِ وَسَلَّمَ فِى رَجَبٍ قَطُّ.

[صححه مسلم (١٢٥٥)]. [سياتي في مستدعائشة: ٢٨٤٧٨، ٢٥٧٥٢].

(۵۴۱۲) عروه بن زبیر مینشد نے حضرت ابن عمر طاق سے پوچھا کہ کیا نبی طابقانے ما ورجب میں عمره کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! عروه نے بدیات حضرت عائشہ شاق کو بتائی تو انہوں نے فرمایا اللہ الوعبد الرحمٰن پررحم فرمائے ، نبی طابقانے جوعره بھی کیا وہ نبی مالیقائے کہ انبی طابقانے رجب میں بھی عمرہ نہیں کیا۔
وہ نبی طابقا کے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں (لیکن پر بھول گئے کہ ) نبی طابقانے رجب میں بھی عمرہ نہیں کیا۔

( ٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ [انظر: ٢ . ٥٥].

(۵۴۱۷) حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعدد در کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں آور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

( ٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرُ [راحع: ٣٩٣].

( ٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا لَكَ لَاتَذْعُولِي قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصُورَةِ [راحع: ٢٧٠٠].

(۵۲۱۹) مصعب بن سعد میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھی ابن عامر کے پاس ان کی بیار پری کے لئے آئے ،
ابن عامر نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعاء کیوں نہیں فرماتے ؟ حضرت ابن عمر اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا یہ فرماتے ہوئے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں سے چوری کی ہوئی چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا ہے اور تم بھرہ کے گور فررہ میکے ہو۔

( ٥٤٢٠) حَذَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ أَنْبَانِى قَالَ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنِ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّةُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمْمَانَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْهُ وَإِنْ شِنْتَ فَكُمْهُ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا شَهُاكَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْهُ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا مُ يَصُمُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَمَعَ عُمْرَ فَلَمْ يَصُمُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَصُومُهُ وَلَا آمُولُومُهُ وَلَا آمُولُكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(۵۳۲۰) ابو بچنج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی طیلا کے ساتھ جج کیا، لیکن انہوں نے اس دن کاروزہ نہیں رکھا، حضرت ابو بکر ڈلٹٹؤ، حضرت عمر ڈلٹٹؤاور حضرت عثان ڈلٹٹؤ کے ساتھ جج کیالیکن انہوں نے بھی اس دن کاروزہ نہ رکھا، میں اس دن کاروزہ رکھتا ہوں اور نہ بھم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں ، اس لئے اگر تبہاری مرضی ہوتو وہ روزہ رکھا وہ نہ ہوتو نہ رکھو۔

( ٥٤٢١ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى فَقَالَ لَا تَعْبَثُ بِالْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنُ اصْنَعْ كَمَا كَانَ

### 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ هَكَذَا وَأَرَانَا وُهَيْبٌ وَصَفَهُ عَفَّانُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَأَنَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ [راحع: الْسُمْنَى وَكَأَنَّهُ عَقَدَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ [راحع: ٥٧٥].

(۵۴۲۱) ایک مرتبه حضرت ابن عمر بیشنے ایک آ دمی کو دورانِ نماز کھیلتے ہوئے دیکھا، حضرت ابن عمر بیشنے اس سے فرمایا نماز میں کنگریوں سے مت کھیلو، کیونکہ پیشیطانی کام ہے اور اس طرح کروجیسے نبی ملیشا کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عمر بیشنے نبایاں ہاتھ باکیں کھٹے پر اور دایاں ہاتھ داکیں کھٹے پر کھالیا اور انگلی سے اشارہ کرنے گئے۔

( ٥٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُو لَهُ ابْنِ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُو لَهُ عَمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ ابْنُ بَكُو فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالرُّقْبَى هِي لِلْآخِرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنِّى وَمِنْكَ [راحع: ٢٤٨٠].

(۵۳۲۲) حضرت ابن عمر ٹالھاسے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فر ما یا کسی کی موث تک یا عمر تھر کے لئے کوئی زمین دیے گی کوئی حیثیت نہیں ، جے الیمی زمین دی گئی ہووہ زندگی اور موت کے بعد بھی اسی کی ہوگی۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ [راحع: ٥١٩].

(۵۲۲۳) ثابت رئیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر نگائات پوچھا کیا نی طایقانے مطکے کی نبیزے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لوگ یہی کہتے ہیں۔

( ٤٢٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ٱخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ أَوْ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مِينَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ أَوْ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ يَنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى اللَّهِ مُنَادِى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ إِلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لِللللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ

(۵۳۲۳) حَضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی ملیہ نے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٥٤٢٥ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ وَاحِدِ [راحع: ٢٤ . ٥].

(۵۳۲۵) حضرت ابن عمر والنظیا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فرمایا (جب تم تین آ دی ہوتو) تیسرے کو چھوڑ کر دوآ دی سرگوشی نہ کرنے لگا کرو۔

### هُ مُنالًا اَمَةُ رَافِيل مِينَةِ مَرْمُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

- ( ٥٤٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ [راحع: ٢٤. ٥].
- (۵۳۲۷) حضرت ابن عمر ٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا اللّٰه کا ارشاد فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آ گے فروخت نہ کرے۔
- ( ٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِعَ بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرَانِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسُ الْخُقَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ [راجع: ٣٣٦].
- (۵۳۲۷) حضرت ابن عمر ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَناکِظیُّ اللّٰہ مَاکِ طَیْ اللّٰہ مَاکِ کِیْرے پہننے سے منع کیا ہے اور ارشا وفر مایا اگرمحرم کو جو تے نہ طیس تو وہ موزے ہی پہن لے کین لے کیکن ٹخوں سے بنیچے کا حصہ کاٹ لے۔
- ( ٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَان[راحع: ٢٥٥٤].
- (۵۳۲۸) جفرت این عمر واقع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طیا ہے کہ آپ کا لیا آپ کا لیا آپ ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور دومرتبہ فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہال سے شیطان کا سینگ نکاتا ہے۔
- ( ٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ حُرِيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَاللَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْأَسْقِيَةِ [راجع: ٣٠،٥].
- (۵۳۲۹) حضرت ابن عمر رفی الله سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے منکے ، دیا ءاور مزفت سے منع کیا ہے اور مشکیزوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی ہے۔
- ( ٥٤٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ قَالَ تَحَرَّوُهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاحِرِ[راحع: ٨٠٨].
- (۵۲۳۰) حفرت ابن عمر فالگئے مروی ہے کہ نبی علیا ہے کئی خف نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا کہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کما کرو۔
- (٥٤٣١) حَدَّثَنَا بَهُزُ بِنُ آسَدٍ أَبُو الْأَسُودِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنَ دِينَارِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكُعْبَيْنِ[راجع: وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكُعْبَيْنِ[راجع: وسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلَيْقُطُعُهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكُعْبَيْنِ[راجع:

کی منطا احد منطا احد منطا الله منطا الله منطا کی درجا کی است کا مستن کا بالله الله الله الله الله الله الله منطا کی درجا برسول الله منطاقی از ارشا و فرمایا اگر محرم کوجوتے نه ملیں تو وہ حوزے ہی پہن لے کین لے کین کے خول سے بیچے کا حصہ کا اللہ کے احداث کے استان کے خول سے بیچے کا حصہ کا اللہ کا اللہ منطاق کی استان کے خول سے بیچے کا حصہ کا اللہ کا اللہ منطق کی استان کے خول سے بیچے کا حصہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا ک

( ٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَشُرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ[راجع: ١٢٧].

(۵۳۳۲) حضرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا سے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں جن پر نبی ملیا دوام فرماتے تھے، ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

( ٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ اللَّهِ مُواَلَّةُ وَهِى حَانِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ[راحع: ٢٠ - ٥].

(۵۳۳۳) ایک مرتبه حضرت ابن عمر المنظم المنظم

(۵۴۳۳) انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت این عمر ڈٹاٹٹؤنے اپنی بیوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ نے بی طلاق دے دی، جب وہ مضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ نے بی طلاق سے آس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اسے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے، جب وہ '' پاک'' ہوجائے تو ان ایام طہارت میں اسے ظلاق دے دے ، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شار کی تھی جو'' ایام'' کی حالت میں دی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ اسے شار نہ کرنے کیا وہ تھی ؟

( ٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةً قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ آهُلِ الْعِرَاقِ فَآصَابَتَنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَمْزُوْقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ [راجع: ١٣ ٥٤].

(۵۳۳۵) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ ہمیں کھانے کے لئے تھجور دیا کرتے تھے،اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کاشکارتھے،ایک دن ہم تھجوریں کھارہے تھے کہ حضرت ابن عمر ڈیٹھ ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت

هي مُنالِهُ اَعَذِينَ بِل يُسْتِدِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله میں گئ کی محبوریں اکٹھی مت کھاؤ کیونکہ نبی ملیانے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئ محبوریں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ( ٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ عَفَّانُ عَنْ صَفْوَانَ بَنِنْ مُحْرِزِ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُنِى الْمُؤُمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ وَيَقُولُ لَهُ أَتَغْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفُسِهِ أَنَّهُ قَدُ هَلَكَ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنُيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُوْمَ ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ[صححه البحاري (٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨)، وابن حبان (٢٥٦٧)]. [انظر: ٥٨٢٥]. (۵۴۳۷)صفوان بن محرز مینیا کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ناتا کا ماتھ بکڑا ہوا تھا ،ایک آ دمی آ کر کہنے لگا کہ قیامت کے دن جوسر گوشی ہوگی ،اس کے متعلق آپ نے نبی مالیا ہے کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے جواب دیا کہ میں نے ٹبی ملیٹی کو پیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندۂ مومن کوایئے قریب کریں گے اور اس پراپنی جا در ڈال کراہے لوگوں کی نگاہوں سےمستور کرلیں گےاوراس ہےاس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گےاوراس سے فرمائیں گے کیا تجھے فلاں فلاں گناه یاد ہے؟ جب وہ اینے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں پیسوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالی اس سے فرماکیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ بوٹی کی تھی اور آج تیری بخشش کرتا ہوں ، پھراسے اس کا نامه اعمال دے دیا جائے گا، باقی رہے کفاراورمنافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جوایئے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہوا

( ٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبِّدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلُ فَإِنِّى ٱشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

ظالموں پراللہ کی لعنت ہے۔

[صححه ابن حبان (۳۷۶۱). قال الألبانی: صحیح (ابن ماعجة: ۳۱۱۲، الترمذی: ۳۹۱۷)]. [انظر، ۸۱۸]. [انظر، ۸۱۸]. [رسم ۱۲ من مسكتا بو، است السائل ۵۳۳۷) حضرت ابن عمر فالله السم مسكتا بو، است السائل من من مسكتا بو، است السائل كرنا جا بسم كيونكه مي مدينه من مرسكة والول كي سفارش كرون گار

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ وَاقِدٍ سَمِعْتُ نَافِعًا أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَنَ فَجَعَلَ يُلْقِى إِلَيْهِ الطَّعَامَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا فَقَالَ لِنَافِعِ لَا تُذْخِلَنَّ هَذَا عَلَىَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ[راجع: ١٤٧١].

(۵۳۳۸) نافع میشاد کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر نظانے ایک مسکین آ دمی کودیکھا، انہوں نے اسے قریب بلاگراس کے آگے

المناه المرافع بن المالية مترم المحال المعالم المعالم

کھانارکھا، وہ بہت ساکھانا کھا گیا،حضرت ابن عمر ٹاٹھانے بیدد کیھ کر جھے سے فرمایا آئندہ بیمیرے پاس ندآئے، میں نے نبی ملیکا کوبیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

( ٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيكاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٨٨ ٥].

(۵۳۳۹) حضرت ابن عمر ٹالٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

( ٥٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ إِراحِع: ٢٥ ه ٤].

(۵۳۴۰) حضرت ابن عمر ڈٹاٹھنا سے مروی ہے کہ ٹبی طلیقا ہے گوہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ مُٹاٹیٹیزانے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قر اردیتا ہوں۔

( ٥٤١) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسُلِمٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ لَا تُدْخُلُوا عَلَى هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمُ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ [راحع: ٢١ه٤].

(۵۴۲۱) حضرت ابن عمر ٹھٹا سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَالَّائِمُ اللّٰهِ عَلَیْمُ نَهِ وَمِعْمُود کے قریب ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تنہیں رونا نہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جوان پر آیا تھا۔

( ٥٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَابَةَ تُصِيبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا ثُمَّ يَنَامَ [راجع: ٢٥٩]:

(۵۳۲۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹاٹھائے نبی علیلا سے عرض کیا کہ بعض اوقات رات کوان پر عنسل واجب ہوجا تا ہے؟ نبی علیلائے ان سے فر مایا کہ وضوکر لیا کر واور شرمگاہ کو دھوکر سوچایا کرو۔

( ٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنْ عَجَزَ ٱوْ ضَعْفَ فَلَا يُغْلَبُ عَلَى السَّبْعِ الْبُوَاقِي[راحع: ٣١ - ٥].

(۵۴۲۳) حضرت ابن عمر اللهاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش

# مَنْ الْمَالَمُونَ فِي اللَّهِ ا

كرے،اگراس سے عاجز آ جائے يا كمزور ہوجائے تو آخرى سات را توں پر مغلوب نہ ہو۔

( 3516 ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْأَشُواطَ النَّلَاثَةَ الْأُولَ حَوُّلَ الْبَيْتِ [راجع: ٤٩٨٣].

(۵۳۳۳)حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیائے خانۂ کعبہ کے گر دطواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا۔

( ٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. [راحع: ٤٩٤٣].

(۵۳۳۵) حضرت ابن عمر رفائل سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے پینے سے قبل کھلوں کی تج سے منع فرمایا ہے۔

( ٥٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ آيَّامٍ ٱعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ (انظر: ١٥٤٤)

( ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ [راحع ٤٤٧٠].

(۵۳۳۷) حضرت ابن عمر النَّيْزِ سے مروی ہے کہ بی عَلَيْهِ اپنی سواری پِنْل نماز پڑھ آبا کرتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی ست ہو۔ (۵۶۲۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعُدَ الْجُمْعَةِ رَكَعَتَیْنِ [راجع: ۲۰۵۱]

(۵۳۸۸) حضرت ابن عمر ولا اسے مروی ہے کہ نبی مالیکا جمعہ کے بعدا پنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُلَيُكَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَخَلَ الْكَفْبَةَ فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيُّنِ بِحِيَالِ الْبَابِ فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَرَجَّ الْبَابَ رَجَّا شَدِيدًا فَفُيْحَ لَهُ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةً أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمُتَ أَنِّى كُنْتُ ٱعْلَمُ مِثْلَ الَّذِى يَعُلَمُ وَلَكِنَّكَ حَسَدُتَنِي

(۵۳۲۹)عبدالله بن الى مليكه كتب بين كه حضرت امير معاويد الله الكافيا ايك مرتبه مكه مكرمه آئ تو بيت الله كاندرتش يف ك على عبدالله بن عمر الله كاندرس حصر مين نماز برهمي هي ؟ انهول في بتايا

### هي مُنالِهَ امَرُن شِل مِينَةِ مَرْمُ كَلِي اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِي

کہ باب کعبہ کے عین سامنے دوستونوں کے درمیان ، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن زبیر ٹٹاٹٹڑ آ گئے اورز ورز ورے دروازہ بجایا ، دواز ہ کھلاتو انہوں نے حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹ سے کہا کہ آپ کومعلوم تھا کہ یہ بات ابن عمر ٹٹاٹٹا کی طرح مجھے بھی پتہ ہے (پھر بھی آیے نے یہ بات ان سے دریافت کروائی؟) اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے صد ہے۔

( .٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا[راجع: ٤٩٤٢].

(۵۴۵۰) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے آئے تواسے حالیے کے سے کہ تواسے کے سے کہ تواسے کے سے کا میں میں اس کر کے آئے۔

( ٥٤٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَةٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْسَ [راحع: ٢٥٢٠] ( ١٥٥٥) حض مان عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَةٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْسَ [راحع: ٢٥٠٠]

(۵۳۵۱) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوگدھے پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،اس وقت آپ مکاٹٹیٹم خیبرکو جارہے تھے۔

( ٥٤٥٢ ) حَذَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ آبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ خَيْثَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ قُرَادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدُخُلُ نِصْفُ أُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ إَنْ يَدُخُلُ نِصْفُ أُمَّتِى الْجَنَّةُ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكُفَى أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَقِيْنَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّيْنَ الْخَطَّاؤُونَ قَالَ زِيَادٌ أَمَا إِنَّهَا لَحُنَّ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِى حَدَّثَنَا.

(۵۳۵۲) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا مجھے دوباتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا، شفاعت کا یا نصف امت کے جنت میں داخل ہونے کا، تو میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا، کیونکہ بیزیادہ عام اور کفایت کرنے والی چیز ہے، کیاتم سجھتے ہوکہ بیمتقیوں کے لئے ہوگی جنسیں، بلکہ بیان لوگوں کے لئے ہوگی جو گنا ہوں میں ملوث ہوں گے۔

( ٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى آخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُعْ وَعِشْرُونَ [راجع: ١٩٨١].

(۵۲۵۳) حفرت ابن عمر ولي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَنَافِعِ مَوْلَى ابُنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ رَكْعَنَانِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصَّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ [صححه ابن عزيمة (٢٧٢). قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢٣٣٣، ابن ماحة: ١٣٢٠)].

(۵۴۵۴) حضرت ابن عمر راللی ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت پرمشتمل ہوتی ہے، جب' وضح'' ہو

# 

جانے کا اندیشہ ہوتوان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک رکعت اور ملالو۔

( ٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ و قَالَ شَيْبَانُ يَعْنِى غُلِبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ [راجع: ١٤٦٢).

(۵۳۵۵) حضرت ابن عمر ٹالٹھائے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالْتَیْزَانے فرمایا جس شخص کی نمازِ عصر فوت ہو جائے ، گویا اس کے اہل خانہ اور مال تناہ و ہریاد ہوگیا۔

( ٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع، ٤٤٦٦]

(۵۴۵۲) حفرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا اے ارشا دفر ما یا جو شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہئے کو نسل کر کے آئے۔

( ٥٤٥٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثِنِى رَجُلٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدُرَةُ فُلَانِ

(۵۳۵۷) حضرت ابن عمر رفی ہے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا حائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کا دھو کہ ہے۔

( ٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ[راحع: ٤٧٣٩]

(۵٬۵۸) حضرت ابن عمر کھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پر نکیر فر مائی اور عورتوں اور بچول کولل کرنے سے روک دیا۔

( ٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٤٤٩٨].

(۵۳۵۹) حضرت ابن عمر الله المن حروى م كركه ايك مرتب ني اليسك ايك يبودى مردو ورت پر جم كى مزاجارى فر مائى ـ
(۵۳۵۹) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَّجٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَمَرُتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ
مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسُالَ ابْنَ عُمَرُ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنُ الْحُيكِاءِ شَيْئًا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْظُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[صححه مسلم (۲۰۸۵)].

### 

(۵۳۷۰) محمد بن عباد و النظر كتب بين كدين في مسلم بن بيارے كها كدميرى موجودگى مين حضرت ابن عمر اللها سے بيسوال بوچيس كة كبركى وجدسے اپنا تهبندز مين پرالكانے والے كے متعلق آپ نے نبی عليها سے كياسنا ہے؟ انہوں نے فرمايا كدمين نے نبی عليها كويے فرماتے ہوئے سنا ہے كدا بيٹے فض برالله تعالى قيامت كدن نظر دح نبيس فرمائے گا۔

( ٥٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ يَعْنِى الشَّكَّرِىَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا

(۱۲ ۵۴) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیہ وتر اور دور کعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور سلام کی آواز ہمارے کا نول میں آتی تھی۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمُ إِراحِع: ٢٠٠٣]

(۵۲۷۲) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جو شخص قتم کھانا جا ہتا ہے وہ اللہ کے نام کی قتم کھائے ، قریش کے لوگ اپنے آبا وَاجِدَاد کے نام کی قتمیں کھایا کرتے تھے ،اس لئے فر مایا اپنے آبا وَاجِداد کے نام کی قتمیں مت کھاؤ۔

( ٥٤٦٣) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرُغَّى عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتُهَا بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتُهَا بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتُهَا بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. [اخرجه الدارمي (١٩٧٧). قال شعيب: صحيح]. [راجع، ٩٧ ٥٤].

(۵۳۲۳) حضرت ابن عمر ظالفت مروی ہے کہ حضرت کعب بن مالک ڈٹاٹٹ کی ایک باندی تھی جود دسلع "میں ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ،ان بکریوں میں سے ایک بکری مرنے کے قریب ہوگئ تو اس باندی نے تیز دھاری دار پھر لے کراس بکری کواس سے ذرج کردیا، نبی علیقانے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بُنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلِّع فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا فَخَافَتْ عَلَيْهِا فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ فَذَبَحَنْهَا بِهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ بِٱكْلِهَا (احم: ٩٧ ه ٢٤)

(۵۴۲۳) نافع مُنَالَة كہتے ہیں كم میں نے بوسلمہ كالك آدى كوحفرت ابن عمر اللہ كسامنے بيعديث بيان كرتے ہوئے سنا كرحفرت كعب بن ما لك والله كالك كالك باندى تقى جو دسلع "میں ان كى بكرياں چرايا كرتى تقى ،ان بكريوں میں سے ایك بكرى مرنے كے قريب ہوگئ تواس باندى نے تيز دھارى دار پھر لے كراس بكرى كواس سے ذرئ كرديا، لوگوں نے نبى ماليا سے اس كا

### مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تھم دریافت کیا، نبی تالیانے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ [راجع: ٧ . ٥٤].

( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَذَاكَ أَنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَبِيعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ [راحع: ٢٠٩٤].

(۵۳۲۲) حضرت ابن عمر و گافتئے مروی ہے کہ زبانۂ جاہلیت میں لوگ اونٹ کا گوشت حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے نیچ کے بدلے بیچا کرتے تھے اور حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے نیچ سے مراد' جوابھی ماں کے پید میں ہی ہے''اس کا بچرہے، نبی طابقانے اس سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغُرُّبُ الشَّمْسُ فَكَانَّمَا وُتِرَ آهُلَهُ وَمَالَهُ إِراحِم: ٢٦١].

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر ٹھا ہیں ہے کہ جناب رسول الله منافظیم نے فر مایا جو شخص جان بو جھ کرنما زعصر جھوڑ دے، گویا اس کے اہل خانداور مال تباہ و ہر با د ہو گیا۔

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَلَي وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَالَ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَلَي وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقُلُ لَهُ مَنْ كَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ إصححه ابن فَقَالَ ابْنُ عُمرَ تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ إصححه ابن فقالَ ابْنُ عُمرَ تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَقُولُ إصححه ابن خيمة (١٦٨٤). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥١٥). قال شعيب: صحيح، وهذا سند ضعيف].

(۵۳۷۸) حضرت ابن عمر رفظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تالیخ نے ارشاد فر مایا تم اپنے اہل خانہ کو مجد آنے ہے ندرو کا کرو، البته ان کے گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں، یہ من کر حضرت ابن عمر رفظ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ ہم تو انہیں روکیس کے، حضرت ابن عمر رفظ نے فر مایا کہ میں تم سے نی ملیکا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہدرہے ہو؟

( ٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَرُوانَ عَنْ أَبِى عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجُو كَأَنِّى أُغْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِى الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا

### مُنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلِي اللَّهُ اللّ

َ فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمُ فَوَزَنَ ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمُ فَوَزَنَ ثُمَّ جِيءَ بِعُمْرَ فَوُزِنَ فِي كِفَّةٍ فَوُزِنَ بِهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ.

[احرجه ابن ابي شيبة: ٢١/١١، و عبد بن حميد (٨٥٠). استاده ضعيف].

(۵۳۲۹) حضرت ابن عمر ٹاگھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا طلوع آفاب کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا آج میں نے نماز فجر سے بچھ ہی درقبل ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے مقالید اور موازین دیئے گئے ، مقالید سے مراد تو جا بیاں ہیں اور موازین سے مراد تر از و ہیں جن سے تم وزن کرتے ہو، پھر اس تراز و کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں میری ساری امت کو، میر اوزن زیادہ ہوا اور میر اپلڑ اجھک گیا ، پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹنڈ کولایا گیا اور ان کا وزن کیا تو وہ بھی ساری امت سے زیادہ لکا ، پھر حضرت عمر بڑائنڈ کولاکر ان کا وزن کیا گیا تو ان کا بلڑ انجھی جھک گیا ، پھر حضرت عمر بڑائنڈ کولایا گیا۔

( . ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَكَوِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَوَاحِدَةً وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ [راحع: ٩٨٧ ].

( ٧٥٠ ) حضرت ابن عمر طُلَّقَطُ سے مروى ہے كه ايك مرتبه ايك ديها تى شخص نے نبى عليُها سے پوچھا ' اس وقت ميں نبى عليها اور اس و يہاتى كے درميان تھا ' يا رسول الله! رات كى نماز سے متعلق آپ ہميں كيا تھم ديتے ہيں؟ فر مايا تم دودوركعت كر كے نماز پڑھا كرواور جب' صحح' ، ہوجانے كا الله يشه ہوتو ان دو كے ساتھ ايك ركعت اور ملا لو، اور دوركعت بيلے بيڑھ ليا كرو۔ ( ٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ حَبيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمُنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخُورُ جُنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ [راحع: ٢٥ ٤٥].

(۵۴۷۱) حفرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیگانے ارشاد فر مایا عور توں کو مساجد میں آنے سے مت روکو، البتة ان ک . گھران کے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔

( ٥٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً إِنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِع آغْبَرَهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَّا آخُرَمُنَا قَالَ لَا الْخَبَرُهُ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَّا آخُرَمُنَا قَالَ لَا لَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتُ لَهُ تَلْبَسُوا الْقَمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْبِحَفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَتُ لَهُ تَلْبَسُوا الْقَمُونَ وَبُولًا الْمَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنْ الْقَيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا لَكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنْ الْقَيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا لَلْكُونَ رَجُولًا لَيْسَتُ لَهُ الْوَرْسُ [راحع: ٤٨٨].

(۵۳۷۲) حفرت ابن عرظ الله عمروى بكرايك آدى في الياس يوچهايارسول الله اجب بم احرام بانده ليس توكون

### 

- ( ٥٤٧٣ ) حَكَّيْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ [راحع: ٥٢٥٤].
- (۵۴۷۳) حطرت ابن عمر ٹھا گئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تک کھل خوب بک نہ جائے ،اس وقت تک اس کی خرید و فروخت نہ کیا کرو۔
- ( ٤٧٤ ) قَالَ أَبِى وَٱخْبَرَنَا يَفْنِى يَزِيدَ قَالَ ٱخْبَرَنَا يَخْيَى عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آغُتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِى إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُولٍ كُلُّفَ عِنْقَ بَقِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ يُغْتِقُهُ بِهِ فَقَدُ جَازَ مَا عَتَقَ (راحع: ٣٩٧)
- (۵۴۷۴) حضرت ابن عمر ٹھائٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُلَّائِیْمُ نے ارشا دفر مایا جو مُحْصُ کسی غلام کواپنے جھے کے بقدر آ زاد کر دیتا ہے تواسے اس کا بقیہ حصہ آ زاد کرنے کا بھی مکلّف بنایا جائے گا ،اگراس کے پاس اتنا مال نہ ہوجس سے اسے آ زاد کیا جا سکے تو جتنا اس نے آ زاد کیا ہے اتنا ہی رہے گا۔
- ( ٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ الَّذِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْبَى بِهِ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْعَمَلُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عِنْدِهِ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَلْهُ لَلْهُ لَكَ وَلَا عَنْهِ لَلْهُ لَلْهُ مَلْكُ وَالْعَمَلُ لَلْهُ لَلْهُ لَكَ وَالْعَمَلُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا اللّهُ مُ لَلْهُ لَكُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُ وَالْعَمَلُ لَاللّهُ مَا لَكُولُوا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُولُ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَلْهُ لَا اللّهُ مُن عَنْدِي لَكُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَلْكُولُ اللّهُ اللّ
- (۵۴۷۵) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّهُ مُلَّلِيَّةِ آکا تلبيد بيرتھا، ميں حاضر موں اے الله! ميں حاضر موں، ميں حاضر موں آپ کا کوئی شريک نہيں، ميں حاضر موں، تمام تعریف اور تمام نعتيں آپ کے لئے ہيں، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، آپ کا کوئی شريک نہيں، ابن عمر شاہنا اس ميں بياضا فہ فرماتے ہے کہ بيں حاضر موں، تمام رغبتیں اور عمل آپ ہی کے لئے ہیں، ميں حاضر موں، تما حاضر موں،

### مُنلُهُ اللهُ الله

والنّاسُ حَوْلُهُ فَاسُرَعْتُ لِلّهُ عَنْ اَفْعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ دَحُلُتُ الْمَسْجَدَ فَرَآئِتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ حَوْلُهُ فَاسُرَعْتُ لِلسّمَعَ كَلَامَهُ فَتَقُرَقَ النّاسُ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلُ أَنْ أَبْلُغَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلُ أَنْ الْمُؤَقَّتِ وَاللّبَّاءِ. [راحع: ١٥٤٤]. رَجُلًا مِنْهُمْ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُؤَقَّتِ وَاللّبَّاءِ. [راحع: ١٥٤٤]. (٢٥٤٤) معرت ابن عرف الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُؤَقِّتِ وَاللّبَاءِ. [راحع: ١٥٤٤]. تيزى سے مجدش واخل ہوا، اور ايک جگر جا کرييش گيا ليكن البحق کچھ شنے كاموقع نہ الماتھا كہ ني طيا منبر سے نيچا آ آ تے ، على ليوكوں سے نوچها كه ني طيا نواء اور ايک جگر جا کريش گيا ليكن البحق کي الله الله الله الله عَلَيْ مَعْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ عُمْرَ وَمُسَاحِقُ اللّهُ عَمْرو بُن حِدَاشٍ فَعَابَتُ لَهُ الصَّلاةَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى يَعْمَلُ وَسَلّمَ إِنْ السَّمُ مَنَّ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمْعَ مَا بَيْنَ هَا تَيْنِ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِبْدُ الْحَدِيثَ مَرَّةً أَنُولَ فَصَلّى قَالَ يَحْمَى فَحَدَّ فِي عَمْ اللهُ عَلَيْ الْتَعَلَقُ الْمَالِ الْمَالِي الْحَدِيثَ مَرَّةً أَنُولَ فَصَلّى قَالَ يَحْمَى فَحَدَّ فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمْعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاقَ فَقَالَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمْعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاقُ فَقَالَ سِونَا إِلَى قَوِيبٍ مِنْ رَبُعِ السَّكُولُ الْمُعْرَى فَقَالَ سِونَا إِلَى قَوِيبٍ مِنْ رَبُعِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالًا وَمُرَالًا فَصَلّى وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَالًا لَمُنَالًا لِمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَحْمَى وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

ق کرد کے بات کے بات کے بیت ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا کے ساتھ ہم لوگ مکہ کرمہ ہے آر ہے تھے، ان کے ساتھ حفص بن عاصم اور مساحق بن عمر وجھی تھے، ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، ان بیل ہے ایک نے کہا''نماز'' حضرت ابن عمر ڈاٹھانے اس سے کوئی بات نہیں کی (پھر دوسرے نے یا در ہائی کرائی کیکن انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے ان سے کہا''نماز'' تو انہوں نے فر ما یا کہ میں نے نبی ملیا کو دیکھا ہے کہ جب انہیں سفر کی جلدی ہوتی تھی تو وہ ان دونوں نمازوں کو جمع کر لیتے تھے، میراارادہ ہے کہ میں بھی انہیں جمع کرلوں گا، چنانچے ہم نے کئی میل کا سفر طے کرلیا، پھر اتر کرانہوں نے نماز براھی، ایک دوسرے موقع برنافع نے ربع میل کا ذکر کیا تھا۔

( ١٤٧٥) حَلَّاثُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَلَّاثِنِي مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ حَلَّاثِنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ الْكَلْمِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنِ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنِ عَبْدَ اللَّهِ بُن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [صححه البحارى (٤٧٨٢)، ومسلم بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [صححه البحارى (٤٧٨٢)، ومسلم (٢٤٢٥).

(۵۲۷۹) حضرت ابن عمر ظالمات مروی ہے کہ ہم لوگ پہلے حضرت زید بن حارثہ ظائن کوزید بن محد کہدکر پکارتے تھے، تا آئکہ قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوگئ کہ ' انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، کیونکہ بیاللہ کے زور یک زیادہ انصاف کی بات ہے۔''

### مُنْ اللَّهُ اللَّ

( ٥٤٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعُدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ [راحع: ٢ ، ٥٠].

(۵۴۸۰) حفرت ابن عمر رفاق ہے مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(٥٤٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَاً أَوْ آمْرٌ قَدْ فُوعَ مِنْهُ قَالَ آمُرٌ قَدْ فُوع مِنْهُ قَالَ آمُرٌ قَدْ فُوع مِنْهُ قَالَ أَمْرٌ قَدْ فُوع مِنْهُ فَاعُمَلُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ كُلَّا مُيسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ

(۵۴۸۱) حضرت ابن عرق الله عمروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق واللہ ان مالیہ اس کے ایک میارسول اللہ اہم جو کمل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے سے کھا جا چکا ہے، لہذا اے ابن خطاب! عمل کرتے ہیں، کیاوہ پہلے سے کھا جا چکا ہے، لہذا اے ابن خطاب! عمل کرتے رہو کیونکہ جو شخص جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اسے اس کے اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں اور وہ عمل اس کے لئے آسان کردیا جاتا ہے، چنا نچہ اگروہ اہل سعادت میں سے ہوتو وہ سعادت والے اعمال کرتا ہے اور اہل شقاوت میں سے ہوتو وہ سعادت والے اعمال کرتا ہے۔ اور اہل شقاوت میں سے ہوتو بہنی والے اعمال کرتا ہے۔

فائدہ: اس مدیث کاتعلق مسلد تقدیر سے ہے، اس کی ممل وضاحت کے لئے ہماری کتاب "الطریق الاسلم الی شرح مند الا مام عظم" کامطالعہ بچئے۔

( ٥٤٨٢ ) حُدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٢٦٤٤٦].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عرظ الله عصروى بكراك مرتبه خطبه دية بوئ نبى عليه في ارشاد فرما ياجب تم مين سيكوئي مخص جعد كالحق في المقال من المائية من المائية في المنافع المائية في المنافع المائية في ا

( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ يُدُوكِكَ فَأُوثِوْ بِوَاحِدَةٍ قَالَ فَقِيلَ لِا بْنِ عُمَرَ مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ[راحع: ٣٢ - ٥].

(۵۳۸۳) حضرت این عمر بنافیئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیشانے فرمایا رات کی نماز دو دورکعت پرمشتل ہوتی ہے، جب دوصبی" ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو، کسی نے حضرت ابن عمر بھا گئاسے کو چھا کہ دورو کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا پیر کم ہردورکعتوں پرسلام پھیردو۔

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْتٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# 

(۵۴۸۴) حضرت ابن عمر گلجا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بعض اوقات مہینہ اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ مُلَّا ﷺ نے انگوٹھا بند کرلیا، اور بعض اوقات اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے یعنی پورے مس کا۔

( ٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ خُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ يَغْنِى لَيْلِةَ الْقَدُرِ فَإِنْ ضَعُفَ آحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي[راحع: ٣١ ].

(۵۴۸۵) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا شب قدر کوآخری عشرے میں تلاش کیا کرو، اگر اس سے عاجز آجاؤیا کمزور ہوجاؤ تو آخری سات را توں پر مغلوب نہ ہونا۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفُو حَدَّثَنَا شُغُبَةً حَنْ ثَابِتٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ آهَلُ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّى وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ وَهَمَّ يُخَاصِمُهُ إِراحِع: ٥ [ ٢٩].

(۵۴۸۲) ثابت بنانی بُوَالله کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھات پوچھا کہ کیا مسکے کی نبیذ ہے ممانعت کی گئ ہے؟ انہوں نے فر مایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے پوچھا کن کا کہنا ہے؟ نبی علیقا کا؟ انہوں نے فر مایا ان کا بھی کہنا ہے، میں نے دوبارہ یہی سوال پوچھا اور انہوں نے بھی جواب دیا، بس اللہ نے جھے اس دن ان سے بچالیا کیونکہ جب ان سے کوئی شخص یہ پوچھا کہ واقعی آ پ نے بیات نبی علیقا سے تی ہے تو وہ غصے میں آ جاتے تھے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔

( ٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ يَغْنِى السَّخْتِيانِىَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتُ فَشَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْنَاعُ[راجع: ٢ - ٤٥].

(۵۴۸۷) حضرت ابن عمر مثلاثی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالی آئے آئے ارشاد قرمایا جو شخص کسی ایسے درخت کوفر وخت کر بے جس میں مجوروں کی پیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا پھل بائع کی ملکیت میں ہوگاءالا میہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے (کہ میں میدرخت پھل سمیٹ خریدر ہا ہوں)

( ٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ [راحع: ٤٤٦٦].

# هي مُنايا اَخْرُن لِيَهِ مِنْ اللهِ بِي مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ ا

(۵۲۸۸) حضرت ابن عمر رہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیقانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جعد کے لئے آئے تو اسے جاہئے کہ نسل کر کے آئے۔

( ٥٤٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقُتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَاثِضٌ فَٱتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتُ فَلْيُطَلِّقُهَا قُلْتُ لِعَالِمَ فَأَنْ عَمْرَ أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ فَمَهُ [راحع: ٢٦٨].

( ٥٤٥ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَنْسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقُواً فِي الوَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الطَّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنُ الطَّبْحِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّي وَلَا الطَّبْحِ فَقَالَ بَهُ بَهُ إِنَّكَ لَضَخُمُ إِنَّمَا أَضَالُكَ مَا أَقُرا فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ فَقَالَ بَهُ بَهُ إِنَّكَ لَضَخُمُ إِنَّمَا أَخُدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ رَكُعَتَيْنِ أَمُّ يُوتِرُ بُرِكُعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ رَكُعَتَيْنِ أَوْ الْإِقَامَةَ فِي أَذُنَيْهِ.

منالاً استی مین الله استی متریم کی استی متریم کی دونت کرے استی کا الله استی مین کا الله استی مین کی ایست درخت کوفر وخت کرے دونت این عمر دولت کی جناب رسول الله مالیت میں ہوگا ، الا یہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا جس میں کھی دون کی پیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا پھل بائع کی ملکیت میں ہوگا ، الا یہ کہ مشتری خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے ( کہ میں بیدورخت پھل سمیت خرید رہا ہوں ) اور جو شخص کسی مالدار غلام کو بیچیتو اس کا مالک اس کے پہلے آتا کا ہوگا الا یہ کہ مشتری اس کی شرط لگا دے۔

( ٥٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ صَدَقَةَ بُنَ يَسَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِلَّهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ لَجُدٍ قُرْنًا وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ وَلِأَهْلِ الْيُمَنِ يَلَمُلَمَ [راجع: ٤٨٥٤].

(۵۳۹۲) حفرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی طبیعانے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے بھیہ ، اہل یمن کے لئے پلملم اور اہل خود کے لئے قرن اور اہل عراق کے لئے ذات عرق کومیقات فرمایا۔

( ٥٤٩٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ نُنُ حَفْقَوٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَفْرِو بْنِ شُعْبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ وَابْنِ عَبَّسٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيّةَ ثُمَّ يَرْجِعً فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِحلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيّةَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِحلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيّةَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْعِلُ لِرَجُلُ الْكَلْبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ [راجع: ١٧٦]. وَلَدَهُ وَمَثْلُ الْكَلْبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ [راجع: ١٧٤]. والله عنها عَمْثُلِ الْكُلْبِ أَكُلُ جَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ إِلَى الْمُعَلِينَ عَبَاسِ فَيْهُا سَعِم وَى عَمْ وَى عَهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ الْمُعَلِّمِ لَهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

﴿ ٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَالِقِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ قَالَ سَعِيدٌ وَقَدُ ذُكِرَ الْمُزَقَّتُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ[راحع: ٢٦٢٩].

(۵۴۹۴) حفرت ابن عمر اللهاسيم وي ب كه ني عليها في دباء عنتم مزفت اورنقير سيمنع فرمايا بـ

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْهَمُدَانِيَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَلَا تُعَلَّيْهُ وَسَلَّمَ يَضَنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا فَي هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَنَعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّعُ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا

(۵۳۹۵) عبداللد بن ما لک رسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت این عمر ڈاٹھا کے ساتھ مز دلفہ میں نماز پڑھی ، انہوں نے

# مُنلِهُ اَمْرُن بِلِيَدِم مِنْ اللهِ بِيَامَ مُنلِهِ اللهِ بِيَامَةُ مِنْ بِلِيلَاللهِ بِيَامِ مُرَاثِينًا اللهِ بِيَامَ مُنظِهِ اللهِ بِيَامَ مُنظِهِ اللهِ بِيَامِ مُنظِمًا اللهِ بِيَامَ مُنظِمًا اللهِ بِيَامِ مُنظِمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ایک ہی اقامت سے مغرب کی تین رکھتیں اور عشاء کی دور کھتیں پڑھا تیں ، خالد بن مالک نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی ملیکا کے ساتھ بینمازیں اس جگدا یک ہی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

( ٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ[راحع، ٢٥٥].

(۵۳۹۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی الیائے نے قق ولاء کو بیچنے یا بہہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

فانده: كمل وضاحت ك لية جارى كتاب "الطريق الاسلم" ويكف

( ٥٤٩٧) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ مَنِ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ مَنِ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلْ ذَكُوكَ ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ ارْقُدُ [راحع: ٣٥٩] صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنُ اللَّيْلِ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ اغْسِلْ ذَكُوكَ ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ ارْقُدُ [راحع: ٣٥٩] ( ٥٣٩٤) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

( ٩٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ [راحع: ٢٨٥].

(۵۳۹۸) حضرت ابن عمر نظف سے مروی ہے کہ نبی ملیفانے ارشا دفر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس کئے جب تک ابن ام مکتوم اذ ان شددے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٥٤٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوْ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ [راحع: ٤٩٤٣].

(۵۳۹۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَّيْنِیِّانے ارشا دفر مایا بھلوں یا تھجوروں کی تیج سے منع فر مایا ہے جب تک وہ خوب یک نہ جائے ، کسی شخص نے حضرت ابن عمر ڈیٹ سے ' کینے'' کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی آفات دور ہوجا تیں۔

(..ه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ [راحع: ١٤٠٥].

(۵۵۰۰) حضرت ابن عمر الله سي مروى ب كه جناً ب رسول الله مَلَاليَّهُ في ارشاد فر ما يا جو شخص غله فريد بي تواس پر فيضه كرن هي يهليا سي آگ فروخت نذكر ب -

(٥٠١) حَلَّتُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ كُنْتُ مَعَ ابْنِ غُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَجَاءَ

رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اسْتَأْخِرَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدِ [راجع، ٢٥٦٤].

(ا ۵۵۰) عبدالله بن دینار میناله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایک دوسرا آ دمی حضرت ابن عمر فالله کے ساتھ تھے، ایک آ دمی آیا تو حضرت ابن عمر ٹھ شانے ہم دونوں سے فر مایا ذرا پیچھے ہو جاؤ ، کیونکہ نبی ملیکانے فر مایا ہے اگر تین آ دمی ہوں توایک کوچھوڑ کر دو آ دمی ہر گوشی نہ کر س۔

( ٥٥٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَٱنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ ٱخْيَيْتَهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ أَمَتُّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ ٱسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٢٧١٢) وابن حباذ (٤١٥٥)].

(۵۵۰۲) ایک مرتبه حضرت این عمر الله ایک مخص کو حکم دیا که جب اپنے بستریر آیا کروتو بید دعاء کیا کرو کہ اے اللہ! تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے موت دے گا،میرامرنا جینا بھی تیرے لیے ہے،اگرتو مجھے زندگی دے تو اس کی حفاظت بھی فریااور اگرموت دے تومغفرت بھی فرما،اے اللہ! میں تجھ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں،اس تخص نے بوچھا کہ یہ بات آپ نے حضرت عمر وٹائٹؤ سے تی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہاس ذات سے جوحضرت عمر وٹائٹؤ سے بھی بہترتھی یعنی نبی مالیا ہے۔

( ٥٥.٣ )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

[راجع: ٤٩٨٧].

(۵۵۰۳) حضرت ابن عمر رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیلانے فرمایا رات کی نماز دود ورکعت پرمشتمل ہوتی ہے، جب''مو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو ، اور دورکعتیں فجر سے پہلے پڑھ لیا کرو۔

( ٤٠٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأْتِي وَهِي حَائِضٌ قَالَ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيُواجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا قَالَ فَقُلْتُ لِآبُنِي عُمَرَ أَفْتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ مَا يُمْنَعُهُ نَعَمُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجْزَ وَاسْتَحْمَقَ [راحع: ٥٠٢٥] (۵۵۰۴) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ ایک مرجبہ میں نے اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق وے دی تھی، حضرت عمر والنفان جاكر نبي ملينة كويد بات بتاكي ، تو نبي ملينان فرما يا است كهوكمه و اس سے رجوع كر لے ، پھرا گروه اسے طلاق دينا ہي حاہے تو طہر کے دوران دے، میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھاسے یو چھا کہ کیا اس کی وہ طلاق شار کی جائے گی؟ فر مایا یہ بتاؤ، کیاتم

اسے بیوتوف اوراحق ثابت کرنا جاہتے ہو(طلاق کیوں نہ ہوگی)

( ٥٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آبِي الْحَكَمِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ زَرْعٍ أَوْ خَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ آجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ [راحع:

( ٥٥.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ قَالَ شَهِدْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ وَصَلَّى الْعَتَمَةَ رَكُعَتَيْنِ وَحَدَّثَ سَعِيدٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ صَلَّاهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَا وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ

[راجع ٢٠٤٤]

(۵۵۰۱) سلمہ بن کہیل مُنظِیُّ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں حضرت سعید بن جبیر طُلِّنَا نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز تین رکعتوں میں اقامت کی طرح پڑھائی ، پھرسلام پھیر کرعشاء کی دور کعتیں حالت سفر کی وجہ سے پڑھائیں ،اور پھرفر مایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر طُلِیُنانے اس جگہ اسی طرح کیا تھا اور فر مایا تھا کہ نبی علیٰ ہے اس جگہ اسی طرح کیا تھا۔

(٥٥.٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ (راحع: ٢٥٧٤)

(۵۰۷) حضرت ابن عمر بھی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کَالَیْئِیَّانے ارشاد فر مایا اے اللّٰد! حلق کرانے والوں کومعاف فر مادے، لوگوں نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعاء فرمائیے ، نبی علیّا نے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والول کے لئے فر مایا کہا ہے اللّٰہ! قصر کرانے والوں کوبھی معاف فر مادے۔

( ٨.٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُ وَلِكُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْمُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعَلِي عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللْمُولُولُ وَاللْ

( ٩.٥٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَى بِالْعُمُرَةِ وَالْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرْحَمُ اللَّهُ آنَسًا وَهِلَ آنَسٌ وَهَلُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمُنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمُرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حُجَّاجًا فَلَمَّا قَدِمُنَا أَمْرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمُرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَحَدَّثُتُ أَنَسًا بِذَلِكَ فَغَضِبَ وَقَالَ لَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا وَراحِع: ١٩٩٦].

(۵۰۰۹) برکہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے ذکر کیا کہ حضرت انس ڈاٹھ نے ہم سے بیحدیث بیان کی ہے کہ نبی بالیسانے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس ڈاٹھ کو مغالط ہوگیا ہے، نبی بالیسانے ابتداء توجج کا احرام باندھا تھا، پھر جب نبی بالیسا کہ کمرمہ پہنچ تو فرمایا جس مختص کے پاس بدی کا جانور نہ ہو، آسے چاہئے کہ اسے عمرہ بنالے، میں نے حضرت انس ڈاٹھ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ نا راض ہو سے اور فرمانے گئے کہ تم تو ہمیں بجہ ہو۔

( ٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ [راحع: ٢٩٤]

(۵۵۱۰) حضرت ابن عمر طالفتات مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالفتا نے حاملہ جانور کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کی " 'جوابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہی میں میں بھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدَ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافَع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِی مُسْلِمٍ لَهُ، شَیْ یُوْصٰی فِیْهِ یَبِیْتُ لَیْلَتَیْنِ اِلَّا وَوَصِیّتُهٔ عِنْدَهٔ مَکْتُوْبَةٌ [راجع: ۱۱۸]
(۵۵۱) حضرت ابن عمر الله الله عمروى ہے كہ جناب رسول الله كَالَيْئَائِ نے ارشاد فر مایا كسى مسلمان فض پراگر كسى كاكوئى حق بوتو
اس پردوراتين اس طرح نہيں گذر فى چاہئين كماس كى وصيت اس كے ياس كھى ہوئى ند ہو۔

﴿ ٥٥١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ٱخْبَرَنِى نَافَعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ آخْبَرَهُمْ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتُ تَرْعَى لِآلِ كَغْبِ بُنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ وَٱنَّهَا خَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْ الْغَنَمِ أَنْ تَمُوتَ فَٱخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا [راجع، ٩٧ ه ٤].

(۵۵۱۲) حفرت ابن عمر ڈیٹنے مروی ہے کہ حضرت کعب بن ما لک ڈیٹنٹ کی ایک باندی تھی جو' دسلع' میں ان کی بحریاں چرایا کرتی تھی ، ان بکر یوں میں سے ایک بکری مرنے کے قریب ہوگئ تو اس باندی نے تیز دھاری دار پھر لے کر اس بکری کو اس سے ذرج کر دیا ، نبی علیظ نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

( ٥٥١٣ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِى مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ [راجع، ١١٨] ( ٥٥١٣ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَالَيْنِ أَنْ ارشاد فرمایا کی مسلمان فخص پراگر کسی کا کوئی حق بوتو

# 

اس پردورانیں ای طرح نہیں گذرنی جائیں کداس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی نہ ہو۔

( ٥٥١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

[قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد فيه وهم]

(۵۵۱۴) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے مت کھایا پیا کرے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تاپیتا ہے۔

( ٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ (احم: ٣٦ - ٥).

(۵۵۵) حبزت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک آ دمی تھا جسے تھے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے، اس نے نبی ملیلا سے یہ بات ذکر کی ، نبی ملیلانے فرمایاتم جس سے تھے کیا کرو،اس سے یوں کہ لیا کرو کہ اس تھے میں کوئی دھو کٹرمیں ہے۔

( ٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَ فِى بَعْضِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكَانَ فِى بَعْضِ حَدِيثِهِمَا إِلَى رُبُع اللَّيْلِ أَخَرَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ٤٤٧٢].

(۵۵۱۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ کو جب سفر کی جلدی ہوتی تھی تو آپ مگالٹی مخرب اور عشاء کے درمیان جمع صوری فرما لینتے منھے۔

( ٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بُنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ [راحع: ٣٠٥٥].

(۵۵۱۷) حضرت ابن عمر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈ حال'' جس کی قیمت نین درہم تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کا ب دیا تھا۔

( ٥٥١٨ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهُمًا [راجع: ٤٤٨].

(۵۵۱۸) حضرت ابن عمر کالٹا سے مبروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَا اللّٰمَالِمَ اللّٰمَا اللّٰمَالِمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَ اللّٰمَالِمَالِمَالِمِي اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمَالِمِي اللّٰمِنْ الللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِيلِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللللللْمُنْ اللللللّٰمِلْ الللْمُنْ اللّٰمِنْ الللللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللللّٰمِلْمُلْمُنْ اللل

( ٥٥١٩ ) قَالَ وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ نَحُوَ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَتِيمَةً فَبَلَغَ سُهُمَانُنَا اثْنَى عَشَرَ

# 

بَعِيرًا وَنَقَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا إِراحِع: ٧٩ ٤].

(۵۵۱۹) اور ایک مرتبہ نبی طالیہ نے ہمیں تہامہ کی طرف ایک سریہ میں روانہ فر مایا، ہمیں مال غنیمت ملا اور ہمارا حصہ بارہ بارہ اونٹ ہنے ،اور نبی طالیہ نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور انعام کے بھی عطاء فر مایا۔

( ٥٥٠٠ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ[راجع: ٢٥٥٩].

(۵۵۲۰) حضرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے بنونضیر کے درخت کٹو ا کرانہیں آ گ لگادی۔

( ٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا قَالَ وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا قَالَ تَلْهُبُ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصُ طُيِّبُهَا إِراحِع: ٩٩٨.

(۵۵۲۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے پھل پکنے سے پہلے اس کی خرید وفر وخت سے منع فر مایا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! پھل پکنے سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فر مایا جب اس سے خراب ہونے کا خطرہ دور ہو جائے اورعمہ ہ پھل حبیث جائے۔

( ٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا[راحع: ٤٨٤٦].

(۵۵۲۲) حفزت ابن عمر و الله الله عن مروى ب كه نبي اليام معجد قباء پيدل بهي آتے تھے اور سوار ہوكر بهي \_

( ٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا [راجع: ٢٧٣].

( 3072) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ وَسُلِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ الْبُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا عَلَيْ وَلَمْ يَرَهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلْتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عُمَرً وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلْتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عُمَرً وَقَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلْتِهِنَّ قَالَ ابْنُ اللهُ عَمْرُ وَقَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلْتِهِنَّ قَالَ ابْنُ الْمَالَ شَعِيبَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُهُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبُلِ عِلْتِهِنَ قَالَ ابْنُ

# مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيَدِيمَ وَمُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

(۵۵۲۷) عبدالرطن بن ایمن میشاند نے ایک مرشبہ حضرت ابن عمر الللہ سے ایام کی حالت میں طلاق کا مسئلہ پوچھا، ابوالز بیریہ با تیں سن رہے تھے، حضرت ابن عمر الله نے فر مایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کوایام کی حالت میں طلاق وے دی تھی، حضرت عمر الله نے خر مایا اسے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھراگروہ اسے طلاق دینا ہی چا ہے تو طہر کے دوران دے، اور نبی طلاق دینا ہی ہے آیت اس طرح بھی پڑھی ہے، اے نبی اسکاللی ایک ہوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینا جا ہوتو ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو۔ (ایام طہر میں طلاق دینا مراد ہے نہ کہ ایام جیض میں)

( ٥٥٢٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَانُطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمُسِكَهَا فَلْيُمُسِكُهَا [راحع: ٢٧٠٠]

( ٥٥٢٦ ) حَلَّاثُنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمُ مِنُ أُضُحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا غَابَتُ الشَّمُسُ مِنْ الْيَوْمِ التَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَذْيِهِ [راجع: ٤٦٤٣].

(۵۵۲۷) حضرت ابن عمر ڈٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فرمایا کوئی شخص نثین دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت نہ کھائے ، اسی وجہ سے حصرت ابن عمر ڈٹائٹنا تیسر سے دن کے غروب آفتاب کے بعد قربانی کے جانوبر کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ (بعد میس سے تھم منسوخ ہوگیا تھا)

( ٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ فِي الْهَدِّي وَالصَّحَايَا[راحع: ٥٥٥٨]. ( ٥٥٢٧ ) سالم مُسَيِّد سے بِي روايت مِدى اور قربانى كے جانور گے متعلق مروى ہے۔

( ٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُحُومِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [راحع: الله عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ [راحع: الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَاللهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي الْمُحُومِ إِذَا لَمْ يَجِدُ لَعُلَيْنِ فَلْيَكُنِ اللّهِ عَلَيْنِ يَقَطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ [راحع: الله اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيْنِ يَقَطّعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكُعْبَيْنِ إلَاحِهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَيْهِ عَلْمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعَامِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

### کی منطار اَمْرُین بنیل مِینَیْ مَتَرَم کی کی دول کا کی کا کی کی مسئل کیبلالله بن مجمع کر مینیا کی کی منطق کی ا (۵۵۲۸) حضرت ابن عمر فاتا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّةِ عَلَم نے ارشاد فر ما یا اگر محرم کو جوتے نہلیں تو وہ موز ہے ہی

كَيْنَ كُنِكُنُ كُنُولَ مِنْ يَجِكُا حِدُكُ كَ لَهُ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ [راجع: ٢٢. ٥].

(۵۵۲۹) حضرت ابن عمر ر اللها بنی سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیتے تھے خواہ ایس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا ،اور فرماتے تھے کہ میں نے نبی ملیقا کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٥٥٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَى فِي هَذَا الضَّبِّ فَقَالَ لَا ٱكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ [راحع: ٢٦٥٤].

(۵۵۳۰) حضرت ابن عمر فاٹھنے سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نے پکار کرنبی ملیٹا سے پوچھا کہ اس گوہ کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ تو آپٹائلٹیج کے فرمایا میں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں۔

( ٥٥٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راحع: ٢٥٥٥].

(۵۵۳) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا بات سننے اوراطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو گے اور مانو گے )

( ٥٥٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِلَّهُ لِ اللَّهِ وَلَعْمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَزَعَمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ لِرَاحِعَ: ٥٥،٥٥].

(۵۵۳۲) حضرت ابن عمر الله است مروى ہے كه نبى عليه في الله مدينہ كے لئے ذوالحليفه ، اہل شام كے لئے جھه اور اہل نجد كے لئے قرن كوميقات فرمايا ہے اورلوگ كہتے ہيں كه نبى عليه الله يمن كے لئے يلملم كوميقات مقرر فرمايا ہے۔

( ٥٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَرُزُقُنَا التَّمُو قَالَ وَقَلُ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهُدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحُنْ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى فِي الاسْتِنْذَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى فِي الاسْتِنْذَانِ إِلَّا أَنْ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامَ ابْن عُمَّرَ (راجع: ٢٥٥٣).

(۵۵۳۳) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفائظ ہمیں کھانے کے لئے مجود دیا کرتے تھے،اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکار تھے،ایک دن ہم مجودیں کھارہے تھے کہ حضرت ابن عمر رفائظ ہمارے پاس سے گذرے اور فرمانے لگے کہ ایک

# هي مُنالًا اَحَيْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقت میں گئی تھجوریں اکٹھی مت کھاؤ کیونکہ نبی علیہ نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی تھجوریں اکٹھی کھانے سے منع فر مایا ہے، امام شعبہ میں فیر فرماتے ہیں میراخیال تو یہی ہے کہ اجازت والی بات حضرت ابن عمر ڈٹائٹا کا کلام ہے۔

( ٥٥٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ[صححه مسلم (١١٦٥)].

(۵۵۳۳) حفرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا شب قدر کو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔

( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٣٨ - ٥].

(۵۵۳۵) حضرت ابن عمر ٹھا ﷺ ہوا چاتا ہے(کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَبَلَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَطَبَّقُ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ وَكَسَرَ فِي الثَّالِفَةِ الْإِبْهَامَ يَعْنِى قَوْلَهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ[راجع: ٩ ٣٠٠٥].

(۵۵۳۷)حضرت ابن عمر ٹاگھنا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا بعض اوقات مہینہ اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ بے مکاٹیٹیز نے انگوٹھا بند کر لیا، لیعنی ۲۹ کا۔

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشُو سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوَتُو قَالَ فَمَشَيْتُ أَنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُورُ رَكُعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَقُلُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (راحع: ٧٨٥)

(۵۵۳۷) حضرت ابن عمر ڈلاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی ملیٹا سے درّ کے متعلق پوچھا، اس وقت میں اور وہ آ دمی چل رہے تھے، نبی نے فر مایارات کی نماز دود ورکعت پرمشتل ہوتی ہے اور وتر ایک رکعت۔

( ٥٥٣٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ آنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ قَالَ وَآحْسِبُهُ وَٱذَّنَ فَصَلَّى الْمُعَوِّبَ فَكَا أَلُمَكَانٍ مِثْلَ هَذَا وَقَالَ ابْنُ الْمَغُوِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَنعَ بِنَا ابْنُ عُمَرَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا الرَاحِع: ٢٢٣٤].

(۵۵۳۸) علم کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں ہمیں حضرت سعید بن جبیر پھیلئے نے مغرب کی نماز تین رکعتوں میں اقامت کی طرح پڑھائی، پھرسلام پھیر کرعشاء کی دورکعتیں حالت سفر کی وجہ سے پڑھائیں، اور پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا اللہ نے بھی

### مُنالًا اَمُرْنَ بَلِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

مارے ساتھ اس جگداس طرح کیا تھا اور فر مایا تھا کہ نبی علیہ نے بھی ہمارے ساتھ اس جگداس طرح کیا تھا۔

( ٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ [راحع: ٧٧ ه ٤].

(۵۵۳۹) حضرت ابن عمر رفاض سے بحوالہ حضرت عمر رفائنؤ مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے متجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی ، نبی الیکٹانے اس منت کو پورا کرنے کا تھم دیا۔

( .366 ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو حَلَّثَنَا مَعُمَّ أَخُبَرَنَا الزُّهُوِيُّ عَنُ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ الْمُهُبَّا عُلِمَا عَنْ مَا لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّهُ أَنْ يَشْتَوِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ فَعَلَمْ وَاللَّهُ مَا لَا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ

(۵۵۴۰) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی تلی<sup>نیں</sup> نے ارشاد فر مایا جو شخص پیوند کاری کیے ہوئے کھجوروں کے درخت بیچتا ہے تو اس کا کچل بھی باکٹے کا ہو گا الا بیر کہ ششری شرط لگا دے اور جو شخص کسی مالدارغلام کو بیچے تو اس کا سارا مال باکٹے کا ہو گا الا بیر کہ مشتری شرط لگا دے۔

( ٥٥٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ فَقَالَ النَّاسُ مُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ [راجع: ٥٥٤٤].

(۵۵ ۳۲) حفرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے بچھہ اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات مقرر فرمایا ہے۔ لئے قرن کومیقات مقرر فرمایا ہے۔

( ٥٥٤٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (راجع، ٣٠٠٥).

(۵۵۳۳) حفرت ابن عمر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیانے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال'' جس کی قیت تین درہم تھی'' چوری کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا۔

( 386 ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ أَخْبَرَنِي النَّعْمَانُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

مَنْ عَالَ كُنَّا مِمْ كَا مَمْ عَلَىٰ اللهِ عَطَاءِ الْحُرَاسَانِ الْهِ حَنْدِ حِلَا الْمُسْحِدِ فَلَهُ مَسْلَكُهُ وَلَهُ يُحَدِّثُنَا قَالَ صَنْعَاءَ قَالَ كُنَّا مِمَكَّةَ فَحَلَسْنَا الْهِ عَطَاءِ الْحُرَاسَانِ الْهِ حَنْدِ حِلَا الْمُسْحِدِ فَلَهُ مَسْلَكُهُ وَلَهُ يُحَدِّثُنَا قَالَ

صَنْعَاءَ قَالَ كُنّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْحُرَاسَانِيِّ إِلَى جُنبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَلَمُ نَسْأَلُهُ وَلَمْ يُحَدِّثُنَا قَالَ فَقَالَ مَا بَالُكُمُ لَا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذَا فَلَمْ نَسْأَلُهُ وَلَمْ يُحَدِّثُنَا قَالَ فَقَالَ مَا بَالُكُمُ لَا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا تَذُكُرُونَ اللَّهَ قُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا وَبِعَشْوٍ مِانَةً مَنُ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَمْسِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ اللَّهُ وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِحَمْسِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُو مُضَادُّ اللَّهِ فِي آمْرِهِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ فَهُو مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُلُوهِ اللَّهِ فِي آمْرِهِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ فَهُو مَسْتَظِلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتُرُكَ وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْعَةِ الْحَبَالِ عُصَارَةٍ أَمُلُ النَّارِ مُ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَيُنْ أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ وَرَكُعَتَا الْفَجُو حَافِظُوا عَلَيْهِمَا مِنْ الْفَضَائِلِ.

(۵۵۳۳) ابوب بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مرمہ میں عطاء خراسانی مُناہی کے پاس مبحد کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،ہم ان سے کچھ ہوچھتے تھاورنہ ہی وہ ہم سے پچھ بیان کرتے تھے، پھر ہم حضرت ابن عمر بھٹا کے پاس بھی ای طرح بیٹے رہے کہ ہم ان سے بچھ ہو چھتے تھاورنہ ہی وہ ہم سے بچھ بیان کرتے تھے، بالآ خرحضرت ابن عمر ٹائٹا کہنے لگے کیا بات ہے تم لوگ کھے بولتے کیون نہیں؟ اور اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، الحمد للہ اور سجان اللہ وبحد ہ کہو، ایک کے بدلے میں دس اوردس کے بدلے میں سونیکیاں عطاء ہوں گی ،اور جو جتنا اس تعداد میں اضافہ کرتا جائے گا،اللہ اس کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ كرتا جائے گا اور جو محض سكوت اختيار كرلے الله اس كى بخشش فر مائے گا ، كيا ميں تنهميں يانچ باتيں نه بتاؤں جو ميں نے نبي عليقا سے بنی ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، فرمایا جس شخص کی سفارش اللہ کی مقرر کردہ سز اؤں میں ہے کسی ایک ہیں حاکل ہوگئ تو گویااس نے اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ ضدی ، جو مخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی اعانت کرے وہ اللہ کی ناراضگی کے سائے تلے رہے گاجب تک کداہے چھوڑ نہ دے ، جو تحض کسی مومن مرد وعورت کے پیٹیر چھیے اس کی برائی کرتا ہے اللہ اسے اہل جہنم کی پیپ کے مقام پرروک لے گا، جو تحض مقروض ہوکر مرے تو اس کی نیکیاں اس سے لے کر قرض خواہ کو دے دی جائیں گی کیونکه قیامت میں کوئی درہم ودینارنه ہوگا اور فجر کی دوسنتوں کا خوب اہتمام کیا کرو کیونکہ بید در کعتیں بڑے فضائل کی حامل ہیں۔ ( ٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى عَلَى عُطَارِدٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيجٍ وَهُوَ يُقِيمُ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ يَبِيعُهَا فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّتَهُ فَاشْتَرِيهَا تَلْبَسُهَا إِذَا أَتَاكَ وُفُودُ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقًا لَهُ (۵۵۳۵)حضرت ابن عمر اللها عمروى ب كرايك مرتبه حضرت عمر الله فان علاقات كاراد عد نكل مرات میں بنوتمیم کے ایک آ دمی''عطار د'' کے پاس سے ان کا گذر ہوا جوایک رکیٹی جوڑا فروخت کررہا تھا، وہ نبی علیا کے پاس آ کر

مُنالِهُ اَمْرِينَ بِلِ يَنِيدِ مَرِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کہنے لگے یارسول اللہ! میں نے عطار دکوا یک ریشی جوڑا فروخت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ اسے خرید لیتے تو وفود کے سامنے پہن لیا کرتے؟ نبی ملیٹانے فرمایا بیدہ وصلی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

( ٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَكَّمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَة سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَوٍ يَقُولُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَوْ شَهِدَ مَعَهُ مَشْهَدًا لَمْ يُقَصِّرُ دُونَهُ أَوْ يَعْدُوهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْ مِثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْ مِثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمُ نَطَحَتُهَا وَإِنْ أَقْبَلَتُ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتُهَا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لَيْسَ هَكَذَا فَعَضِبَ عُبِيدُ بُنُ عُمَيْ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَفُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرُ لَيْسَ هَكَذَا فَعَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرُ لَيْسَ هَكَذَا فَعَضِبَ عُبِدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرٍ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَفُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَيْ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ صَفُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَالَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضِينِ إِنْ أَقْبَلَتُ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتُهَا وَقِلَ لَهُ وَلَى اللَّهُ هُمَا وَاحِدٌ قَالَ كَذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ كَذَا سَمِعْتُ .

(۲۵۵۲) ابوجعفر محر بن علی بیشته کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر شاہ جب کوئی بات نی مایشا ہے سن لیتے یا کسی موقع پر موجود موت و اس میں (بیان کرتے ہوئے) کی بیشی بالکل نہیں کرتے ہے کہ ایک مرتبہ عبید بن عمیر فاہ وعظ کہہ رہے تھے، حضرت ابن عمر فاہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، عبید بن عمیر کہنے گئے کہ جناب رسول الله فاہ الله فاہ فاؤنی مثال اس بکری کی میں ہے جودور یوڑوں کے درمیان ہو، اس ریوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھا دیں اور اس ریوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھا دیں اور اس ریوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھا دیں اور اس ریوڑ کے پاس جائے تو وہاں کی بکریاں اسے سینگ مار مار کر بھا دیں، حضرت ابن عمر فاہ کہنے گئے کہ اے ابوعبدالرحلٰ ! آپ پر اللہ کی مرسی بی عبداللہ بن عبداللہ بن صفوان بھی تھے، وہ کہنے گئے کہ اے ابوعبدالرحلٰ ! آپ پر اللہ کی مرسی نے نو مواہ کے کہا کہ اللہ آپ پر رخم فرمائے ، ان دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، حضرت ابن عمر فاہ نے نہ ویک نا ہے وہ کہنے تا ہے۔ دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، حضرت ابن عمر فاہ نے نو مایا کہ دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، حضرت ابن عمر فاہ نے موئے سالے۔

( ٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى الْبَيْتِ وَسَيَأْتِى مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْهُ إِرَاحِمَ، ٥٣ . ٥٠].

(۵۵۴۷) ساک حنقی بُولید کہتے ہیں کہ ایک مرحبہ میں نے حضرت ابن عمر بھا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بی مالیلانے بیت اللہ کے اندر نماز برحی ہے لیکن ابھی تم ایک ایسے محض کے پاس جاؤ کے اور ان کی باتیں سنو کے جواس کی فقی کریں گے ،مراد حضرت ابن عباس بھا تھے جو قریب ہی بیٹھے تھے۔

( ٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ قَالَ

مُنْ اللهُ ا

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَهُوْ الرُّفَعَةُ فِى الرَّأْسِ[راحع: ٥٣٥]. (۵۵۴۸) حضرت ابن عمر رُنَّ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے '' قزع'' سے منع فرمایا ہے،'' قزع'' کا مطلب بیہ ہے کہ بنجے ک بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

(۵۵۳۹) حضرت ابن عمر الطفاس مروى به كه جناب رسول الله مَنْ الطَّيْخِ ارشاد فر ما يا مغرب كى نماز دن كاوتر جين ، سوتم رات كا وتر بهى اداكيا كرواور رات كى نماز دودوركعت پرشتمل موتى بهاوروتركى رات كة خرى هے شن ايك ركعت موتى به-( ۵۵۵ ) حَدَّفَنَا عَلِيٌ مُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ [راجع: ٣٥٦].

(۵۵۵۰) حضرت ابن عمر ولگاہے مروک ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے'' قزع'' ہے منع فرمایا ہے،'' قزع'' کا مطلب میہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جا ئیں اور کچھ چھوڑ دیئے جا ئیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

(۵۵۵) زید بن اسلم اپ والد نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ڈیٹ کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہاں گیا ،اس نے حضرت ابن عمر ڈیٹ کو فوش آمدید کہا ،اورلوگول کو حکم دیا کہ انہیں تکیہ پیش کرو، حضرت ابن عمر ڈیٹ نے فر مایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سانے آیا ،بول جو میں نے نبی علیہ سے کہ جو محض سے کہ جو میں نے نبی علیہ سے کہ جو محض سے کہ جو میں نے نبی علیہ سے کہ جو میں نے بی علیہ سے کہ جو میں ہے کہ بوت میں ہے کہ جو میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ جو میں ہے کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ ہیں ہے کہ ہو کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ

( ٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ قَيْسِ الْمَأْرِبِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ شَرَاحِيلَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْنَا مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِى المناكم المناكبة الله المناكبة المناكبة المناكبة الله المناكبة المناكب

الْمَجَازِ قَالَ وَمَا ذُو الْمَجَازِ قُلْتُ مَكَّانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً قَالَ يَا أَيُّهَا الْرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ لَا أَدْرِى قَالَ أَرْبَعَةَ ٱشْهُرِ أَوْ شَهْرَيْنِ فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْبَ عَيْنِي يُصَلِّيهِمَا رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ الْآيَةَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ حَتَّى فَرَعَ مِنْ الْآيَةِ. [انظر: ٢٤٢٤].

(۵۵۵۲) ثمامہ بن شراحیل میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے ان سے مسافر کی نماز کے بتعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی دودور کعتیں ہیں سوائے مغرب کے، کہ اس کی تین ہی رکعتیں ہیں، میں نے پوچھا اگر ہم'' ذی الحجاز'' میں ہوں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے پوچھا'' ذو الحجاز'' کس چزکانا م ہے؟ میں نے کہا کہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ہم لوگ اکتھے ہوتے ہیں، خرید وفروخت کرتے ہیں اور ہیں پچیس دن وہاں گذارتے ہیں، حضرت ابن عمر ہا تھا نے فرمایا اے خص! میں آذر بائیجان میں تقا، وہاں چاریا دو ماہ رہا (یہ یادنہیں) میں نے صحابہ میں آذر بائیجان میں تقا، وہاں چاریا دو وران سفر دودور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے پر سے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اپنی آئیکھوں سے نبی علیا کہ دوران سفر دودور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے یہ تاوت کی کہ'' تہما رے لیے پیغیر خداکی ذات میں بہترین غمونہ موجود ہے۔''

( ٥٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ سالِمًا يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْكُفْيَةِ مِمَّا يَلِى الْمَقَامَ رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا أَدْرِى عَلَى رَجُلَيْنِ يَسُكُبُ رَأَسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا أَدْرِى أَيْتُ مِنْهُ أَبُنُ مَرِيمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ الدَّأْسِ آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ مَنْ مَلْكُ مُنْ مَلْكُ مَنْ مَلْكُ مُنْ مَلْكُونُ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمُسِيحُ الدَّاجُ الْدَائِقُ مِنْ الْيَمْنَى الشَّبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطَنٍ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمُسِيحُ الدَّكُونَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطِنِ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمُسَيعِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُسَلِحُ الدَّالِي الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِي الْمُعْمَلِ الْمُعْلِلُ الْمُسْتِعُ الدَّالِمُ الْعَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ مَلْهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُولِي اللْمُ الْمُسِيعُ الدَّالِهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرِلُهُ الْمُ الْمُعْلِ اللْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِينِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

(۵۵۵۳) حضرت ابن عمر ظافنات مروی ہے کہ جناب رسول الله طافیۃ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے مقام ابراہیم کے پاس گندی رنگ اور سید سے بالوں والے ایک آ دی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا، اس کے سرے پانی کے قطرات طبک رہے تھے، میں نے پوچھا کہ بید کون ہیں؟ پنہ چلا کہ بید حضرت عسیٰی علیا ہیں، پھران کے بیچھے میں نے سرخ رنگ کے، گھنگھریا لے بالوں والے، دائیں آ نکھ سے کانے اور میری دید کے مطابق این قطن سے انتہائی مشاہ بھر تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ مطابق این قطن سے انتہائی مشاہ بھر کے مطابق این قطن سے انتہائی مشاہبہ شخص کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہیں جو تھا کہ میں حوال ہے۔

( 3006 ) حَدَّثْنَا وَهُبُ يُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حَمْزَةً بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَحِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِ بُتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ قَالَ سَحِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوَّلُتُهُ قَالَ اللَّهِ فَمَا أَوْلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٣٩١) وابن حبان (١٨٧٨)]. [انظر: ٨٥٥١ م ١٦٤ (٢٦٢ ، ٢٢ ، ٢٢٤ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# 

(۵۵۵) حضرت ابن عمر تلاقا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دود حد کا ایک بیالہ لایا گیا، میں نے اپنا پس خوردہ حضرت علی ایک بیالہ لایا گیا، میں نے اپنا پس خوردہ حضرت عمر مثانی کو درے دیا، کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ نبی علیا نے فرمایا علم-

( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيعُ الْإِبِلَ
بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَآبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْبَقِيعِ فَآبِيهُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَآبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَآتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلَ حُجُرَتَهُ فَآخَذُتُ بِغَوْبِهِ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذُتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَكَ يُفَارِقَنَكَ
وَهُو يَرُينَكُ وَبَيْنَهُ بَيْعُ قَالَ الْآلِانِي: ضَعِيف (ابوداود: ٣٥٥٥، و ٣٥٥٥، ابن ماحة: ٢٢٦٦ ، الترمذي: ١٢٤٢ ،

النسائي ٧/٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣]. [راحع: ٤٨٨٣].

(۵۵۵۵) حفرت ابن عمر فاتھا سے مروی ہے کہ میں جنت البقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچنا تو میں خریدار سے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچنا تو اس سے دینار لے لیتا، ایک دن میں بید سئلہ معلوم کرنے کے لئے نبی علیا کی اس آیا، اس وقت آپ مُل تینی الیت کی اس میں داخل ہورہے تھے، میں نے آپ مُل تینی کی کر سید سئلہ دریافت کیا تو آپ مُل تینی کے برکے درمیان تیج جمرے میں داخل ہورے کے بدلے وصول کروتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہوجب تک تمہارے اور اس کے درمیان تیج کا کوئی معالمہ باقی ہو۔

( ٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الْرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ. [قال الألباني: ضعيف (ابو داود، ٧ ، ٨). قال شعيب: رحاله ثقات. فهو منقطع].

(۵۵۵۷) حضرت ابن عمر ٹھٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت میں بجد ہ تلاوت کیا ،صحابۂ کرام ٹھکٹھ کا خیال تھا کہ آپٹا گھٹے نے سورہ سجد ہ کی تلاوت فرمائی ہے۔

( ٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقْنَا يَوْ يَكُونُ الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجُهُهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعًا [راحع، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجُهُهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعًا [راحع،

(۵۵۵) حفرت ابن عرفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو گدھے پرنظی نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے، اس وقت آیٹ کالٹیا مشرق کوجارہے تھے۔

( ٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَدٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آسُلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسُوةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَٱشْلَمْنَ مَعَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَخْتَارَ



(۵۵۵۸) حضرت ابن عمر ڈٹا سے مروی ہے کہ عملان بن سلم ثقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا،ان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں ،اوران سب نے بھی ان کے ہمراہ اسلام قبول کرلیا تھا، نبی طبیقانے ان سے فرمایا کہ ان میں سے چارکونتخب کرلو (اور باقی چھکوطلاق دے دو)

( ٥٥٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَآبِيعٌ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا اللَّآيَانِيرَ فَآتَيْتُ النَّبِيَّ وَالْبَيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَآبِيعُ بِالْقِيمَةِ [راحع صَلَّى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ [راحع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ [راحع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ [راحع عن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةً فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ [راحع عنه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةً فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ إِلَيْهُ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأُسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ إِلَيْهِ إِلَيْ لِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ لَا أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا لَيْهُ فَلَالُونَ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا لِي الْتُلْتِيقِيقِهِ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهِ لَهِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِكُ فَقَالَ لَا لَا لَهِ الللّهِ لِي الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْتَعْمَةُ فَا لَيْنَالُهُ عَلَيْهِ لَا لَقَالَ لَا لِهِ الْعِلْمَةِ لَا لَا لَا عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَالُولُكُونُ اللّهُ لِلْكُولِ عَلْمَ لَا لَيْتُ عَلَيْهُ اللّهُ لَا لَا لَا لِلْكُولُ لَا لَهُ اللّهِ لِلْلِكُونِ فَلِي لِلْكُولِكُونَا لِلْكُولِ لَا لَوْلِكُونُ اللّهِ لَا لَهُ لَيْتِ لَا لِلْكُونُ اللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لِلْكُولِ لَلْكُونِ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَيْتُ لَا لَا لِلْكُونَا لَا لَا لَا لِلْكُولِ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَاللّهِ لَالِلْكُ

(۵۵۵۹) حفرت ابن عمر ٹائٹسے مروی ہے کہ میں جنت البقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچنا تو میں خریدار سے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچنا تو اس سے دینار لے لیتا، ایک دن میں بیرمئلہ معلوم کرنے کے لئے نبی ملیا پاس آیا، اس وقت آپ ٹائٹیٹا کو میں نے حضرت حفصہ ڈاٹٹا کے گھر کے باہر پایا، میں نے آپ ٹائٹیٹا سے بیرمئلہ دریا فت کیا تو آپ ٹائٹیٹا نے فرہایا اگر قیمت کے بدلے میں ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٥٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِنَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَّامٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعُوادِ الْمِنْبِ لَيُنتَهِيَنَّ آقُوامٌ عَنْ وَدُعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيْكُتَبُنَّ مِنْ الْعَافِلِينَ [راحع: ٢١٣٢].

(۵۵۷۰) حضرت ابن عمر تنظیما ورا بن عباس تنظیم سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِیمِ نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ مُثَاثِیمُ منبر پر تشریف فرمانتے ،لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آجا کیں ،ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مبرلگا دے گا اور انہیں غافلوں میں لکھ دے گا۔

( ٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ قَالَ قُلْ لَا خِلَابَةَ [راجع: ٣٦ . ٥].

(۵۷۱) حفرت این عمر فتانها سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طبیعا کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول اللہ اخرید وفرو دیت میں لوگ مجھے دھو کہ دے دیتے ہیں ، نبی طبیعانے فرمایا تم یوں کہ لیا کرو کہ اس تھے میں کوئی دھو کہ نہیں ہے۔

( ٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِى حَيَّةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا صَاحِبُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بِأَحَقَّ مِنْ أَخِيهِ الْمُشْلِمِ ثُمَّ لَقَدُ رَأَيْتُنَا بِأَخَرَةٍ الْآنَ وَلَلدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَخَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُشْلِمِ مُنلها مَنْ وَعَنِل مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَّا لِمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِ

(۵۵۷۲) حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے تھے کہ ہم نے ایک زمانہ وہ دیکھا ہے جب ہماری نظروں میں درہم و دینار والا اپنے غریب مسلمان بھائی سے غریب مسلمان بھائی سے خریب مسلمان بھائی سے زیادہ عقدار نہ ہوتا تھا اور اب ہم بیز مانہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں دینارودرہم ایک مسلمان بھائی سے زیادہ عزیز ہیں۔

( ١/٥٥٦٣) وَلَقَدُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَئِنُ أَنْتُمُ اتَّبُغُتُمُ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَبَايَعُتُمْ بِالْعِينَةِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لَيُلْزِمَنَّكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةً فِى أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ [راجع: ٧٠٠٧].

(۵۵۲۲م/۱) اور میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم نے جہا دکوترک کر دیا، گائے کی دمیں پکڑنے لگے،عمدہ اور بردھیا چزیں خرید نے لگے، تو اللہ تم پرمصائب کونازل فرمائے گا،اوراس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک تم لوگ تو بہرکے دین کی طرف واپس ند آجاؤ گے۔

(٢/٥٥٥٦/) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَتَكُونَنَّ هِجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَةٍ إِلَى مُهَاجَرِ أَسِكُمْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَّى لَا يَبْقَى فِى الْأَرْضِينَ إِلّا شِرَارُ أَهْلِهَا وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ وَتَقُلَرُهُمْ رُوَقُلَارُهُمْ رُوكُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا [راجع: ٤٩٨٤].

(۵۷۱۲م/۲) اور میں نے نبی علیہ کوفرماتے ہوئے ساہے کہ اس ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی جو تمہارے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ کے دارالہجر قاکی طرف ہوگی، یہاں تک کہ زمین میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، جنہیں ان کی زمین میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، جنہیں ان کی زمین میں صرف بدترین لوگ رہ جائے گی، پروردگار کے نزدیک وہ گذرے لوگ ہوں گے، انہیں آگ میں بندروں اور خزیروں کے ساتھ جمع کردیا جائے گا، جہاں وہ آرام کریں گے، وہ آگ بھی دیمیں رک جائے گی، جہاں وہ رات گذاریں گے دیمیں وہ بھی رات گذارے گی، اوران میں سے جو گرجائے گا وہ آگ کا حصہ ہوگا۔

(٣/٥٥٦٢) وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ مِنَ أُمَّتِى قَوْمٌ يُسِينُونَ الْأَعُمَالَ يَقُولُ يَخُورُجُ مِنَ أُمَّتِى قَوْمٌ يُسِينُونَ الْأَعُمَالَ يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ قَالَ يَزِيدُ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ يَخْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسُلَامِ فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى الْإِسُلَامِ فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَمُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَمُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَمُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَنَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَنَّا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ الْكُومُ وَأَنَا أَسْمَعُ.

(٣/٥٥٦٢) اورميں نے نبي اللہ كوي فرماتے ہوئے بھى ساہے كەمىرى امت ميں ايك اليى قوم بھى بيدا ہو كى جوبدكر دار ہو گى، ياؤگ قرآن پڑھتے ہوں كے مگروہ ان كے حاق سے يعي نداتر ہے گا،تم اپنے اعمال كوان كے اعمال كے سامنے حقير سمجھو کے دوہ اہل اسلام کو قبل کریں گے ، جب ان کا خروج ہوتو تم انہیں قبل کرنا اور جب تک ان کا خروج ہوتا دہم آئمیں قبل کرتے ہوتا کرتے ۔ رہنا ، خوشخری ہے اس شخص کے لئے جو انہیں قبل کرے اور خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جسے وہ قبل کریں ، جب بھی ان کی کوئی نسل نکلے گی اللہ اسے ختم کردے گا، یہ بات نبی علیظ نے بیس یا اس سے زیادہ مرتبدد ہرائی اور میں سنتار ہا۔

( ٥٥٦٣) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِى لَهُ فَبَلَغَ فَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِنْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةً قَالَ فَانْتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَسَاءَ الْأَنْصَارِ فَجِنْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةً قَالَ فَانْتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ وَيُحَهُنَّ لَمْ يَزَلُنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ مُرُّوهُنَّ فَلْيَرُجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ. [راحع: ١٩٨٤].

( ۵۵ ۲۳ ) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جب نبی علیظا غز وہ احدے والی ہوئے تو انصار کی عورتیں اپنے اپ شہید ہونے والے شوہروں پررونے لکیں، نبی علیظانے فرمایا حمز ہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، پھر نبی علیظا کی آ ککولگ گئی، بیدار ہوئے تو وہ خوا تین اسی طرح رور ہی تھیں، نبی علیظانے فرمایا بیہ آج حمز ہ کا نام لے کرروتی ہی رہیں گی، انہیں کہدو کہ واپس چلی جا کیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے برمت روئیں۔

( 307٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَوُ ابْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْقَهُورُ حَتَّى عَدَّ الْعَالُم مِائَةَ مَرَّةٍ [احرحه الطيالسي: ١٩٣٨].

(۵۵۹۳) حضرت ابن عمر ظاهاً سے مروی ہے کہ ایک مرتبدوہ نی علیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ نی علیا میہ جملہ "اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی وَتُبُ عَلَیَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ" وہرانے لگے جمّی کہ گنے والے نے اسے اپنے ہاتھ پرسومرتبہ شارکیا۔

( ٥٥٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِى قَالَ قَالَ لِى الشَّغْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَاعَدُتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنتَيْنِ أَوْ سَنةٍ وَنِصْفٍ فَلَمُ أَسْمَعُهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحُمْ ضَبِّ فَلَكُونَ مِنْ لَحْمِ فَنَادَتُهُمْ الْمَرَاةٌ مِنْ بَعْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَنْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طُعَامِى. [انظر: ٢١٦٥، ٢١٥].

(۵۵۷۵) امام طعمی میشد کیتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اللہ کا پاس ڈیٹر ہد دوسال کے قریب آتا جاتا رہا ہوں لیکن اس دوران میں نے ان سے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں سنی ، (اور حسن کود کی کروہ کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں) حضرت ابن

# هي مُنالاً اَمَرُانُ بل يَنِيْ مَرْم اللهِ اللهُ اللهُ

عمر پی این کے فرمایا کہ نبی علیہ کے کچھ صحابہ ٹوکٹی ''جن میں حضرت سعد ٹاٹٹؤ بھی تھے'' دستر خوان پر موجود گوشت کھانے لگے، نبی علیہ کی کسی زوجہ محتر مدنے پکار کر کہا کہ بیاگوہ کا گوشت ہے، یہ سنتے ہی صحابہ ٹوکٹی رک گئے، نبی علیہ نے فرمایا اسے کھالو، یہ حلال ہے،اوراسے کھانے میں کوئی حرج نہیں،البتہ یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

( ٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ حَكِيمًا الْحَذَّاءَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكُعَتَيْنِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [انظر: ٤٧٠٤].

(۵۵۲۷) حکیم حذاء کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ابن عمر ڈھاٹھا سے سفر کی نماز کے متعلق دریافت کیا ، انہوں نے فر مایا کہ سفر میں نماز کی دورکعتیں ہیں ، یہ نبی ملیکلا کی سنت ہے۔

( ٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَقِيلِ بُنِ طَلْحَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَصِيبِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا فَحَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجُلِسِهِ لَهُ فَلَمْ يَجُلِسُ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَانِ آخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَمْ آكُنُ أَفْعُدُ فِي مَقْعَدِكَ وَلَا مَقْعَدِ غَيْرِكَ بَعْدَ شَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ لِهِ فَقَعَهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَهِ عَلَيْهِ فَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُولُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ ا

(۵۵۱۷) ابوالخصیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابن عمر ڈالٹ آگئے ، ایک آ دی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا لیکن حضرت ابن عمر ڈالٹ آپ وہاں بیٹھ جاتے تو کوئی حرج کین حضرت ابن عمر ڈالٹ وہاں بیٹھ جاتے تو کوئی حرج کے ،اس آ دمی نے کہا کہ اگر آپ وہاں بیٹھ جاتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا میں تمہاری یا کسی اور کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیہ اس کی جگہ میں اور کی جگہ اس کے لیے خالی کردی اور وہ آنے والا اس کی جگہ پر بیٹھنے لگا تو نبی ملیہ ان اسے منع فرما دیا۔

( ٥٥٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نُعْيَمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَسَأَلَّهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ سَأَلَهُ عَنْ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَرَ بْنِ الْخُورَةِ يَشْتُلُ الذُّبَابِ وَقَدْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَيْحَانَتِي مِنْ اللَّهُ نَيْدَ

[صححه البخاري (٣٧٥٣)، وابن حبان (٩٩٩٩)]. [انظر: ٩٧٥، ٩٤، ٩٤٥، ٦٠٩].

(۵۵۲۸) ایک مرتبه حضرت ابن عمر ظاهر ہے عراق کے کسی آ دمی نے بید مسئلہ نوچھا کہ اگر عمر مسی کھی کو مار دی تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر ٹیا پینے فرمایا بیا ہل عراق آ کر مجھ سے کھی مارنے کے بارے بوچھ رہے ہیں جبکہ نبی ٹیلیا کے نواسے کو ( کسی سے بوچھے بغیر ہی ) شہید کر دیا ، حالا تکہ نبی تالیا نے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ بیدونوں میری دنیا کے ریحان ہیں۔ ( ٥٥٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَو يَعْنِى الْمُؤَدِّنَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِى مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً عَيْرً أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ يَعْنِى مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً عَيْرً أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأَنَا ثُمَّ خَرِّجُنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَخْفَظُ غَيْرَ هَذَا [صححه ابن حزيمة (٣٧٤)، وابن حبان (١٦٧٤) وابن حبان (١٦٧٤) والحاكم (١٩٧/١). قال ابو زرعة لا اعوف ابا جعفر، الا في هذا الحديث. قال الألباني حسن (ابوداود: ١٠٥ و والحاكم (١٩٧/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٢٠٥٥، ٢٥٠٥].

(۵۵۲۹) حضرت ابن عمر ولی است مروی ہے کہ نبی طلیقا کے دور باسعادت میں اذان کے کلمات دو دومرتبداورا قامت کے کلمات ایک مرتبہ کے جاتے البتہ "قد قامت الصلوة" دومرتبہ ہی کہا جاتا تھا اور ہم جب اقامت سنتے تو وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَدِّنَ الْعُرْبَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ عَنْ مُسْلِمٍ آبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِع فَلَكَرَ هَلَا الْحَدِيثَ

(۵۵۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٥٥٧١) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرُثُدِ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ رَزِينِ يُحَلِّثُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلُ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَوْقَ الْعُسَيْلَةَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٣٣، النسائي: رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَنُوقَ الْعُسَيْلَةَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٩٣٣، النسائي: مُرَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى تَنُوقَ الْعُسَيْلَةَ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٧٨، ١٩٣٧، ٢٧٧، ٢٥٧٥، ٢٧٧، ١٤٥٥).

(ا ۵۵۷) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی طلیقا سے بید مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے، دوسر اشخص اس عورت سے نکاح کر لے ، لیکن دخول سے قبل ہی وہ اسے طلاق دے دیے تو کیا وہ پہلے شو ہرکے لئے حلال ہوجائے گی؟ فرمایانہیں، جب تک کہ دوسرا شوہراس کاشہدنہ چکھ لے۔

( ٥٥٧٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عُقْبَةً بَنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزُقَّتِ وَقَالَ انْتَبِذُوا فِي الْٱلْمُقِيَةِ [راجع: ٣٠. ٥].

(۵۵۷۲) حضرت این عمر رفای سے مروی ہے کہ نبی ملیانے ملکے ، دباء اور مزفت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مشکیزوں میں نبیذ بنالیا کرو۔

( ٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ

# هُ مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ طَاقَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمَّ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنُ الْبَابِ الَّذِي يَخُرُجُ إِلَيْهِ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَ وَأَخْبَرَنِى أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ سُنَةٌ [راحع: ٢٤١].

(۵۵۷۳) حفزت ابن عمر رفات مروی ہے کہ نبی ملی مکہ کرمہ تشریف لائے، طواف کے سات چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعتیں پڑھیں پھراس دروازے سے صفا کی طرف نکلے جو صفا کی طرف بنکتا ہے اور صفامروہ کے درمیان سعی کی، پھرفر مایا کہ بیسنت ہے۔

( ٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ غَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يَكَادُ يَلْقَنُ الْبَيْدَاءَ وَيَقُولُ آخُرَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَسْجِدِ [راحع، ٧٠٥].

(۵۵۷) سالم وَالله كَيْنَة كَبِيَّة بِين كد حضرت ابن عمر وَالله المقام بيداء كم تعلق لعنت فرمات تصاور كبته تصرك نبي عليه في مجد بي عليه المم مجد بي عاليه في معام بيداء منهين جبيها كرتم في مشهور كردكها ب

( ٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنُ الشَّوْمِ شَيْءٌ حَقٌ فَفِى الْمَرُأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ [صححه البحاری(٩٤٥ ٥)، ومسلم (٢٢٢٥)].

(۵۵۷۵) حضرت ابن عمر ٹھٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُنگھٹی آنے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوسکتی تو تین چیزوں میں ہوسکتی تھی ،گھوڑ ہے میں عورت میں اور گھر میں۔

( ٥٧٦ه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ بَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ صَحَمَهُ مَسلم (٢٢٠٩)].

(۲ ۵۵۷) حفرت ابن عمر رفان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَاللَّهُ اللهُ مَثَاللَّهُ اللهُ مَثَاللَّهُ اللهُ مَثَاللَّهُ اللهُ مَثَاللَّهُ اللهُ مَثَاللًا اللهُ مَثَاللَّا اللهُ مَثَاللًا اللهُ مَثَاللَّا اللهُ مَثَاللًا اللَّهُ مَا مُعَلَّا اللَّهُ مَا مُعَاللًا اللَّهُ مَا مُعَاللًا اللهُ مَا مُعَاللًا اللهُ مَا مُعَاللًا اللَّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللّهُ مَا مُعَاللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مُعَلّمُ مِنْ مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَالِمُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَاللّهُ مِنْ مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَاللًا اللّهُ مَا مُعَالِمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

( ٥٥٧٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عُمَرَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ أَوْ قَالَ خَشِيتُ أَنْ يُورِّتُهُ [صححه البحاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥)].

( ٥٥٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُّمُ أَوْ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرُجِعُوا بَعْدِى عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُّمُ أَوْ قَالَ وَيُلَكُمُ لَا تَرُجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ كُمُ وِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (٦٠٦)، ومسلم (٦٠٦)، وابن حيان (١٨٧)]. [انظر: كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُ كُمُ وِقَابَ بَعْضٍ [صححه البحارى (٦٠٦)، ومسلم (٦٠٠)، وابن حيان (١٨٧)].

(۵۵۷۸) حضرت ابن عمر ٹانٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَانِّتِیَّا نے ججۃ الموداع کے موقع پر ارشاد فر مایا میرے بعد کا فر نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٥٥٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [صححه البحارى (٤٧٧٨)].

( 9 2 0 0 ) حضرت ابن عمر التأثیّات مروی ہے کہ نبی علیّا نے ارشاد فر مایا مجھے ہر چیز کی تنجیاں وے دی گئی ہیں سوائے پانچ چیزوں کے، پھرانہوں نے بیآیت تلاوت فر مائی کہ'' قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے کہرم مادر میں کیا ہے؟ کوئی مخض نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی مخض نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا؟ بیشک اللہ بڑا جاننے والا باخبر ہے۔

( ٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَرَى رَأْكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَهُ [راحع: ٤٧٨٤].

(۵۵۸۱) حضرت ابن عمر ٹھا ہی ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالقیناً نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تورات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ طَارِقِ أَبُو قُرَّةَ الزَّبِيدِيُّ مِنْ أَهُلِ زَبِيدٍ مِنْ أَهُلِ الْحُصَيْبِ بِالْيَمَنِ قَالَ أَبِي وَكَانَ قَاضِيًّا لَهُمْ عَنْ مُوسَى يَعْنِى ابْنَ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي

# مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. [راجع: ٣٢ ٤٥].

(۵۵۸۲) حضرت ابن عمر اللهاسي مروى ہے كه نبي اللهانے بنونضير كے درخت كو اكرانبيس آگ لگادى۔

( ٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِى بَطْنَ كُفِّهِ [راحع: ٢٧٧].

(۵۵۸۳) حضرت ابن عمر فالله عصروى ہے كه آپ مالليظ ابن الكوشى كالحكيمة تنظيلى كى طرف كريات تھے۔

( ٥٥٨٤) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ومَجُوسُ أُمَّتِى الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمُ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمُ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ

( ٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي فُلَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ[صححه مسلم (٦٠٥)، وابن حزيمة (٥٠٨، وابن حبان (٢٣٧٠)].

(۵۵۸۵) حفرت ابن عمر ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا وفر مایا جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کواپنے آگے سے نہ گذرنے وے ،اگروہ بازندآ ئے تواس سے کڑے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ہم نشین (شیطان) ہے۔

( ٥٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ مَاتَ فَٱرَادُوا آنُ يُخُرِجُوهُ مِنْ اللَّيْلِ لِكُثْرَةِ الزِّحَامِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى أَنْ تُصْبِحُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْن شَيْطَان

(۵۵۸۲) حفص بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ جب عبدالرحلٰ بن زید بن خطاب کا انتقال ہوا تو لوگوں نے رات ہی کو انہیں تہ فین کے لئے لے جانا چاہا کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا، حضرت ابن عمر ٹائٹنا فرمانے لگے کہ اگر جمجے ہوئے تک رک جاؤتو اچھا ہے کیونکہ میں نے نبی علیظا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔

( ٥٥٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ سَعِيد بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمَرَّدُنَا بِفِتُيَانِ مِنْ قُرَيْشِ نَصَبُوا طَيْرًا يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبِلِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَآوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّبَحَدَ شَيْئًا

### 

(۵۵۸۷) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نظائی کے ساتھ ان کے گھر سے نکلا، ہمارا گذر قریش کے پچھ
نو جوانوں پر ہوا جنہوں نے ایک پر ندہ کو ہاندھ رکھا تھا اور اس پر اپنا نشا نہ درست کررہے تھے اور پر ندے کے مالک سے کہہر کھا
تھا کہ جو تیر چوک جائے وہ تمہارا ہوگا، اس پر حضرت ابن عمر نظائی غصے ہیں آگئے اور فر مانے لگے یہ کون کر رہا ہے؟ اس وقت
سار نے نو جوان دائیں بائیں ہوگئے، حضرت ابن عمر نظائی نے فر مایا کہ جناب رسول اللہ منگا تی نے اس شخص پر لعنت فر مائی ہے جو
کسی جاندار چزکو ہاندھ کر اس پرنشا نہ درست کرے۔

( ٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ[راحع: ٤٤٨٧]

(۵۵۸۸) حضرت ابن عمر ر اللهاسيم وي ہے كدا يك مرتبه نبي مليك نے گھڑ دوڑ كامقابله كروايا۔

‹ ٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ

(۵۵۸۹) حضرت ابن عمر ٹالٹھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقتہ ٹاٹھا سے فرمایا مجھے متجد سے چٹائی پکڑانا، وہ کہنے گلیں کہ وہ ایام سے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا تمہارا حیض تنہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

( .٥٥٥) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِى السَّفَرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالُ جَابِرٌ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصلَّى فِى السَّفَرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالُ جَابِرٌ فَلُ جَابِرٌ فَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصلِّى فِى السَّفَرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ جَابِرٌ فَعَلَى فَى السَّفَرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ جَابِرٌ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَمِّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَمِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْمَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُولِي السَّفِيلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا السَادِ ضَعِيفًا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۵۹۹) حضرت ابن عمر و الله عن مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سی جہاد میں شریک تھے، ہم لوگ دوران جنگ گھبرا کر بھا گئ لگے، پہلے ہماراارادہ بنا کہ بحری سفر پر چلے جاتے ہیں، پھر ہم نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم فرار ہوکر بھا گئے والے ہیں، نبی ملیقانے فرمایانہیں، بلکہ تم پلٹ کرحملہ کرنے والے ہو۔

# مُنلُهُ امْرُانَ بل يَنظِ مِنْ اللهُ اللهُ

( ٥٩٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّذُرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنُ الْبَخِيلِ[راجع: ٢٧٥].

(۵۹۹۲) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے منت ماننے ہے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس سے کوئی بھلائی تو ملتی نہیں ،البتہ بخیل آ دمی ہے اسی طرح مال نکلوایا جا تا ہے۔

(٥٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقُمْتُ وَتَرَكُّتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ فَآتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَوْعًا فَقَالَ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ وَتَرَكُّتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةً فَقَالَ لَا وَلَكِنُ احْلِفُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْلِفُ بِآبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُ بِآبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْدِ اللَّهِ فَقَدْ ٱشْرَكَ [راحع: ٤٩٠٤]

(۵۵۹۳) سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھنا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھا اور جا کر سعید بن سیتب بُیٹھنا کے پاس بیٹھ گیا، اتنی دیر میں میرا کندی ساتھی آیا، اس کے چرے کا رنگ متغیراور پیلا زر دہور ہا تھا، اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھنا کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن! اگر میں خانہ کعبہ کی تشم کھاؤں تو کیا جھے پر گناہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن اگرتم خانہ کعبہ کی تشم ہی کھانا چاہتے ہوتو رب کعبہ کی تشم کھاؤ، کیونکہ حضرت عمر ٹاٹھنا ہے باپ کی قشم کھاؤ کیونکہ غیراللہ کی قشم کھانے والا شرک کرتا ہے۔

( ٤٥٩٤) قَرَأْتُ عَلَى آبِى قُرَّةَ مُوسَى بُنِ طَارِقٍ قَالَ قَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا صَدَرَ مِنْ الْحَجِّ آوُ الْعُمْرَةِ آنَا خَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلِيْفَةِ وَآنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّى صَلَاةَ الصَّبْح. [صححه البحارى (٤٨٤)، ومسلم (٢٥٧)].

(۵۵۹۴) نافع مُشَلِّهُ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹانگی جب جج یا عمرہ سے واپس آئے تو ذوالحلیفہ میں جو وادی بطحاء ہے، وہاں اپنی اونٹنی کو بٹھاتے مٹھے اور فرماتے مٹھے کہ نبی ملیکی بھی رات یہیں برگذارا کرتے مٹھے تا آئکہ فجر کی نماز پڑھ لیتے۔

( ٥٥٥٥ ) قَالَ مُوسَى وَأَخْبَرَنِي سَالِمْ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فِي مُعَرَّسِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ فِي بَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

[صححه البخاري (١٥٣٥)، ومسلم (١٣٤٦)]. [انظر: ١٣٣٠، ١٨٥، ١٨٥،

(۵۵۹۵) حفرت ابن عمر الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه الله حَدَّقَ الله حَدَّقَ الله عَدَّقَ الله عَدُهُ الله عَدُهُ الله عَدُدُ الله عَدْدُ الله عَدُدُ الله عَدْدُ الله عَدُدُ الله عَدْدُ الله عَدُدُ الله عَدُدُ الله عَدْدُ الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو الله عَدْدُو اللهُ عَدُو اللهُ عَدْدُو اللهُ عَدُو الله عَدْدُو الله عَدُو الله عَدْدُ

# مُنزَاهُ اَمَوْنُ فَبِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[الحرجه البخارى: (١٣٠/١) ومسلم (٦٧/٤) والنسائي: ٥٩٩/٥].

(۵۵۹۲) حفرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی علیا نے اس چھوٹی معجد میں نماز پڑھی جوروحاء کے اوپر بنی ہوئی معجد کے علاوہ ہے۔

( ٥٩٧ ) قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّفَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةِ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرَّوَيْقَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فِى مَكَانٍ بَطْحٍ سَهُلٍ حِينَ يُفْضِى مِنْ الْأَكَمَةِ دُونَ بَرِيدِ الرُّوَيْقَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ. [راجع ما قبله].

(۵۹۹۷) حفرت ابن عمر فالله السيم وي ب كه ني عليظارات كى داكيں جانب شيكى طرف جاتے ہوئ ايك كشاد ه اور زم زين ميں پہاڑكى چو فخ سے ہٹ كرايك موٹے سے صحن كے نيچ پڑاؤكرتے تھے، جوايك دوسرى چو فخ سے دوميل كے فاصلے پر ہے،اس كانچلاحصداب جھڑ چكاہے اور وہ اپنى جڑوں پر قائم ہے۔

( ٥٥٩٨) وَقَالَ نَافَعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْعَرْجِ فِى مَسْجِدٍ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَلْقِبُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْعَرْجِ فِى مَسْجِدٍ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقَبُورِ وَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَلَى يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَامَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولِئِكَ السَّلَامَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ حَجَارَةٍ عَلَى يَمِيلِ الطَّهُ مِنْ عَبْدَ سَلَامَاتِ الطَّهُرَ فِى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. [راجع ما قبله]

(۵۵۹۸) حفرت ابن عمر ظالمات مروی ہے کہ نی ملیکائے '' عرج'' سے آگایک بڑے پہاڑگی مجدیش نماز پڑھی ہے، عرج کی طرف جاتے ہوئے یہ مجد پانچ میل کے فاصلے پرواقع ہے، اور اس مجد کے قریب دویا تین قبریں بھی ہیں، اور ان قبروں پ بہت سے پھر پڑے ہوئے ہیں، یہ جگہ راستے کے داکیں ہاتھ آئی ہے، حضرت ابن عمر ڈھٹنا دو پہر کے وقت زوال آفاب کے بعد''عرج'' سے روانہ ہوتے تھے اور اس مجد میں پہنچ کرظہر کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٩٩٥) وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ سَرُحَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ أَبِى قُرَّةَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِى مَسِيلٍ دُونَ هَرُشَا ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ عَلَى هَرُشَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَاصِقٌ بِكَرَاعِ هَرْشَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ سَهُمَ [صححه البحاري (٥٨٥)، ومسلم (٦٢/٤)].

(۵۵۹۹) حفزت أبن عرق الله عمر وى بے كه في الله " مرش" كے بيجے بانى كى ايك نالى كى پاس جورات كى بائيں جانب آتى ہے، ايك كشاده جگه پر بھى ركے ہيں، وہ نالى " برش" سے لى ہوئى ہے، بعض لوگ" كراع برش" سے شعسل بتاتے ہيں، اس كے اور رائے كدر ميان ايك تير بھيكنے كى مسافت ہے ۔

( ٥٦٠٠ ) وَقَالَ نَافِعٌ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِذِى طُوَّى يَبِيتُ بِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى الكَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى الكَمَةِ بِي حَتَّى يُصَلِّى صَلَاةَ الصَّبُح حِينَ قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى الكَمَةِ

# 

غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنُ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ حَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ. [راجع ما قبله].

- (۵۲۰۰) حضرت ابن عمر ڈھٹا سے مروی ہے کہ نبی طیٹا مکہ کرمہ آتے ہوئے'' ذی طوی' میں بھی پڑاؤ کرتے تھے، رات ویمبیں گذارتے اور فجر کی نماز بھی ویمبیں ادافر ماتے، اس مقام پر نبی طیٹا کی جائے نماز ایک موٹے سے میلے پڑھی ، اس مجد میں نہیں جود ہاں اب بنادی گئ ہے، بلکہ اس سے بنچا کیک کھر درے اور موٹے ٹیلے پڑھی۔
- (٥٦٠٠) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرُضَتَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ يَمِينًا وَالْمَسْجِدُ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلُ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنْ الْأَكْمَةِ عَشُرَ أَذُرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْحَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ [راحع ٢٥٥٥].
- (۱۰۱۵) حضرت ابن عمر ٹھاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے اس طویل پہاڑ کے''جوخانۂ کعبہ کے سامنے ہے'' دونوں حصوں کا رخ کیا، وہاں بنی ہوئی صحید کو''جو ٹیلے کی ایک جانب ہے'' دا کیں ہاٹھ درکھا، نبی ملیٹا کی جائے ٹماز اس سے ذرایٹچ کا لے ٹیلے پرتھی، نبی ملیٹا ٹیلے سے دس گزیا اس کے قریب جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور ان دونوں حصوں کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جواس طویل پہاڑ میں نبی ملیٹا اور خانہ کعبہ کے درمیان تھے۔
- ( ٥٦.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِىًّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَدِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ قَلْ قَامَتُ الصَّلَاةُ قَالَ قَدْ قَامَتُ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢٩ه٥].
- (٥٦.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ[راحع: ٢٠٥٠].
  - (١٠١٥) حفرت ابن عمر في السيم وي ب كرني عليه مغرب كي بعداية كرين دوركعتين يوصة تقر
- ( ٥٦٠٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرُجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُوِبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ[راجع: ٧٥ه ٥].
- (۵۲۰۴) حضرت ابن عمر ٹانٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمَانْ ٹیٹے نے (ججۃ الوداع کے موقع پر)ارشادفر مایا میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہایک دوسر ہے کی گردنیں مارنے لگو۔
- ( ٥٦٠٥) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ نَهُشَلِ بُنِ مُجَمِّعٍ عَنْ قَزَعَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# 

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا السَّوُدِ عَ شَيْنًا حَفِظَهُ وقَالَ مَرَّةً نَهُ شَلَّ عَنْ قَزَعَةً أَوْ عَنْ أَبِي غَالِبٍ. [اخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢١٥) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٦٥]. (٥٦٠٥) حضرت ابن عمر الله على حروى بحكم جناب رسول الله الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمايا لقمان حكيم كها كرتے تھے جب كوئى چيز الله كا حفاظت ميں دے دى جائے تو وہ خود ہى اس كى حفاظت كرتا ہے۔

( ٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِى نَهُ شَلُ بُنُ مُجَمِّعِ الطَّبِّيُّ قَالَ وَكَانَ مَرُضِيًّا عَنْ قَزَعَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ

(۵۲۰۲) جضرت ابن عمر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَکافیو آنے ارشاد فر مایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللّٰہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

( ٥٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا [راحع: ٧٩٠].

(۵۷۰۷) حضرت ابن عمر تُنْ ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسولَ اللّٰهُ عَلَيْظِ آنے ارشاد فر مایا تعبیلہ تُقیف میں ایک ہلاکت میں ڈالنے والاشخص اورا یک کذاب ہوگا۔

(٥٦.٨) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلَمْ اللَّهِ بُنِ مِفْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ قَالَ جَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ مِفْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ فَمَّا وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشُوكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشُوكُونَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمُلِكُ أَنَا الْمُتَعَالِى يُمَجِّدُ نَفْسَهُ قَالَ فَجَعَلَ وَسُلَمَ يُرَدِّهُمَا حَتَى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبُرُ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيَخِرُّ بِهِ [راحع: ١٤٥].

﴿ ٥٦.٩ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاقِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ [راجع: ٤٨٦٠].

(۵۷۰۹) حضرت ابن عمر ظاهیا ہے مروی ہے کہ نبی علیظا فجر کی سنتیں اس وقت پڑھتے جب اذان کی آ واز کا نوں میں آ رہی ہوتی تھی۔

### الم الما المراق المراق

( ٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ يَزُدُوبَهِ عَنْ يَعْفُرَ بْنِ رُوذِيٍّ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْ وَهُوَ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْعَنَمِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيُلكُمْ لَا تَكُذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعُنَمَيْنِ [احرحه عبدالرزا (٢٠٩٣٤). اسناده ضعيف].

(۵۱۱) یعفر بن روزی رئیسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبید بن عمیر رہا وعظ کہہ رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سے جو دور یوڑوں کے درمیان ہو، حضرت ابن عمر رہا تھا کہ کہنے گئے کہ افسوس! تم لوگ نبی مالیا کی طرف غلط نسبت نہ کیا کرو، نبی مالیا نے اس موقع پر'' ربیھیں'' کی بجائے' دعنمین'' کا لفظ استعمال کیا تھا۔

( ٥٦١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي نَافَعْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٩٤٠ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ السَّالَةُ عَيْرُكُمْ [صححه البحارى (٧٠٥)، ومسلم (٦٣٩)، وابن حزيمة (٤٣٤ و٣٤)، وابن حبان (٩٩)]. الطَّذَة غَيْرُكُمْ [صححه البحارى (٧٥٠)، ومسلم (٦٣٩)، وابن حزيمة (٤٣٤)، وابن حبان (٣٤٠).

(۵۱۱۵) حضرت ابن عمر الظانب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقارات کے وقت کسی کام میں مصروف رہے اور نماز کو اتنا مؤخر کر دیا کہ ہم لوگ مبحد میں تین مرتبہ سوکر جاگے، اس کے بعد نبی طلیقا با ہرتشریف لائے اور فر مایا کہ اس وقت روئے زمین پرتمہار سے علاوہ کوئی شخص نماز کا انتظار نہیں کررہا۔

( ٥٦١٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱلَّهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ آهُلَ وُكِّ آبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوكِّلَى الظر، ٣٥٣٥.

(۵۲۱۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالی فیلے نے ادشا دفر مایاسب سے بوی نیکی بیہے کہ آدی اپ باپ کے انقال کے بعد اس سے مجت کرنے والوں سے صلد حمی کرے۔

(٥٦١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَوَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجُل سِقَايَتِهِ فَآذِنَ لَهُ [راحع: ٤٣٩١].

(۵۲۱۳) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ حفرت عباس طالفتانے حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت مرانجام دینے کے لئے

# مُنلُهُ المَرْيَنِ بِلِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نبی ایش ہے منی کے ایام میں مکہ مکرمہ میں ہی رہنے کی اجازت جا ہی تو نبی ایش نے انہیں اجازت وے دی۔

( ١٦٤٥) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَلَّتَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَاسُهُ فِي حَجَّةِ الْوَكَاعِ[صححه البحاري (٤٤١١)، ومسلم (١٣٠٤)، ومسلم (١٣٠٤)، والمعاري (١٣٠٤). [راجع: ١٨٩٠].

(١١١٨) حفرت ابن عمر ر الله المسيم وي ب كه ججة الوداع كموقع يرنبي عليظاني ابناسر منذ وايا تقاب

( ٥٦٠٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا وَمَرَدُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا وَمُولَقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالُ احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرَكُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرَكُوا كُلَّهُ إَصححه مسلم ٢/٥٦٥].

(۵۲۱۵) حفرت ابن عمر نظامت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے کسی بچے کودیکھا جس کے بچھ بال کٹے ہوئے تھے اور پچھ چھوٹے ہوئے تھے، نبی ملیلانے اس مے منع کرتے ہوئے فر مایا یا تو سارے سرکے بال کٹوا وَیاسب چھوڑ دو۔

( ٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَحِى الزَّهْوِئِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ الْمَشْالَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحُمِ [راجع: ٣٨ ه ٤].

(۲۱۲ ۵) حضرت ابن عمر فی الله سے مروی ہے کہ نبی طلیبہ انے فر مایا جو محض'' مانگنا''اپنی عادت بنالیتا ہے، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چیرے بر گوشت کی ایک بوٹی تک نہ ہوگی۔

( ٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيِّ آخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَآبُو بَكْرِ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ فَالَ بُنُ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِلُةً عِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيُلْتَكُمُ هَذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنةٍ مِنْهَا لَا يَنْقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فِيمًا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْآرُضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخُومَ سَنَةً وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقَى الْيُومَ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخُومَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقَى الْيُومُ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخُومَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقَى الْيُومُ مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يَنْخُومَ وَلِكَ الْقَرْنُ [صححه البحارى (١٦١٥)، ومسلم (٢٥٣٧)]. [انظر: ٢٠٤٨]

(۵۲۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر ظاہل ہے مروی ہے کہ تبی علیہ آئی زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیر چکے تو کھڑے اور فرمایا کہ آج کی رات کو یا در کھنا، کیونکہ اس کے پورے سوسال بعد روئے زمین پر جو آج موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچ گا، حضرت ابن عمر ظاہفا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ کی اس بات میں بہت ہے لوگوں کو التباس ہوگیا ہے، اور وہ ''سوسال' سے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرنے گئے ہیں، دراصل نبی علیہ نے بی فرمایا تھا کہ روئے زمین پر آج جولوگ موجود ہیں، اور مراد یہ تھی کہ یہ نسل ختم ہوجائے گی (بیمطلب نہیں تھا کہ آج سے سوسال بعد قیامت آجائے

# هُي مُنلِهُ اَمَٰذِنْ بِلِيَنِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِىِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُوْ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَاجِع: ٥ ٥٠٥].

( ۲۱۸ ) حضرت ابن عمر ڈلاٹنؤ سے بیارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے سی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواورا سے راوحت میں لٹانے برمسلط کر دیا ہو۔

( ٥٦١٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً [راجع: ٢٥١٦].

( ۱۱۹ ۵ ) عضرت ابن عمر ٹھ ٹھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا تم لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی سی پاؤ گے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيضَ فَقَالَ أَجَدِيدٌ ثُوبُكَ أَمْ خَسِيلٌ فَقَالَ فَلَا أَذْرِى مَا رَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا أَظُنَّهُ قَالَ وَيَوْزُوفُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْنٍ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا أَظُنَّهُ قَالَ وَيَوْزُوفُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْنٍ فِي اللَّذِيكَ وَالْآخِرَةِ. وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا أَظُنَّهُ قَالَ وَيَوْزُوفُكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْنٍ فِي اللَّذِيكَ وَالْآخِرَةِ. وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبُسُ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتُ شَهِيدًا النَّسَائي. وقال ابو حاتم: هو حديث باطل. ومع ذلك صححه ابن حيق بن معين: هو حديث منكر، وكذا قال النسائي. وقال ابو حاتم: هو حديث باطل. ومع ذلك صححه ابن حبان والبوصيري وحسنه الحافظ ابن حجر. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٥٥٨). قال شعيب: رجاله ثقات. لكن اعله الائمة الحفاظ؟.

(۵۲۲۰) حضرت ابن عمر ڈھٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیا نے حضرت عمر ڈٹاٹٹا کوسفیدلباس زیب تن کیے ہوئے دیکھا، نبی علیا نے ان سے بوچھا کہ آپ کے کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں؟ مجھے یا زئیس رہا کہ انہوں نے نبی علیا کو کیا جواب دیا، البتہ نبی علیا نے فرمایا نئے کپڑے پہنو، قابل تعریف زندگی گذارو، اور شہیدوں والی موت یاؤاور غالباً پہمی فرمایا کہ اللہ تنہیں دنیاو آخرت میں آتھوں کی شنڈک عطاء فرمائے۔

( ٥٦٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْدِئُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الْآسُودِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطَّا. [راحع: ٢٢ ٤٤]

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر رفظ است مروى ہے كه نبي عليه نے ارشا وفر مايا ركن يمانى اور حجر اسود كا استلام كرنا گنا ہوں كو بالكل مثا

# منالاً المَرْبِينَ بل يُسْتِدُ مُوجِ الله الله بن المُحرَّدُ الله بن المُحرَّدُ الله بن المُحرَّدُ الله بن الم

ريتا ہے۔

( ٦٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُّ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ. [صححه البحاري (٢٦٦)، ومسلم (١١٨٧)]. [انظر: ٢٠١٧].

(۵۲۲۲) حضرت ابن عمر ٹا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ (حجر اسود کے علاوہ) صرف رکن بیانی کا استلام کرتے تھے، باقی دو کونوں کا استلام نہیں کرتے تھے۔

( ٦٦٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ [راجع: ٩٨٨٩].

( ۵۲۲۳ ) حضرت ابن عمر الله است مروى ہے كہ نبي مليلانے جمة الوداع كے موقع پراپنے سر كاحلق كروايا تھا۔

( ٥٦٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنُزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ[صححه مسلم (١٣١٠)]. [انظر: ٦٢٢٣]

(۵۲۲۴) حضرت ابن عمر نظائلات مروی ہے کہ نبی علیظا اور خلفاء ثلاثہ "ابطح" نامی جگہ میں بیڑاؤ کرتے تھے۔

( ٥٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ الزُّهُوِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجُلِسَ فِي مَجُلِسِهِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَوَ مِنْ مَجُلِسِهِ فَمَا يَجُلِسُ فِي مَجُلِسِهِ

(۵۷۲۵) حضرت ابن عمر بھی ہے مردی ہے کہ نی ملیفانے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کواس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹے ،سالم میکھیے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اگر کوئی آ دمی حضرت ابن عمر بھی کے لئے اپنی جگہ خالی کرتا تھا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔

( ٥٦٢٦) حَدَّقَنَا أَبُو النَّصُوِ حَدَّقَنَا الْفُرَجُ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ جَعُفَو بُنِ عَمُو عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَنُواعِ الْبَلَايَا مِنْ الْجُنُونِ وَالْبَرَصِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ ٱرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ الْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالْجُدَامِ وَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ إِنَابَةً يُحِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ إِنَابَةً يُحِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ السَّيِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ إِنَابَةً يُحِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ الشَّمِينَ وَالْبَهُ إِنَابَةً يُحِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ الشَّيْنِ وَلَا بَلَغَ السَّيِّينَ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَنُهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّى آلِيلِهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِ وَشُقِّعَ فِي آهُلِهِ [انظر: وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَوْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ فَلَهُ وَالْعَلَى مَنْ فَلُهُ وَالْعَلَمُ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّى آلِيلِهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَشُقِعَ فِي آهُلِهِ [انظر: وَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي الْمُلْولِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ

(۵۲۲۷) حضرت انس ڈائٹوئے ہے موقو قامروی ہے کہ جب کوئی مسلمان چالیس سال کی عمر کو پینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف متم کی بیار نوں مثلاً جنون، برص اور جذام سے محفوظ کر دیتا ہے، جب بیچاس سال کی عمر کا ہوجائے تو اللہ اس کے حساب میں نری کر دیتا

# 

ہے، جب سائھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اوراس کی بناء پراس سے مجت
کرنے لگتا ہے، جب ستر سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اور آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جب اس سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اس کی تعرب و جائے تو اللہ اس کی تکییاں قبول کرتا ہے اور گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب نوے سال کی عمر ہو جائے تو اللہ اس کے اسکے پچھلے سارے گناہ معاف کردیتا ہے، اور اسے "اسیو اللہ فی الارض" کا خطاب دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ کے بارے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۵۲۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابن عمر ڈی اللہ سے بھی مروی ہے۔

( ٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِطَّةِ آوُ الْفِطَّةَ بِالذَّهَبِ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبُسُ [راحع: ٥٥٥٥].

(۵۲۲۸) حضرت ابن عمر را الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی عالیہ سے سیمسکہ پوچھا کہ میں سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کوسونے کے بدلے خرید سکتا ہوں؟ آپ مالیہ علیہ اللہ علیہ میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بدلے وصول کر وتو اس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہو جب تک تمہارے اور اس کے درمیان نیچ کا کوئی معاملہ باقی ہو۔

( ٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ حَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفُرِى فَرِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ [راجع: ٤٨١٤].

(۵۲۲۹) حضرت ابن عمر رہا ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابو بکر وعمر رہا ہوں کو دیکھا، فر مایا میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابو بکر کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ لیکن اس میں پچھ کمزوری تھی، اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے، پھر عمر نے ڈول کھنچ اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بروا ڈول بن گیا، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول کھرتے ہوئے ہوئے ہیں دیکھا، یہاں تک کرانہوں نے لوگوں کو سیرات کردیا۔

( ٥٦٣ ) حَلَّاثُنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِى إِمَارَتِهِ فَقَامَ كَمَا حَدَّثَنِى سَالِمٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتُطْعَنُونَ فِى إِمَارَتِهِ وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِى أَبِيهِ مِنْ هي مُناهُ اَمَوْنَ بِل يَكِ مِنْ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَبْلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلَّهِمْ إِلَىَّ وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا بَعْدَهُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ فَإِنْ كُلُّهِمْ إِلَىَّ وَإِنْ ابْنَهُ هَذَا بَعْدَهُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ فَإِنْ كُنْ أَصحه البحاري (٣٧٣٠)، ومسلم (٢٤٢٦)]. [انظر: ٨٤٨].

(۵۲۳۰) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید رفاقی کو کچھلوگوں کا میر مقرر کیا ،
لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا ، نبی علیا نے فر مایا اگرتم اس کی امارت پر اعتراض کرر ہے تو بید کوئی نئی بات نہیں ہے، اس
سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالا نکہ خدا کی قتم! وہ امارت کاحق دار تھا اور لوگوں میں مجھے سب سے
زیادہ محبوب تھا اور اب اس کا یہ بیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت
قبول کرو، کیونکہ یہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔

(٥٦٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ أُخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِى زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلِ بِٱسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْدُو فَي نَفَيْلِ بِٱسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا يَنْ يَنْ كُلُ مِنْهُ وَقَالَ إِنِّى لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى ٱنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يُذُكّرُ السُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلُ مِمْ لَهُ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلُ مِمْ لَهُ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكُرُ السُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلُ مِمْ لَا يَعْ يَلْ أَكُلُ مِمْ اللَّهِ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ مِمْ لَلَهِ مَا لَهُ يَذْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا آكُلُ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا آكُلُ مِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا آكُلُ مِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا آكُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۵۲۳) حضرت ابن عمر ٹنگائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکر مہ کے نشیبی علاقے میں نزول وجی کا زمانہ شروع ہونے سے قبل نی علاقے میں نزول وجی کا زمانہ شروع ہونے سے قبی علیہ میں ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی ، نبی علیہ ان کے سامنے دستر خوان بچھا یا اور گوشت لا کر سامنے رکھا ، انہوں نے اسے کھانے سے انکار کردیا اور کہنے لگے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا جمنہ بین تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، اور میں وہ چیزیں بھی نہیں کھاتا جن برالڈ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

فائدة: "تم لوك" عمراد"قوم" ، ني الله ك ذات مراديس

( ٦٦٢٠ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتِى وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

[راجع: ٥٩٥٥].

(۵۲۳۲) حضرت ابَن عمر الله الله عَلَى الله عَنْ عُبَيْد الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَدُتُ شَيْبَ رَسُولِ اللهِ مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَدُتُ شَيْبَ رَسُولِ اللهِ مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَدُتُ شَيْبَ رَسُولِ اللّهِ مَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَدَدُتُ شَيْبَ رَسُولِ اللّهِ مَنْ عَشْوِينَ شَعَرَةً.

[قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. صححه مسلم (٣٦٣٠). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. معرت ابن عمر والله على عليها كر بالون مين كنتي كييس بال سفيد تق

( ١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنَّ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ . صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّى الظُّهُرَ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَبَغْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَصَلَّى فِى السَّفَرِ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ

[قال الترمذي: حسن. قال الألباني: ضعيف الاسناد منكر المتن (الترمذي: ١٥٥)].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر فل الله المست مرول ہے کہ میں نے نبی علیا کے ساتھ سفر وحضر میں نماز پڑھی ہے، آپ آلی الله عضر میں ظہر کی چار کعتیں اور اس کے بعد دوسنتیں پڑھتے تھے، عصر کی چار رکعتیں اور اس کے بعد کچھ نہیں، مغرب کی تین رکعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں، اور عشاء کی چار رکعتیں بڑھتے تھے جبکہ سفر میں ظہر کی دور کعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں ، عصر کی دور کعتیں اور اس کے بعد بھی دور کعتیں بڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ الله بُن يَزِيدَ حَدَّثَنَا اَسُعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اَيُّوبَ حَدَّثَنَا اَبُو هَانِ عَ عَنْ عَبَّسٍ الْحَدُورِی عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَر بُنِ الْحَظّابِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي خَادِمًا يُسِيءُ وَيَظُلِمُ أَفَاضُرِ بُهُ قَالَ تَعُفُو عَنْهُ كُلٌ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

(۵۲۳۷) حفرت این عمر فالله استروی ہے کہ ایک مرجد حفرت ام سلیم فالله نے ''جوحفرت انس فالله کی والدہ تھیں'' نبی علینا سے بیر مسئلہ پوچھا کہ یارسول اللہ! اگر فورت بھی خواب میں اس کیفیت سے دوچار ہوجس سے مرد ہوتا ہے تو کیا تھم ہے؟ نبی علینا نے فرمایا جب مورث خواب میں'' پانی'' دیکھے اور انزال بھی ہوجائے تو وہ بھی غسل کرے گی۔

( ٥٦٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنُ أَبِى الصَّلِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنُ الذَّيْلِ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شِبُرًا فَقُلُنَ إِنَّ شِبُرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا فَكَانَتُ إِخْدَاهُنَّ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَتَّخِذَ دِرْعًا أَرْخَتُ ذِرَاعًا فَجَعَلَتُهُ ذَيْلًا [راحع: ٢٨٣]. (٣٢٧) حفرت ابن عمر فَقَاهُا سے مروی ہے کہ امہات المؤمنین نے نبی طابِق ہے دامن لاکانے کے متعلق پوچھا تو آنہیں نبی طابِق نے نبی طابِق نبی مالیا نے ایک بالشت کے برابردامن کی اجازت عطاء فرمائی ، انہوں نے کہا کہ ایک بالشت سے ستر پوشی نہیں ہوتی ، نبی طابِق نے فرمایا تم ایک گزکرلو، چنانچہ جب ان میں سے کوئی خاتون قبیص بنانا جا ہی تواسے ایک گزلوکا کراس کا دامن بنالیتی تھیں۔

( ٥٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ شَاعِرًا قَالَ عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ وَبِلَالُ عَبْدُ اللَّهِ حَدُّو بِلَالٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُمْرَ وَيِلَالُ عَبْدُ اللَّهِ حَدُو بِلَالٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عُمْرَ كَذَبْتَ ذَاكَ بِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥٦٣٨ ) سالم مُن الله عَلَيْهِ عَلَى مُرتَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ كَا بِلَالُ مِر بِلَالُ سَهُ بَعْرَبُ مِ مِنْ ابْنُ عَرِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

( ٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو صَخْوٍ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ لِابُنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ يُكَاتِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغِنِى أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِى شَىٰءٍ مِنْ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُتُبَ إِلَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى أَقُواهُ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ [انظر: ٢٢٠٨، ٨٠٢]

(۵۲۳۹) نافع میشانه کتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک شخص حضرت ابن عمر رہا گھا کا دوست تھا جوان سے خط و کتابت بھی کیا کرتا تھا ، ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رہا گھانے اسے خط لکھا کہ جمھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم تقدیر کے بارے اپنی زبان کھولتے ہو، آئندہ جمھے خط نہ لکھنا ، کیونکہ میں نے نبی ملی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں کچھلوگ ایسے بھی ہوں سے جو تقدیر کی تکذیب کرتے ہوں گے۔

( ٥٦٤ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى أَبْنَ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى كَعْبُ بُنُ عَلْقَمَةً عَنُ بِلَالِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظُهُنَّ مِنْ أَبْدِ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ . [صححه مسلم (٢٤٤) ] . وَسَلَمَ وَتَقُولُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْ

# 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارُ عَدُوُّ فَاحْلَرُوهَا قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنُ يَبِيتَ [صححه الحاكم (٢٨٤/٤).].

(۵۱۳۱) حضرت ابن عمر ڈاٹھنے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِقِیْ نے ارشاد فرمایا آگ وشمن ہے اس لئے اس سے بچو، بہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھندات کوسونے سے پہلے اپنے گھر میں جہاں بھی آگ جل ربی ہوتی اسے بچھا کرسوتے ہے۔

( ٥٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى شَامِنَا وَيَمَنِنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ وَفِى مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَفِى مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُنَالِكَ يَطُلُعُ قَوْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا تِسْعَهُ آعْشَارِ الشَّرِّ.

[صححه البحاری (۹۶ ، ۷)، وابن حمان (۷۳ ، ۱)، قال شعیب: وقوله: ولها، الشر، وهو منکر]. [انظر: ۹۸۷]. (۵۲۳۲) حضرت ابن عمر ظافی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے دومرتبہ بید دعاء کی کہ اے الله! ہمارے شام اور یمن میں برکتیں عطاء فرما، ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول الله! ہمارے مشرق کے لیے بھی دعاء فرما ہے؟ نبی علیہ نے فرما یا وہاں سے تو شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے اور دس میں سے فو فیصد شرویہیں ہوتا ہے۔

( ٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالِاثْنَيْنِ الَّذِى يَلِيهِ وَالِاثْنَيْنِ الَّذِى يَلِيهِ.

[قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٩/٤ مو ٢٢٠). اسناده ضعيف ].

(۵۶۴۳) حفرت این عمر ڈٹھٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہر مہینے میں تین دن روز ہ رکھتے تھے، مہینے کی بہلی جعرات کو،ا گلے ہفتے میں پیر کے دن اوراس سےا گلے ہفتے میں بھی پیر کے دن ۔

( ٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ آبِي عَلْوَانَ الْحَنَفِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا. [راحع: ٢٧٩].

(۵۲۴۳) حضرت ابن عمر ٹانھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا ٹیٹے آنشاد فر مایا قبیلۂ تُقیف میں ایک ہلاکت میں ڈالنے والا شخص اورائک کذاب ہوگا۔

( ٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا رِبُعِیٌّ بُنُ إِبْرَاهِیمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُعَدَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُضِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. [راحع: ٢٥٦١].

(۵۲۳۵) حضرت ابن عمر طالبہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکا گلیٹی نے ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پر روتے ہوئے داخل ہوا کرو، کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ تہمیں بھی وہ عذاب نہ آ کپڑے جوان پر آیا تھا۔

### 

( ٥٦٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ كَانَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فِي حَاجِةٍ وَمَنْ فَوَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً فِي حَاجِةٍ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[صححه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٥٨٠٠)، واين حبأن (٣٣٥)].

(۵۲۴۷) حضرت ابن عمر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے، اس پرظلم کرتا ہے اور نہ بی اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کا میں لگار ہتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دور کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی بردہ بیثنی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی بردہ بیثنی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ بیثنی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ بیثنی فرمائے گا۔

( ٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ هِيَ الَّتِي لَا تَنْفُضُ وَرَقَهَا وَظَنَنْتُ آنَهَا النَّخُلَةُ [راجع: ٩٩٥٤]. \

(۵۲۴۷) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے "کشجر قاطبیة" کے متعلق فر مایا ہے کہ بیوہ درخت ہے جس کے پین جھڑتے اور میرا خیال ہے کہ وہ مجور کا درخت ہوتا ہے۔

( ٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَمَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا ٱسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

[الحرجه ابويعلى (٤٦٦) قال شعيب قوى، وهذا اسناد ضعيف].

(۵۲۴۸) حضرت ابن عمر تا جناب مروی ہے کہ جناب رسول الله تا تا تا انشاد فرمایا ہر نشد آور چیز حرام ہے اور جس چیز کی زیادہ مقدار نشر آور ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

( ٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَنَّثِينَ مِنُ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنُ النِّسَاءِ. [راجع: ٣٢٨].

(۵۶۲۹) حضرت ابن عمر بی است مروی ہے کہ جناب رسول الله می الله الله علاق کی مشابهت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

(.٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُاصِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَتَحْدَهُ أَوْ يُشَافِرَ وَحْدَهُ.

[الحرجة ابن ابي شيبة: ٣٨/٩. قال شعيبٌ: صحيح دون النهي ان يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة ].

### 

(۵۲۵۰) حضرت ابن عمر تا الله عمر وی ہے کہ نبی ملیا نے تنہارات گذارنے یا تنہا سفر کرنے ہے منع کیا ہے۔

( ٥٦٥١) حَلَّثَنَا أَبُو النَّصُوِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ حُرَيْثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُ فِى الْعَشُوِ الْأَوَاخِوِ وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسُ فِى الْعَشُوِ الْأَوَاخِوِ وَإِنْ ضَعُفَ آحَدُكُمْ أَوْ عَلَي اللَّهُ عَلَي السَّبْعِ الْبَوَاقِي [راجع: ٣١ ٥].

(۵۲۵) حضرت ابن عمر را الله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا شب قدر کو تلاش کرنے والا اسے آخری عشرے میں تلاش کرے،اگراس سے عاجز آجائے یا کمزور ہوجائے تو آخری سات را توں پر مغلوب نہ ہو۔

( ٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنُ تَلَقِّى السِّلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْٱسُوَاقُ[راحع: ٤٥٣١]

(۵۶۵۲) حضرت ابن عمر و گانٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے بازار میں سامان و بنچنے سے پہلے تا جروں سے ملنے سے منع فر مایا ۔۔۔

( ٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوح أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلانِ قَالَ بَلَى قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَنْ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَلَسْتَ فُلانَ بْنَ فُلانِ قَالَ بَلَى قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَدَفَعَهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَدَفَعَهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا انْطَلَقُتُ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِى كُنْتَ تَشُدَّرِيحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ لَلَهُ مَعْمُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْءِ أَهُلَ وَدًّ آبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّلَى. [صححه مسلم (٢٥٥٢)]. [راحع: ٢١٥]

(۵۲۵۳) عبداللہ بن دینار پُراللہ کہتے ہیں کہایک مرتبہایی دیہاتی حضرت ابن عرفظ کے پاس سے گذرا، وہ جج کے لئے جا ابن عمر تاللہ بن فلال ہیں ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، حضرت ابن عمر تاللہ نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا آپ فلال بن فلال نہیں ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، حضرت ابن عمر تاللہ اس کے باس آئے ، جب آپ اپنی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر آ رام کرتے ہے ، اور اپنا عمامہ لیا جس سے کسی نے سے وہ اپنے سر پر پگڑی بائد ھا کرتے ہے اور یہ بیاتی کو دے دیں ، جب وہ چلا گیا تو ہم میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپناوہ گدھا جس پر آپ آرام کیا کرتے ہے اور وہ عمامہ جے آپ اپنے سر پر بائد ھے تھے ، اس دیہاتی کو دے دیں عرب کہوہ تو ایک در ہم سے بھی خوش ہوجا تا؟ حضرت این عمر فاتھ نے فرمایا میں نے نبی ملیلا کو یہ فرمائے دیہاتی کو دے دیے جب کہوہ تو ایک در ہم سے بھی خوش ہوجا تا؟ حضرت این عمر فاتھ نے فرمایا میں نے نبی ملیلا کو یہ فرمائے دیمائی کہ تو سے دیہاتی کہ سب سے بڑی نیکی بیہ کہ انسان اپنے والدے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے صادری کرے۔ ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی بیہ کہ انسان اپنے والدے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے صادری کرے۔ مرنے کی قبلہ کہ انسان اپنے والدے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے صادری کرے۔ مرنے کے بعداس کے دوستوں سے سائی صائی اللّه عکینه اللّه عمر عن نافع عن ابن عُمر قال قال قال اللّه بی صائی اللّه عکینه اللّه عکینه الله عکم کی تون نافع عن ابن عُمر قال قال قال اللّه بی صائی اللّه عکینه اللّه عکینه اللّه عکینه اللّه عکینه اللّه عکینه اللّه علینه الله علیہ عن ابن عُمر قال قال قال قال اللّه بی صائے اللّه علیہ عن ابن عُمر قال قال قال قال اللّه علیہ اللّه علیہ عن ابن عُمر قال قال قال اللّه علیہ میں ابن عُمر عَن ابن عُمر قال قال قال اللّه علیہ اللّه علیہ عن ابن عُمر قال قال قال اللّه علیہ اللّه الله الله علیہ عن ابن عُمر عَن ابن عُمر قال قال قال اللّه عُن ابن عُمر قال قال اللّه عُن ابن عُمر عَن ابن عُن عُن ابن عُن ابن عُن ابن عُن ابن عُن ابن عُن عُن عُن ابن عُن عُن عُن ابن عُن عُن عُن ابن عُن عُن ابن عُن

( ١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبُ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [راجع: ١٨ ٤٤].

### هُ مُنْ الْمَا اَمَا رُفِينَ لِيَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

(۵۲۵۳) حضرت ابن عمر ظالب سے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے ارشاد فر مایا زکو ہ وصول کرنے والے کا پچھ دور قیام کر کے زکو ہ دینے والوں کو بلانا یا زکو ہ دینے والوں کا زکو ہ وصول کرنے والے کو اپنے تھم سے آگے بیچھے کرنا تھے نہیں ہے اور و لئے سٹے کے فکاح کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔

( ه٦٥٥ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ[انظر: ٦٤٣٨، ٦٤٣٤].

(۵۲۵۵) حضرت ابن عمر تلا اسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اپنے گھوڑوں کی چرا گا فقیع کو بنایا۔

( ٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَغْطَى السَّابِقَ [راجع: ٥٣٤٨].

(۵۲۵۷) حضرت ابن عمر ٹان اسے مروی ہے کہ نبی علیہ نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ منعقد کروایا اور جیتنے والے کوانعام دیا۔

( ٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ[راجع: ٩١٩].

(۵۲۵۷) حضرت ابن عمر ٹھا تھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مُلَا لَیْمُ اللّٰہِ عمدے دونوں خطبوں کے درمیان ذرا سا وقفہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔

( ٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِي نَافِعُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ [راحع: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ [راحع: ٢٤٧٣٩].

( ۵۲۵۸ ) خضرت ابن عمر کا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پر نگیر فر مائی اور عورتوں اور بچوں کو آل کرنے سے روک دیا۔

( ٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقُبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُّنُ الشَّيْطَانِ[راحع:

(۵۱۵۹) حضرت ابن عمر الله الله عمر وي ہے كم انہوں نے نبي عليه كو مجبكة ان كارخ مشرق كى جانب تھا "بيفر ماتے ہوئے سنا كمآ كاه ربو، فتنه يبال سے ہوگا ، فتنديبال سے ہوگا جہال شيطان كاسينگ نكلتا ہے۔

( . ٦٦٥ ) و قَالَ أَخْمَد حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ إِنظر: ٢٥٣١٣،٥٧٣٣].

### 

(۵۲۲۰) حضرت ابن عرف الله عصروى به كه بي الله چنائي پنما زير هايا كرتے تھے۔

( ٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِوِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَثَّلَ بِذِى رُوحِ ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٥٩٥].

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر ٹاٹھاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تالیّی آنے ارشا دفر مایا جو شخص کسی ذی روح کا مثلہ کرے اور تو بہ نہ کرے، قیامت کا دن الله تعالی اس کا بھی مثلہ کریں گے۔

(٥٦٦٢) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظَّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ. [احرجه الطيالسي (١٨٩٠) و ابن ابي شيبة: ١٢/١٣ه. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٤٦٠٦،٥٨٣٢]

( ٥٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعِيدَيْنِ الْأَصْحَى وَالْفِطْرَ ثُمَّ يَخُطُّبُ بَعْدَ الصَّكَرةِ [راحع: ٢٠٠٢].

(۵۲۱۳) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ بی طالع عیدین کے موقع پر خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے پھرنماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔

( ٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا [راجع: ٤٧٩٠].

(۵۲۷۵) حضرت ابن عمر تلاثلات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِيَّةِ آنے ارشاد فرمايا قبيلهُ ثقيف ميں ايک ہلاکت ميں ڈالنے والا شخص اورا يک کذاب ہوگا۔

( ٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ

### 

أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ فَقَالَ لَكِنُ حَمْزَةٌ لَا بَوَاكِى لَهُ فَجِئَنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ يَا وَيُحَهُنَّ أَنْتُنَّ هَاهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْأَنَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ رَاحِع: ٤٩٨٤].

(۵۲۲۹) حضرت ابن عمر طالبی سے مروی ہے کہ جب نبی طالبی فود و احدہ واپس ہوئے تو انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہید ہونے والے شوہروں پررو نے لگیں، نبی طالبی نے مایا حمزہ کے لئے کوئی رونے والی نہیں ہے، چنا نبچہ کچھ انصاری عورتیں آ کر حضرت حمزہ طالبی پرونے کی مایا سے مردی علیہ کی آ کھولگ گئی، بیدار ہوئے تو وہ خوا تین اسی طرح روزی تھیں، نبی علیہ نے فرمایا ان پرافسوس ہے، تم لوگ ابھی تک یہاں بیٹے کررور ہی ہو، انہیں تھم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کس مرنے والے پرنہ روئیں۔

(٥٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْمُجْرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى النَّهُ وَخُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزُقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ اللَّالُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ [راحع: ١١٤].

(۱۲۷۵) حضرت ابن عمر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثَیْنِ نے ارشا دفر مایا مجھے قیامت کے قریب تلوار دے کر جھیجا گیا ہے تا کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں ، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے بینچے دکھا گیا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے بھر پور ذلت لکھ دی گئی ہے اور جو مخص کمی قوم کی مثابہت اختیار کرے گا، وہ ان ہی میں شار ہوگا۔

( ٥٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُّرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي شَيْبَانَ عُنْ لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّتُ بِنَا جَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي شَيْبَانَ عُنْ لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا قَالَ فَآخَذَ بِيدِى فَقَبْضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَقَابِرِ سَجِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ وَهُو قَابِضٌ عَلَى يَدِى فَاسْتَذَارَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا فَقَالَ لَهَا شَرَّا وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةً.

[قال الآلبانی: (ابن ماحة: ١٨٥١). قال شعیب: حسن بمحموع طرقه و شواهده، وهذا اسناد ضعیف].

(۵۲۲۸) مجاہد مُوَاللَّهُ كُمِتَ بِين كه ایک مرتبه ہمارے قریب ہے ایک جنازه گذرا، حضرت ابن عمر اللَّهُ فَر مایا آؤ، ال کے ماتھ چلیں، یہ کہہ کرانہوں نے میراہا تھ مضبوطی ہے بگڑ لیا، جب ہم قبرستان کے قریب پہنچاتو بیچے ہے کسی کے رونے کی آواز آئی، اس وقت بھی حضرت ابن عمر اللَّهُ نے میراہا تھ پکڑا ہوا تھا، وہ مجھے لے کر بیچے کی جانب گھوے اور اس رونے والی کے سامنے جاکر کھڑے اور اس رونے والی کے سامنے جاکر کھڑے ہوگئے اور اس سخت ست کہا اور فر مایا کہ نبی علینا نے جنازے کے ساتھ کسی رونے والی کو جانے ہے منع

# هي مُنالاً امَرُان بَل بِيدِ مَرَجِم في ٢٩٥ في ٢٩٥ هي مُسنل عَبْل لله بِن عَبُسُرَ عَيْثَ فِي اللهِ اللهِ بِن عَبُسُرَ عَيْثَ فِي اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

( ٥٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ يَرَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُونًا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِ مَلَى الطَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُونًا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُونًا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ مُنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا مُوهِ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا مُوهِ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُرَاتِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَا خَمْسِ أَوَّاقٍ وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ.

[اخرجه ابن ابی شبهة: ٢٠٤٧. قال شعیب: صحیح لغیره، و هذا اسناد ضعیف] (٥٦٤٠) حضرت ابن عمر فل الله عمر وی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا پانچ سے کم اونٹوں میں، پانچ اوقیہ سے کم چا ندی یا پانچ وسق میں کوئی زکو قانبیں ہے۔

( ٥٦٧١ ) حَلَّاثُنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَغْنِى عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَقِيلٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ الثُّمَالِيِّ حَدَّثَنِى أَبُو الْعَجُلَانِ الْمُحَارِبِيُّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُولُ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُحُرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَوْسَخَيْنِ يَتَوَطَّوُهُ النَّاسُ. [احرحه عبد بن حميد (٨٦٠) اسناده ضعيف].

(۵۷۷) حفرت ابن عمر رہ اللہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن کا فراپی زبان اپنے پیچے دوفر سخ کی مسافت تک کھینے رہا ہو گا اورلوگ اسے روندر ہے ہوں گے۔

( ٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنُ بَرَكَةَ بُنِ يَعْلَى التَّيْمِى ّ حَدَّثِنِى أَبُو سُويُدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُوْذَنَ لَنَا فَأَيْطاً عَلَيْنَا الْإِذْنُ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى جُحُو فِى الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ فَقَطِنَ بِي فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ أَيُّكُمُ اطَّلَعَ آنِفًا فِى دَارِى قَالَ قُلْتُ أَنَا قَالَ بِلَى شَيْءٍ السَّتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَّلَعَ فِى فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ آيُّكُمُ اطَّلَعَ آنِفًا فِى دَارِى قَالَ قُلْتُ أَنَا قَالَ بِلَى شَيْءٍ السَّتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَّلَعَ فِى دَارِى قَالَ قُلْتُ أَنَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا الْإِذُنُ فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَتَعَمَّدُ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ سَالُوهُ عَنُ أَشْيَاءً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ بِنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الرَّ كَاةٍ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ رَمَطَانَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ رَمَطَانَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ رَمَطَانَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ مَا لَكُ فَى الْجَهَادِ قَالَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِيهِ

(۵۱۷۲) ابوسوید عبدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ابن عمر بڑھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر کے دروازے پر اجازت کے انتظار میں بیٹھ گئے ، جب اجازت ملنے میں دیر ہونے گئی تو میں نے ان کے گھر کے دروازے میں ایک سوراخ سے جھانکنا شروع کر دیا، حضرت ابن عمر بڑھ کو پید چل گیا، چنانچہ جب ہمیں اجازت ملی اور ہم اندر جا کر بیٹھ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ

# مُنْ اللهُ ا

آبھی ابھی ہم میں سے کس نے گھر میں جھانک کردیکھا تھا؟ مین نے اقراد کیا، انہوں نے فرمایا کہ تبہارے لیے میرے گھر میں جھانکنا

کیونکر حلال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ جب ہمیں اجازت ملنے میں تاخیر ہوئی تب میں نے دیکھا تھا اور وہ بھی جان ہو جھ کرنہیں۔

اس کے بعد ساتھیوں نے ان سے پھے سوالات کیے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مایشا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معود نہیں اور جھ منگا لین اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم

کرنا، ذکو قادینا، بیت اللہ کا جج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، میں نے عرض کیا کہ اے ابوعبد الرحن! جہاد کے متعلق آپ کیا

فرماتے ہیں؟ فرمایا چوتھی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔

( ٥٦٧٣) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا آبُو عَقِيل وَهُو عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ آبِيهِ قَالَ رُبَّمَا ذَكُرْتُ قُولَ الشَّاعِرِ وَآنَا آنْظُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْمَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رُبَّمَا ذَكُرْتُ قُولَ الشَّاعِرِ وَآنَا آنْظُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْمَ يَسْتَسْقَى الْعُمَامُ عَلَى الْمِنْمَ يَسْتَسْقَى الْعُمَامُ عَلَى الْمِنْمَ يَسْتَسْقَى الْعُمَامُ الْمُنْمَ يَسْتَسْقَى عَصْمَةٌ لِلْلَّرَامِلِ وَهُو قُولُ آبِي طَالِبٍ [علقه البحارى ( ١٠٠٩). قال الألباني حسن (ابن ماحة: ٢٧٢ ١). اسناده ضعيف].

(۵۷۷۳) حضرت ابن عمر ولا است مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ جب منبر پر بیٹھ کرطلب باران کررہے ہوتے تو آپ سکا لیکی ا کے اتر نے سے پہلے ہی سارے نالے بہنے لگئے ،اس وقت جب میں نبی علیہ کے دخ زیبا کودیکھا تو مجھے شاعر کا میشعریا وآتاوہ سفید رنگت والا جس کی ذات کو واسطہ بنا کر بادلوں سے پانی بر سنے کی دعاء کی جاتی ہے اور وہ شخص جو بیمیوں کا فریا درس اور بیواؤں کا محافظ ہے ،یا در ہے کہ بیر خواجہ ابوطالب کا نبی علیہ کی شان میں کہا گیا شعرہے۔

( ٥٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ قَالَ آبِي وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَقِيلٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمُوةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ الْمَهُمَّ الْعَنْ اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةً قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَكَ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ سُهيْلُ بُنَ عَمُوو اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةً قَالَ فَنزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ لَكَ وَلَا اللَّهُمُ ظَالِمُونَ قَالَ فَتِيبَ عَلَيْهِمُ كُلِّهِمُ إِنَّالَ الرَمِدَى: حسن عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ قَالَ فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ إِنَالُ الرَمِدَى: حسن عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الرَّالِي وَسَعِيعَ (الرَمِدَى: ٤٠٠٥). وابويعلى (٤٤٥) وهذا اسناد ضعيف].

(۵۷۷۳) حضرت ابن عمر فیان سے مروی ہے کہ میں نے تبی علیہ کوایک مرتبہ بید دعاء کرتے ہوئے سنا کہا ہے اللہ افلاں پر لعنت نازل فریا، اے اللہ احارث بن بشام، مہیل بن عمر واور صفوال بن امیہ پراپی لعنت نازل فریا، اس پزیدا بیت نازل ہوئی کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوجائے یا نہیں سزادے کہ بیرظالم ہیں، چنانچہ ان سب بے اللہ کی توجہ میذول ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَعُقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعُمْ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ

### مُنالِهَ المَدِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَأَنَا جَالِسٌ فَسَأَلَهُ عَنُ دَمِ الْبُعُوضِ فَقَالَ لَهُ مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ هَا انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدُ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانِتِي مِنَ اللَّدُنْيَا[راحع: ٥٠٦٧].

(۵۷۷۵) ابن الی تعم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھا سے کسی آ دمی نے میری موجود گی میں بید مسلم بوچھا کہ آگر محرم کسی کھی کو مار دے تو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عمر بھا نے اس سے بوچھاتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا عراق کا ،
انہوں نے فر مایا واہ! اسے دیکھو، بیا ال عراق آ کر مجھے کھی مار نے کے بارے بوچھ رہے ہیں جبکہ نبی علیا کے نواسے کو (کسی سے بوچھے بغیر بی) شہید کر دیا ، حالا تکہ میں نے سنا ہے کہ نبی علیا اسے دونوں نواسوں کے متعلق فر مایا تھا کہ بیدونوں میری دنا کے ربحان ہیں۔

( ٥٦٧٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّاعَةِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً. [راجع: ٥٣٨٦].

(۵۷۷۷) حضرت ابن عمر و الله الله عن مروّی ہے کہ میں نے نبی طابیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صحیح تحمران وقت کی اطاعت سے ہاتھ تھینچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی ،اور جو شخص ''جماعت'' کوچھوڑ کرمر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

( ٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنُ النَّاسِ اثْنَانِ. اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنُ النَّاسِ اثْنَانِ. [راجع: ٤٨٣٢].

(۵۷۷۷) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک دو آ دمی (متفق ومتحد) رہیں گے۔

( ٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا عُقْبَةً بُنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَاكُو فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبُدَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ إِلَى آهْلِهِ جَوَادًا فَٱلْقَى ثِيّابًا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ النَّحَدَرَ مِنْ مِنْبُوهِ وَقَامَ النَّاسُ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَا أَحُدَتَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقَ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُ وَمَّا الْمُؤَلِّتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

الزِّقُ يُزَفَّتُ وَالرَّاقُودُ يُزَفَّتُ قَالَ لَا لَمْ يَنْهَ يَوْمَنِذٍ إِلَّا عَنُ الدُّبَاءِ وَالنَّقِير

[اخرجه عبدالرزاق (۲۰۱۹) و ابو يعلى (۵۸۰)].

(۵۷۷۸) حضرت ابن عمر فی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے لوگوں میں "الصلوة جامعة" کی منادی کروائی، حضرت ابن عمر فی کا کو بعتہ جلاتو وہ اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر اپنے گھر پہنچے، جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتارے کیونکہ وہ ان کپڑوں میں نبی طیا ہے جا باس وقت نبی علیا منبر سے کپڑوں میں نبی طیا کے پاس نہ جاتے تھے، اور دوسرے کپڑے بدل کر مبحد کی طرف چل پڑے، اس وقت نبی علیا منبر سے بینچا تر رہے تھے، اور لوگ نبی طیا کے سامنے کھڑے تھے، ابن عمر می کھی نے لوگوں سے پوچھا کہ آج نبی طیا کے وکی نیا تھم ویا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی طیا ہے ما ایک مرافعت کردی ہے، انہوں نے پوچھا کون می نبیز؟ لوگوں نے بتایا کہ واور لکڑی میں تیار کی جانے والی۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے نافع مُنطِیات پوچھا''جرہ'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے''جرہ'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا حنتمہ، انہوں نے پوچھا'' حنتمہ'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا ملکا، انہوں نے فرمایا اس کی ممانعت ٹہیں فرمائی، میں نے پوچھا ''عرفت'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے پوچھا'' مرفت'' کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کدا یک مشکیزہ ہوتا ہے جس پرلگ مل دی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا، اس دن نبی مائیلانے صرف کدواور لکڑی کے برتن ہے منع فرمایا تھا۔

( ٥٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عُقْبَةً يَعْنِى ابْنَ أَبِى الصَّهْبَاءِ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ عَمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ السَّتُم تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكُ مَنُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ قَالُ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعِنِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكُمْ مَنْ اللَّهَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ قَالُ اللَّهَ قَالُوا بَلَى مَنْ طَاعَتِي أَنْ مَنْ طَاعَتِي فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ مِنْ طَاعَتِي أَنْ مَنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ مَنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ مَلُوا قُعُودًا إِصِحَمُ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ مُنْ طَاعِيمُ اللَّهُ وَلَا فَعُودًا إِصِحَمُ اللهِ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ أَنْ مُنْ طَاعَةِ اللَّهِ اللَّهُ مَا أَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# 

کی اطاعت کرو،اینے ائمہ کی اطاعت کیا کرو،اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کزنماز پڑھو۔

( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجُهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبُقِ عَلَى وَجُهِهِ وَأَهُونُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِى الرَّحِم تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

( ٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمُ يُصِبُ دَمًّا حَرَامًا [صححه العارى (٢٦٨٦)، والعاكم (١/٤٥)] لَنُ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسُحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمُ يُصِبُ دَمًّا حَرَامًا [صححه العارى (٢٦٨٦)، والعاكم (١/٤٥)] (٥٦٨١) حضرت ابن عَمر تُنَا النَّي حَروى ہے كہ بِي طَيْهِ فَي ارشاد فرمايا انسان اس وقت تك دين كے اعتبار سے كشاد كى شربتا ہے جب تك ناحق قبل كار ثكاب ذركر ہے۔

( ٥٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ وَغُلامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرُمِيهَا فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا ثُمَّ أَفْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلامِ وَقَالَ لِيَحْيَى ازْجُرُوا عُلامَكُمْ هَذَا مِنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقُتْلِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهُمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ وَإِنْ أَرَدْتُهُ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا [صححه البحارى (١٤ ٥٥)].

(۵۱۸۲) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر اللہ یکی بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے ، اس وقت یکی کا کوئی لڑکا ایک مرفی کو ہاندھ
کراس پر نشانہ ہازی کرر ہاتھا، حضرت ابن عمر اللہ نے مرفی کے پاس پہنٹی کراہے کھول دیا اور مرفی کے ساتھ اس لڑکے کو بھی لے
آئے اور یکی ہے کہا کراپ اس لڑکے کو کسی بھی پرندے کو اس طرح ہاندھ کرنشانہ ہازی کرنے سے روکو، کیونکہ میں نے نی ملیا اس کو کسی چو پائے یا جانورکو ہاندھ کرنشانہ ہازی کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اگرتم اسے فرج کرنا ہی چا ہتے ہوتو صحیح طرح
فرج کی کہ ہے۔

( ٦٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثِنِي لَيْثُ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوُفِ فِي عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرَ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ أَجِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمًا لَا فَعْلُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا لَا لِي

# 

، حيان (١٤٥١)، والحاكم (١٨٥١)، وابن حزيمة (٣٤٦). قال الألباني:(ابن ماجة: ١٠٦٦). النسائي: ١٠٢٦رو ١١٧/٣). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر: ٦٣٥٣].

(۵۶۸۳) امید بن عبداللہ نے حضرت ابن عمر فاللہ سے پوچھا کہ قرآن کریم میں ہمیں نماز خوف اور حضر کی نماز کا تذکرہ تو ماتا ہے لیکن سفر کی نماز کا تذکرہ تو ماتا کہ بھتیج! اللہ تعالیٰ نے ہوئی سفر کی نماز کا تذکرہ نہیں ملتا (اس کے باوجود سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے؟) انہوں نے فرمایا کہ بھتیج! اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کا فیٹے کو جس وقت مبعوث فرمایا، ہم پھی نہیں جانتے تھے، ہم تو وہی کریں گے جیسے ہم نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٥٦٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْحَبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَمُدَحُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَمُدَحُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمْ التَّرَابَ[صححه ابن حبان (٧٧٠٥). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۵۲۸۴) عطاء بن ابی رہاح میں گئی ہیں کہ ایک مرشبہ کسی نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا کی تعریف کی تو انہوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی ،اور فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم کسی کواپنی تعریف کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو۔

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ فِي حَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ[انظر: ٤٦٧٧].

(۵۲۸۵) حضرت ابن عمر الله است مروى ہے كه نبي عليه كى انگوشى ير "محمد رسول الله " نقش تھا مِنالَظَيْم

( ٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ مُوَدِّنَانِ [انظر: ١٩٥].

(۵۲۸۲) حفرت ابن عمر اللها عد مروى بركمة بي الله كروموزن تھے۔

( ٥٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ
مِنْ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَا فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا وَقَامَ ثَابِتُ بُنُ
قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرُكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِي مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّيْطَانِ قَالَ النَّبِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّيْنُ لِي مِنْ النِّيلُ لَيْهُ وَسَلَّى إِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبَيْنَ لِيسُحُوا إِراحِع: ٢٥٠١ ].

(۵۲۸۷) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ دور نبوت میں مشرق کی طرف سے دوآ دی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انہول نے کھڑے ہوکر گفتگو کی ، پھروہ دونوں بیٹھ گئے (اورخطیب رسول حضرت ثابت بن قبیں ڈٹائٹۂ کھڑے ہوئے اور گفتگو کر هي مُنايا اَمَرُن لِيَنْ حَرِي كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے بیٹھ گئے ) لوگوں کوان کی گفتگو پر بردا تعجب ہوا، تو نبی علیا نے گھڑے ہو کر فر مایا لوگو! اپنی بات عام الفاظ میں کہد دیا کرو، کیونکہ کلام کے گلڑے کرنا شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے، پھرنبی علیا نے فر مایا بعض بیان جاد و کا ساا تر رکھتے ہیں۔

( ٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْجُمْعَةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَذَكُرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(۵۲۸۸) حضرت ابن عمر ڈیٹٹ جب نماز جمعہ پڑھ کر گھروا لیں آتے تو دور کعتیں گھر میں پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ نبی علیقا بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ عَنْ جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبُوابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَهُ عَلَىٰ أُمَّتِى أَوْ قَالَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۵۲۸۹) حضرت ابن عمر فظاف سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کے سات درواز ہے مہیں جن میں سے ایک درواز ہ اس مخص کے لئے ہے جومیری امت پر آلموار سوغتاہے۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنُ وَبَرَةً عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ يَعْنِى سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرُجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ يُعْجِبُنَا فَبَدَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ قَالَ وَيُحَكَ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي الْفِتْنَةُ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّحُولُ فِي دِينِهِمُ وَنَنَةً وَلِيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ [راحع: ٣٨١].

(۹۹۰) سعید بن جبیر مین کمین بین که ایک مرتبه حضرت ابن عمر الان است باس تشریف لائے ، جمیں امید تھی کہ وہ جم سے عمدہ احادیث بیان کریں گئا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرحن! فتنہ کے عمدہ احادیث بیان کریں گئا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرحن! فتنہ کا مام عمل قال کے بارے آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ' ان سے اس وقت تک قال کرو، جب تک فتنہ باتی رہے؛ انہوں نے فرمایا تیری یاں مجھے روئے ، کیا مجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا چیز ہے؟

نبی علیظ مشرکین ہے قبال کیا کرتے تھے، اس وقت مشرکین کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا ، ایسانہیں تھا جیسے آئ تم حکومت کی خاطر قبال کرتے ہو۔

( ٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلُ يَكُ لَيُ آخَدُّ (راحع: ٤٧٦٣).

曹操 化氯磺胺 网络海鲂 建转动放射管 化氯化二甲基酚 法违法帐户 经企业

(۵۶۹۱) حضرت این عمر ڈھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پورامہینہ بیا ندازہ لگایا کہ نبی مالیٹا فجر سے پہلے کی دور کعتوں (سنتوں) میں سورہ کا فرون اور سورۂ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔

( ٥٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ فُضَيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ النَّاسُ وَتُهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ فَخَرَجَ فَأْقِيمَتُ الصَّلَاةُ وَقَالَ لَوُلَا أَنُ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرُتُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ [راجع: ٤٨٢٦].

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبى علياً في عشاء كى نماز ميں اتنى تا خير كردى كه سونے والے سو گئے، اور تبجد پڑھے والوں نے تبجد پڑھ كى اور جا گئے والے جا گئے رہے، پھر نبى علياً ہا ہر تشریف لائے اور نماز پڑھا كر فر ما يا اگر مجھے اپنى امت پر تكلیف كا ندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء كى نمازاى وقت تك مؤخر كر دیتا۔

(۵۲۹۳) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اپنے انہیں ایک ریشی جوڑا دیا اور حضرت اسامہ ڈاٹھ کو کتان کا جوڑا عطاء فر مایا اورارشا دفر مایا کہ اس کا جو حصہ زمین پر لگے گاوہ جہنم میں ہوگا۔

( 378٤) حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمِ أَوْ نُعَيْمٍ الْأَعْوَجِى شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكُنُونَ أَوْ أَكُنُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَلُو الْحَبْولَ اللَّه

[اخرجه ابویعلی (۲۰۷۰) قال شعیب: صحیح لغیره، و هذا اسناد ضعیف]. [انظر: ۲۹۰، ۲۰۰۵] معد کر (۵۲۹۴) عبد الرضن اعربی سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر بھا سے میری موجودگی میں عورتوں سے متعد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی طیقا کے دور باسعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رائی نہیں کیا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ ہم لوگ نبی طیقا کو بیٹر مایا کہ ہم لوگ نبی طیقا کو بیٹر مایا کہ ہم لوگ نبی الله بن ایاد بیٹر کو بیٹر کا الله بن ایاد بیٹر کو بیٹر کا ایاد گئن عَبْد الر حَمَن الْاَعُورِ جی عن الله مِنْ ایاد بین لقیط آخیر کا ایاد عَن عَبْد الر حَمَن الْاَعُورِ جی عن الله عَمْدَ وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ عَنْ النّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۵۲۹۵) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ[صححه ابن حباد (٦٨٨١). قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٨١)].

(۵۲۹۲) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی تالیّا نے ابتداءِ اسلام میں بیددعاء فرمائی تھی کہ اے اللّٰہ! اسلام کوان دو آ دمیوں'' ابوجہل یا عمر بن خطاب' میں سے اس شخص کے ذریعے غلبہ عطاء فرماجو آپ کی نگاہوں میں زیادہ محبوب ہو، (حضرت عمر نگائیئانے اسلام قبول کرلیا) معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب نگائیئا اللّٰہ کی نگاہوں میں زیادہ محبوب تھے۔

( ٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرُ وَلِسَانِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرُ وَلِسَانِهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ عُمَرُ الْوَ الْحَقَّابِ أَوْ قَالَ عُمَرُ إِلَّا نَزَلَ اللَّهُ أَنْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا قَالَ عُمَرُ إِرَاحِعَ ١٤٤ عَلَى الْعُولَ اللهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ اللَّهِ الْحَقَّابِ أَوْ قَالَ عُمَرُ إِلَّا نَزَلَ اللَّهُ وَقَالَ فِيهِ عَمْرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَرُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ إِلَّا اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عُمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

( ٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ فَكَانَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَكُنَّا ضُلَّالًا فَهَدَانَا اللَّهُ بِهِ فَبِهِ نَقْتَدِى.

[اعرجه ابويعلي (٥٥٥٧) قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٥٧٥٧].

(۵۲۹۸) حفرت این عمر ڈیٹھ کہتے ہیں کہ بیں نے نبی مالیہ اور حضرت عمر ڈیٹھٹا کے ساتھ سفر کیا ہے، یہ دونوں سفر میں دوسے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، ہم پہلے گمراہ تھے پھر اللہ نے نبی مالیہ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطاء فر مائی اب ہم ان ہی کی اقتداء کریں گے۔

( ٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمُغْرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ [راجع: ٤٧٦٣].

( ۱۹۹۹ ) جفرت ابن عمر رفح سے مروی ہے کدایک مرشہ میں نے ۲۲ یا ۲۵ دن تک بیا ندازہ لگایا کہ نبی طینا فجر سے پہلے کی اور مغرب کے بعد کی دور کعتوں (سنتوں) میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔

(..٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْآخُصَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَاتٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ يُفْتِى بِالنَّمَةُ عِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ نَاسٌ

لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبُدُ اللَّهِ وَيُلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبُدُ اللَّهِ وَيُلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَنْتَغِى فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدُ آحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ اسْنَتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ إِنَّ عُمَرَ لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ أَنْ تَتَبِعُوا سُنَتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ إِنَّ عُمَرَ لَمُ يَقُلُ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِى أَشْهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتُمَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفُودُوهَا مِنْ أَشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتُمَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفُودُوهَا مِنْ أَشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتُمَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفُودُوهَا مِنْ أَشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتُمْ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفُودُوهَا مِنْ أَشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتُمْ الْعُمْرَةِ أَنْ تُقُودُ وَهَا مِنْ أَشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَنْعُمْرَةِ أَنْ تُفُودُ وَهَا مِنْ آشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكُونَهُ قَالَ إِنَّ أَنْعُمُورَةٍ أَنْ تُنْودُ وَهَا مِنْ آشُهُو الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكُونَهُ قَالَ إِنَّ أَنْعُمْرَةِ أَنْ تُنْودُ وَهَا مِنْ آشُهُولِ الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَا إِنَ

[قال الألبانی: صحیح الاسناد (الترمذی: ۲۲۶). اسناده ضعیف بهذه السیاقة]. [انظر: ۲۹۹۲]. (۵۷۰۰) مالم مینید کتیج بین کرج تمتع کے سلیلے میں حضرت ابن عمر فالله وی رفصت دیے تھے جواللہ نے قرآن میں نازل کی ہوادر نبی فلیلیم کی سنت سے ثابت ہے، پھولوگ ان سے کہتے کہ آپ کے والدصا حب تو اس سے منع کرتے تھے آپ ان کی فالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ آئییں جواب دیے کہتم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر حضرت عمر والله نے اس سے دوکا تھا تو ان کے پیش نظر بھی خیرتھی کہلوگ اتمام عمرہ کریں، جب اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے اور نبی فلیلیم نے اس پھل کیا ہے تو تم اسے خود پر جرام کیوں کرتے ہو؟ کیا نبی فلیلیم کی میروی کرنا زیادہ بہتر ہے یا حضرت عمر والله کی عمر من عمر والله کی منت کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہے یا حضرت عمر والله کی اور مہینے میں کہا تھا کہ اشہر جج کے علاوہ کسی اور مہینے میں کہا تھا کہ اشہر جج کے علاوہ کسی اور مہینے میں الگ سے اس کے لئے سفر کرکے آؤ۔

(٥٧٠١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرَّكْنَيْنِ قَالَ إِنْ أَفْعَلُ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطَايَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبُوعًا يُحْصِيهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَسَنَةٌ وَكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَكَانَ عَذْلَ عِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ٤٤٦٢]

### مُنلُهُ امْرِينَ بل يَسِيدُ مَرَّى اللهُ يَعْمِينَ مِنْ اللهُ يَعْمِينَ مِنْ اللهُ يَعْمِينَ وَمُعَلِّى اللهُ يَعْمِينَ وَمُعْمِلًا لللهُ يَعْمِلُونَ اللهُ عَلَيْنَ مُعْمِلًا لللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ مُعْمِلًا للللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ مُعْمِلًا للللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ مِلْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ مُعْمِلِ مُعْمِلًا للللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ الللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ الللهُ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللللّهُ عَلَيْنِ اللللللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَل

تہمیں ایسی چیزوں کا تھم دیں گے جوخو زئیں کرتے ہوں گے، جوان کے جبوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پران کی مدد کرےگا'اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ حوضِ کوثر پرمیرے پاس نہ آسکے گا۔

( ٥٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ شَاذَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ لَيْثٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ [راجع: ٥٣٦٥].

(۵۷۰۳) حفرت ابن عمر تالین سے مروی ہے کہ جناب رسول الله قالینی نے ارشاد فرمایا جوشخص اللہ کے نام پرسوال کرے اسے عطاء کر دو، جوشخص تنہیں دعوت دے اسے قبول کرلو، جوتنہیں ہدید دے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ میں دینے کے لیے پچھ نہ ملے تو اس کے لئے اتنی دعا کیں کروکہ تنہیں یقین ہوجائے کہتم نے اس کا بدلہ اتا دویا ہے۔

( ٥٧.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الْلَهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَآنُ يَكُونَ جَوْفُ الْمَرْءِ مَمْلُوءًا قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يَكُونَ مَمْلُوءًا فِيعُرًا. [راجع: ٩٧٥].

(۳۰ م ۵۷) حضرت ابن عمر رفی این عمر وی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مثل الله مثل الله مثل میں سے کسی کا پیٹ تی سے جرجا نااس بات کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے جرجائے۔

(٥٧٠٥) حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّثَنَا آبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزَّهُرِىِّ عَنْ سَالِمِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ [راجع: ٣٤٢].

(۵۷-۵۵) جھزت ابن عمر ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹائٹیٹانے ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پرروتے ہوئے داخل ہوا کرو، کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ تنہیں بھی وہ عذاب نہ آ کیڑے جوان پر آیا تھا۔

( ٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ يُدُخِلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كُفِّهِ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ أَصْحَابُهُ خَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبُسُهُ [راحع: ٢٧٧ ٤].

(۵۷۰۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نے سونے کی انگوشی بنوائی ، اس کا تکییز آپ مُلَّ اللهُ اللهُ مَسلی کی طرف کر لیتے تھے،لوگوں نے بھی انگوشیاں اتار پھینکیں، طرف کر لیتے تھے،لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوالیں جس پر نبی مالیا نے اسے بھینک دیالوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں اتار پھینکیں، پھرنبی مالیا نے جاندی کی انگوشی بنوالی ، اس سے نبی مالیا مہر لگاتے تھے لیکن اسے پہنے نہیں تھے۔

( ٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هُ مُنْ لِلْ) اَمَٰوْنَ شِبْلِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مَا حَاشًا فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا.

[اخرجه الطيالسي (١٨١٢). قال شعيب: اسناده صحيح].

( ٤ - ٥٤) حضرت ابن عمر شافعات مروى ہے كہ جناب رسول الله تنافیز منے فر مایا لوگوں میں مجھے اسامہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سوائے فاطمہ کے، کیکن کوئی اورنہیں ۔

( ٥٧.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةً عَنْ عَوْنِ بَنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ سُمَيْرَةً قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ قَالَ فَقَالَ شَقِى قَاتِلُ هَذَا قَالَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ قَالَ فَقَالَ شَقِى قَاتِلُ هَذَا قَالَ قَالَ قَالَ فَشَدً يَدَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلْتُ أَنْتَ تَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَشَدَّ يَلَدَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَشَى الرَّحُلُ مِنْ أُمَّتِى إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَشَى الرَّحُلُ مِنْ أُمَّتِى إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَشَى الرَّحُلُ مِنْ أُمَّتِى إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلُ هَكُذَا فَالْمَقْتُولُ فِى الْبَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْوَالِي الْوَالِي وَلَا الْاللَانِي: ضعيف (الوداود: ٢٦٠٤) وابن ابى شينة ١٩/١٢١٥. [انظر: ٢٥٥٥].

(۸۰ ۵۷) عبدالرطن بن میره میشد کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ہے استھ چلا جار ہاتھا، راستے میں ان کا گذر
ایک کے ہوئے سر پر ہوا جوسولی پر لاکا ہوا تھا، اے دکھے کروہ فرمانے لگے کہ اسے قبل کرنے والا شقی ہے، میں نے ان سے عرض
کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! بیآ پ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور فرمایا کہ میں نے
نبی علیا اور ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا جوامتی کسی کوتل کرنے کے لئے نکلے اور اسی طرح کسی کوتل کردے (جیسے اس مقتول کا
سرلٹکا ہوا ہے) تو مقتول جنت میں جائے گا اور قاتل جہنم میں۔

(٥٧.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ يَبِيهِ حِينَ الْتَزَى آهُلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ فَقَالَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ بِبَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِلِّى الْمُدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ فَقَالَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فَلَان وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعَدْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْ مَنْ أَعْدَ الْعُرُونَ صَيْلَمًا فِيمَا بَيْنِي يَعْمَلُهُ فَلَا يَخْلَعَنَّ آحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يُسُوفَنَ آحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمُو فَيَكُونَ صَيْلُمًا فِيمَا بَيْنِي

(۵۷۰۹) نافع میسی کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ حضرت ابن زیر طافق کے ساتھ بھتے ہوگئے اور انہوں نے بزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت ابن عمر فائن سے سارے بیٹوں اور اہل خانہ کو بھتے کیا ، اور فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مام پراس شخص کی بیعت کی تھی ، اور بین نے نبی علیہ کو بیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ ہر دھو کے باز کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈ اگاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلاں شخص کی دھوکہ بازی ہے ، اور شرک کے بعد سب سے بڑا دھو کہ بہت کہ کہ وراس کے در اس کے در سول کے نام پرکسی کی بیعت کرے اور پھر اسے توڑ دے ، اس لئے تم میں سے کوئی بھی پرید کی بیعت توڑے اور نہ

### 

ہی امرِ خلافت میں جھا تک کربھی دیکھے، ور نہ میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا۔

( ٥٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ لِآبِي قِلَابَةَ دَخَلُتُ أَنَا وَأَبُوكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَى لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيفٌ وَلَمْ أَقْعُدُ عَلَيْهَا بَقِيَتُ بَيْنِي وَبَهْنَهُ

(۵۷۱۰) خالدالخداء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الوالملیح مُنَافِدُ نے ابوقلابہ مِنَافِیْت کہا کہ میں اور آپ کے والد حضرت ابن عمر مُنَافِق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی مالیا نے انہیں خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی مالیا نے انہیں چرے کا تکمیہ پیش کیا جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی ، لیکن میں اس کے ساتھ ملیک لگا کرنہیں بیٹھا اور وہ تکمیہ میرے اور نبی مالیا کے درمیان ہی پڑار ہا۔

( ٥٧١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ ٱفْرَى الْفِرَى آنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا[صححه البخارى (٢٠٤٣)]. [انظر: ٩٩٨].

(۱۱۵۵) حضرت ابن عمر نظفنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَلَّا لِنَظِمَّا نے ارشاد فر مایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ خواب بیان کرے جواس نے دیکھاہی نہ ہو۔

( ٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ[صححه البحاري (٣٣٩٠)].

(۵۷۱۲) حفرت ابن عمر ملا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَافِيَّا نے ارشاد فرمایا شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیلاتھ۔

( ٥٧١٣ ) حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ عَدِىًّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَسَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ فَلَبِسُتُ الْإِزَارَ فَأَغُونَانِى طُولًا وَعَرُضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعُتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِى فَقَالَ يَا طُولًا وَعَرُضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرَّدَاءَ فَتَقَنَّعُتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِى فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ الرَحِع: ٣٩٥ه].

(۱۷۱۵) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے جھے ان رکیٹی جوڑوں میں سے ایک رکیٹی جوڑا عنایت فرمایا جو فیروز نے نبی ملیک کی خدمت میں پیش کیے تھے، میں نے تہبند با ندھا تو صرف اسی نے طول وعرض میں مجھے

### منافي احدون بل يَنظِيم الله بن عبر الله الله بن الله بن عبر الله بن الله الله بن ا

ڈھانپ لیا، میں نے اسے لیبیٹا اور اوپر سے چا در اوڑھ لی، اور اسے پہن کرنی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ نے میری گردن پکڑ کر فرمایا اے عبداللہ! تہبنداو پر کرو ، مخنوں سے بنچ شلوار کا جو حصہ زمین پر لگے گاوہ جہنم میں ہوگا،عبداللہ بن محمد راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی انسان کو حضرت ابن عمر فائٹ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے شخنے نظر کھنے والاکسی کونہیں دیکھا۔

( ٥٧١٤) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا وَذَكَرَ النَّارَ ( ٥٧١٣) حَرْت ابن عَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُول سِي يَجِ لَتُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُول سِي يَجِ لَتُكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ الل

( ٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْدِمَةَ عَنْ آبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنٍ آخَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْهَبًا مُوَاجِة الْقِبْلَةِ. [راحع: ٧٤١، ٩٤١، ٩٥].

(۵۷۱۵) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو دیکھا ہے کہ آپ مُلَا لِیُکَا قبلہ کے رخ چلتے تھے۔ (اس کی طرف پشت نہ کرٹے تھے اور ایسا ہوناحتی الا مکان کے ساتھ مشروط ہے )

( ٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِلِ الْأَنْصَارِىِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْنَحْمُو وَلَعَنَ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُغْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا

[اخرجه أبو يعلى (٥٨٣) قال شعيب: ضحيح بطرقه وشواهده]

(۵۷۱۷) حضرت ابن عمر و است مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالیونی ارشاد فرمایا نفس شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدار پر، نجوڑنے والے پراور جس کے لئے نچوڑی گئ، اٹھانے والے پراور جس کے لئے اٹھائی گئی اور اس کی قیت کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔

(٥٧١٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَذَّهِنُ بِالزَّعُفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالرَّعُفَرَانِ قَالَ لِلَّنِي رَأَيْتُهُ آحَبُ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ. [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٤٠٦٤) النسائي: ٨/١٤٠/ و ١٥٠). قال شعيب: صحيح ، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٩٦].

(214) اسلم میلید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھ اپنے کپڑوں کور نگتے تھے اور زعفر ان کا تیل لگاتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو کیوں رنگتے ہیں اور زعفر ان کا تیل کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے دیکھا ہے کہ

# 

( ٥٧١٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمُ وَاللَّهِ بُنَ عُمُ اللَّهِ بُنَ عُمُ اللَّهِ عَلَمْ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِ لِآجُلِسَ إِنَّمَا جِئْتُ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِي الْحَرَّةِ فَقَالَ ضَعُوا لِآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِ لِآجُلِسَ إِنَّمَا جِئْتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْبِرُكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْبِرُكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُرِنَ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ مَوْتَ مَوْتَ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٣٨٦].

(۵۷۱۸) زید بن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ڈاٹھا کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہاں گیا ، اس نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا کو خوش آ مدید کہا ، اور لوگوں کو تھم دیا کہ آئییں تکیہ پیش کرو، حضرت ابن عمر ڈاٹھا نے فر مایا کہ میں بیٹھنے کے لئے نہیں آیا بلکہ آپ کو ایک حدیث سانے آیا ہوں جو میں نے نبی طبیقا سے سی ہے ، میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص صحیح حکمر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھنچتا ہے ، قیامت کے دن اس کی کوئی جمت قبول نہ ہوگی ، اور جو شخص '' جماعت' کو چھوڑ کر مرگیا تو وہ جا بلیت کی موت مرا۔

( ٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَغْنِي ابْنَ عَبَّادٍ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱهْلَلْنَا مَعٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفُّرَدًا [صححه مسلم (٢٣١)].

(١٩٥٥) حفرت ابن عمر في الله مع مروى ہے كه نبي الله كے ساتھ ہم نے ابتداءً صرف في كا حرام باندها تھا۔

(٥٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْرَ قَالَ لِعُمْرَ بَنِ الْخَطَّابِ احْطُبُ عَلَى ابْنَةَ صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَلِم يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَلِم يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ وَيُدِ بَنِ الْخَطَّابِ لِيخُطُبُ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْرَ أَرُسَلِي إِلَيْكَ يَخُطُبُ اللَّهِ إِلَى عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمْرَ أَلْتُوبَ لَحْمِى وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي فَمْرَ أَنْ اللَّهِ عَلَى إِلَيْكَ يَخُطُبُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ يَتَعَى وَلَمْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عَمْرَ أَلْتُوبُ لَكُحْتُهَا فُلَانًا وَكَانَ هَوَى عُمْرَ الْبَنِي فَلَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا بَيْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَعْمَرَ فَالْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّاعِ فِى أَنْفُوسِهِنَّ وَهِى بِكُرُّ فَقَالَ مَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَى النِسَاءِ فِى أَنْفُوسِهِنَّ وَهِى بِكُرٌ فَقَالَ صَالَحُ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِى أَنْفُوسُهِنَّ وَهِى بِكُرٌ فَقَالَ صَالِحَ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِى أَنْفُوسُهِنَّ وَهِى بِكُرٌ فَقَالَ صَالَحُ فَقَالَ أَنْفُولُ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِى أَنْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّسَاءِ فَى أَنْفُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِعَا اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَعَلَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۵۷۲۰) نعیم بن نحام والتور ' جنہیں نبی ملیّا نے صالح کا خطاب دیا تھا'' کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتا نے اپنے والدے

کی مندا کا اُتھ اُن کی بیٹی سے میرے لیے بیغام نکاح بھیجیں، تھزت عمر اُٹاٹٹ کہنے لگے کہ اس کے بیٹم بھیتے ہیں، وہ ہمیں ان پر رخواست کی کہ صالح کی بیٹی سے میرے لیے بیغام نکاح بھیجیں، تھزت عمر اُٹاٹٹ کہنے لگے کہ اس کے بیٹم بھیتے ہیں، وہ ہمیں ان پر رجح نہیں دیں گے، ابن عمر ٹاٹٹا پ بیچا زید بن خطاب ڈٹاٹٹ کے پاس چلے گئے اور ان سے بھی بیغام نکاح بھیجنے کے لئے کہا، چنا نچہ زید ڈٹاٹٹ خود بی صالح ڈٹاٹٹ کے پاس چلے گئے اور فر مایا کہ مجھے عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹ نے آپ کی بیٹی کے لئے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے، صالح ڈٹاٹٹ نے کہا کہ میرے بیٹیم بھیتے موجود ہیں، میں اپنے گوشت کو نیچا کر کے آپ کے گوشت کو اون خال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کا نکاح میں نے فلاں شخص سے کر دیا۔

لڑی کی مال حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی ، وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی اے اللہ کے نبی! عبداللہ بن عمر ٹاٹھ نے میری بیٹی کا اپنے لیے رشتہ ما نگا تھا لیکن اس کے باپ نے اپنی پرورش میں موجود میتیم سیتیج سے اس کا نکاح کردیا اور جھے سے مشورہ تک نبیس کیا ، نبی علیہ ان نے صافح کو بلا بھیجا ، اور فر مایا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بیوی سے اس کا نکاح کردیا اور جھے سے مشورہ تک نبیس کیا ، نبی علیہ ان ایسا ہی ہے ، نبی علیہ نے فر مایا عور توں سے ان کے متعلق مشورہ کے مشورہ کے بغیر ہی مول ، حال کے انہوں نے عرض کیا جی ہاں! ایسا ہی ہے ، نبی علیہ نے فر مایا عور توں سے ان کے متعلق مشورہ کرلیا کروجب کہ وہ کو ارائی بھی ہوں ، صافح ٹاٹھ کہ نے کہ میں نے بیکا مصرف اس وجہ سے کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کی ٹاٹھ بھی ہوں ، صافح وہ دہے رہیں ان کا مقروض ہوں ، اس لئے جھے اس حال میں اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینا گوارانہ ہوا)

( ٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبُرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُكِّ أَبِيهِ[راحع: ٥٦٥٣].

(۵۷۲۱) حفرت ابن عمر ون ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا سب سے بڑی ٹیکی ہیہ کہ انسان اپنے والد کے مرنے کے بعد اس کے دوستنوں سے صلد حی کرے۔

( ٥٧٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنُ عَمْرَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَآصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ إِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهَا تَصْعَدُ حَتَى فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ وَسُلَّمَ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ وَاللَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا تَرَكُتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمَا مُنْ الْمُن الْمُ عُمُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ مَا تَرَكُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ مَا تَرَكُوا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

ہیں؟ وہ آ دمی بولا یارسول اللہ! میں نے کہے ہیں، نبی علیا نے فر مایا اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نے ان کلمات کواو پر چڑھتے ہوئے ویکھا، حتیٰ کہ ان کے لیے آسان کے سارے دروازے کھول دیئے گئے، حضرت ابن عمر پڑھ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی علیا کی زبانی یہ بات سی ہے، میں نے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا اورعون میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ریکلمات حضرت ابن عمر پڑھا سے سنے ہیں، میں نے بھی انہیں ترک نہیں کیا۔

(۵۷۲۳) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد کا اللّٰہ ارشاد فر مایا ہمارے لیے دوطرح کے مرداراور دو طرح کا خون حلال ہے، مردار سے مراد نو مجھلی اور ٹڈی دل ہے ( کہ انہیں ؤن کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ) اور خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔

( ٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا فِي أَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُّجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

[صححه ابن خزيمة (١٥٤٩). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٦٦٦، النسائي: ٩٣/٢)]

(۵۷۲۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہہ ہوتی ہیں، کندھے ملالیا کرو، ورمیان میں خلاء کو پر کرلیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں ہیں نرم ہوجایا کرواور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑ اکرو، جو شخص صف تو اُرتا ہے اللہ اسے تو اُر ویتا ہے۔

( ٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ لَيْثُ الَّذِى ذَكَرَ تَفِلَاتِ [راحع: ٤٦٣٣].

(۵۷۲۵) حضرت ابن عمر العظمات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّهُ اللهُ عَلَيْظُمُ فِي اللهُ مَالِي تم رات کے وقت عورتوں کو پرا گندہ حالت میں مساجد میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔

( ٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ خُطُبَتُنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَجُلِسُ بَيْنَهُمَا مَرَّةً. [راحع: ٤٩١٩].

# 

(۵۷۲۷) حفرت ابن عمر تنافق ہے مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ کے دن دوخطبے ارشا دفر ماتے تھے اور ان دونوں کے درمیان کچھ دریر بیٹھتے بھی تھے۔

( ٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَسَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبُطِيَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً سِيَرَاءَ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِى قَدُ آسُبَلْتُ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِى وَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنُ الثَّيَابِ فَفِى النَّارِ قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنُ الثَّيَابِ فَفِى النَّارِ قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوْلُ إِلَى يَصْفِ السَّاقِ [راجع: ٣٩٣].

﴿ (۵۷۲۷) حضرت ابن عمر ظافی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے انہیں ایک رکیٹی جوڑا دیا اور حضرت اسامہ ڈاٹنڈ کو کتان کا جوڑا عطاء فر مایا چرنی علیا نے مجھے دیکھا تو وہ کپڑا اور فر مایا اے عطاء فر مایا چرنی علیا نے مجھے دیکھا تو وہ کپڑا اور فر مایا اے ابن عمر! کپڑے کا جوحصہ زمین پر لگے گا وہ جہنم میں ہوگا ، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابن عمر ناٹا ہیں کو دیکھا کہ وہ نصف بیٹر لی تک تہبند باند ھتے تھے۔

( ٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو يَخْطُبُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشُّفْلَى الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ. [راجع: ٣٤٤].

(۵۷۲۸) حفرت ابن عمر رفال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْتِيَّا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے،اوپر والے ہاتھ سے مراد خرج کرنے والا اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔

( ٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقْرَعَ لَهُ زَبِيبَان ثُمَّ يَلْزَمُهُ يُطُوِّقُهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ آنَا كَنْزُكَ

[صححه ابن عزیمة (۲۲۰۷). قال الألبانی: صحیح (النسائی: ۴۸/٥)]. [انظر: ۲۲۰، ۲۲۰]. ونظر: ۲۲۰، ۲۲۰]. ون (۵۷۲۹) محفرت ابن عمر دن النسائی کرائی که نبی ملیشانی ارشاد فرمایا جوشن اپنی مال کی زکو قادانهیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجیمانپ کی شکل میں آئے گاجس کی آئی کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے، وہ سائپ طوق بنا کرائی کے گلے میں لاکا دیاجائے گا اور وہ اس کے گا کہ میں تیرافزانہ ہول، میں تیرافز اند ہول۔

( ٥٧٣٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمَّا مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ مُدُمِنُهَا لَمُ يَشُرَبُهَا فِى الْآنُنِيا فَمَاتَ وَهُوَ مُدُمِنُهَا لَمُ يَشُرُبُهَا فِى الْآخِرَةِ. [صححه مسلم (٢٠٠٢)، وابن حبان (٣٦٦٦ه)].

هي مُناهَ اَفَرُن مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۷۳۰) حضرت ابن عمر بھا سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا ہرنشہ آور چیزشراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور جوخض دنیا میں شراب پیتا ہواوراسی حال میں مرجائے کہ وہ مستقل اس کاعا دی رہا ہواوراس سے توبہ بھی نہ کی ہو،وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔

(٥٧٣١) قَالَ أَبِي وَفِي مَوْضِع آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [راجع: ٤٦٤٥]

(۵۷۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیم نے ارشا دفر مایا ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ هَاشِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمْ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ آدُخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْ ثُمَّ قَالَ صُمَّتًا إِنْ لَمْ يَكُنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ.

[الحرجه عبد بن حميد (٩٤٨) اسناده ضعيف حدا]

(۵۷۳۲) حضرت ابن عمر ٹانٹھاسے منقول ہے کہ جو محض دی دراہم کا ایک کپڑ اخریدے اوراس میں ایک درہم حرام کا ہوتو جب تک وہ کپڑ ااس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی ، اس کے بعد حضرت ابن عمر ٹاٹٹان نے انگلیاں اسپنے کا ٹو ل میں داخل کر کے فر مایا کہ بیکان مبرے ہوجا کیں اگر میں نے نبی ملیٹا کو بیارشا وفر ماتے ہوئے نہ سنا ہو۔

( ٥٧٣٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آيِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ شَرِيكٌ أَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ. [راحع: ٥٦٦٠].

(۵۷۳۳) حفرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نی ملیا چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٥٧٣٤ ) حَدَّثَتَا ٱسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا هُوَيُمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي ٱسُّفَارِهِ فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۲ ۵۷ حضرت ابن عمر نظافات مروی ہے کہ عیدین کے موقع پر دوران سفر نی علیا کے ساتھ ایک نیز ہ بھی لے جایا جاتا تھا جونی علیا کے سامنے گاڑا جاتا تھا اور اسے ستر ہ بنا کرنی علیا تماز پڑھاتے تھے۔

( ٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ٱشُودُ بُنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِى لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفُلَانِ وَمَنْ تَوَضَّا فَلَاثًا فَلَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي

(۵۷۳۵) حضرت ابن عمر فالله السيروي ہے كہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

بیوضو کا وہ وظیفہ ہے جس کا ہونا ضروری (اور فرض) ہے، جو دومر تبدد هوتا ہے، اسے دہراا جرماتا ہے اور جوتین مرتبہ دھوتا ہے توبیہ میراوضو ہےاور مجھ سے پہلے انبیاء کرام ﷺ کابھی یہی وضو ہے۔

( ٥٧٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إلَّه بِاللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحُلِفُ بِآبَائِهَا قَالَ فَكَ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ [راحع: ٤٧٠٣].

(۵۷۳۲) حضرت ابن عمر فظالات مروى ہے كەنبى علىلانے فرمايا جوشف قتم كھانا جا ہتا ہے وہ اللہ كے نام كى قتم كھائے ، قريش کے لوگ اپنے آباؤاجداد کے نام کی شمیں کھایا کرتے تھے،اس لئے فرمایا اپنے آباؤاجداد کے نام کی شمیں مت کھاؤ۔

( ٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافْعِ عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطُّوَافَ الْأَوَّلَ خَبُّ ثَلَاثًا وَمَشَى ٱرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ يَنْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ [راحع: ٢٦١٨]

( ۵۷۳۷ ) حضرت ابن عمر پھناسے مروی ہے کہ نبی طالباطواف کے پہلے تین چکروں میں رمل اور باقی حیار چکروں میں مام رفتار رکھتے تھے،اورصفام وہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے' دبطن میل' میں دوڑتے تھے۔

( ٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيلَهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ نَازٌ مِنْ قِبَلِ حَضْرَمَوْتَ تَخْشُرُ النَّاسَ قَالَ قُلْنَا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّأْمِ[راحع: ٢٦٥٤].

(۵۷۳۸) حضرت ابن عمر فاللب عصروى ب كه ني مليك في ما يا حضر موت "جوكه شام كاليك علاقد ب" سالي آگ فك گ اورلوگول کو ہا تک کر لے جائے گی ،ہم نے بوچھایا رسول اللہ! پھرآپ اس وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام كواين او يرلازم كرلينا\_ (ومال يطي جانا)

( ٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ صَلَوَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الطُّبْحِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهُرِ وَرَكُعَنَيْنِ بَعُدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَنَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ [راجع: ١٢٧].

(۵۷۳۹) حضرت ابن عمر بھا جنا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا ہے دس رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز ہے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

٥٧٤) حَدَّثُنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْنًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ[صححه البحاري(٢٤٥١)].

# هي مُنالاً اَعَدُن لِيَدِ مُرَّم كُو هُمُ ١١٥ كُو هُمُ الله بن مُنالاً اعْدُن لِيدِ مِنْ الله بن مُنالاً الله بن من الله بن من الله بن من الله بن من الله الله بن من الله بن من

( ۵۷ مرے ) حضرت أبن عمر رفی الله عن عصر وی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالِيَّةِ إِنْ ارشاد فر ما یا جو شخص زمین کا کوئی مکٹر اظلماً لے لیتا ہے وہ اس مکٹرے کے ساتھ ساتو میں زمین تک دھنسایا جاتا رہے گا۔

(٥٧٤٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهًا لِلْقِبْلَةِ [راحع: ٢٧١٥].

(۵۷ ۳۱) حفرت این عمر تن ایس مروی ہے کہ انہوں نے نبی کاراستدد یکھاہے جو قبلہ کے رخ ہوتا تھا۔

( ٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَعِشْوِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْوِينَ مَرَّةً يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُوِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُوبِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ (راحع ٤٧٦٣)

(۵۷۴۲) حضرت ابن عمر ہی شخصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ۲۴ یا ۴۵ دن تک بیا ندازہ لگایا کہ نبی طیالا فجر سے پہلے کی اور مغرب کے بعد کی دورکعتوں (سنتوں) میں سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص پڑھتے رہے ہیں۔

( ٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَكُمْ مِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ. [راجع: ٥٣٦٥].

(۳۳ ) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تکا اللی الله کا اللہ کے نام پر پناہ مانکے اسے پناہ دے دو، جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانکے اسے پناہ دے دو، جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطاء کر دو، جو تبہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ میں دینے کے لئے اتنی دعائیں کرو کہ تبہیں یقین ہوجائے کہتم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے اور جو شخص تبہاری پناہ میں آئے ،اسے بناہ دے دو۔

( ٥٧٤٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِئَةٌ كُلِّ مُسْلِمٍ. [راخع: ٣٨٤].

(۵۷۳۳) حضرت ابن عمر فالله الصير وي ہے كه نبي عليظ نے فر مايا ميں ہرمسلمان كى جماعت ہوں۔

( ٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ تُجَاهَةُ الرَّحْمَنُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَنْحَتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. [رَاحَع: ٩ : ٥٥].

(۵۷۴۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طبیعاتے فرمایا جبتم میں سے کو کی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس کے چیرے کے سامنے ہاک کے تاک صاف نہ کرے اور نہ ہی چیرے کے سامنے ناک صاف نہ کرے اور نہ ہی

# 

دائیں جانب کرے،البتہ ہائیں جانب یااپنے ہائیں پاؤں کے پنچے کرسکتا ہے۔

( ٥٧٤٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمٍ بْنِ مُسَٰدِمٍ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يَقُولُ ( وَأَيْتُ امْرَأَةً جَائَتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنَّى عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ فَقَالَتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَال شَعِيْبِ: صحيح لغيره، وهذه اسناد ضعيف].

(۵۷۴۷) حاتم بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے قریش کے ایک آدمی کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک عورت کومیدانِ منی میں حضرت ابن عمر رہا ہے ہیں آتے ہوئے دیکھا، جس نے ریشی قیص پہری رکھی تھی ، اس نے آکر حضرت ابن عمر رہا ہے ۔ کدریشم کے متعلق آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نی الیس نے (مردوں کے لیے) اس کی مما نعت فر مائی ہے۔ کدریشم کے متعلق آپ کی کیا دائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نی ایش کی نیسی ایش آبی کی نیسی عن نافع عن ابن عُمر قال کرنے ایک کی کینی ابن آبی کینیو عن نافع عن ابن عُمر قال کرایٹ رسُول اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم يَتَحَدَّى عَلَى لِبَنتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

[صححه المحارى (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥)، وابن عزيمة (٢٣٦٦)] (٥٤٣٤) حضرت ائن عمر تناها كہتے ہيں كما يك مرتب ميں نے نبي عليها كودو كى اينوں پرخانه كعبہ كرخ قضاع حاجت كرتے موسے د كھا۔

( ٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِى عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ آعُطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَا جَائَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ وَمَا جَائَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَالَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ آجُلِ ذَلِكَ كَانَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَالَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ آجُلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنَ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ آحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاللَّهُ الْحَدَا شَيْئًا وَلَا يَرُدُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَالَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَائِلُ عَمْرَ لَا يَسْأَلُ آحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُ شَيْئًا وَاحْدِهِ مسلم : ٩٨٥٤].

( 849 ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بَنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشَدِينُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُويْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ. [راجع: ١٠٠٠]. ( 84/40 ) گذشته مديث ال دوترى سندے جى مروى ہے۔

### هي مُنالِهُ اَمْرِينَ بِلِيَدِينَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(.٥٧٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَلَ وَهِ هُوَ عَلَمَ اللَّهِ مِنَ عُمَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.

[قَالَ الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٢٠٦٧), اسناده ضعيف]. [انظر: ٣٠٦٣]

(۵۷۵) بشر بن حرب كمتم بين كديم في حضرت ابن عمر اللهاست بو چها كدود ان سفر روزه كم تعلق آپ كيا قرمات بين؟
انهول في فرمايا كه اگر بين تم سه حديث بيان كرون قوتم اس پر كمل كروگ؟ بين في عرض كيا جى بال! انهول في فرمايا كه بي عليه جب اس شهر سے بابر نقطة بيح ته تن نماز بين قصر فرمات اوروا پس آفت كدوزه ندر كھتے تھے (بعد بيس قضاء كر ليتے تھے)
(۵۷۵) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُويدُ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ يَوْيدَ بُنِ آبِي وَيَادٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْد اللهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمْرَ قَالَ نهى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ الْمِيشَرة وَالْقَسِّيَة وَحَلْقَة الدَّهَ مِ وَالْقَسِّيَة فِيابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ
وَالْقَسِّيَة وَحَلْقَةِ الدَّهَ مِ وَالْمُفْدَمُ الْمُشَدَّعُ بِالْعُصْفُر.

[قال الألبانی: صحیح (ابن ماجة: ٣٦٠١و ٣٦٤٣). قال شعیب: صحیح لغیرہ و هذا اسناد ضعیف].
(۵۷۵) حضرت ابن عمر تُنْ الله ہے مروی ہے کہ نِی الیّلا نے میژه، قسید، سونے کے علقے (چھلے) اور مفدم سے منع فر مایا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میژہ ہے مرادورندول کی کھالیں ہیں، قسیہ سے مرادریشم سے بنے ہوئے کپڑے ہیں جومصرے لائے جاتے سے اور مفدم سے مرادزردرنگ سے رفیگے ہوئے کپڑے ہیں۔

( ٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِينَا الْعَدُوَّ فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ فَتَعَرَّضُنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَرَجَ لِلصَّلَاةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ لَا بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ. [راحع: ٢٥٥٠].

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر ظافی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا وشن سے آ منا سامنا ہوا، لوگ دوران جنگ گھبرا کر بھا گئے
گئے، ان میں میں بھی شامل تھا، ہم مدید منورہ حاضر ہوئے اور جب نبی طابقہ نماز کے لئے باہر نکلے تو ہم نبی طابقہ کی خدمت میں
حاضر ہو گئے، اور ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم فرار ہوکر بھا گئے والے ہیں، نبی طابقہ نے فر مایانہیں، بلکہ تم پلٹ کر مملہ کرنے
والے ہو، میں تمہاری ایک جماعت ہوں۔

( ٥٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَنُ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ جُبَيْرٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاقٍ غَزَاهَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَنهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ. [راحع: ٤٧٣٩].

### 

( ٥٧٥٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلٌ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سُمَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُوِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ [راجع: ٨٠٥٥].

(۵۷۵۴)عبدالرحمٰن بن تمیسرہ مُحطَنَّهُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھانے ایک کٹا ہوا سر دیکھا تو فر مایاتم میں ہے کسی آ دمی کو'' جب اسے کوئی قتل کرنے کے لئے آئے'' ابن آ دم جیسا بننے سے کیا چیز روکتی ہے، یا در کھو! مقتول جنت میں جائے گا اور قاتل جہنم میں۔

( ٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَحِيرِ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَابُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقُرَأُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَسُورَةَ هُودٍ [راجع: ٢ . ٤٨٠].

(۵۷۵۵) حضرت ابن عمر ٹھائٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه ٹالٹیٹا نے ارشاد فر مایا جو شخص قیامت کا منظرا پنی آئکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے،اسے چاہیے کہ وہ سور ہُ تکویر،سور ہُ انفطار پڑھ لے، غالبًا سورہ ہود کا بھی ذکر فر مایا۔

( ٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَفْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجُعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[صححه البخاري (١٧٦٨). قال الألباني: صحيح (ابودآود: ١٢٠١، ٢٥١).

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھناسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نمازیں واد کی بطحاء میں پڑھیں ،رات ویہیں گذاری اور پھر مکہ مکر مہیں داخل ہوئے ،حضرت ابن عمر ڈاٹھا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ صَالِم مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُمَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكْعَتُنُنِ وَكُنَّا ضُلَّالًا فَهَذَانَا اللَّهُ بِهِ فَهِهِ نَقْتُدِى.

[راجع: ١٩٨٥].

(۵۷۵۷) حفزت ابن عمر ٹاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیکا اور حفزت عمر ٹاٹٹٹا کے ساتھ سفر کیا ہے، یہ دونوں سفر میں دو سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، ہم پہلے گمراہ تھے پھراللہ نے نبی علیگا کے ذریعے ہمیں ہدایت عطاء فرمائی اب ہم ان ہی کی اقتداء کریں گے۔

### مُنالُمُ اَمَرُنُ مِنْ اللهِ اللهُ ا

( ٥٧٥٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ سَلْمَانَ يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ [راحع: ١٢٧].

(۵۷۵۸) حضرت ابن عمر ڈگائٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے فرض نمازوں کے علاوہ دس رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

( ٥٥٥٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آجِرِ اللَّيْلِ.[راجع: ٤٩٨٧].

(۵۷۵۹) حفرت ابن عمر و الكين مروى بكر الك مرتبدا يك ويها تى شخص نے نبى عليه سے رات كى نماز سے متعلق بوچها تو نبى عليه نبى و الكي دودوركتيس بر ها كرو، اوروتركى رات كة خرى هے يس الك ركعت ب- بنى عليه الله عَنْ مَا فِي عَلَيْه الله عَنْ مَا فِي عَلَيْه الله عَنْ مَا فِي عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه عَنْ مَا فِي عَلَيْه الله عَنْ عَلَيْه وَسَلّم كان يَفْع قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عُمَرَ يَرُمُلُ مِنْ الْحَجَوِ إِلَى الْحَجَوِ وَيُخْبِرُنَا أَنَّ النَّبِي صَلّى اللَّه عَلَيْه وَسَلّم كان يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ فَذَكُرُوا لِنَافِع الله كَانَ يَمْشِي إلّا حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَ. [راحع ١١٨ ٤]

(٥٧٦٠) نافع مُنَيْنَة كَبَة بِين كه حضرت ابن عمر وَ الله جراسودت جراسودتك رمل كرتے تصاور بميں بتائت شے كه بى عليه بحل اس مرح كرتے تصاور وه ركن يمانى اور جراسودك درميان عام وَفَا رَسِه چلا شَصَّا كه استلام كرنے ميں آسانى بوسك - الله اس حكة نَنا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَمَّاهُ سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتُ بِبَرِيرَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ إِنَّهُمُ أَبُوا أَنْ يَبِيعُونِي إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَةِ فَلَمَنْ أَعْتَقَ رَاحِعَ : ٥٥٨٥]

(۱۲ ۵۷) حضرت ابن عمر کافئاً ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کافئائے بریرہ ٹافٹا کوخریدنا جاہا نبی مالیٹانماز کے لئے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ ٹافٹانے عرض کیا کہ ان لوگوں نے انہیں بیچنے سے اٹکار کر دیا اور کہا کہ اگر وَلا ءِہمیں ملے تو ہم نچے دیں گے، نبی مالیٹانے فرمایا وَلا ءای کاحق ہے جو آزاد کرتا ہے۔

( ٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنُ الرُّكُوعِ.



[صححه البحاري (۱۷۳۹)] [انظر: ۵۸٤٣، ۲۱،۲۶.

(۵۷ ۱۲) حضرت ابن عمر کالگاہے مروی ہے کہ نبی ملیلا جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایباہی کرتے تھے۔

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنِى أَبُو مَطَرٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكُنا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ. [قال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٥٠ ٣٤٥)].

( ٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمَجَرِّ وَالدُّبَّاءِ[راحع: ٤٨٣٧].

(۵۷۲۳) حضرت ابن عمر فاللها عضروي ہے كہ نبي عليا نے مطلح اور كدوكے برتن سے منع فر مايا ہے۔

( ٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ

(۵۷۷۵) طاؤس کہتے ہیں کہ ابتداء میں حضرت ابن عمر ناٹنٹا کی رائے بیتھی کہ عورت جہاد کے لئے نہیں جاسکتی الیکن میں نے بعد میں انہیں سے کہتے ہوئے سنا کہ نجی ملیکھائے عورتوں کو بھی اجاز ث دی ہے۔

(٥٧٦٦) حَدَّثَنَا عُفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِي اَحَدُّكُمْ إِلَى الدَّعُوةِ فَلْيُجِبُ أَوْقَالَ فَلْيَأْتِهَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمَفُطِرًا [راجع: ٢٧١٧] دُعِي اَحَدُّكُمْ إِلَى الدَّعُوةِ فَلْيُجِبُ أَوْقَالَ فَلْيَأْتِهَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمَفُطِرًا [راجع: ٢٧١٧] دُعِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمْرَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِعِنَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مُعَلِيهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمْرَ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَعْمَلُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَا عَنْ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَا عَنْ النَّيْ عُمْرَ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَرَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُولُ وَلَيْقَالُهُ وَمُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ الْمُعُولُ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقُتُمْ [راجع: ٥٠٤]

(۵۷ ۲۷) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ علیم نے فرمایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روز بھی چھوٹکوا ورانہیں زندگی بھی دو۔

( ٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ٢١٦].

# 

(۵۷۲۸) حضرت ابن عمر نظائیات مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اور بھلائی رکھ دگ گئی ہے۔

( ٥٧٦٩ ) حَلَّثُنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ شُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِسِاتِي فِي مِسند ابِي هريرة: ٨٩٦٦].

(۵۷۲۹) گذشته حدیث ایک دوسری سند سے حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ سے بھی مروی ہے۔

( ٥٧٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ حَمَّادٌ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُوَّا ابَدُّ [راحع ٤٤٧٣]

(۵۷۷) حفرت ابن عمر ڈٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے'' قزع'' ہے منع فرمایا ہے،'' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( ٥٧٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنَنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ [راجع: ٥٦٥].

(۵۷۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ بات سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر بیعت لیا کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ حسب استطاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو گے اور مانو گے )

( ٥٧٧٠ ) حَدَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِصُو يَحُجُّ الْبَيْتَ قَالَ عَلَمُ الشَّيْحُ فِيهِمْ قَالُوا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَوُ لَاءِ الْقُومُ فَقَالُوا قُرِيشٌ قَالَ فَمَنُ الشَّيْحُ فِيهِمْ قَالُوا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ أَنْشُدُكَ أَوْ نَشَدُتُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ آتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أَحُدٍ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْ بَيْعِةِ الرِّضُوانِ قَالَ أَحُدٍ قَالَ ابْنُ عُمَر تَعَالَ أُبِينٌ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أَحُدٍ فَأَشَهِدُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ لَكُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أَحُدٍ فَأَشَهِدُ أَنَّ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ أَبُورُ لَكُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فَلَاهُ عَنْهُ مَنْ بَيْهِ فَالَ ابْنُ عُمَر تَعَالَ أَبِينٌ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فَوَالَ أَنْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ بَدُو فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَةً الرِّضُوانِ فَقَلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَةً الرَّضُوانِ فَقَلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَة الرِّضُوانِ فَقُلُ لَكُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَة الرَّضُوانِ بَعْدَمًا فَقَالَ ابْنُ عُمُونَ الْفَعْمَ وَالْعَلَقُ وَاللَ الْمَا عَلَيْهِ وَلَا مَا لَعُلُوا وَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمُولَ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَا

(۵۷۷) عثمان بن عبدالله بن موجب مُعَيْدً كُمِتَ بين كرمصر ايك آدى جج كے لئے آيا، اس نے حرم شريف بيل كچهلوگوں كو بير؟ كون بير؟ يعة چلاكمة ريش، اس نے پوچھا كمان ميں سب سے بزرگ كون بير؟

سے مراہ اکا ایک بین اللہ ایک بین اللہ بین میں کے باس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابن عمر! میں آپ کواس بیت اللہ کی حرمت کا واسط دے بتایا حضرت ابن عمر واللہ بین اللہ کی حرمت کا واسط دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانے ہیں، حضرت عثان غنی واللہ فغز وہ احد کے دن بھا گے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! پھراس نے بوچھا کیا آپ یہ بھی جانے ہیں کہ وہ غز وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کیا آپ یہ بھی جانے ہیں کہ وہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی موجود نہ تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! مصری اس بات پر بڑا خوش ہوا اور اس نے نہا ہاں! مصری اس بات پر بڑا خوش ہوا اور اس نے نہا بیا ہیں۔ نحر وکٹیسر بلند کیا۔

حضرت ابن عمر ظاہدے فرمایا اب آؤیل مہمیں ان تمام چیزوں کی حقیقت ہے آگاہ کروں جن کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا ہے، جہاں تک غزوہ احد کے موقع پر بھا گئے گی بات ہے تو میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ نے ان سے در گذر کی اور انہیں معاف فرما دیا ہے، غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیا ہی صاحبز ادی (حضرت رقیہ ظاہد) جو کہ حضرت عثان طابع کے نکاح میں تھیں ، اس وقت بیارتھیں ، نبی علیا نے ان سے فرمایا تھا کہ (تم یہبیں رہ کراس کی تیار داری کرو) تہمیں غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر اجر بھی ملے گااور مال غلیا نے ان سے فرمایا تھا کہ (تم یہبیں رہ کراس کی تیار داری کرو) تہمیں غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر اجر بھی ملے گااور مال غلیا نے حد جھی ، رہی بیعت رضوان سے غیر صاضری تو اگر بطن مکہ شرع عثان طابع کو محمر مہیں بھیجا تھا اور بیعت رضوان ان کے سے زیادہ کوئی معزز بہوتا تو نبی علیا اس کو بیجے ، نبی علیا نے خود حضرت عثان طابع کو کہ مرمہ میں بھیجا تھا اور بیعت رضوان ان کے بعد حضرت جاتھ پر مار کر فرمایا تھا بیعثان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت ابن عربی نظر طابع نے نبات کی اور نبی علیا نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا تھا بیعثان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت ابن عربی نظر نے نبی نایان باتوں کو اسے نباتھ لے کر چلا جا۔

( ٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْتَوِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسُ [راجع: ٥٥٥٥].

(۵۷۷۳) حضرت ابن عمر و الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا سے یہ سکلہ بوچھا کہ میں سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کو دوسرے کے بدلے یا چاندی کوسونے کے بدلے خرید سکتا ہوں؟ آپ تا گائی آئے فرمایا جب تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بدلے دوسول کروتواس وقت تک اپنے ساتھی سے جدانہ ہو جب تک تمہارے ادراس کے درمیان تی کا کوئی معاملہ باقی ہو۔ (۵۷۷۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْدٍ حَدَّثَنَا عُبیْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَانِی قُبَاءً رَاحِیاً وَمَاشِیاً راجع: ۱۹۹ه].

(۵۷۷۳) حضرت ابن عمر ظافات مروی ہے کہ نبی ملیلہ مسجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ نَقَصَّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ وَكَانَ يَأْمُو بِالْكِلابِ أَنْ تُقْتَلَ [راحع: ٢٤٤٩].

### هي مُنالًا اَعَيْرُانَ لِيَسَدِّمَ مِنْ اللهُ لِينَ عَبْسُرَ عَلَيْكُ اللهُ لِينَ عَبْسُرَ عَلِينًا اللهُ لِين

(۵۷۷۵) حضرت ابن عمر ظاهر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا کتار کھے جو حفاظت کے لئے مجھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دوقیراط کی ہوتی رہے گی اور نبی علیہ کتوں کو مار دینے کا حکم دیتے ہے۔ تھے۔

( ٥٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنْ الْخُيكِاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٤٤].

(۷۷۷) حضرت ابن عمر ٹالٹھائے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ تَلْالْتِیْزِ نے ارشاد فر مایا جو شخص تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے گھسیٹیا ہوا چاتا ہے( کپڑے زمین بر گھتے جاتے ہیں ) اللّٰہ قیامت کے دن اس برنظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥٧٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْحُمُّعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ[راحع: ٤٤٦٦].

(۵۷۷۷) حضرت ابن عمر ظالات مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جعہ کے لئے آئے تو اسے جا ہے کہ عشل کر کے آئے۔

( ٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ[راحع: ٢٤٦]

(۵۷۷۸) حضرت ابن عمر ظافیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکالین فی ارشاد فر مایا مسجد حرام کو چھوڑ کر میری اس مسجد میں نمازیڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کی نسبت ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے۔

( ٥٧٧٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بَفُضُّلُ صَلَاةَ ٱحَدِكُمْ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راحع: ٢٧٠٠].

(۵۷۷۹)حضرت ابن عمر ٹاکٹنئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدَنَّاکِیْنِظُ نے ارشا دفر مایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستا کیس در ہے زیادہ ہے۔

( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَنَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُبِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ إِراحِعَ: ١٨٥٥].

(۵۷۸۰) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافیل نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے ، گویا اس کے اہل خانداور مال تناہ وہر یا دہو گیا۔

(٥٧٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْوِ صَاعًا مِنْ تَمْوِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيوٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيوٍ أَوْ كَبِيوٍ[راجع: ٤٨٦].

### 

- (۵۷۸۱) حضرت ابن عمر ظاف سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے آزاد وغلام چھوٹے اور بڑے سب پرصد قد فطرا یک صاع تھجوریا ایک صاع جومقرر فر مایا ہے۔
- ( ٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأَ [راجع: ٤٦٦٢].
- (۵۷۸۲) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤنے نبی ملیٹا سے بو جھاا گرکوئی آ دمی اختیاری طور پرنا یاک ہوجائے تو کیا اس حال میں سوسکتا ہے؟ نبی ملیٹانے فر مایا ہاں!وضوکر لے اور سوجائے۔
- ( ٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحعي، ٢٦٦].
- (۵۷۸۳) حضرت ابن عمر ٹنگٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشاد فر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی بییشانی میں خیر اور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔
- ( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ[راحع: ٢٧٣]
- (۵۷۸۴) حضرت ابن عمر ڈھٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کاللّٰیِّیِّم نے ارشاد فر مایا جوغلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اورایئے آقا کا بھی ہمدر دہو، اسے دہرااجر ملے گا۔
- ( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا [راحع: ٩٥٥٤].
- (۵۷۸۵) حفرت ابن عمر رقط سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشا دفر مایا کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود و ہاں نہ بیٹھے ،البتہتم تچیل کرکشاد گی پیدا کیا کرو۔
- ( ٥٧٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ [انظر: ٢٣١٠].
- (۵۷۸۲) حضرت ابن عمر نُنَاهُا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله فَالْمَانِیُّانِے (غزوہ خیبر کے دن) پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا۔
- ( ٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكِرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ وَسَالِمٍ عَنِ الْبَيْعِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [صححه البحارى (٤٢/٥)، ومسلم (٥٦١)]. [انظُر: ، ٦٣١]. (٥٤٨٤) گذشته حديث ال دومرى سند سے جمي مروى ہے۔

### هي مُناهَ اَعُونَ فِيل بِيدِ مَرَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اشْتَرَى نَخُلًا قَدُ أَبُّرَتُ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْوِطَ الَّذِى اشْتَرَاهَا [راحع: ٢ ٥ ٥٠].

(۵۷۸۸) حضرت ابن عمر ٹالٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه تَلْاَلْتِیْ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے درخت کو فروخت کر نے جس میں تھجوروں کی پیوند کاری کی گئی ہوتو اس کا پھل بائع کی ملکیت میں ہوگا ،الا میہ کہ مشتر ی خریدتے وقت اس کی بھی شرط لگا دے (کہ میں میدرخت پھل سمیت خریدر ہا ہوں)

( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجِئْتُ وَقَدْ فَرَغَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْمُزَفَّتِ وَالْقُرْعِ رَاحِع: ٤٤٦٥ ].

(۵۷۸۹) معزت ابن عمر و الشخاسے مروی ہے کہ ایک دن نبی مالیا نے لوگوں سے خطاب کیالیکن جس وقت میں پہنچا تو نبی مالیا فارغ ہو چکے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ نبی مالیا سے کیا فر مایا؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی مالیا سے و باءاور مرفت میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمَنَافِقِ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمَنَافِقِ مَثَلُ الْمَنْاقِ الْمَائِرَةِ بَيْنَ الْمُنَافِقِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدُرِى أَيَّهُمَا لَنَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ مَنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال تَتُبُعُ [راحع: ٧٩ : ٥].

(۵۷۹۰) حضرت ابن عمر ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مَنَائِیْتُرُانے ارشاد فر مایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جودو رپوڑوں کے درمیان ہو، بھی اس رپوڑ کے پاس جائے اور بھی اس رپوڑ کے پاس اسے بیاندازہ نہ ہو کہ وہ ان میں سے سی رپوڑ کے ساتھ جائے۔

( ٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ[راحع: ٢٢٢]

(۵۷۹۱)حضرت اً بن عمر رقاق الما سے مروی ہے کہ نبی علیا اگو جب چلنے کی جلدی ہوتی تھی تو وہ مغرب اور عشاء کوجمع کر لیتے تھے۔

( ٥٧٩٢ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ وَلَكَ عُمْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَجِيضَ أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّةُ الَّذِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّةُ الَّذِي اللَّهُ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّةُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُجَامِعُهَا أَوْ يُمُسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعَدَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا النِّسَاءُ [راحع: ١٦٤ ٥].

(۵۷۹۲) حضرت ابن عرظ الله كيت بين كمايك مرتبه من في بيوى كو ايام "كى حالت مين ايك طلاق دے دى ،حضرت

### المناه اَفَرُن لِيَا اَفَرُن لِيَا اَفَرُن لِيَا اَفَرُن لِيَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عمر فاروق و النائد نے نبی الیا سے مید مسلد کو چھا تو نبی الیا نے حکم دیا کہ وہ رجوع کرلیں اور دوبارہ ''ایام' 'آنے تک انظار کریں اوران سے ''پاکیزگی'' حاصل ہونے تک رکے رہیں، پھراپی بیوی کے '' قریب'' جانے سے پہلے اسے طلاق دے دیں یاروگ لیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے مردول کواپنی بیویوں کو طلاق دینے کی رخصت دی ہے۔

( ٧٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى فَإِذَا خَشِى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصُبِحَ صَلَّى وَاحِدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى فَإِذَا خَشِى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصُبِحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَاوْتَرَتُ لَهُ مَا صَلَّى. [راحع: ٤٩٢].

(۵۷۹۳) حفرت ابن عمر والتنظیر مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوکر رات کی نماز سے متعلق دریافت کیا، اس وقت نبی طینا منبر پر تھے، نبی طینا نے فر مایا رات کی نماز دو دور کعت پر شتمتل ہوتی ہے اور جب'' صبح'' ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لو، تم نے رات میں جتنی نماز پڑھی ہوگی، ان سب کی طرف سے بیروتر کے لئے کا فی ہوجائے گی۔

( ٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا[راجع: ٤٧١٠].

(۵۷۹۴) حضرت این عمر شخصی سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایارات کواپنی سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمُ إِنِّى أَطْعَمُ وَأَسْقَى.

[زاجع: ٢١١٤].

(۵۷۹۵) حضرت ابن عمر فاللبناس مروی ہے کہ جناب رسول الله کا الله کا الله کا الله کا ایک ہی سحری ہے مسلسل کی دن کا روز پ رکھے ، لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ، نبی علیہ نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ رکھنے سے منع کرر ہے ہیں اور خودر کھ رہے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں ، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلا یلادیا جا تا ہے۔

( ٥٧٩٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاعُطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبْتَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تُرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ [راجع: ١٧٧ه].

(۵۷۹۲) حضرت ابن عمر نگانیئا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نگانیا نے فی سبیل اللہ کسی شخص کو ہواری کے لئے گھوڑا دے دیا، نبی علیظانے وہ گھوڑا کسی آ دمی کو دے دیا، پھر حضرت عمر بڑانیئیا رگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس

المناه المرافين المناه المناه

گھوڑے کو میں نے سواری کے لئے دیا تھا کیا میں اسے خرید سکتا ہوں؟ نبی تالیا نے فرمایا کہ اسے مت خرید واور اپنے صدقے سے رجوع مت کرو۔

( ٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يُوْمَ الْجُمْعَةِ وَلِلُوفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآجِرَةِ ثُمَّ جَائَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآجِرَةِ ثُمَّ جَائَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عُمْرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ وَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ وَسَلَّمَ إِنَّى لَمْ أَكُسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُنِيهَا وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدُ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكُسُوهَا قَالَ فَكُسُاهَا عُمْرُ أَخًا لَهُ مُشُوحًا مِنْ أُمِّهِ بِمَكَّةً . [راجع: ٤١٣٤].

(۵۷۹۸) حضرت ابن عمر تا الله على الله على

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتُوَضَّئُونَ عَلَى عَلَى مَهُدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِنَاءِ الْوَاجِدِ جَمِيعًا [راجع: ( ٤٤٨ ].

(۵۷۹۹) حضرت ابن عمر ظالمات مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں مرداورعورتیں انتظے ایک ہی برتن سے وضو کر لیتے تھے۔

( ..هه ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِ نِدَائِهِ ٱلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ ٱلاَ صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِى الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله المرابع المسترع ا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوُ ذَاتُ مَطَرٍ أَوُ ذَاتُ رِيحٍ فِى السَّفَرِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَال [راحع: ٤٧٨].

(۵۸۰۰) نافع کہتے ہیں کہالیک مرتبہ''وادی خبتان'' میں حضرت ابن عمر ٹاٹھانے نماز کے لئے اذ ان دلوائی ، پھریہ منادی کر دی کہا پنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ کو، اور نبی ملیکا کے حوالے سے سیصدیث بیان فر مائی کہ نبی ملیکا بھی دورانِ سفر سردی کی را توں میں یابارش والی را توں میں نماز کا اعلان کر کے میں منا دی کر دیتے تھے کہا پنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ کو۔

(٥٨.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بُنُ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدٌ بُنَ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى فِتْيَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمُ كُلُّ خَاطِئَةٍ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا وَغَضِبَ فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ [راحع: ٢٢٢٤]

(۱۰۵۸) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں میراحضرت ابن عمر ٹاٹھنا کے ساتھ گذر ہوا، دیکھا کہ کچھانو جوانوں نے ایک مرغی کو بائد ھر کھا ہے اور اس پر اپنا نشانہ درست کررہے ہیں، اس پر حضرت ابن عمر ٹاٹھنا نے میں آگئے اور فر مانے کے بیکون کررہاہے؟ اس وقت سارے نوجوان دائیں بائیں ہوگئے، حضرت ابن عمر ٹاٹھنانے فر مایا کہ جناب رسول اللہ مالی ٹیٹے نے اس خص پر لوٹنت فر مائی ہے جو جانور کا مثلہ کرے۔

( ٥٨.٢) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ جَبَلَةُ آخُبَرَنِى قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِى بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقُنَا الْمَدِينَةِ فِى بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْقِرَانِ إِلَّا أَنُ النَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْقِرَانِ إِلَّا أَنُ يَسُتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. [راجع: ٤٥١٣].

(۵۸۰۳) جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو ہمیں کھانے کے لئے مجور دیا کرتے تھے،اس زمانے میں لوگ انتہا کی مشکلات کا شکار تھے، ایک دن ہم مجود ہیں کھار ہے تھے کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹ ہمارے پاس سے گذر ہاور فرمانے لگے کہ ایک وقت میں کئی کھود ہیں اکٹھی مت کھا و کیونکہ نبی علیہ اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی مجود ہیں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (۵۸۰۳) حَدَّفَنَا عَفَّانُ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِی جَبَلَةً سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ جَرَّ تَوْبًا مِنْ ثِیابِهِ مِنْ الْمَحِیلَةِ فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّه عَلَيْهِ مِنْ الْمَحِیلَةِ فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّه عَلَيْهِ مِنْ الْمَحِیلَةِ فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّه عَلَيْهِ مِنْ الْمَحِیلَةِ فَإِنَّ اللّه لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّه عَلَيْهِ مِنْ اللّه عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّهُ اللّهُ

(۵۸۰۳) حضرت ابن عمر فیلٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللیونی ارشاد فر مایا جو محض تکبر کی وجہ ہے اپنے کپڑے گھیٹرا مواچلاہے( کپڑے زیمن پر گھٹے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٥٨٠٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَادِرَ يَنْصِبُ اللَّهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هَذِهِ عَدُرَةُ فُكَانٍ .[راحع: ٢٩٧]

(۵۸۰۴) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ ٹی ملیات ارشاد فر مایا قیامت کے دن ہر دھو کے باز کے لئے ایک جمنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کا دھو کہ ہے۔

( ٥٨.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِىَّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ أَلَّا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مُعَلَّظُةٌ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا ٱرْبَعُونَ خَلِفَةً فِى بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَنْحُتَ قَدَمَى الْإِبِلِ مِنْهَا ٱرْبَعُونَ خَلِفَةً فِى بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتُ فِى الْجَاهِلَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا .

(۵۸۰۵) حضرت ابن عمر و المست عمر وی ہے کہ فتح کمدے دن (خانہ کعبہ کی سیر حیوں پر) نبی علیگا فر مار ہے تھے کہ یا در کھوا کوڑی یا لاھی ہے مقتول ہوجانے والے کی دیت سواونٹ ہے بعض اسانید کے مطابق آس ٹیں دیت مغلظ ہے جن میں چالیس حاملہ اونٹیاں بھی ہوں گی ، یا در کھوا زمان کا جرائیت کا ہر تفاخر ، ہرخون اور ہر دعوی میرے ان دوقد موں کے بنچ ہے ، البتہ حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت الله شریف کی کلید برداری کا جوعہدہ ہے میں اسے ان عہدوں کے حاملین کے لئے برقر اررکھتا ہوں ۔ پانی پلانے اور بیت الله عَلَیْ وَ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا وَ مِنْ مَا عَنْ مَا فَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْ وَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَالْعِنْ مَدَّ مَنْ اللّهُ عَلَیْ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَالْعَمَاءَ وَالْ وَلَقَدْ تَعَشَّی ابْنُ عُمَوَ مَرَّةً وَهُو یَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

[راجع: ٩٠٧٤].

(۵۸۰۱) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی طین نے ارشاد فر مایا جبتم میں سے کسی کے سامنے کھاٹالا کر دکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھاٹا کھالیا کرو، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ﷺ امام کی قراءت کی آواز سننے کے با وجود کھاٹا کھاتے رہے تھے۔

( ٥٨.٧) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغُدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّى رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَيُصلِّى رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ وَسُلَّمَ. [صححه ابن عزيمة (١٨٣٦)، وابن حبان (٢٤٧٦). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١١٢٧ و ١١٢٨) النسائي: ١١٣٣)].

(۵۰۰۵) نائع مُنَّلَتُ كَبِيّ بِين كَرْضِرَت ابن عَمِ وَالْمِي جَعَد كَ وَن مَجِد جَائِدَ اور چِندركعات نماز بِرْ حِنْ جَن مِن طويل قيام فرمات، جب أمام والبس چلاجا تا توابي گُرجا كرووركعتيس بِرْ حِنْ اور فرمات كه نبى عَلِيُّااى طرح كياكرت تھے۔ (۵۸.۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ بَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمِ الْأَعُوجِيِّ قَالَ صَدَّتَنَا عَفَيْهِ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ وَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُتْعَةِ النِّسَاءِ فَغَضِبَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَا فِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ مُنْكُا اَمُرْنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْمِ يَعُولُ لَيْكُونَنَّ قَبْلَ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْفَرُ قَالَ أَبِي وَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْمِ يَعُولُ لَيْكُونَنَّ قَبْلَ اللَّهِ الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْمِ اللَّهِ الْمُلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْمِ اللَّهِ الْمُلْكِلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِلِيدِ الطَّيَالِيسِيُّ قَبْلَ يَوْم

(۵۸۰۸) عبدالرحمن اعربی سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ٹھا سے میری موجودگی میں عورتوں سے متعہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیا کے دور باسعادت میں کوئی بدکاری یا شہوت رانی نہیں کیا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ بخدا! میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت سے پہلے سے دجال اور تیس یا زیادہ کذاب ضرور آئیں گئے۔

( ٩.ُ ٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ عَفَّانُ وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ عُمْرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرُجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راحع: ٥٥٧٨]

(۵۸۰۹) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگالی آنے (ججۃ الوداع کے موقع پر) ارشاد فر مایا میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٥٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيُحَكُّمُ أَوْ قَالَ وَيُلَكُمْ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ [مكرر ما قبله].

(۵۸۱۰) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَا لَيْظَ اللهُ عَلَيْدِ الدواع كے موقع پر ارشاد فر مايا ميرے بعد كا فرنه موجانا كه ايك دوسرے كى گروئيں مارنے لگو۔

(٥٨١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ حُصَيْنِ التَّمِيمِیُّ عَنُ آبِی عَلْقَمَةً مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِی ابْنُ عُمَرَ وَآنَا أُصَلِّی بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ هَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِی ابْنُ عُمَرَ وَآنَا أُصَلِّی بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ یَا یَسَارُ کُمْ صَلَّیْتُ قُلْتُ لَا آدْرِی قَالَ لَا دَرَیْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَیْنَا وَلَعُنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ آلَا لِیبَلِّغُ شَاهِدُکُمْ غَائِبَکُمْ أَنْ لَا صَلاةً بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ. [قال وَلَعُنْ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ آلَا لِیبَلِّغُ شَاهِدُکُمْ غَائِبَکُمْ أَنْ لَا صَلاةً بَعْدَ الصَّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ. [قال الرَّمَدَى: عَريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٥٣٥، الترمَدِي: ١٩٤٤). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده وهذا اسناد ضعيف؟

(۵۸۱) بیار''جو که حضرت ابن عمر طاق کے آزاد کردہ غلام ہیں'' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ظاف نے جھے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے اے بیار! تم نے کتنی رکعتیں پڑھیں؟ میں نے عرض کیا کہ یادنہیں، فرمایا تجھے یاد خدرہے، نبی علی<sup>یں بھی</sup> آیک مرتبہ اس وقت تشریف لائے تصاورہم اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ مَالْیُوْمَانے فرمایا حاضرین مُناكا أَخُرُن مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَلِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّمُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن ال

غائبین کویہ پیغام پہنچادیں کہ طلوع فجر کے بعد دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ فَلَكَرَ نَحْوَهُ

(۵۸۱۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَامِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْعَقِيقَ فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ فِى اللَّيُلَةِ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا فَعَصَاهُ فَنَيَانِ فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا كُرة

(۵۸۱۴) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی علیا نے وادی عقق میں پڑاؤ کیا تو لوگوں کورات کے وقت اچا تک بغیر اطلاع کے اپنی خوا تین کے پاس جانے سے مع کیا ، دونو جوانوں نے بات نہیں مانی اور دونوں کو کراہت آ میز مناظر د کھنے پڑے۔
(۵۸۱۵) حَدَّفْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّنَنَا مُوسَی بْنُ عُقْبَةَ آخُبَرُنی سَالِمٌ عَنْ آبِیهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَتِی وَهُوَ فِی الْمُعُوسِ مِنْ فِی الْحُلَیْفَةِ فِی بَطْنِ الْوَادِی فَقِیلَ إِنَّكَ فِی بَطْحَاءَ مُبَارَكَةِ [راحع ٥٥٥] وَسَلَّمَ أَتِی وَهُو فِی الْمُعُوسِ مِنْ فِی الْحَلَیْفَةِ فِی بَطْنِ الْوَادِی فَقِیلَ إِنَّكَ فِی بَطْحَاءَ مُبَارَكَةِ [راحع ٥٥٥] وسَلَّمَ أَتِی وَهُو فِی الْمُعُوسِ مِن فِی الْحَلَیْفَةِ فِی بَطْنِ الْوَادِی فَقِیلَ إِنَّكَ فِی بَطْحَاءَ مُبَارَكَةِ [راحع ٥٥] وسَلَّمَ أَتِی وَهُو فِی الْمُعُوسِ مِن فِی الْحَلَیْفَةِ فِی بَطْنِ الْوَادِی وَادِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَاکِی و وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَ وَاکِی مِی وَاکِی مُوسِی مِی وَاکِی وَاکِی مِی وَاکِی وَاکِی مِی وَاکِی وَاکِی مِی وَاکِی مِی وَاکِی وَاکِی مِی وَاکِی وَاکِی وَاکِی مِی وَاکِی وَاک

( ٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىٰ إِلَاهِ مَنْ مَصْنَعُ الْخُيلَاءَ وَاحْدَ اللَّهِ إِنَّ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسُتَ مِمَّنُ تَصْنَعُ الْخُيلَاءَ وَاحْدَ: ٢٤٨ هَ ]

(۵۸۱۷) حضرت ابن عمر فالقناس مروی ہے کہ جناب رسول الله فالقیائے ارشاد فرمایا جو تھی تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر گھیٹتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر نظر دم نہیں فرمائے گا، حضرت صدیق اکبر فالقیانے عرض کیا کہ میرے کپڑے کا ایک کونا بعض اوقات نیچے لنگ جاتا ہے گو کہ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں؟ نبی علیقانے فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ

# 

کام تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔

(٥٨١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَبِي بَكُو وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفُوى قَرِيَّهُ وَلَيْ فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفُوى قَرِيَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ النَّاسُ يَعْطَنِ [راحع: ٤٨١٤].

(۵۸۱۷) حضرت ابن عمر ٹھ ہنا ہے مروی ہے کہ نبی نالیہ نے ایک مر تبہ خواب میں حضرت ابو بکر وعمر ٹھ ہنا کو دیکھا، فر مایا میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول کھنچ لیکن اس میں پچھ کمزوری تھی، اللہ تعالی ان کی سبخش فر مائے، پھر عمر نے ڈول کھنچ اور وہ ان کے ہاتھ میں آ کر بڑا ڈول بن گیا، میں نے کسی عبقری انسان کوان کی طرح ڈول بھرتے ہوئے نہیں و یکھا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو سیراب کردیا۔

( ۵۸۱۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنُ آبِي جَعْفَرِ عَنُ أَبُوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمْتُ فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا[راحع: ٣٧ ٥].

(۵۸۱۸) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگافیا کی ارشا دفر مایا جو مخص مدینه میں مرسکتا ہو، اسے ایسا ہی کرنا جا ہے کیونکہ میں مدینه منورہ میں مرنے والول کی سفارش کروں گا۔

( ٥٨١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثِنِي يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجُرِّ قَالَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ آلَا تَعْجَبُ مِنْ آبِي يَقُلُ تَعْبُ مِنْ آبِي عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ يَزُعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَدَقَ فَقُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ مَا يُصُنَعُ مِنْ الْمَدَن [راحع: ١٩٠٥].

(۵۸۱۹) سعید بن جبر بین کی بین که ایک مرتبه انہوں نے حضرت ابن عمر فی کا کویٹر ماتے ہوئے سنا کہ منظے کی نبیڈ کو نبی مالیہ نام استان کے باس آیا اوران سے عض کیا کہ آپ کو ابوعبد الرحمٰن پر تبجب نہیں ہوتا ، ان کا خیال ہے کہ منظے کی نبیڈ کو تو انہوں نے نبی عالیہ نے حرام قرار دیا ہے ، حضرت ابن عباس بی کی نبیڈ کو تو انہوں نے نبی عالیہ نے حرام قرار دیا ہے ، حضرت ابن عباس بی کی شان نبول نے بی کہا ، فی مالیہ نبی اللہ نبول نے بی حیات کے کہا مورد ہے؟ فرمایا بروہ چیز جو پی می سے بنائی جائے۔
میں نبی علیہ نبی عَد اللہ عَد اللہ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ [راحع: ٤٦٤٤].

### المناه اَفَرْنَ لِيَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه

(۵۸۲۰) حضرت ابن عمر ملط السيم وي ہے كہ جناب رسول الله منظ الله على الله منظم أوفر مايا برنشر آور چيز شراب ہے اور برنشر آور چيز حرام ہے بير عديث بعض حضرات نے موقو فانقل كي ہے اور بعض نے مرفوعاً۔

( ٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدُ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. [راجع: ٣٩٧].

(۵۸۲۱) حضرت ابن عمر فقائبات مروی ہے کہ جناب رسول الله منگاليئي نے ارشاد فرمايا جو شخص کسی غلام کواپنے حصے کے بفتر آزاد کر دیتا ہے تواہے اس کا بقید حصد آزاد کرنے کا بھی مکلف بنایا جائے گا ،اگر اس کے پاس اتنامال ند ہوجس ہے اسے آزاد کیا جا سکے تو جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہے گا۔

( ٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُفْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى فِى اللَّيْلِ وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ لَا يُبَالِى حَيْثُ وَجَّهَهُ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَالِمًا يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَدُ أَخْرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ آنَةُ كَانَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٤٤٧٠].

(۵۸۲۲) سالم ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹا اللہ اور وتر اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے اور اس بات کی کوئی پر واہ خط خفر ماتے تھے کہ اس کارخ کس سمت میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سالم کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے نافع نے بتایا ہے کہ حضرت ابن عمر ٹا اللہ اسے نبی مالیا کے حوالے سے نقل کرتے تھے۔

( ٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بُنُ جُوَيْرِيَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَغِيبُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ [راجع: ٤٦١٣].

(۵۸۲۳) حضرت ابن عمر ٹھا گھاسے مروی ہے کہ نبی علیا ہے اس آیت''جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' گی تغییر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے پیپنے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہوں گے۔

( ٥٨٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخُرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى ٱحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى ٱحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَإِلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى ٱحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُو كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ إِلْهِ مَا قَالَ الرَّاحِ: ٥٤٤٤].

(۵۸۲۳) حفرت ابن عمر رفی سے سروی ہے کہ جناب رسول الله مثل الله مثل فیلے ارشاد فرمایا کوئی شخص جب اپنے بھائی کو''اے کا فر'' کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک پرتو میہ چیز لازم ہو ہی جاتی ہے، جسے کا فرکہا گیا ہے یا تو وہ کا فرنہوتا ہے، ورند کہنے والے پر اس کی بات پلٹ جاتی ہے۔

( ٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ

## 

بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمُّنِ كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّبُوى قَالَ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنُ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ بَذَجٌ فَيضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَى يَسْتُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ أَتَعُرِفُ فَيَقُولُ أَنَّ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّانِيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ فَيَقُولُ أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّانِيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُومَ وَيُعْطَى صَحِيفَة حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُوُوسِ الْآشُهَادِ هَوُلَاءِ اللَّذِينَ الْيُومَ وَيُعْطَى صَحِيفَة حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُوُوسِ الْآشُهَادِ هَوُلَاءِ اللَّذِينَ كَلَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ قَالَ سَعِيدٌ وَقَالَ قَتَادَةٌ فَلَمْ يَخُزَيَوْ مَئِذٍ أَحَدٌ فَخَفِى خِزْيُهُ عَلَى أَتَعُرِمِنُ الْخَلَاثِقِ. [راحع: ٣٦] والمَعْ عَلَى الشَّالِمِينَ قَالَ سَعِيدٌ وَقَالَ قَتَادَةٌ فَلَمْ يَخْزَيَوْ مَئِذٍ أَحَدٌ فَخَفِى خِزْيُهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَلَالِهِ مِنْ الْخَلَاثِقِ. [راحع: ٣٦٥]

(۵۸۲۵) صفوان بن محرز میشانه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹانگا بیت اللہ کا طواف کررہ سے کہ ایک آدمی آکہ کہنے اللہ عالی اللہ عبد الرحمٰن! قیامت کے دن جو سرگوشی ہوگی ،اس کے متعلق آپ نے نبی طیبی سے کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر ٹانگا نے جواب دیا کہ ( میں نے نبی علیبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ) اللہ تعالی ایک بندہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چا در ڈال کراسے لوگوں کی نگا ہوں سے مستور کرلیں گے اور اس سے اس کے گنا ہوں کا اقر ارکر وائیس کے اور اس سے فرمائیس کے کیا تجھے فلاں فلاں گنا ہ یا دہے؟ جب وہ اپنے سارے گنا ہوں کا اقر ارکر چکے گا (اور اپنے دل میں میسوچ لے گا کہ اب تو وہ کمال ہوگیا )، تو اللہ تعالی اس سے فرمائیس کے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیری بخشش کرتا ہوں ، پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا ، باتی رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رہ کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

( ٥٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعُدٍ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَبْصَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ لِفَيْرِ الْقِبُلَةِ تَطَوُّعًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ [راحع: ٢٩٨٢].

(۵۸۲۷)عبدالرطن بن سعد مُنَّالَيْهِ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ کودیکھا ہے کہ وہ سواری پڑھل نماز پڑھ لیا کرتے سے خواہ اس کارخ کسی بھی سمت ہو، انہوں نے ایک مرتبدان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فر مانے گئے کہ نبی اکرم ٹاٹھیٹے بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ٥٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدُ أُمِرَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ فَاسْتَذَارُوا (راحع: ٢٤٢٤).

(۵۸۲۷) حضرت ابن عمر الله المعامر وي م كه لوگ مجد قباء مين صبح كى نماز پر هدم سے اسى دوران ايك شخص آيا اور كہنے لگا كمان دات نبى عليك پر قرآن نازل ہوا ہے جس ميں آپ ماليكي كونماز ميں خانة كى طرف دخ كرنے كا تعلم ويا گيا ہے، يہ سنت ہى هي مُناهَ امَيْن بن بين مِن الله بن عَبِي الله بن عَبِي

ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف اپنارخ کرلیا۔

( ٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَخْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٤٤٦٦].

(۵۸۲۸) حفرتُ ابن عمر ولا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے جاہئے کونسل کر کے آئے۔

( ٥٨٢٩) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ أَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدُخُلُ عَلَى أَمِرَائِنَا فَنَقُولُ الْقَوْلَ الْقَوْلَ فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ فَقَالَ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفَاقَ. [صححه البوصيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٣٩٧٥)].

(۵۸۲۹) ابوالشعثاء مِينيلة كہتے ہیں كه ایک مرتبہ كمی شخص نے حضرت ابن عمر الله اسے پوچھا كہ ہم لوگ اپنے حكمرا نول كے پاس جاتے ہیں تو بچھ كہتے ہیں اور جب با ہر نكلتے ہیں تو پچھ كہتے ہیں؟ حضرت ابن عمر ڈٹاٹھا نے فر مایا كه نبی الیٹا كے دور باسعادت میں اس چیز كوہم نفاق سجھتے تھے۔

( ٥٨٣٠) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْغَزُوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمُرَةِ يَبُدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَادٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْغَزُوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمُرَةِ يَبُدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَادٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَابُبُونَ عَلِيهُ وَسَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَقُرَمَ الْآحُزَابَ وَحُدَهُ.

[صححه البخاري (۱۱۹٪)]. [انظر: ۵۸۳۱]

(۵۸۳۰) حضرت ابن عمر نظائفت مروی ہے کہ نبی علیا جب تجی، جہادیا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تین مرتبداللہ اکبر کہتے ، پھر ید عاء پڑھے ''اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ کے علادہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی حکومت ہے اور اس کی تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، تو ہر کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ، تجبرہ کرتے ہوئے ، عبادت کرتے ہوئے اور اپ رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آرہے ہیں ، اللہ نے اپناوعدہ سے کر دکھایا ، اپنے بندھ کی مدد کی اور قمام شکروں کو اسلیے ہی شکست دے دی ۔

(٥٨٣١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَذَكَرَ مِثْلَةً

(۵۸۳۱) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِي ابْنَ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبٍ يَغْنِي ابْنَ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

# المُنالِهُ الْمَارِينِ اللهِ اللهُ ا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[راجع: ٥٦٦٢].

(۵۸۳۲) حضرت ابن عمر تلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا الله الله تا ارشاد فرمایا اے لوگو! ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔

( ٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ بَكَّارٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنْ الشَّرَابِ فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ. [راجع: ٣٧٣٧].

(۵۸۳۳) خلاد بن عبدالرطن نے طاوین سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھی کے حوالے سے بتایا کہ نبی ٹالیگانے منکے اور کدو سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٨٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبُرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ

[راجع: ٩٤٨٤].

( ٥٨٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِ صَامَّهُ بَنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ [راحع: ٢٦١٢] يَقُولُ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطانِ [راحع: ٢٦١٢] هُو صَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُرُوبَهَا فَإِنَّهُا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرُوبَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرُوبَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرُوبَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَكُوبُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوبَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى كَالَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى كَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى كُلُولُ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ والْمُواعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَكُولُ كُلُولُكُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلِهُ

( ٥٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِى فَصَرَبَ يَدَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلَاقِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهُ وَالْحِنْ ٤٤٨٤].

(۵۸۳۲) زیاد بن میلیج حنی میشید کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر فاق کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنی کو کھ پر ہاتھ رکھ لیا، انہوں نے بیدد کیھ کرمیرے ہاتھ پر ہاتھ مارا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا نماز میں اتن مختی ؟ نبی علیا اس سے منع فرماتے تھے۔

﴿ ٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً عَنْ أَبِي تَمِيمَةً الْهُجَيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

# مُنالًا كَمُرْافِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَّانَ فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ[راحع: ٤٧٧١].

(۵۸۳۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیظا اور خلفاءِ علاشہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یا در کھو! طلوع آفاب تک نمازِ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٨٣٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَوِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ[راجع: ٤٤٧٢].

(۵۸۳۸) حفرت ابن عمر قَالَهُا سے مروی ہے کہ نِی عَلِیْه کوجب چلنے کی جلدی ہوتی تقی تو وہ مغرب اورعشاء کو جَمْ کر لیتے تھے۔ (۵۸۳۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِیُّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا کَانَ لِی مَبِیتٌ وَلَا مَأْوَی عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ [راحع: ٤٩٠٧]

(۵۸۳۹) حفرت ابن عمر بڑھی سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں مجد کے علاوہ میر اکوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی رات گذارنے کی جگہ۔

( ٥٨٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُوْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [راجع: ٤٦١٤].

(۵۸۴۰) حضرت ابن عمر ٹانٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا کے لئے عیدین میں نیزہ گاڑا جاتا تھا اور نبی ملیلا اسے سترہ بنا کرنماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيْكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِ[راحع: ٤٤٦٨].

(۵۸۳) حفرت ابن عمر فی شاہدے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُکالیکا اپنی سواری کوسامنے رکھ کراہے بطورستر ہ آ گے کر لیتے اور نمازیڑھ لیتے تھے۔

( ٥٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَجْدَةٌ مِنْ سُجُودِ هَوُلَاءِ أَطُولُ مِنْ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۸۳۲) حفرت ابن عمر ربی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک تجدہ نبی علیا کے تین تجدوں سے بھی زیادہ کمبا ہوتا ہے۔ (حالانکہ امام کو تخفیف کا تھم ہے)

( ٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ [راجع: ٢٥٧٦٢.

(۵۸۴۳) حفرت ابن عمر رہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی علیظار فع یدین کرتے ہوئے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔

## مُناهَ اَمَرُن بَل مِن مُناهِ الله بن عَبْر الله بن عَبْر

( ١٨٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أُتِي بِفَضِيخٍ فِي مَسُجِدِ الْفَضِيخِ فَشَرِبَهُ قَلِلْلِكِ سُمِّى

(۵۸٬۳۳) حُصْرت ابن عمر را الله سے مروی ہے کہ معبوض میں نبی الیا کی خدمت میں 'وفضی '' یعنی کی مجور کی نبیذ پیش کی گئی تھی جسے آپ کا گئی تھا۔ جسے آپ کا الیا تھا اس وجہ سے اس معبد کا نام معبوض پڑ گیا تھا۔

( ٥٨٤٥ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنُ نَافِع عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ[راجع: ٢٩٠٤].

(۵۸ ۳۵) حضرت ابن عمر ٹانٹی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مُثَالِثَةِ اسْاد فر مایا جو محض دنیا میں شراب پیئے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا (اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی)۔

( ٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع عَنُ آبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَتُ رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْسِهِ قَنَازِعُ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الصِّبْيَانُ الْقَزَعَ

(۵۸۳۷) صفیہ بنت ابی عبید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹھٹنانے ایک بچے کودیکھا جس کے سرمیں کچھ بال کٹے ہوئے تھے اور کچھ یوں ہی چھوٹے ہوئے تھے ، انہوں نے فر مایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیلا نے اس طرح بچوں کے بال کٹوانے منع فر مایا ہے؟

( ٥٨٤٧) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ حَلَّاثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ الْبَهُمِيِّ عَنُ أَبِى بَكُوِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ الْبَنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ بَنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ فَلَا يَأْكُلُ وِيَشَمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَالْعَمَ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ أَوْ شَرِبَ فَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَاحْعَ: ٤٥٣٧].

(۵۸۴۷) حضرت ابن عمر رفی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو با کیں ہاتھ سے نہ کھائے پیئے کیونکہ با کیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بیتا ہے۔

( ٥٨٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَهَّرَ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَلَا إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطُعنُونَ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَلَا إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطُعنُونَ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَلَا إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطُعنُونَ فَقَالَ كَمَا حَدَّثِنِي سَالِمٌ أَلَا إِنْكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةً وَتَطُعنُونَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَدُ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِآبِيهِ مِنْ قَبُلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَى وَإِنْ ابْنَهُ هُولِكُ بَالِكُ بِآبِيهِ مِنْ قَبُلُ وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَآحَبُ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَى وَإِنْ ابْنَهُ هُولَ مَا لَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ هَذَا اللَّهِ يَحَدِّتُ هَلُولُ سَالِمٌ مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّنُ هَا لَهُ مِنْ خِيَارِكُمْ قَالُ سَالِمٌ مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ هُذَا الْحَدِيثَ قَطُّ إِلَّا قَالَ مَا حَاشَا فَاطِمَةً [راحع: ١٣٠٥].

(۵۸۴۸) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ نبی علیا ہے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید رفاق کو پچھلوگوں کا امیر مقرر کیا ،

کی منافا اسمان بین برای است براعتراض کیا، نبی علیه کو پیته چلاتو کھڑے ہوکر آپ تا گیا نے فرمایا اگرتم اس کی امارت پراعتراض کر اوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیا، نبی علیه کو پیته چلاتو کھڑے ہوکر آپ تا گیا نے فرمایا اگرتم اس کی امارت پراعتراض کر ہے ہو، حالا تکہ خدا کی تم او و امارت کاحق در ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پراعتراض کر چکے ہو، حالا تکہ خدا کی قتم او و امارت کاحق دار تھا اور اوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، الہذا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، الہذا اس کے معرف این محبوب ہے، الہذا اس کے معرف این کرتے وقت ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کر و کیونکہ یہ تمہار ابہترین ساتھی ہے، حضرت ابن عمر شاہدا کی استفاء کر لیتے تھے۔

( ٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُ ذَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَحَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَائَهَا نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِى الْجُحُفَةُ.

[صححه المخارى (٧٠٣٨)] [انظر: ٢٧٩٥، ٢٦٢١].

(۵۸۴۹) حضرت ابن عمر نظافتها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالیٹی نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں کالی کلوٹی بھر بالوں والی ایک عورت کو مدینه منورہ سے نگلتے ہوئے دیکھا جومہیعہ لیعنی جھے میں جا کر کھڑی ہوگئی، میں نے اس کی تعبیر بیدلی کہ مدینه منورہ کی وہائیں اور آفات جھے منتقل ہوگئی ہیں۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ غُنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهُى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ وَسَأَلَهُ عَنْهُ ابْنَهُ حَمْزَةُ وراحى:
[201]

(۵۸۵۰) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے حق ولاء کو بیچنے یا ہبہ کرنے کی ممانعت فر مائی ہے۔ فائدہ: مکمل وضاحت کے لئے ہماری کتاب''الطریق الاسلم'' دیکھیئے۔

( ٥٨٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ فَقَامَ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ ثُمَّ نَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع: ٢٤٩].

(۵۸۵۱) حفرت این عمر ٹانٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی عایقائے سونے کی انگونٹی بنوائی، نی عایقا کو دیکھ کرلوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیس ،ایک دن نبی عایقا کھڑے ہوئے اور فر مایا میں بیا انگوٹٹی پہنتا تھا، پھر نبی عایقانے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

( ٥٨٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ [راجع: ١٨٥٥].

## هُ مُنِلُهُ اَمَوْرُنَ بِلِيَةِ مِنْ مُنِلِهُ اللهُ اِن بِلِي اللهُ اِن اللهُ اِن اللهُ اِن اللهُ اِن اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

(۵۸۵۲) حضرت ابن عمر ٹی ﷺ نے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کو اذان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک ابن ام کمتوم اذان نید دے دیں تم کھاتے پیتے رہو۔

( ٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَزَعَمُوا أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ (راحع: ٥٠٠٥].

(۵۸۵۳) حضرت ابن عمر الله الله عن علیه الله الله الله الله عندائے کے ذوالحلیفہ ، الل شام کے لئے بحقہ ، اور اہل نجد کے لئے قرن کومیقات فر مایا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل یمن کے لئے یکملم کومقات قر اردیا ہے۔

( ٥٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَشْتَرِى الْبَيْعَ فَأُخْدَعُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَاكَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ [راحع: ٣٦. ٥]

(۵۸۵۳) حضرت آبن عمر ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ قرلیش کا ایک آ دمی تھا جسے تھے میں لوگ دھو کہ دے دیتے تھے، اس نے نبی ملائلا سے یہ بات ذکر کی ، نبی ملائلا نے فر مایاتم یوں کہدلیا کروکہ اس تھ میں کوئی دھو کہنیں ہے۔

( ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ الْمُنْدِرِ قَالَ كُنَّا فِي بُسْتَانِ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ نَرُمِي فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ نَرُمِي فَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فَقُلْتُ أَنْتَوَضَّا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ (راحع: ٢٦٠٥].

(۵۸۵۵) عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے یا عبیداللہ بن عبداللہ کے باغ میں تیرا ندازی کررہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا،عبیداللہ کھڑے ہوئی ہوئی ہے ،وہاں اونٹ کی کھال پانی میں پڑی ہوئی تھی، وہ اس پانی سے وضو کرنے گئے، وہاں اونٹ کی کھال پانی میں پڑی ہوئی تھی، وہ اس پانی سے وضو کرنے گئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پانی سے وضو کررہے ہیں جبکہ اس میں پیکھال بھی پڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والدصاحب نے بیحدیث شائی ہے کہ نبی علیقی نے فرمایا جب یانی دو تین منکے ہوتو وہ نا یا کنہیں ہوتا۔

( ٥٨٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمَلُوا فَقَالَ أَخْبِرُهُمُ أَنِّى مِنْهُمُ بَرِى الْأَوْفِ عَمِلُوا وَإِنْ شَاؤُوا عَمِلُوا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يَغْمَلُوا فَقَالَ أَخْبِرُهُمُ أَنِّى مِنْهُمُ بَرِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسُلَامُ فَقَالَ تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُخْبُولُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى الْمَنْ وَتَعُومُ وَمَصَانَ وَتَحُرُّ الْبَيْتَ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَعْبُولُوا وَإِنْ شَاكُولُ وَاللَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ يَا مُحْيِنٌ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ تَحْشَى اللَّهُ تَعَالَى كَاتَكَ تَوَاهُ فَإِنْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَعُمُ قَالَ فَمَا الْإِيمَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلُقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَا

اللَّهُ وَمُلاَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَوْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلَّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَّا مُؤْمِنٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ صَدَقْتَ [راجع: ٣٧٤].

(۵۸۵۷) کی بن یعم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بڑا جا سے ہوئی، میں نے ان سے عض کیا کہ
ہمارے یہاں پھولوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاملات ان کے اختیار میں ہیں، چاہیں تو عمل کرلیں اور چاہیں تو نہ کریں، ہماری
بات من کرانہوں نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤتوان سے کہد بنا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ جھے
بری ہیں، یہ بات کہ کرانہوں نے بیروایت سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت جریل بایٹی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
اے محمد انتخابی میں میں نے بیروایت نیزیہ کہ آپنماز قائم
کریں، زکو قادا کریں، دمضان کے دوزے دھیں اور جج بیت اللہ کریں۔

اس نے کہا کہ جب میں بیکام کرلوں گا تو میں ''مسلمان' کہلاؤں گا؟ نی طین نے فرمایا ہاں! اس نے کہا آپ نے کے فرمایا، پھراس نے پوچھا کہ ''احسان' کی تعریف کیا ہے؟ نی طین نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈروکہ گویا تم اے دیکھ رہے ہو، اگر پیضور نہ کرسکوتو پھر بہی تصور کرلوکہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کیا ایسا کرنے کے بعد میں ''محسن' بن جاؤں گا؟ نبی طین انٹر پر نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہا اس نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہا ہے اس کے فرمایا ہاں! اس نے کہا کیا ایسا کرنے کے بعد میں رکھو، اس نے کہا کیا ایسا کرنے اس کے فرمایا ہوں، موت کے بعد دوبارہ زندگی ، جنت وجہنم اور ہر تقدیر پریفین رکھو، اس نے کہا کیا ایسا کرنے کے بعد میں ''کہلاؤں گا؟ نبی طین نے نہا کہا کہ آپ نے بچے فرمایا۔

( ٥٨٥٧) حَلَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَوَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةِ دِخْيَةَ ( ٥٨٥٤) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے، البتراس بیں اتنااضافہ بھی ہے کہ حضرت جریل عالیہ بی علیہ کی خضرت جریل عالیہ بی علیہ کی خضرت جریل عالیہ بی علیہ کی خضرت دے کہی مثالیہ بی علیہ استراس بیں اتنااضافہ بھی ہے کہ حضرت جریل عالیہ بی علیہ کی خضرت میں آتے ہے۔

( ٥٨٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. [راحع: ٤٧٠٢].

(۵۸۵۸) حفرت این عمر نتائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگافیز ان ارشاد فرمایا قبیلہ اسلم ، اللہ اسے سلامت رکھے ، قبیلہ عفار الله اس کی بخشش کر ہے۔

( ٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخُرٌ يَعْنِى ابْنَ جُويُرِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِغُرِ ٱنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ ٱبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَآخَذَ ٱبُو بَكُرٍ الدَّلُو فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ آبِى بَكُرٍ فَاسْتَحَالَتُ فِى يَدِهِ غَرْبًا فَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا

# مُنالًا اَمَانُ مِنْ لِيدِ مِنْ اللهِ اللهُ الله

مِنْ النَّاسِ يَفُرِي فَوِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ [صححه البخارى (٣٦٧٦)].

(۵۸۷۰) حضرت ابن عمر والتی سے مروی ہے کہ نبی علیا اسمجد قباء پیدل بھی آئے تھے اور سوار ہو کر بھی۔

( ٥٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبضَهُ [راحع: ٥٠٦٤]

(۵۸ ۱۱) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تَلْقَیْمُ انے ارشاد فر مایا جو شخص غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے فروخت نہ کرے۔

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَلَهَى عَنْ النَّجْشِ وَلَهَى عَنْ النَّهُ عَلَى النَّعْرَ فِالتَّمْرِ كِنُلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالنَّامِي كَيْلًا.

[احرجه ابن ابي شيبةً: ١٣٢/٧. قال شعيب: اسناده صحيح]

(۵۸۷۲) حضرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی طیابا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیٹے پر بیٹے نہ کرے، اور نبی طابیا نے بیچ میں دھو کے سے، حاملہ جانور کے حمل کی بیٹے سے اور بیچ مزاہنہ سے منع فرمایا، بیٹے مزاہنہ کا مطلب سے سے کہ کپلوں کی بیچ کھجوروں کے بدلے کی جائے ماپ کر، یا انگور کی بیچ کشمش کے بدلے ماپ کر کی جائے۔

( ٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ النَّجُشِ مِثْلَهُ إِراحِع: ٢٥٣١].

(۵۸۷۳) حفزت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ نبی ملی نے بی میں دھو کے سے منع فر مایا ہے۔

(ع٨٦٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشَّفَارِ وَأَنْ تُوارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزُ

[ابن ماجة ، ٣١٧٢)].

## مُنلُهُ امْرُن بل يَيْدِ مَرْمُ الله يَعْمُ مُنظِيدًا للله الله يَعْمُ مُنظِيدًا للله يَعْمُ مُنظِيدًا للله يَعْمُ مُنظِيدًا للله مَنظُولُ الله يَعْمُ مُنظِيدًا للله مَنظُولُ الله مَنظُولًا الله مَنظُولُ الله مَنظُ الله مُنظِيدًا للله مَنظُولًا للله مُنظِقًا للله مَنظُولًا للله مَنظُولًا للله مِنظِيدًا للله مِنظِيدًا للله مِنظِقًا للله مِنظِيدًا للله مِنظِقًا للله مِنظُولًا للله مِنظِقًا للله مِنظُولًا للله مِنظُولًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقِيلًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقِيلِي الله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا لللله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا لللله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقِيلِي اللله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا للله مِنظِقًا لللله مِنظِقًا للله مِنظِقًا لللله مِنظ

(۵۸۱۳) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے چھر یوں کو پہلے سے تیز کر لینے کا حکم دیا ہے،اور یہ کہ چھر یوں کو جانوروں سے چھپا کر رکھا جائے اور یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذئے کرنے لگے تو جلدی سے ذئے کر ڈالے (جانوروں کورٹر پانے سے بیچے)

( ٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَعِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

(۵۸۷۵) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاللهُ اِنْ ارشاد فرمایا مسواک کواپینے او پر لا زم کرلو کیونکہ بیہ منہ کی یا کیزگی اوراللہ کی رضامندی کا سبب بنتی ہے۔

( ٥٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ[انظر: ٢٥٨٧٣]

(۵۸۲۲) حضرت ابن عمر ٹال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَا اللهُ عَالَيْهُمُ نے ارشاد فر ما یا الله تعالی اپنی رخصتوں پرعمل کرنے کواسی طرح پیند کرنا ہے جیسے اپنی نافر مانی کونا پیند کرنا ہے۔

( ٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ آبِي صَخْوِ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ إِقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةٍ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةٍ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ أَلَا وَذَاكُ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةٍ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْقَلِي وَالزِّالِدِيقِيَّةً إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّولِيقِيَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّي الْعَلَا سَعِيفٍ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَ

(۵۸۷۷) حضرت ابن عمر تلاہا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللهُ مَالِیْتُو کُویدارشا وفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں بھی شکلیں منخ ہوں گی بیادر کھو کہ بیان لوگوں کی ہوں گی جو تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں یا زندیق ہیں۔

( ٥٨٦٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَهَنٍ فَشُورِيْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَنْ عَمْرَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَهَنٍ فَشُورِيثُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْلَانًا فَعَالَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ [راحع: ٤٥٥٥].

(۵۸۷۸) حفرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دود دو کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے بیا، پھر میں نے اپنا پس خوردہ حضرت عمر رفاقظ کودے دیا، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ نبی علیظ نے فرمایاعلم۔

( ٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَكَانَ وَهُبُ أَذْرَكَ

## مناه المؤن بل يوسي المستناكة بالله بن المستناكة بالمستناكة بالم

ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ فِي كِتَابِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ رَأَى رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانِ قَبِيحٍ وَقَلْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْنُلُ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيُحَكَ يَا رَاعِي حَوِّلُهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ رَاعٍ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. [احرحه البحارى في الأدب المفرد (٢١٤) قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد حسن].

( ٥٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ حَدَّثَنَا مُصُعَبٌ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجُش[راحع: ٣١ه٤]

( ۵۸۷ ) حضرت ابن عمر التا الله عالی ہے کہ نبی علیا نے تیج میں دھو کے سے منع فر مایا ہے۔

( ٥٨٧١م ) قَالَ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِحٍ مِثْلَ ذَلِكَ [سياتي في مسند حابر بن عبد الله: ١٤٢١٠].

(۵۸۷۱م) کی حدیث حضرت جابر ٹاٹٹؤے بھی مروی ہے۔

( ٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكُو الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. [راجع: ٤٩٦٧].

(۵۸۷۲) گذشته مدیث اس دوسری سند می مروی ہے۔

( ٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ حَرُبِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَّهُ أَنْ تُؤْتَى مَغْصِيَتُهُ. [صححه ابن عزيمة (٥٥٠ و٢٠٢٧). قال شعب: صحيح، وهذا اسناد حسن].

(۵۸۷۳) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّقَیْن نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ ابنی رخصتوں پرعمل کرنے کو ای طرح پیند کرتا ہے جیسے ابنی نا فرمانی کونا پیند کرتا ہے۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابُنَ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشُرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأَكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[تال

### منال) اَمْرُونْ بل يَوْمِ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ٣٣٠١، الترمذی: ١٨٨٠). قال شعیب: رحاله ثقات، الا أن ابن معین اعل الاسناد]. (٨٨٨) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے كہ ہم لوگ نبی علیا كے دور پاسعادت میں كھڑے ہوكر پانی پی لیتے تھے اور چلتے چلتے كھانا كھاليتے تھے (كيونكہ جہاد كی مصروفیت میں كھانے پینے كی كے لئے وقت كہاں؟)

( ٥٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا فَعَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تَرَكُنُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تَرَكُنُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَيْهِ وَالْعُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُ لَلْهُ وَلَيْلُ وَالْعَلَالَةُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُلُولُ وَالْعُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِيْهِ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ وَالْعُلِيْمُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُولُ وَالْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَالُهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُولُولُوا اللَّهُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُولُ وا

(۵۸۷۵) نافع میشنه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا کو حجر اسود کا استلام کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے،اوروہ فرہاتے تھے کہ میں نے جب سے نبی ملیٹا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھاہے، بھی اسے ترک نہیں کیا۔

( ٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً عَنْ أُسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يَلْبَحُ أُضْوِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [صححه البحاري(٩٨٢)]. [انظر: ٦٤٠١].

(۵۸۷۱) حضرت ابن عمر الله کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ دن ذی الحجہ کو حیدگاہ میں بی قربانی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی ملیا بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

( ٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُنْيِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عُنْيِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ السَّهُ عُودٍ قَالَ رَجُلٌ أَوْ الْمَرَأَةُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي شَيْبَةَ [راجع: ١ ١ ٩٤].

(۵۸۷۷) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ کسی آدی نے نبی ملیا سے بید مسلّد بوچھا کدرضاعت کے ثبوت کے لئے کتنے اور ایک عورت۔ گواہوں کا ہونا کافی ہوتا ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا ایک مرداور ایک عورت۔

( ٥٨٧٨ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّبْنَا أَبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَنَى عَمُرُ بْنُ حَمْزَةً أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِحَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَفَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ نَعُمْ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَعَيَّرَ الْإِيمَانُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ كَتَبْتَ عَذَا الْكِتَابَ قَالَ نَعُمْ أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَعَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قُرْيُسٍ إِلَّا وَلَهُ جِذُمٌّ وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ آهْلَهُ وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ وَمُنَالِكَ آمُلِي فَيْهِ قَالَ وَمَا يُدُولِكَ لَعُلَّهُ يَكُنُ وَجُلُّ مِنْ قُلْنَ لِى فِيهِ قَالَ أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ قَالَ نَعُمْ إِنْ أَذِنْتَ لِى قَالَ وَمَا يُدُولِكَ لَعُلَّا يَعُمُ اللَّهُ إِلَى آهُلِ بَدُولِكَ آهُلِى فَقَالَ عُمَرُ الْفَدُنُ لِى فِيهِ قَالَ أَوْ كُنْتَ قَاتِلَهُ قَالَ نَعُمْ إِنْ أَذِنْتَ لِى قَالَ وَمَا يُدُولِكَ لَعُلَّا لَا عُمَلُوا مَا شِئْتُمْ.

[الحرجه ابن أبي شيبة: ١٤/١٤. و أبو يعلى (٢٠٥٥) استاده ضعيف بهذه السياقة]

# مُنالًا اَمْرُانَ بْلِ اللهُ ا

(۵۸۷۸) حفرت ابن عمر گان سے کو بی علیہ کی خدمت میں حضرت حاطب بن الی بلتعہ والنو کو لایا گیا، نی علیہ ان سے بو جھا کہ کیا یہ خطرت ابن عمر کی انہوں نے اس کا اقر ارکرتے ہوئے حض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی خسم ، میرے دل میں ایمان کے اعتبار سے کوئی تغیروا قع نہیں ہوا، بات اصل میں اتن ہے کہ قریش کے برآ دی کا مکہ کرمہ میں کوئی نہ کوئی حمایتی یا اس کے اہل خانہ موجود ہیں جو اس کے اعزہ واقر باء کی حفاظت کرتے ہیں، میں نے انہیں یہ خطاکھ دیا تا کہ اللہ تعالی اس کے ذریع ان میں سے کسی سے میرے اہل خانہ کی حفاظت کروا لے ، حضرت عمر شاہد نے امن اس کی اللہ خصا جازت دے دی؟ کہ میں اس کی گردن اتاروں؟ نی علیہ نے فرمایا کیا تم واقعی اسے مارو گے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! اگر آپ نے اجازت دے دی؟ کی علیہ نی علیہ نی معاوم کہ اللہ نی خوا ہوکرو (میں نے شہیں معاف کردیا) نی علیہ نی خرا مایا تھا کہ واقعی اللہ میں معاف کردیا) کی علیہ نی خان کہ واقعی اللہ عند کہ اللہ حسکتی اللہ عکرون بن معمول والے گئی اللہ عکر کوئی وسی عند کہ اللہ عکر کوئی وسی عند کہ اللہ عکر کہ اللہ عکر کوئی وی کوئی وی کرونی گئی کوئی کی کردیکھا واللہ عملی اللہ عکر کوئی وسی کے گئی اللہ عکر کوئی وسی کہ گئی وسکتی اللہ عکر کی کہ کردیکھا اللہ عکری وسی کی کہ کردیکھا کہ کوئی کے کہ کردیکھا کہ ک

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٦١). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف. وقد اعل اسناده المنذري]. (٥٨٤٩) حضرت ابن عمر التاليم مروى بركم أي عليه عيدين كرموقع پرايك راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپسي آتے تھے۔

( ٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ غَيْلَانَ يَعْنِي الْقَدَرِيَّ مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ

(۵۸۸۱) این عون کہتے ہیں کہ میں نے غیلان قدری کودشش کے دروازے برسولی برائکا ہواد مکھا ہے۔

( ٥٨٨٢) حَدَّثَنَا هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِنِي أَسَامَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ كَالُإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تُكَادُ تَرَى بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِغْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ

(۵۸۸۲) حضرت ابن عمر تلطنات مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِّ فَيْزِ نے ارشاد فرما یا لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی ہی ہے

المُنْ اللَّهُ اللّ

جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہواور نبی علیا نے فر مایا مردمؤمن کے علاوہ سوچیزوں میں سے ایک کے مثل کوئی بہتر چز ہمنہیں جانتے۔

( ٥٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

[صححه البحاري (۲۰۲۲)، ومسلم (۱۰۶)، وابن حبال (۲۸۲۸)]. [انظر: ۹۹۳].

(۵۸۸۳) حضرت ابن عمر رفی این عمر وی ہے کہ جناب رسول اللّه مَثَالَةِ اللّهُ اللّه مَثَالِقَ أَنْ ارشاد فر مایا سورج اور جاند کو کسی کی موت زندگی ہے۔ ہے گہن نہیں لگتا، یہ تو اللّٰہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں،اس لئے جب تم انہیں گہن لگتے ہوئے دیکھوتو نماز کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔

( ٥٨٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ جَابِرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عِصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنْ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصَّلَاةُ حَمْسًا وَالْغُسُلُ مِنْ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتُ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسُلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْعَسُلُ مِنْ الْبَوْلِ مَرَّةً.

[قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٤٧)].

(۵۸۸۴) حضرت ابن عمر ڈھائیا سے مروی ہے کہ ابتداء نمازیں پچاس تھیں بٹسل جنابت سات مرتبہ کرنے کا حکم تھا، اور کپڑے پر پیشاب لگ جانے کی صورت میں اسے سات مرتبہ دھونے کا حکم تھا، نبی طیکی کی مسلسل درخواست پرنمازوں کی تعداد پانچ رہ گئی بٹسل جنابت بھی ایک مرتبدرہ گیا اور پیشاب زوہ کیڑے کودھونا بھی ایک مرتبہ قرار دے دیا گیا۔

( ٥٨٨٥ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّاثَنَا خَلَفُ يَغْنِى ابْنَ خَلِيفَةَ عَنُ أَبِي جَنَابٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا اللَّيْنَارَيْنِ وَلَا اللَّهْ اللَّهْ مَا اللَّهْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا اللَّيْنَارَيْنِ وَلَا اللَّهْ اللَّهْ مَا اللَّهِ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ بِالْصَاعَيْنِ فَإِنِّى اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ بِالْمُعْلَى اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْلَّفُواسِ وَالنَّجِيمَةَ بِالْإِمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيلٍ

(۵۸۸۵) حضرت ابن عمر ظافی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله من الله الله الله ایک وینارکودو دیناروں کے بدلے،
ایک درہم کودو کے بدلے اور ایک صاع کو دوصاع کے بدلے مت پیچو کیونکہ مجھے تمہارے سود میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے، ایک
آ دی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! یہ بتاہیے ، اگر کوئی آ دمی ایک گھوڑا کئی گھوڑ وں کے بدلے یا ایک شریف الاصل
اون دوسرے اون کے بدلے بیچتو کیا تھم ہے؟ نبی ملیکانے فرمایا کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ ماتھوں ہاتھ ہو۔

( ٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ آبِي جَنَابٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ جِذُعُ نَخُلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ

مُنْ لِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُسْنِدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُوِيدُ أَنْ يُكُلّمَ النَّاسَ فَقَالُوا أَلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ شَيْئًا كَقَدْرِ قِيَامِكَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فَصَنَعُوا لَهُ مِنْبَرًا ثَلاثَ مَرَاقٍ قَالَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَخَارَ الْجِذُعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْتَزَمَّهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ [إنظر: ٥٥٤].

(۵۸۸۲) حفرت ابن عرف الله سعم وی ہے کہ مجد نبوی میں کچور کا ایک تناتھا جس سے بی علیہ جورے دن یا کسی اہم واقعے پ لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے فیک لگالیا کرتے تھے، ایک دن کچھ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے قد کے مطابق آپ کے لئے گوئی چیز نہ بنادیں؟ ٹی علیہ نے فرما یوالیا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنا نچوان نے نبی علیہ کے لئے تین سیر صول کا منبر بنادیا، اور نبی علیہ اس پر تشریف فرما ہوگئے، ید دیکھ کروہ تنااس طرح رونے لگا جسے گائے روتی ہے اور اس کا یدونا نبی علیہ کے فراق کے فم میں تھا، نبی علیہ نے است اپ سینے سے لگایا اور اس پر ہاتھ پھیرایہ اس کہ کہ وہ پر سکون ہوگیا۔ یدونا نبی علیہ کے فراق کے فم میں تھا، نبی علیہ نے است اپ سینے سے لگایا اور اس پر ہاتھ پھیرایہ اس کے کہ وہ پر سکون ہوگیا۔ النہی صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّی کُنْتُ الْہُسُ هَذَا الْحَاتُمُ وَإِنِّی لَنْ اَلْبَسَهُ اَبْدًا فَنِبَدَهُ فَنَبَدُ النّاسُ حَوَاتِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ الْہُسُ هَذَا الْحَاتُمُ وَإِنِّی لَنْ اَلْبَسَهُ اَبْدًا فَنِبَدَهُ فَنَبَدُ النّاسُ حَوَاتِيمَ الْمَدَى

[راجع: ٤٩ ٢٥].

(۵۸۸۷) حضرت ابن عمر الطبی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سونے کی انگوشی بنوائی ، نبی علیہ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوالیس ، ایک دن نبی علیہ کھڑے ہوئے اور فر مایا میں بیانگوشی پہنتا تھا ، پھر نبی علیہ نے اسے پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

( ٥٨٨٨) حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبِرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى ابْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدُ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى مَعْدَهُ. [راحع: ٢٠٠١].

(۵۸۸۸) حضرت آبن عمر فاللها ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ایک موقع پر حضرت اسامہ بن زید فالوں کو پھیلوگوں کا امیر مقرر کیا ،
لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا ، بی علیا نے فرمایا اگرتم اس کی امارت پر اعتراض کررہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ، اس
سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر بچے ہو ، حالا تکہ خدا کی قتم ! وہ امارت کاحق دار تھا اور لوگوں میں مجھے سب سے
زیادہ محبوب تھا اور اب اس کا بیر بیٹا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

### 

عَطَاءِ بُنِ عَلْقَمَةَ آنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ وَمَعَهُ سَلَمَهُ بُنُ الْأَزْرَقِ إِلَى جَنْبِهِ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يَتَبُعُهَا بُكَاءٌ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لَوْ تَرَكَ آهُلُ هَذَا الْمَيِّتِ الْبُكَاءَ لَكَانَ خَيْرًا لَمَيِّتِهِمْ فَقَالَ سَلَمَةُ بُنُ الْأَزْرَقِ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ نَعَمُ أَقُولُهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُوةَ وَمَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَهْلِ مَرُوانَ قَمُ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانُهُهُنَّ أَنْ يَبُكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ دُعُهُنَّ فَإِنَّهُ فَابُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرُوانُ قُمُ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانُهُهُنَّ أَنْ يَبُكِينَ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ دُعُهُنَّ فَإِنَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ دُعُهُنَّ فَإِنَّ الْعَهُونَ وَيَعَلَى مَنْ آلِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً وَعُلْكِ فَانُهُ هُنَّ أَنْ يَكُونَ فَقَالَ آبُنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ وَيَطُرُدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ الْعَهْ وَالْ يَأْتُوهُ مَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمْ قَالَ ابْنُ عُمْ قَالَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قَالَ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عُلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

(۵۸۸۹) محمہ بن عمر و مُتَالَّة كُتِة بين كه ايك مرتب وه حضرت ابن عمر الله كارا جس الله بازاريش بينے ہوئے تے ،ان كى ايك جانب سلمہ بن ازرق بھى بيٹے تھے، اتنے ميں وہاں سے ايك جنازه گذرا جس كے بيتھے رونے كى آ وازين آ رہى تھيں، حضرت ابن عمر الله الله نے فرما يا اگر بيلوگ رونا وهونا جھوڑ ويں تو ان بى كے مردے كے حق ميں بہتر ہو، سلمہ بن ازرق كہنے گے اے ابو عبد الرحمٰن! بي آ پ كهدر ہے ہيں؟ فرما يا ہاں! بي ميں بى كهدر ہا ہوں، كيونكدا يك مرتبہ مروان كے الل خانه ميں سے كوئى مركبا، عورتيں المحمى ہوكر اس پر رونے لكيں، مروان كہنے لگا كہ عبد الملك! جاؤ اور ان عورتوں كو رونے سے منع كرو، حضرت عورتيں المحمى ہوكر اس پر رونے لكيں، مروان كہنے ہوئے فورسنا كه رہنے دو، ايك مرتبہ بى اليلا كے اہل خانه ميں سے بھى كى ابو ہريرہ ڈائٹون وہاں موجود تھے، ميں نے انہيں بي كہتے ہوئے فورسنا كه رہنے دو، ايك مرتبہ بى اليلا كے اہل خانه ميں سے بھى كى كے انتقال پرخوا تين نے جمع ہوكر رونا شروع كر ديا تھا، حضرت عمر ڈائٹوئٹونے كھڑ ہے ہوكر ان خرايا اور منع كرنا شروع كرديا ، في ماليلا كے ابل خانه ميں ہو كر ديا تھا، حضرت عمر ڈائٹوئٹون ہوتا ہو اور ان جو کہ بوكر انہوں ہور عمر انہوں ہوتا ہورائم ابھى ہوا ہے۔ ني ماليلا كے ابن خطاب! رہنے دو، كيونكم آئكو آئسو بہاتى ہے اور دل مملك بين ہوتا ہو اور فرم ابھى ہوا ہے۔ ني ماليلا كے ابن خطاب! رہنے دو، كيونكم آئكو آئسو بہاتى ہے اور دل مملك بوتا ہو اور فرم ابھى ہرا ہے۔

انہوں نے پوچھا کیابیدروایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ بٹائٹاسے خود تی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! سلمہ نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ بٹائٹا سے حضرت ابو ہریرہ بٹائٹا اس کے کہ اللہ اور اس کا حضرت ابو ہریرہ بٹائٹا اس کے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

( ٥٨٩٠) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابُ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ. [راجع: ٩٨٥].

(۵۸۹۰) حضرت ابن عمر فالله مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل فرمانا جا ہتا ہے تو وہاں کے تمام رہنے والوں پر عذاب نازل ہوجاتا ہے، پھر انہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا (عذاب میں توسب نیک وبدشریک ہوں گے، جزاوسز ااعمال کے مطابق ہوگی)

## 

( ٥٨٩١) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

( ٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَيْ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ

[راجع: ٥٧٥٦]

(۵۸۹۲) حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مردی ہے کہ ٹی علیا نے ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازیں (وادی بطحاء میں) پڑھیں، رات دیمیں گذاری اور پھڑنکہ کرمہ میں داخل ہوئے ،اور بیت اللہ کا طواف کیا۔

( ٥٨٩٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ أُخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ عَمُوو بْنِ مُسُلِمٍ عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ أَدْرَكُتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ.

[صححه مسلم (٥ ٢٦٥)، وابن حمان (٦١٤٩)].

(۵۸۹۳) طاؤس یمانی میشند کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیلا کے کتنے ہی صحابہ ٹوکٹی کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھ کو کھی پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللّٰد کَاٹھیا نے ارشاوفر مایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے تی کہ بیوتونی اور تقلمندی بھی۔

( ٥٨٩٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِى يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفُرَةِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَأَيْتُكَ إِنَّا لَيْعَالَ السِّبْيَةِ وَرَأَيْتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفُرَةِ وَرَأَيْتُكَ أَلَّا النَّعَالَ السِّبْيَةِ وَرَأَيْتُكَ تَصُبُعُ بِالصَّفُرَةِ وَرَأَيْتُكَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُولُ وَلَهُ تَهُلُلُ النِّيمَانِينِينَ وَآمَّا النِّعَالُ فَإِنِّى وَيَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُسُ النِّعَالَ الَّيْ كَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّا فِيهَا وَأَنَا أَجِبُ أَنْ ٱلْبَسَهَا وَأَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّيْ يَشَعُدُ فِيهَا وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُع بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّى لَهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُ لَكُ بَعْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُو فَيَعَ فَإِنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُع بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنْ أَوْلِكُ لَكُولُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْبُعُ بِهَا وَأَنَا أُولِمُكُولُ فَإِنِّى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَى وَسَلَّمَ يُصُعُعُ بِهَا وَأَنَا أُولِمُكُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلُّ حَتَى تُنْبَعِتَ بِهِ رَاحِلَتُهُ إِرَاحِي 10 أَلَو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتُونَ يَتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَال

www.islamiurdubook.blogspot.com ومن المارَدُن بَل مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

منافا اَمران برت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت این عمر فائل سے عرض کیا کہ میں آپ کو چارا سے کام کرتے ہوئے دو کہتا ہوں جو بیت کی مرتبہ انہوں نے حضرت این عمر فائل سے عرض کیا کہ میں آپ کو چارا سے کام کرتے ہوئے دو کہتا ہوں جو میں آپ فائل انہوں نے بوچھا کہ دو کون سے کام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں دیکھا ہوں کہ آپ صرف رکن کمانی اور جراسود کا اسلام کرتے ہیں ،کسی اور رکن کا اسلام نہیں کرتے ہیں ،کسی اور رکن کا اسلام نہیں کرتے ہیں آپ کورنگی ہوئی کھالوں کی جو تیاں پہنے ہوئے دیکھتا ہوں ،اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ابنی داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک داڑھی کورنگین کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ مکہ کرمہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چا ندد کھتے ہی تلبیہ بڑھ لیتے ہیں اور آپ اس

آوَّلَ عَادِيَةٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ لَيُلَّا فَاخْتَفَيْنَا ثُمَّ قُلْنَا لَوْ خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَذَرْنَا إِلَيْهِ فَخَرَجْنَا فَلَمَّا لَقِينَاهُ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهِ فَا اللَّهِ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ بَلُ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ وَأَنَا فِئَالُولُ عَلَالَ مَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ فَعَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُولُولُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ ع

(۵۸۹۵) حظرت ابن عمر التا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیظائے ہیں کامرید میں اروائ مرمایا بہب و ساتھ میں اور دولوش ہوگئے ،
سامنا ہوا تو ہم پہلے ہی مرحلے پر بھاگ الحجے، اور رات کے وقت ہی کچھلوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آگئے ، اور رولوش ہوگئے ،
پھر ہم نے سوچا کہ نبی علیلا کے پاس چل کر ان ہے اپنا عذر بیان کرتے ہیں ، چنا نچہ ہم نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوگئے ،
نبی علیلا سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم فرار ہو کر بھاگئے والے ہیں ، نبی علیلا نے فرمایا نہیں ، بلکہ تم پلٹ کر مملہ کرنے والے ہیں ، نبی علیلا نے فرمایا نہیں ، بلکہ تم پلٹ کر مملہ کرنے والے ہیں ، نبی علیلا ہے والے ہوں ، بی علیلا ہے ہم فرار ہو کر بھاگئے والے ہیں ، نبی علیلا ہے فرمایا نہیں ، بلکہ تم پلٹ کر مملہ کرنے والے ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو تا ہو کہ ہو کہ

يُوكِي. [راجع: ٥٦٥٣].

www.islamiurdubook.blogspot.com هي مُنالًا اَعَدِينَ بِلِ يَنِيدِ مِنْ اَلِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

انسان اپنے والد کے مرنے کے بعداس کے دوستوں سے صلہ رحی کرے۔

( ٥٨٩٧ ) حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ

بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةً ضَلَالَةٍ [صححه مسلم (١٨٥١)].

(۵۸۹۷) حضرت ابن عمر رفی الله الله علی میں نے نبی علیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کے علاوہ

کسی اور حال پرمرے تو وہ اس طرح مرے گا کہ قیامت کے دن اس کی گئی ججت کا اعتبار نہ ہوگا اور جو شخص اس حال میں مر

جائے کہ اس نے اپناہاتھ بیعت سے چھڑ الیا ہوتو اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی۔ ( ٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ ذِمَّتَهُ فَإِنَّهُ مَنْ آخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللَّهَ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى وَجُهِهِ

(۵۸۹۸) حضرت ابن عمر ﷺ نے مروی ہے کہ نبی علیشانے ارشاد فر مایا جو شخص صبح کی نماز پڑھ نے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جا تا ہے،اس لئے تم اللہ کی ذمہ داری کومت توڑو، کیونکہ جواللہ کی ذمہ داری کوتوڑ ہے گا،اللہ اسے تلاش کر کے اوند ھے جہنم میں

داخل کرد ہےگا۔

( ٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِي ابْنَ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُمْ يُعْفَى عَنُ الْمَمْلُوكِ قَالَ

فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَصَمَتَ عَنْهُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَنْعِينَ مَرَّةً. [راجع: ٥٦٣٥].

(٥٨٩٩) حضرت ابن عمر الله الله الله الكيرة وي في باركا ورسالت من حاضر موكر عرض كيايارسول الله! كسى غلام سے كتنى مرتبه در گذركى جائے؟ نبى عليه خاموش رہے،اس نے چربہى سوال كيا، نبى عليه خاموش رہے تيسرى مرتبه يو چھنے پر نبى عليه نے فر مایااس سے روز اندستر مرتبہ در گذر کیا جائے۔

( ٥٩٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَوَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ أَبِى الْأَسُودِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزُنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِظَهُ.

[قال الألباني: صحيح (ابوداود، ٣٤٩٥، النسائي: ٧٦/٧٪ قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف]. (۵۹۰۰) معزت ان الروجي يون كري المجاري المجاري المجاري المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية الم

اساس وقت تك آكے نہ بيچ جب تك أس پر قبضہ نہ كر لے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com مَنْ الْهُ اَمْرُانَ بِلَ يَسِيْمِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَّ مَسْنُولٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلِى مَالٍ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْهُ [صححه البحاري (١٣٨)، ومسلم (١٨٢٩)، وابن حبان (١٩١)]. (۹۹۰) حضرت ابن عمر ر التُحتَّ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَيْنَ اللهِ مَثَالَةُ عَلَيْهِ مِن سے ہرا يک محران ہے اورتم ميں سے ہرایک سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی، چٹانچہ حکمران اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں اور ان سے ان کی رعایا کے حوالے سے بازیرس ہوگی ،مرداینے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے متعلق بازیرس ہوگی ،عورت اپنے خاوند کے گھر اوراس کے بچول کی ذمددار ہے اور اس سے اس کی بازیرس ہوگی ، غلام ایخ آقا کے مال کا ذمددار ہے اور اس سے اس کے متعلق بازپرس ہوگی، (الفرض! تم میں سے ہرا کیک عمران ہے اورتم میں سے ہرا کیک کی اس کی رعایا کے متعلق بازپرس ہوگی )۔ ( ٥٩.٢ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ قَالَ أُمَّتِي وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ عُدُوةٍ إِلَى نِصْفِ

النُّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قَالَتُ الْيَهُودُ نَحْنُ فَفَعَلُوا فَقَالَ فَمَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قَالَتُ النَّصَارَى نَحْنُ فَعَمِلُوا وَأَنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتْ

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا نَحُنُ ٱكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا فَقَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْنًا قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ [صححه المخارى (٢٢٦٩) وابن حبان (٦٦٣٩)] [انظر:٥٩٠١،٥٩٠٤، ٥٩،١١٥٥]. (۵۹۰۲) حضرت ابن عمر ٹالٹھا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰمثَالْقِيْمُ نے ارشاد فر مایا اس امت اور یہود و نصاری کی مثال

ایسے ہے کہ ایک شخص نے چند مزدوروں کو کام پرلگایا اور کہا کہ ایک ایک قیراط کے عوض نما زفجر سے لے نصف النہار تک کون کام كرے گا؟ ال پريبوديوں نے فجر كى نمازے لے كرنصف النبارتك كام كيا، پھراس نے كہا كدايك ايك قيراط كے عوض نصف النہارے لے کرنما زعصرتک کون کام کرے گا؟ اس پرعیسائیوں نے کام کیا، پھراس نے کہا کہ نمازعصرے لے کررات تک دو دو قیراط کے عوض کون کام کرے گا؟ یا در کھو! وہتم ہوجنہوں اس عرصے میں کام کیا، کیکن اس پریہودونصاری غضب ناک ہو گئے

اور کہنے گلے کہ ہماری محنت اتنی زیادہ اور اجرت اتنی کم؟ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہاراحق اذا کرنے میں ذرا بھی کوتا ہی یا کمی کی ؟ انہوں نے جواب دیانہیں ، اللہ نے فرمایا پھر پیمیر افضل ہے ، میں جسے جا ہوں عطاء کر دوں۔ ( ٩٩.٣ ) سَمِغْت مِنْ يَخْتَصَامُ وَالْحَالَ الْمَاكُونُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْمَاكُ الْمَاكِلَةِ الْمِيلِالِمَلِاكِ الْمَاكُونُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَتُ الْيَهُودُ كَذَا وَالنَّصَارَى كَذَا نَخُو حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

﴿ مُنْ لِلْمُ الْمُرْبِينِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۵۹۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ٥٩.٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ هَاهُنَا الْفِتْنَةُ هَاهُنَا الْفِتْنَةُ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ[راجع: ٤٧٥٤].

(۵۹۰۵) حضرت ابن عمر ٹالٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ ملائی آنے اپنے ہاتھ مشرقہ کی طرف ایشار کی لامیدہ میں فریانات میں لامید میں میں اور سے شال کا میں کا کہا کہ میں میں اور اس میں کا م

ے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور دومرتب فرمایا فتنہ بہاں ہے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ (۵۹.٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن دِینارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ البَّبَیّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ النَّفَلَيْنِ فَلْيَلْبِسُ الْحُقَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنُ الْكُعْبَيْنِ[راَحع: ٥٣٣٦].

(۵۹۰۷) حضرت ابن عمر نتائل ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّمثالیُّتی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر محرم کو

جوتے ندلیس قزوہ موزے ہی پہن لے کین کے فوں سے نیچے کا حصہ کاٹ لے۔

(٧٠٠٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا وَيَقُولُ إِنَّمَا أَخْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ [راحع: ٧٠٤].

يُسبّها ويقول إنها احرم رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم مِن دِي الحليقهِ [راجع: ٧٠٠]. ( رود ٨٨). الم مِنْيُه كُمَّة على حصر مدارع ظهر تام بي السر متعلق لعزم في السريرية على كمة على أنها أنه ومهم ت

(۷۹۰۷) سالم میشانه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا گھا مقام بیداء کے متعلق لعنت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی ملیکا نے مسجد ہی

ے احرام باندھا ہے (مقام بیداء سے بیں جیسا کہتم نے مشہور کررکھا ہے) ( ٥٩.٨ ) حَدَّثَنَا مُؤُمِّلٌ حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَرّى أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ [راجع: ٤٧٤٨].

(۰۸ و ۹۰) حضرت ابن عمر ٹانٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد ٹاکٹیٹی نے فر مایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تو رات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٩٩.٩ ) وَحَدِّثَنَا بِهِ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً أُخُرَى وَلَمْ يَقُلُ عَن ابْنِ عُمَرَ

(۵۹۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سندے مرسلا بھی مردی ہے۔

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ سَمِعُت آبِي يَقُولُ قَدْ سَمِعَ مُؤَكَّلٌ مِنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ يَعُنِي أَحَادِيثَ وَسَمِعَ

www.islamiurdubook.blogspot.ه أَيْضًا مِنُ ابْنِ الْمُوالِيَّةِ www.islamiurdubook.blogspot.ه أَيْضًا مِنْ ابْن (۹۱۰ه) عبدالله كهتي بين كه بين نے اپنے والدامام احد بن خبيل رُئيليا كوييفر ماتے ہوئے سناہے كہ مؤمل نے عمر بن خمر بن ذيد

وَسَلَّمَ أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ[راحع: ٢٥٠].

(۵۹۱۱) حفرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ نبی طیا نے فر مایا پہلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری مدت آتی ہی ہے جتنی عصر کی نمازے لے کرغروب آفتاب تک ہوتی ہے۔

( ٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ فِى الرَّشُحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمُ [راحع: ٤٦١٣].

(۵۹۱۲) حضرت ابن عمر نظائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے اس آیت' جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے'' اور اس آیت'' وہ دن کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی'' کی تفییر میں فرمایا کہ اس وقت لوگ اپنے بینے میں نصف کان تک ڈو بے ہوئے کھڑے ہول گے۔

( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ قَالَ إِلَى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ مَا سَمِغْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَلْكُورُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْكُوثِرِ فَقُلْتُ سَمِغْتُهُ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَيْرُ الْكَوْبُرِ فَقُلْتُ سَمِغْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا أَنْزِلَتُ إِنَّا الْخَيْرُ فَقَالَ مُحَارِبٌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا أُنْزِلَتُ إِنَّا الْكِثِيرُ فَقَالَ مُحَارِبٌ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يَقُولُ لَمَّا أُنْزِلَتُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوبُورُ فَقَالَ مُحَارِبٌ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَقَاهُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْرِى عَلَى أَعْسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَالْمَدُ مِنْ النَّلْحِ وَأَظْيَبُ مِنْ رِيحِ جَنَادِلِ اللَّذِ وَالْيَاقُوتِ شَرَائِهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَالْمَدُ وَالْمَعْمِ وَأَشْلُ مِنْ وَلَالِكُ وَاللَّهُ الْعَسُلِ وَأَشَدُ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ الْحَيْمُ الْكَثِيرُ وَالْمَلَ وَالْمَالُ مِنْ النَّالِحِ وَالْمَلِي وَاللَّهُ الْعَيْمُ وَالَالَهُ الْحَيْمُ وَلَالَ مَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللَّهِ الْحَيْمُ الْكَثِيرُ وَالْمَالِ وَاللَّهِ الْمَعْمُ وَالْولَالَةِ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ الْحَيْمُ وَالْمَالِ وَاللَّهِ الْمُقْتَلُونُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ وَلُولُ مَالِولُولُ اللْمَالِ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ الْمَالِقُ وَلَا مَالِكُونُ وَلُولُ وَاللَّهُ الْمَالِقُ وَلِي اللْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُولُ وَلُولُ وَاللَّهُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلِي الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُولُولُ وَلَالُولُ وَاللَّهُ وَلَلْمُ وَالْمُ وَلَى الْمَالِمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَالُولُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالَوالِلْمُؤُلُولُ وَاللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راجع: ٢٦٨٧].

﴿ مُنْ الْمُ اَمَّانِ مُنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَا فَعَ مَن اللهِ عَن الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللله

٥٩١٥) حَدَّثُنَا مَوْمَلَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ آبْنِ عَمَّرَ قَالَ شَمِعَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٤٦٤٨].

(۵۹۱۵) حضرت ابن عمر بھا اسے مروی ہے گہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا قیامت کے دن ہروھو کے باز کے لئے ایک جسنڈ ابلند کیا حائے گا۔

ُ ( ٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ سَغِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيدَ الْجَرِّ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ الْمَدَرِ [راجع: ٩٠ ٥].

ابن عمر قال قلت ما الجر قال كل شيء يصنع مِن المدر [راحع: ٩٠٠].

(٩١٦) سعيد بن جبير مُن الله كه من بين كو بين المدر المد

نى عَلِيْهِ فَاسَحِرَامِ قُرَارِدِياہِ، مِيْنَ فَ بِو چِها، 'مَكُنُ 'سَكِيامِ اوہے؟ فرمايا بروہ چيز جو کِي مُنْ سے بنائی جائے۔ ( ١٩١٧ه ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالُ أَوْلَسُتَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّى أُطْعَمُ وَأَسْقَى[راجع: ٢٧٢١].

ہو صابِ علان او سب مو احِس فان إلى اطعام و العلمي (اجع: ٢٧١١). (١٩١٧) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِيَّا نے (رمضان کے مہینے میں) ایک ہی سحری ہے مسلسل کئ روز بے رکھنے سے لوگوں کورو کا تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اس طرح نہیں کرتے؟ نبی مالیگانے فرمایا مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلا بلا دیاجا تا ہے۔

(۵۹۱۸) حضرت ابن عمر ڈاٹھاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیشانی میں خیراور بھلائی رکھ دک گئی ہے۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللَّامِ هُ مُجَارَفًا كَاكُهُ مُهَا كَالُهُمُ الْحَيْقِ فَلَيْهِ الْعَلَى الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللّهِ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللّهَا هُ حُبِيَ الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَالَمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَ

(۹۱۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے نجد کی طرف ایک سریدروانہ فر مایا، جن میں حضرت ابن

مُنلُ المَّهُ وَبَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَالُ يَنْكُعُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبُدِ فَإِنَّهُ يُقُوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبُدُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ [راحع: ٣٩٧].

(۵۹۲۰) حضرت ابن عمر فقائب سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگیائی ارشاد فرمایا جو شخص کی غلام کواپے حصے کے بقدر آزاد کردیتا ہے اور اس کے پاس اتنامال ہوجو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہوتو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی ، باقی شرکاء کوان کے حصے کی قیمت دے دی جائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا، ورنہ جتنا اس نے آڑاد کیا ہے اتناہی رہے گا۔

( ٥٩٢١ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَّرً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْحَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةٍ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [راحع: ٧٧٠].

(۵۹۲۱) حضرت ابن عمر مثالثات مردی ہے کہ جناب رسول الله مثالثاتی کے ارشاد فر مایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ستائیس درجے زیادہ ہے۔

( ٩٩٢٠) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَاخَ بِالْبُطُحَاءِ الَّتِي بِلِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَّرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راجع: ١٨٥٩]. ( ٩٩٢٢) وهزيت ابْنَ عَمُ الْخُلُقَةِ سِمِ وَي مِن نَيْ اللهِ فَذَا لَكُوانِ كَنِ اللهِ مِن الْمُن كَانَ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

(۹۶۲) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیگانے ذوالحلیفہ کی دادی بطحاء میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور وہاں نماز پڑھی ، خود حضرت ابن عمر ٹاٹھ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ فَإِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطُلَقَهَا ذَهَبَتْ [راجع:

وہ ہے۔ 1270) حضرت ابن عمر علیا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مالی قطانے ارشاد فرمایا حال قرآن کی مثال بندھے ہوئے

اونٹ کے مالک کی طرح ہے، جے اس کا مالک اگر بائد ھ کرر کھے تو وہ اس کے قابوییں رہتا ہے اور اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ نکل جاتا ہے۔

( ٩٦٤ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنُ الْمَكَانِ اللَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيَهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهُ إِلَى مَكَانٍ سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ وَسَلَّمَ فَيهُ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيهُ إِلَى مَكَانٍ سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيهُ إِلَى مَكَانٍ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْ أَنْ أَلَا إِلَيْ مُلْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(۵۹۲۴) حضرت ابن عمر فاللهاس مروى ہے كه نبي اليكاكے دور باسعادت ميں ہم لوگ خريد وفروخت كرتے تھے تو نبي مايكا

هي مُنالاً اعْرِين لينيومترم کي هي ۲۵۸ کي هي ۲۵۸ کي هستن عبدالله ين مُنالاً الله ين مُنالك يا مُنالك يا مُنالك ( ٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِّيةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [راجع: ٩٧٩]. (۵۹۲۵) حضرت ابن عمر ظاها ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تا اللہ تا ارشا و فرمایا جو شخص ایسا کتار کھے جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دو قیراط کی ہوتی رہے گی۔ ( ٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقُعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٥ ٢٥]. (۵۹۲۲) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ نبی علیاہانے ارشاد فر مایاتم میں سے ہرشخص کے سامنے'' جب وہ مرجا تا ہے'' مسج شام اس کاٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے،اگروہ اہل جنت میں سے جوتو اہل جنت کاٹھکا نہ اورا گراہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کاٹھکا نہ

پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے تک تمہارا یہی ٹھکا نہ ہے۔

( ٩٩٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَإِسْحَاقُ قَالَ أَنْبَأْنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَّالٌ فَٱغْلَقَهَا فَلَمَّا خَرَجَ سَٱلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَكَلَاثَةَ أَغْمِدَةٍ خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ آذُرُع قَالَ اِسْحَاقُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ ٱغُمِدَةٍ وَلَمْ يَذُكُرُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. [راجع: ٤٤٦٤].

(۵۹۲۷) حفرت ابن عمر ولا الله على عليها يك مرتبه بيت الله الله على دوخ ،ال وقت ني عليها كم ما تعد حفرت اسامه بن زيد خانفه، عثان بن طلحه خانفة اورحضرت ملال خانفة تني مايلة كي عمر محضرت بلال مخانفة نه دروازه بند كرديا، پھر نبی علیہ اہرتشریف لائے تو حضرت بلال مخالفت میں نے یوچھا کہ نبی علیہ نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ نے دو ستون دائیں ہاتھ، ایک ستون بائیں ہاتھ اور تین ستون چھے چھوڑ کرنماز پڑھی، اس وقت نبی طبیقا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان نین گز کا فاصله تقامهالم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بیت اللہ چیستونوں پر قائم تھا۔

( ٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَوَضَّنُونَ جَمِيعًا قُلْتُ لِمَالِكِ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ زَمَنَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعُمْ [راحع: ١٨١ ٤]. www.islamjufdubood (۵۹۲۸) حضرت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں سب لوگ استھے ایک ہی برتن سے وضو کر لیتے

( ٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتُ أَنُ تَشْتَرِى جَارِيَةً تُعْتِقُهَا قَالَ أَهْلُهَا نِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلَائِهَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ إِرَاحِع: ٤٨١٧].

محض اس وجدے مت رکو، کیونکہ وَلاء ای کاحق ہے جوآ زاد کرتا ہے۔

( ٥٩٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئُ لَهُ شَیْءٌ یُوصِی فِیه یَبِیتُ لَیْلَتَیْنِ إِلَّا وَوَصِیَّتُهُ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَهُ راحع: ١١٨٤].

امرِی که شیء یو صِی فِیه یَبیت کَیلَتَینِ إِلَا وَوَصِیتَهُ مَکْتُوبَة عِنْدَهُ [راحع: ٢١٨٨]. (۵۹۳۰) حفرت ابن عمر ولی میم مروی میم که جناب رسول الله مُلَاقِیَّا مِنْ ارشاد فر مایا کسی شخص پراگر کسی کاحق موتواس پر دو

راتیں اس طرح نہیں گذر ٹی چاہئیں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی نہ ہو۔ ( ۹۹۲ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عِيسَى أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَا تَذُخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَذُخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَانَهُ أَن احمد ١٥٥٤

بَاكِينَ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمُ (راجع: ١٦ه ٤]. (٥٩٣١) حفرت ابن عمر فَيْ السام وي ب كه جناب رسول اللهُ فَاللَّيْ إنه ارشاد فرما يا ان معذب اقوام برروت موع داخل

ہوا کرو، اگر تنہیں رونانہ آتا ہوتو وہاں نہ جایا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تنہیں بھی دہ عذاب نہ آپکڑے جوان پر آیا تھا۔ ( ۹۹۲۲ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ مَدَ آتَ یَتَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأُوَاجِوِ مِنْ رَمَصَانَ [راجع: ٨٠٨]. ( ١٩٣٢) حفزت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نی ملیھ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری سات را توں میں

ُ ثَاشُ *كُرو* ( ٥٩٣٣ ) حَكَّثَنَا إِسْحَاقُ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَحِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راحع: ٤٦٨٧]. (۵۹۳۳) حفرت ابن مرقط سے مروی ہے لہ جناب رسول اللہ کا فیائے کے ارتباد فرمایا کم میں سے لولی کی جب اپنے بھائی کو ''اے کافر'' کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر موکر لوٹا ہی ہے۔

المستركة الم

فَاسُتَفْبِلُوهَا وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ [راحع: ٢٤٢]. (٩٩٣٨) حضرت ابن عمر ظاهاے مروی ہے کہ لوگ مجد قیاء میں صبح کی نماز پڑھار ہے تھے،ای دوران ایک شخص آیا اور کہنے لگا

ر ۱۱۰۰) مرت بی مایشار تران مازل ہواہے جس میں آپ مگالیا کی کونیاز میں خان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سنتے ہی

ان الوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کرخانہ کعبی طرف اپنارخ کرلیا۔
( ٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِی مَالِكُ عَنْ قَطَنِ بُنِ وَهْبِ أَوْ وَهْبِ بُنِ قَطَنِ اللَّیْشِیِّ شَكَّ إِسْحَاقُ عَنْ یُحَنَّسَ مَوْلَی النَّرْبَیْرِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ آتَتُهُ مَوْلَا اللَّهِ فَلَا كُرَتْ شِدَّةً الْحَالِ وَآنَهَا تُرِیدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَهَا اجْلِسِی فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا یَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَی الْمُدِینَةِ فَقَالَ لَهَا اجْلِسِی فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا یَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَی

المعربية و حال من المورس ا المؤوائية المؤسسة والمؤردة المؤردة المورس ال

کہ ان کی ایک باندی آگئی اور حالات کی تختی کا ذکر کرنے گئی اور ان سے مدینہ مٹورہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اجازت طلب کرنے لگی ، حضرت ابن عمر ڈٹائنڈ نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ ، میں نے نبی ملیٹا کو پیفرماتے ہوئے سا ہے کہتم میں سے جو شخص

مدینہ منورہ کی تکالیف اور ختیوں پرصبر کرنے ، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ د جدمہ ریستائیس دیں وقع قال ساڈ میں ساتھ کیا جہ دراہ میں اس میں میں میں اس تھی دیتا ہے گا

( ٥٩٣٦ ) حَكَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ سَأَلُتُ مالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْتَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ [راحع: ٢٥١٩].

(۵۹۳۷) حضرت ابن عمر والله است مروى ہے كه نبي اليكانے سوار بهوكروتر پر مع بيں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الطَّبُحَ فَوَاحِدَةً [راجع: ٨٤٨]. (١٩٣٤) حضرت ابن عمر اللَّفَة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی الیکا سے رات کی نمازے متعلق یو چھا تو نبی الیکا نے:

ر ۱۰۰۵) سرت بن کرده و کی برای کردن کے دریت کرجہ بیٹ میں بیٹ بیٹ میں بیٹ کے درین کا میں بیٹ کے درین کی بیٹ کے فر فرمایا دودوورکعتیں ،اور جب ' 'صحی'' ہوجانے کا اندیشہ ہوتوان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔ ( ۱۹۲۸ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَ لَا سُفْیَانُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن دِینَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّ الْيُهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَيْنَكُمْ قَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلُ الْقِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَقُلُ وَعَلَيْكَ [راحع: ٤٥٦٣] (٩٩٣٨) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْهِمْ فَقَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "كَبَرَا

حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أَسْبُوعًا ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَيَّنِ فَإِذَا رَجُلَّ صَخْمٌ فِي إِذَا وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا ابْنُ عَبَّسٍ وَكَمَّ أَهُلُ الْمَعْمَةِ قَالَ فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ قُلُتُ بَلُ حُجَّاجٌ قَالَ فَكُمَّا الْمَيْهُ وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا ابْنُ عَبَّسٍ فَلْمَا أَتُعْلُ الْمُسُوقِ وَتَمَّ أَهُلُ الْيَمَامَةِ قَالَ فَحُجَاجٌ أَمْ عُمَّارٌ قُلُتُ بَلُ حُجَّاجٌ قَالَ فَكُمَّ الْتَيْهُ فَقَلُوا ابْنُ عَمَر إِنَّا قَلِمُنَا أَهُلُ الْمَشُوقِ وَتَمَّ أَهُلُ الْيَمَامَةِ قَالَ فَعُجَاجٌ أَمْ عُمَّارٌ قُلُتُ بَلُ حُجَعَتُ عِلَى الْمَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّقُوا مَكُنَ الْمُ عُمَر إِنَّا قَلِمُنَا فَقَصَصَنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا وَأَخْبُرُنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ قَالَ أَوْلَكُ عَلَيْهِ قِصَّتَنَا وَأَخْبُرُنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ قَالَ أَوْلَكُ عَلَى مُثَلِّ وَمُعَرُولُوا اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ بَكُو وَعُمَرُ عَلَى مِثْلُ مَا فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُوسَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ بَلِي عَمَالُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ مَا عَلَى مُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ مَا عَلَى مُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى مُعْلَمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ وَلَا مَعْلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُلْكُولُوا مُنَالُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلُولُوا مُنَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُوا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى مُلْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُؤْلِوا فَى الْمُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُوا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُوا الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِمُ الْم

(۹۳۹ کا عبداللہ بن بدر کہتے ہیں کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کے کے لئے روانہ ہوئے ، مکہ کرمہ پہنے کر حم شریف میں داخل ہوئے ، ججر اسود کا استلام کیا ، پھر ہم نے بیت اللہ کے سات چکر لگا کر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچے دورکعتیں پڑھیں ، اچا تک بھاری وجود کا ایک آ دمی چا در اور تبیند کیلئے ہوئے نظر آ یا جوحوش کے پاس سے ہمیں آ وازیں دے رہا تھا ، ہم اس کے پاس چلے گئے ، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا تو چنہ چلا کہ وہ حضرت ابن عباس پھائی تھے ، جب ہم ان کے پاس پہنچ تو وہ کہنے گئے کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا اہل مشرق ، پھر اہل بمامہ، انہوں نے پوچھا کہ جج کرنے کے لئے آئے ہو یا عمرہ کرنے جم نے عرض کیا کہ جج کی نیت سے آئے ہیں ، وہ فرمانے گئے کہتم نے اپنا جج ختم کردیا ، میں نے عرض کیا

آئے ہو یا عمرہ کرنے؟ ہم نے عرض کیا کہ فج کی نیت ہے آئے ہیں، وہ فر مانے لگے کہتم نے اپنا فج ختم کر دیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اس سے پہلے بھی گئی مرتبہ فج کیا ہے اور ہرمرتبہ اس طرح کیا ہے؟ پھر ہم اپنی جگہ چلے گئے، یہال تک کہ حضرت ابن عمر فاتھ تشریف لے آئے، میں نے حضرت ابن عمر تا تھا کے سامنے

سارا واقعہ ذکر کیا اور حضرت ابن عباس بھی کا بیفتو کی بھی ذکر کیا کہتم نے اپنا جج ختم کر دیا، حضرت ابن عمر بھی نے فرمایا میں متہمیں اللہ کے نام سے نصیحت کرتا ہوں، بیبتا و کہ کیا تم جج کی نیت سے نظے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا بخد الشخص نئی مایا بخد الشخص نئی مایا بخد اللہ من مایا بخد اللہ من مایا بخد اللہ من منظم نے کیا۔

( ٥٩٤٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا مَهُدِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ آبِى نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَ ابْنِ عُمَرَ عَمَّنُ أَنْتَ قَالَ أَنَا مِنُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسُأَلُ عَنْ دَمِ الْبُعُوضِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ أَنَا مِنُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسُالُنِي عَنْ دَمَ الْبُعُوضِ وَقَدُ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ www.islamiurdubook إِلَيْ الْمُؤْمِنِي بِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤْمِنِي ك (۱۹۴۰) ابن البِنْم كِمِتَ بِين كداكِ مرتبه حضرت ابن عرفاها ہے كى آ دى نے ميرى موجودگ ميں بيدسك، يو چھا كدا گرم م كى

یو چھے بغیر ہی) شہید کردیا، حالانکہ میں نے سنا ہے کہ نبی ملیا انے اپنے دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا تھا کہ بیددونوں میری دنیا کے ریحان ہیں۔

( ٥٩٤١ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْزِمَةَ عَنْ رَافِع بْنِ خُنَيْنِ أَبِى الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُواجَهَةَ الْقِبْلَةِ[راجع: ٥٧١٥].

(۵۹۲۱) حفرت ابن عمر الله عصروى ب كدانهول نے نبي ملك كوديكھا ب كدآ پ كاللي قبلد كررخ چلتے تھے۔ (اس كى

طرف پشت نہ کرتے تھے اور ایباہوناحتی الامکان کے ساتھ مشروط ہے ) ( ٥٩٤٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَغِيرٍ أَوْكَبِيرٍ حُوِّ أَوْعَبْلٍ ذَكَرٍ أَوْأَنْفَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. [راحع: ٤٨٦] (۵۹۳۲) حضرت ابن عمر ٹٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا مذکر ومؤنث اور آزاد وغلام، چھوٹے اور بڑے ہرمسلمان پر

صدقة فطرايك صاع تفجورياا يك صاع جوواجب ہے۔ ( ٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ ٱشْوَاطٍ مِنْ الْحَجِرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَمْشِي ٱرْبَعَةً وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ [راجع: ٢١٨].

(۵۹۴۳) نافع کیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اللہ طواف کے پہلے تین چکروں میں ' حجراسود سے جراسود تک' رمل اور باقی چار چکروں میں معمول کی رفتار رکھتے تھے،اور بتاتے تھے کہ نبی ملی اس مطرح کرتے تھے۔

( ٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمُوةَ يَوْمٌ النَّحْوِ رَاكِبًا وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا وَيُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّال الألباني: صحيح (ابو داود ٩٦٩، الترمذي: ٩٠٠). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ٦٤٥٧، ٦٢٢).

(۵۹۳۴) حضرت ابن عمر ﷺ دس ذی الحجه کو جمرهٔ عقبه کی رمی سوار بهو کر اور باقی ایام میں پیدل کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ نى مايھ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٥٩٤٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيُحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُمَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

www.islamiurdubook.blogspot.com، والنسائي: ه/١٣٣١ (۵۹۲۵) نافع مین کمت بین که حضرت این عمر تالی ججرا سوداور رکن بیانی کے علاوہ کسی کونے کا استلام نہیں کرتے تھے، صرف

مُنْ الْمُ الْمُرْنِ بِلِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

(۵۹۳۱) حضرت ابن عمر ظاف سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طالیہ کے ساتھ آج کے اراد سے نظے اور یوم النز سے پہلے ہم نے اسے اور کوئی چیز حلال نہیں گی۔

اَتَصَدَّقَ بِمَالِی بِهُمْعِ قَالَ الْحِیسُ اَصْلَهُ وَسِّبِّلُ فَمَرَ تَهُ [راحع: ٢٠٨ ٤]. (۵۹۴۷) خفرت ابن عمر تُلْقُاسے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈلٹٹٹے نے عرض کیا یارسول اللہ! میں'' شیخ'' تا می جگہ میں اینے

مال كوصد قد كرنا جا بتا بهول، في عليه في ما يا الله عَنْ ما يا الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا فَعَ صَدَة مَا وَ ا ( ٥٩٤٨ ) حَدَّثُنَا سُرَنْ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّه عَنْ مَا فع عَنْ انْ عُمَّ قَالَ مَا صُمْتُ عَدَفَةً قَطُّ وَلَا صَامَةً وَسُولُ اللَّه

( ٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا صُمْتُ عَرَفَةَ قَطُّ وَلَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُّو بَكُرٍ وَلَا عُمَرُ [راحع: ١١١ه]

(۵۹۴۸) حضرت ابن عمر الظفائ سے مروی ہے کہ یس نے یوم عرفہ کاروزہ مجمی نہیں رکھا، نیز اس دن کاروزہ نی طین یا ایک میں سے بھی کسی نے نہیں رکھا۔

( ٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقُبُرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلَّ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا فَضَرَبَ بِيدِهِ صَدْرِى وَقَالَ أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَخُلَسُ النَّهِ مَا يَكُمُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَخُلَسُ النَّهِمَا حَتَّى تَسُتَأَذْنَهُ مَا النظ: ٢٦٢٢٥ .

تَجُلِسُ إِلَيْهِمَا حَتَى تَسْتَأَذِنَهُمَا [انطر: ٩٢٢٥]. (٥٩٣٩) سعيد مقبرى يُعَلَّيْهُ كَهِمْ بِين كدا يك مرتبه حفرت ابن عمر عُلِيْهُ كَسَيْحُصْ كِساتِه كوئى بات كررب تنظر، ين ان كرج

شی جا کر بیٹے گیا ، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کر فر مایا کیاتم نہیں جائے کہ نبی طالبانے ارشاد فر مایا جب دوآ دی آپس میں خفیہ ہات کررہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جا کرمت بیٹھو۔ میں خفیہ ہات کر ہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جا کرمت بیٹھو۔

( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ وَيَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ وَيُلَبِّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ إِنسَارِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ وَيُلَبِّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ إِنسَارِ المَنْذِي الْمَعْلِمُ السَّامِي: صَحِيحٍ (الوداود: ٢١٠٤، النسائي: ١٨٦/٨). قال شعيب: صحيح، هذا

اسناد صعیف]. (۵۹۵۰) وفع میند که بین که صفرت این کورگاه یا www.islamiurdubook blogspot.com (۵۹۵۰) تا فع مینند که بین که صفرت این کورگاه ای دار کی در کلند کلے بین که مولی که ان کی جوتیاں پہلے تھے، تجر اسوداور

(۱۷۷) ماں میں جہ ہیں در مطرع ابن عمر مجھا پی داری ورسے تھے، ری ہوی کھال می جو تیال چہتے تھے، جر اسوداور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے اور تلبیداس وقت پڑھتے تھے جب سواری انہیں لے کرسیدھی ہوجاتی، اور بتاتے تھے کہ نی ملیلا

هي مُنالاً امَدُى بَلِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ أَوْ نَحْوِ هَذَا فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمُ أُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا هِيَ ثِيَابٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَنْفِعَ بِهَا [راحع: ١٩٧٨].

(۵۹۵۱) حضرت ابن عمر فظفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقانے ایک رکیشی جوڑا حضرت عمر فاتی کو بھجوا دیا ، پھروہ حضرت عمر نگانٹؤ کے جسم پر دیکھا تو فرمایا کہ میں نے اسے تمہارے پاس پیننے کے لئے نہیں بھیجا کیونکہ دنیا میں بیان لوگوں کا لباس ہے جن كا آخرت ميں كوئى حصرتيں ہے، ميں نے تنہيں بياس لئے جھوايا ہے كہم اسے فروخت كر كے اس سے فائد ہا تھاؤ۔ ( ٩٩٥٢ ) حَدَّثُنَا أَسُوَدُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَذَكَرَهُ

(۵۹۵۲) گذشتهٔ حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتُنَدَّ فَمَرٌّ رَجُلٌ فَقَالَ يَهْتَلُ فِيهَا هَذَا الْمُقَتَّعُ يَوْمَئِذٍ ظُلْمًا قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بُنُّ عَقَّا**نَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ**[قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن الاسناد (الترمذي: ٣٧٠٨). قال شعيب: صحيح لغيره، واسناده محتمل للتحسين].

(۵۹۵۳) حضرت ابن عمر را الله المعالي مرحبه نبي مليها فتنول كاتذكره فرمار بے تھے كه سامنے سے ايك آ دي گذرا، نبی طین کے اسے دیکھ کرارشا دفر مایا کہ اس موقع پر بینقاب ہوش آ دمی مظلوم ہونے کی حالت میں شہید ہوجائے گا، میں نے جاکر ديكيما تؤوه حضرت عثمان غني رالنيزيتھ\_

( ٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُورُ دُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرِ [راجع: ٩٠ ، ٥].

(١٩٩٨) سعيد بن جير مُونية كمت بيل كدايك مرتبه انهول في حضرت ابن عمر والله المراح بوع سنا كه مطكى نبيذكو نبی علیا نے حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس ناہا کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کوابوعبدالرحن پر تعجب نہیں وتاءان كاخيال عام كالمي والمجام المي المي المين كها، نبي عليه الما المرام قرار ديا ہے، بيل نے يو چھاد منك " سے كيام اد ہے؟ فرمايا ہروہ چيز جو كيي مثي سے بنا كي جائے۔

الم منطا المرابي بين منطق المرابي المرابي

أَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَفَرِ فَتُ مِنْ عُمَرَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ هِيَ النَّخُلَةُ [راجع: ٩٩٥ ٤]. (٥٩٥٥) حضرت ابن عمر الله عمر وي م كه نبي عليه في ما يا يس ايك اليادرخت جانتا مول جس سے فائد والحاليا جاتا ہے اس

حظرت عمر النَّاثَةَ اللهُ وَكُسَيْنَ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ( ٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَثَلَ بِنِي

الرُّوحِ ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مَثَلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ حُسَيْنٌ مَنْ مَثَلَ بِنِي رُوحٍ. [راجع: ٢٦١]. (۵۹۵۲) حضرت ابن عمر فل الله على الله على الله مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَثَلُ كري اور توبه نه كرے، قيامت كادن الله تعالى اس كا بھى مثله كريں گے۔

( ٩٥٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَرَا السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ

( ٥٩٥٨ ) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْهُ بُنُ عُنْمَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلَّ وَهُوَ خَارِجٌ بُنُ عُنْمَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلَّ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ عُنْمَ عَنْهُ مِنْ عَكْمَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجُ فَقَالَ لَا تَزَوَّجُهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْ مَكْمَ مَدَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ( ٥٩٥٨ ) عَرَمَة بِن كَمِي نَ مَعْمِ ابْرَكَى

عورت سے نکاح کرنا چاہے اور وہ نج یا عمرہ کا ارادہ بھی رکھتا ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حالت احرام میں نکاح نہ کرو، نبی علیہ اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ( ۹۹۹۹ ) حَدَّثَنَا حُسَیْنٌ حَدَّثَنَا شَرِیكُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَیْدِ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ يَوُمَ فَتْحِ مَكَّةً مَقْتُولَةٍ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ تَقَاتِلُ ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ[راحع: ٢٧٣٩] ( ٥٩٥٩) حفرت ابن عمر الله المنظم في المنظم المنظم

﴿ مُنْلَا اَمَّرُنُ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فقال نعم وَزَادَهم إِبْرَاهِيم الدَّبَاءُ قال ابْنَ أَبِي بَكِيْرٍ قال إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَيْسَرَة فِي حَدِيثِهِ وَالدَّبَاءِ أَراجع: ٤٨٣٧] ( ١٩٩٠) طاوَس كَبِيَّ فِي بَخداليك وي حضرت ابن عرف الله عن المادر كَبْغِدُكُ كَدِيا فِي عَلِيْهِ فِي مَعْمَى بنيز مع فرمايا

ہے؟ انہوں نے فر ایابان۔

( ٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَيَحْيَى بُنِ وَتَّابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مَنْ أَتَّى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ.

(۵۹۲۱) حضرت ابن عمر رفظت مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص جمعہ کے لئے

آئة تواسے چاہئے كيشل كركے آئے۔ ( ١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ جَوِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيلَ عَنْ الصَّبِّ

وَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَئِلُ عَنِ النِّهِ عَنِ النِ عَمَرِ ان رسول اللهِ صَلَى الله عليه وسلم سَئِلُ عَنِ الضَّـ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. [راحع: ٤٤٩٧].

(۵۹۲۲) حضرت ابن عمر ٹاکٹوئے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی ملیٹا سے گوہ کے متعلق بوچھا تو نبی ملیٹا نے فر مایا میں اسے کھا تا ہوں اور ندمنع کرتا ہوں۔

( ٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّوْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

[صححه البحاری (۹۲ )، ومسلم (۲۲۲۷)]. [انظر: ۹۰ ، ۱۹۶، ۱۹۶،]. [انظر: ۹۰ ، ۲۰، ۲۰۹]. [انظر: ۹۰ ، ۲۰۹۰]. (۹۲۳) حضرت ابن عمر رفاتی سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله مُنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاتِے ہوئے سا ہے کہ نحوست تین چیز وں میں ہو کتی تقی ، گھوڑے میں ، عورت میں اور گھر میں۔

. ﴿ ٥٩٦٤ ﴾ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلُدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.

[قال الألباني: صحيح (ابن ماحة، ٣٩٨٣). قال شعيب: صحيح لفيره، وهذا اسناد ضعيف]. (٣٩٨٣) حضرت ابن عمر فالله عن عمر وي م كرجناب رسول الله فالفائلة أفي ارشا وفر مايا مو من كوايك، ي سورا في م وومر وبنيس

وُسَاجِاسَكَا۔ ( ١٩٦٥ ) حَدَّثُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِينٍ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ١٩٦٥ ) حَدَّثُنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِينٍ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مُنالاً اعَبُرَانَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل (۵۹۲۵) حضرت ابن عمر الله عمر وي ب كه نبي اليا يور حطواف مين صرف ركن يماني اور جراسود كااستلام كرتے تھے،اس

کے بعد والے دو کونوں کا استلام نہیں فر ماتے تھے۔

( ٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيُن حَدَّثَنَا شَرِيكٌ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْل يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَانٌ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ مَا أَعْمَارُكُمْ فِي

آعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ (۵۹۲۲) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیا کے باس بیٹے ہوئے تھے، نماز عصر کے بعد سورج

ابھی جبل قعیقعان پرتھاء نبی ملیﷺ نے ارشا دفر مایا گذشتہ امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں الیبی ہیں جیسے دن کا بیر باقی حصہ کہ گذشتہ جھے کی نسبت بہت تھوڑا ہے۔

( ٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا وَيَرْفُدَ.

[راجع: ٥٩٩].

رات کونا پاک ہوجاؤں اور خسل کرنے سے پہلے سونا جا ہوں تو گیا کروں؟ نبی طابیقانے فر مایا شرمگاہ دھوکرنماز والا وضوکر کے سوجاؤ۔ ( ٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصَٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ[راحع: ١٩٢].

(۵۹۲۸) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک جمنڈ ابلند کیا جائے گا جس سے وہ پیجانا جائے گا۔

( ٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ

(٩١٩) حضرت ابن عمر وللها عن مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا لَيْتُوانِيْ ارشا دفر مايا فتبيله اسلم، الله اسے سلامت ركھ، فتبيله 

میں »نی ملیکھانے فرمایاتم یوں کہ لیا کروکہ اس بھی میں کوئی دھو کے نہیں ہے چنا نچہ وہ آ دی یہ کہنے لگا تھا۔ ( ۹۷۷ ) جَدَّنَهَا الْفُصْارُ جَدَّنَهَا سُفْهَارُ عَنْ عَنْ مَا يُدِي اللَّهِمِ أَنْ دِينَ اِنْ مَدْ مُنْ اِنْ الْفُصْارُ عَنْ اللَّهِمِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِ عَنْ اللَّهِمِ مِنْ اللَّهِمِ عَنْ اللَّهِمِ عَنْ اللَّهِمِ

( ٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنُ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى

عليهِ وسلم تخاتما مِن دَهَبٍ فَاتَحَدُ النَّاسُ خُوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذْتُهُ وَقَالَ إِنِّي لَسْتُ ٱلْبُسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [راجع: ٢٤٩]

(۱۷۹۷) حضرت ابن عمر رہ اللہ اسے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی الیس نے سونے کی انگوشی بنوائی، نبی ملیس کو دیکھ کرلوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوالیں، ایک دن نبی ملیس کھڑے ہوئے اور فر مایا میں ریا اگوشی پہنتا تھا، پھر نبی ملیس نے ایسے پھینک دیا اور

لوگول نے بھی اپنی انگوشیاں پھینک دیں۔ ( ٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَجْلِسُ هَكَذَا إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ

یعد ہوئ (۵۹۷۲) حضرت ابن عمر رکا سے سے کہ نبی ملیکا نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے نماز میں اپنا ہاتھ گر ارکھا تھا، نبی ملیکا نے

ر مسالگان سرت ہیں۔ فر مایا اس طرح مت ہیٹھو، بیعذاب یا فتہ لوگوں کے ہیٹھنے کا طریقہ ہے۔

( ٥٩٧٣) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةً الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنُ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنُ مِثْلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأَرُزِّ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فَفَيَّمَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ فَذَخَلُوا غَارًا فَجَائَتُ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ حَتَّى طَبَّقَتُ الْبَابَ عَلَيْهِمْ فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَقَدُ وَقَعْتُمْ فِي

يَّى اَلْكَى الْعَبَى الْعَبَى طَبَقَ الْبَابِ عَلَيْهِم فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا فَقَالَ بَعْضِم لِبُعْضِ لَقَدَ وَقَعْتُمْ فِي أَمْ عَظِيمٍ فَلْيَدُعُ كُلُّ رَجُلِ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَ لَعَلَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْجِينَا مِنْ هَذَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَبُوانِ شَيْخُونِ كَبِيرًانِ وَكُنْتُ أَحْلُبُ حِلَابَهُمَا فَأَجِينُهُمَا وَقَدُ نَامًا فَكُنْتُ أَبِيتُ قَائِمًا وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِى أَكُرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا أَوْ أَنْ أُوقِظُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَصِبْرَتِي يَتَضَاغُونَ حَوْلِي فَإِنْ وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِى أَكُرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا أَوْ أَنْ أُوقِظُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَصِبْرِتِي يَتَضَاغُونَ حَوْلِي فَإِنْ كُنْ كُولُونَ خَوْلِي فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ فَتَحَرَّكُتُ الصَّخُورَةُ قَالَ وَقَالَ النَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَنْ عَنْ عَرَالِهُ اللَّالَةِ مَا اللَّهُمَ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ إِنَّالَ اللَّانِي اللَّهُمَ إِنَّكُ وَالْ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ إِنَّهُ عَلَيْهُمُ أَنِّي إِنَّهُ الْحَلِي اللَّهُمَ إِنَّا قَالُ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَ إِنَّ الْمَا فَعَلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُ

كُنتُ تعلَمُ أَنَّهُ كَانَتُ لِى ابْنَهُ عَمِّ لَمُ يَكُنُ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ آحَبَّ إِلَى مِنْهَا فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ دُونَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتُ لِى ابْنَهُ عَمِّ لَمُ يَكُنُ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ آحَبَّ إِلَى مِنْهَا فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ دُونَ مَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا تَفُصَّ الْخَاتَمَ مِائَةٍ دِينَارٍ فَجَمَعْتُهَا وَدَفَعُتُهَا اللَّهَا حَتَى إِذَا حَلَسُتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ فَقَالَتُ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَفُصَّ الْخَاتَمَ مِائَةٍ دِينَارٍ فَجَمَعْتُهَا وَدَفَعُتُهَا اللَّهَا حَتَى إِذَا حَلَسُتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ فَقَالَتُ التَّالِقُ وَلَا تَفُصَّ الْخَاتَمَ الْخَاتَمُ اللَّهُ وَلَا تَفُصَّ الْخَاتَمَ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَفُصَلُ الْخَاتَمُ الْمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافُرُجُ عَنَّا قَالَ فَوَالَتُ الصَّخُورَةُ حَتَى بَدَتْ إِلَا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ عَنِهَا فَإِنْ كُنِتَ تَعْلَمُ أَنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافُرُجُ عَنَّا قَالَ فَوَالَتُ الصَّخُورَةُ حَتَى بَدَتْ

السَّمَاءُ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ انَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ كُنْتُ اسْتَأْحَ نُتُ آخِرًا أَوْ مَ أَنْ أَنْ

فَكُلُّهُ الْبِيَعَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافُرُ جُ عَنَّا فَتَدَحُرَجَتُ الصَّحُورَةُ فَحَرَجُوا يَمُشُونَ.

[صححه البخاري (۲۲۱)، ومسلم (۲۷٤۳) و ابوداود: ۳۳۸۷].

بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو، اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ برخض اپنے سب سے بہترین عمل کے وسیلے سے دعاء کرے، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطاء فرماد ہے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک بولا کہ اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میرے والدین بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، میری عادت تھی کہ میں دودھ دوہ کرسب سے پہلے انہیں بلاتا تھا، ایک دن میں جب اپنے گھر آیا تو وہ دونوں سوچکے تھے، میں نے

دودھ کا برتن ہاتھ میں بکڑے پکڑے ساری رات کھڑے ہو کرگذار دی، میں نے ان سے پہلے کی کودودھ دیتایا انہیں جگانا گوارا نہ کیا، میرے بچے آس پاس ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ریمام صرف تیرے خوف سے کیا تھا تو ہم پر ''کشادگ'' فرما، اس پروہ چٹان فراس سرک گئ

''کشادگ''فرما، اس پروہ چٹان ذرای سرک گئی۔ دوسر ابولا کہ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری ایک چپازاد بہن تھی، پوری مخلوق میں جھے اس نے زیادہ کس سے محبت نہ تھی، میں نے اس سے اپنے آپ کو' حوالے'' کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے گئی بخدا! سودینار کے بغیر نہیں، میں نے سودینار جع کیے اور اس کے حوالے کردیے، جب میں اس کے پاس جاکراس طرح بیٹھا جسے مرد بیٹھتا ہے تو وہ کہنے گئی کہ اللہ سے ڈر، اور مہر کو

ناحق نہ تو ڑ، میں یہ سنتے ہی ای وقت کھڑا ہوگیا ، اگر تو جا نتا ہے کہ بیں نے بیمل صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہم پر کشاد گی فر باء اس پروہ چنان تھوڑی میں مزید سرک گئی اور آسان نظر آنے لگا۔ کشادگی فر باء اس پروہ چنان تھوڑی میں مزید سرک گئی اور آسان نظر آنے لگا۔ تیسر ابولا اے اللہ انتاق کا کے کا کہ کہ کو وائی

تھی، جبشام ہوئی تومیں نے اسے اس کاحق دینا چاہالیکن اس نے وہ لینے سے انکار کردیا ، اور جھے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے

منظا امران بل منظا امران بل منظا امران کا چروا با این ساتھ لے جاءوہ کہنے لگا کہ اللہ سے بم کو منتوجہ کر میں نے کر، میں نے اس سے کہا کہ جا کروہ گائے اور اس کا چروا با اپنے ساتھ لے جاءوہ کہنے لگا کہ اللہ سے ڈراور میرے ساتھ لما آق نہ کر، میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، چنا نچہوہ گیا اور اپنے ساتھ اسے ہا نکتا ہوا لے کر چل پڑا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ریکام صرف تیری رضاء حاصل کرنے کے لیے اور تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو ہم پر کشاوگی فرما، اس پر وہ چٹان اڑھک کردوسری طرف چلی ٹی اوروہ اس غارسے نکل کر باہر چلنے لگے۔

( ٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَاشُونَ أَخَلَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَبَيْنَمَا هُمْ فِيهِ حَظَّتُ صَخْرَةٌ مِنُ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَ الْجَدِيثَ مِثْلَ مَعْنَاه.

[صححه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣)، وابن حباني (٨٩٧)]

(۵۹۷۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَتْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ حَتَّى وَجَدُنَا امْرَأَةً قَدِمَتُ مِنْ الْبَادِيَةِ فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا.[راجع: ٤٧٤٤].

(۵۹۷۵) حضرت ابن عمر ولا بسے مروی ہے کہ بی علیہ نے ایک مرتبہ کتوں کو مارنے کے لئے چندلوگوں کو بھیجا جن میں میں بھی شامل تھا، ہم لوگ کتے مارنے لگے ، حتی کہ ایک عورت و یہات سے آئی ہوئی تھی ، ہم نے اس کا کتابھی ماردیا۔

( ٥٩٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثَائِرَةَ الرَّّأْسِ خَرَجَتُ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَقَامَتُ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحُفَةُ فَأَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ. [راحع: ٩٨٤٩]. (٥٩٤٢) حضرت ابن عمر وُلِي عن مروى ہے كہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْكِمْ نِهِ ارشاد فرمايا ميں نے خواب ميں كالى كلوثى بكھرے

بالوں دالی ایک عورت کومدیند منورہ سے نگلتے ہوئے دیکھاجو مہیعہ لین جھہ میں جا کر کھڑی ہوگئ ، نبی ملیشانے اس کی تعبیریہ لی کہ

( ١٩٧٧ ه ) حَدَّثَنَا رَوْحُ كَانَبَا كَاكُاكُ أَكُوكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فِي مَا يَعْدِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي الْبَعْاءَ وَسَالَمَ قَالَ النَّهُمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي الْبَعْاءَ

منالاً انفرن بل مینیا متری کی است مردی ہے کہ نی الیا نے پروردگارِ عالم کا بیدارشا نقل فر مایا ہے میراجو بندہ بھی صرف میری مضاعت دیتا ہوں کہ یا تو رضاء حاصل کرنے کے لئے میر سراجو بندہ بھی اس کے لئے اس بات کی صافت دیتا ہوں کہ یا تو است اجرو قواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا، یا پھراس کی روح قبض کر کے اس کی بخشش کردوں گا، اس پررحم

فرماؤل گااورات جنت مين داخل كردول گا۔ ( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَفِظتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ صَلُوَّاتٍ رَكْعَتُيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْل

صَلَاةِ الظَّهُرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. [راحع: ١٢٧ ه].

(۵۹۷۸) حضرت ابن عمر ظافیئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا سے دیں رکعتیں محفوظ کی ہیں ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں اور عشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور دور کعتیں نماز فجر سے پہلے۔

( ٥٩٧٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى لِقُرَيْشِ سَمِعْتُ جَدِّى يُحُدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَاً بِالسِّوَاكِ.

ر احم: ٥٠٤٩].

(۵۹۷۹) حضرت ابن عمر ٹالٹنا سے مروی ہے کہ بی طالبا کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی اور جب آپ طُلُلٹُو البیدار ہوتے توسب سے پہلے مسواک کرتے۔

( ٥٩٨٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ بْنِ مِهُوَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْراً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. [صححه ابن حزيمة (١١٩٣)، وابن حبان (٢٤٥٣). وقال الترمذي: ٣٠٤)].

(۲۶۵۲). وقال الفرماني. قال الالباني حسن (ابو داو د: ۱۲۷۱، الترمذي: ۴۳۰)]. (۵۹۸۰) حضرت ابن عمر رفي الله سي مروى ہے كه نبي عليم نے ارشاد فر مايا الله تعالی اس شخص پرايني رحمتوں كا نزول فر مائے جونمازِ

ر ۱۳۱۰ سے) سرت ابن مرتبہ مصفروں ہے کہ ہی علیہ اساد مرمایا القد تعالی آن مس پراپی رممول کا مزول فرمائے جونمازِ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے۔

( ٥٩٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَدُ حَدَّثَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ مَا حَدَّثَ فَقَالُوا قَالَ حَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ www.islamiurdubook blegspoteed m

(۵۹۸۱) سعید بن عمرو رکھ ایک میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر نگاٹھ کے پاس پہنچا تو وہ ایک جدیث بیان کر چکے تھے، میں

هي مُنالاً الله والله الله والله الله والله والل ( ٥٩٨٢ ) حَدَّثِنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْن عُمَرَ فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي ٱشْتَرِى هَذِهِ الْحِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلُّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ قَالَ فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي سَأَحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَكَبَّ وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ عُمَرُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَقَدُ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَتَوَاطَئُوهُ فَيَبيعُونَهُ فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمُر عَلَيْكُمْ حَرَام. (۵۹۸۲)عبدالواحد بنانی منط کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حصرت ابن عمر ٹاٹٹنا کے ساتھ تھا، ایک آ دمی ان کے یاس آیا ور کہنے لگا ہے ابوعبدالرحمٰن! میں یہ بإغات خرید رہا ہوں ، ان میں انگور بھی ہوں گے ، ہم صرف انگوروں کو ہی نہیں چھ کیتے جب تک اسے نچوڑ شالیں؟ حضرت ابن عمر انتا اللہ نے فر مایا گویاتم مجھ سے شراب کی قیت کے بارے پوچھ رہے ہو، ش تبہارے سامنے ایک صدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی ملیا سے سی ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ نبی ملیا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک آ پٹائٹیٹانے اپنا سرآ سان کی طرف اٹھایا پھراہے جھکا کرزین کوکریدنے لگے اور فرمایا بنی اسرائیل کے لئے ہلاکت ہے، حضرت عمر و النو كنائية كنه الله كه نبي المهم توبني اسرائيل كے متعلق آپ كي بيه بات س كر تھبرا گئے ، نبي مايقانے فر مايا تهبيں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ،اصل بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پرچہ بی کوحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اتفاق رائے سے اسے بچ کراس کی قیمت کھانا شروع کر دی ،اسی طرح شراب کی قیمت بھی تم پرحرام ہے۔ ( ٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغْنِي الْمُعَلَّمَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَصْجَعَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَفَانِي وَآوَانِي وَٱطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَٱفْضَلَ وَالَّذِي ٱغْطَانِي فَٱجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ. [قال الألباني: صحيح الاسناد (ابوداود: ٥٠٥٥]. (۵۹۸۳) حضرت ابن عمر والله عصروى بي كه نبى عليه جب اين بسترير جاكر لينت تويول كيت اس الله كاشكرجس في ميرى کفایت کی ، جھے ٹھکانہ دیا ، مجھے کھلا یا پلایا ،مجھ پرمہر ہانی اوراحسان فرمایا ،مجھے دیا اورخوب دیا ، ہرحال میں اللہ ہی کاشکر ہے ، ا الله! ا عريب ١٤٠٥ و المنافع المنافع المنافعة ا

( ٩٨٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا صَخُرٌ يَغْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِنُو الَّتِي كَانَتُ تَشُرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدُخُلُوا عَلَى الْقِوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ إِنِّى أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ إِنِّى أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ إِنِّى أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ إِنِّى أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدُخُلُوا عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّ

عَلَيْهِمْ. [صححه المعاری (۳۴۷۹)، ومسلم (۲۹۸۱)، وابن حبان (۲۰۲). (۵۹۸۴) حضرت ابن عمر شاش سے مروی ہے کہ نبی ملیشا نے غزوہ تبوک کے سال قوم شمود کے تباہ شدہ کھنڈ رات اور گھروں کے قریب کسی جگہ پرصحابہ شائش کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی پیاجس ہے قوم شمود پانی پیتی تھی ، اوراس سے آٹا بھی گوندھا اور گوشت ڈال کر ہنڈیا بھی چڑھا دیں ، نبی ملیشا کو معلوم ہوا تو آپ منگی شیخ کے تھم پرلوگوں نے ہنڈیاں الٹادیں ،

اور گندها ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا ،اور نبی طینیا وہاں ہے کوچ کر گئے اوراس کنوئین پر جا کر پڑاؤ کیا جہاں سے خضرت صالح طینیا کی اوٹی پانی بیتی تھی ،اور نبی طینیا نے عذاب یا فتہ قوم کے کھنڈرات میں جانے سے منع کرویا اور فر مایا کہ جھے اندیشہ ہے کہیں تم پر بھی وہی عذاب ندآجائے جوان پر آیا تھا ،اس لئے تم وہاں نہ جاؤ۔

( ٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهُوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ عِنْ مَهُوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ عِنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ عِنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ فَجَعَلَ يُحَدِّئُهُ عَنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ مَا مُنْ مُنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ مَا مُنْ الْمُنْ عَلَى اللّهِ عَنْ الْمُخْتَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ كُمَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ مَا مُنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُنْ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ الْمُنْعَلِقُولُ اللّهُ عَنْ الْمُعْتَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ دَجَّالاً كَذَّاباً. [انظر: ٩٦٥]. (٥٩٨٥) يوسف بن مهران مُنظَّة كَتِمْ بِين كها يك مرتبه حضرت ابن عمر وَهُمَّاكَ پاس كوفه كا ايك آ دى بينِها بوا تها، وه مِخَارِثَقَفَى مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِيْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

کے متعلق بیان کرنے لگا، حضرت ابن عمر ٹاٹھنانے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جوتم کہدرہے ہوتو میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے تیس د جال وکذاب لوگ آئیں گے۔ د جدور کے آئی کے ''کی ادکا کہ سے کا تین کے آئی کا دیگر کا دیگر کا دیا گئی کے اس کا کا سے اس کا کہ سے کا کہ کا

( ٥٩٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَا وَالَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُ قَالَ بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِورَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ. [راحع: ٣٦١].

ر ۵۹۸۷) حضرت ابن عمر فل الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایکا نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم نے بیکام کیا ہے؟ اس نے کہا یارسول اللہ انہیں ،اس ذات کی قتم اجس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے بیکام نہیں کیا، نبی مالیا نے فرمایا کہوہ کام تو تم نے کیا

بِينَ اظلام كَماتُهُ لَا الدالا الله ' كَبْحَى بركت مِتْهارى بخش بوگئ \_ به ما مَدَّقْنَا أَزْمَرُ بْنُ سَعْدٍ ابْنُ مَعْدِ الْمَالِي فَالْمِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَالْمَالِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ (معمون عَنْ الْمِنْ عَمْر الْنَالَيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَّا فِي شَامِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنًا قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا

( ٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً وَقَصَّ الشَّوَارِبِ.

[صححه البخاري (۹۰ ۵۸۹)].

(۵۹۸۸) حضرت ابن عمر نظائلا سے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشاد فر مایا زیرِ ناف بالوں کوصاف کرنا، ناخن کا ثنا اور موفچیس تراشنا فطرت سلیمہ کا حصہ ہیں۔

( ٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَدٍ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِي

اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّتَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. [انظر: ٢٥٥٥]. ((مورد) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. [انظر: ٢٥٥]. ((مورد) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. ((مورد) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. ((مورد) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. ((مورد) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥٨) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥٠) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (الفرد ١٥٥) عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَدَرُعِ. (القرد عَنْ الْقَدَر عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمِ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَي

بال کواتے وقت کچھ بال کوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( . ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ بُن أَحْمَد قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثِنِي حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ بُنُ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ. [انظر: ٣٥٦].

(۵۹۹۰) حضرت این عمر نظامت مروی ہے کہ نبی علیائے نی قزع'' سے منع فر مایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب بیہ ہے کہ بچے کے ما کا در منا میں ماری کا در ایک سے میں میں میں میں کا در اور میں کیا ہے تا ہوئی

بال كوات وقت كيم بال كوالي جاكي اور كيم چهوڙويئ جاكي جيماكرا ج كل فيش ہے) ( ٥٩٩١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِني خَنْظَلَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ

الْعَلَمَ فِى الصُّورَةِ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْوَجُهِ. [داحع: ٤٧٧٩]. (٥٩٩١) حفرت ابن عمر فَضِّ سے مروی ہے کدوہ چیرے پرنشان پڑنے کونا پندکرتے تقاور فرماتے تق کہ نی ملی<sup>ہ</sup> نے چیرے

٥٩) حَدَثُنَا حَسَنَ بَنْ هُوَ لَمِي تَحَدَّثُنَا أَبَنْ لَهِيَعُهُ عَنْ أَبِي النَّصْوِ حَدَثَنَا شَالِمُ بَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرُ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ الْجِنْطَةِ خَمْرٌ وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرٌ وَمِنْ الشَّعِيْرِ خَمْرٌ وَمِنْ الزَّبِيب

﴿ مُنْ الْمَا اللّهِ مِنْ الْمُعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَارَ أَهُلُ الْجَنّةِ فِي الْجَنّة خُلُودٌ لَا مَوْتَ بَا اللّهِ مَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَارَ أَهُلُ الْجَنّةِ فِي الْجَنّة خُلُودٌ لَا مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ خِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوفَقَفَ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالنّارِ خُلُودٌ لاَ حَتَّى يُوفَقَفَ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالنّارِ خُلُودٌ لاَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنّةِ فِي الْجَنّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ خِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوفَقَفَ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالنّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ فَي النّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ فِي النّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ فَي النّارِ خُلُودُ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ اللّهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّارِ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا آهُلَ الْجَنّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ يَا آهُلَ النّارِ فَي النّارِ عُمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالنّارِ فُي النّارِ عُمْدُنَ الْجَعْلَةِ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ الللّهُ الللل

قال رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ إِذَا صَارَ أَهُلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهُلَ النَّارِ فِي النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوفَقَفَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُلْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهُلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ يَا أَهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا إِلَى خُرْنِهِمْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جنت! تم بميشه جنت ميں ربوك، يهال تهميں موت نه آئے گى، اورا ب الل جہنم! تم بميشه جہنم ميں ربوگ، يهال تهميں موت نه آئے گى، اورا ب الل جہنم كفول يس مريدا ضافه بوجائے گا۔ فه آئے كى، يا الله جہنم كفول يس مريدا ضافه بوجائے گا۔ ( ٥٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلْيُحْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ اللهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ النّلُورُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنّهَا يُسْتَخُورُ جُ بِالنّلُورِ مِنْ الْبَعِيلِ [صححه البحارى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ النّلُورُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنّهَا يُسْتَخُورُ جُ بِالنّلُورِ مِنْ الْبَعِيلِ [صححه البحارى

( ٥٩٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَفِيَّ يَمَامِيٌّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفُسِدِ أَوْ اخْتَالَ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفُسِدِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ [صححه الحاكم ( ٢٠/١). قال شعيب: اسناده صحيح].

ا پِي عَالَ مِن مَثَمِرانهَ عَالَ وَجَدُد مَهُ وَهُ اللهِ عَالُهُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَّنِ بُنَ وَهُبِ آخَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَّنِ بُنَ وَهُبِ آخَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَّنِ بُنَ وَهُبِ آخَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَّنِ بُنَ وَهُبِ آخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمَّنِ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَايْتُمُوهُمَا إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَان لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَايُثُمُوهُمَا

کی مُنلاً اَمَوْنَ فَبِلِ مَنظَّ اللهِ مِنْ وَهُ إِنَّ اللهِ مِنْ وَهُ إِنَّ الْحَالَ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَمْرَ قَالَ كَانَ وَمُوهِ الْحَبَرَ فِي أَسَامَةُ مُن زَيْدٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللّهِ مُن عُمْرَ قَالَ كَانَ وَهُ إِنْ عُمْرَ قَالَ كَانَ عَلَيْ اللّهِ مُن عُمْرً قَالَ كَانَ اللّهِ مُن عُمْرً قَالَ كَانَ

٥٩٥) حُدَّثْنَا هَارُونَ حُدَّثْنَا عَبْدَ اللهِ بَن وَهُبِ الْحَبَرَنِي اَسَامَة بَنْ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو عَلَى رِجَالٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فَتَرَكَ ذَلِكَ (راجع: ١٢هـ٥].

(۵۹۹۷) حضرت ابن عمر الله الله على مروى ہے كه نبى عليه مشركين كے چند آ دميوں پرنام لے كر بددعاء فرماتے تھے، اس پريد آيت نازل ہوئى كه آپ كااس معاملے ميں كوئى اختيار نہيں كه الله ان كى طرف متوجہ ہوجائے يا انہيں سزادے كه بي ظالم ہيں،

چنانچہ ٹِی عَلِیَا نے انہیں بدرعادینا چھوڑ دیا۔ ( ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ

١٠٨٠) محلك عادوق بن عمروت محدد الله بن وهب فان فان محيوه الحبوبي ابو محدوبي ابو محدول العبد الله بن دِينَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ وَٱفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَيّا وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ [راجع: ١١٥٥].

برل دے۔ ( ۱۹۹۹ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبٌ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى أَبِى إِسْحَاقُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ بْنِ مَخُرَمَةً قَالَ ٱلْحَبُلُتُ مِنْ مَسْجِدِ بَنِى عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ بِقَبَاءَ عَلَى بَغُلَةٍ لِى قَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ مَاشِيًا فَلَمَّا رَآيَتُهُ نَزَلْتُ عَنْ بَغُلِتِى ثُمَّ قُلْتُ ارْكَبْ آئَى عَمِّ قَالَ آئَى ابْنَ آخِى لَوُ آرَدُتُ آنُ آرْكَبَ الدَّوَابَ لَرَكِبُتُ وَلَكِنِّى رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأْتِى فَيُصَلِّى فِيهِ فَآنَا أُحِبُ آنُ آمْشِى إِلَيْهِ كَمَا رَآيَتُهُ يَمْشِى قَالَ فَآبَى آنْ يَوْكَبَ وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ

(۹۹۹۹) عبداللہ بن قیس بن عرفہ میلئے کہتے ہیں کہ میں آپ نچر پر سوار ہو کر مبحد قباء ہے آرہا تھا، وہاں بجھے نماز پڑھنے کا موقع بھی ملاتھا، رائے میں میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عرفان ہے ہوگئی جو پیدل چلے آرہے تھے، میں انہیں و کھے کراپ خچرے از پڑااوران Popy کی کی Pops کی Lappi با Pops کے اور اوران Pops کی برسوار ہونا

جا بتا تو مجھے سواریاں مل جاتیں ، لیکن میں نے نبی ملی<sup>نی</sup> کواس معبد کی طرف پیدل جاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ مالیٹی میں

( - . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زُيْدٍ عَنْ نَافِعَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا

جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَلِهِ وَأَشَارَ بَإِصْلَيْهِ وَٱتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَّابَةُ

( ۲۰۰۰ ) نا فع میشد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نافیا جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پرر کھ لیتے اور اینی انگل سے اشارہ کرتے اور اس پراپنی نگاہیں جماویتے، پھر فرماتے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا شہادت والی انگلی شیطان کے لئےلوہے سے بھی زیادہ سخت ثابت (ہوتی ہے۔

( ٦..١ ) حَلَّاثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ غُويْمِرٍ عَنْ يُحَنَّسَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۲۰۰۱) حضرت ابن عمر ولا للاست مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا جو شخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور مختبوں پرصبر کرے، میں

قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

( ٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَغْنِي الْمُعَلِّمَ قَالَ قَالَ لِي يَخْيَى حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِيى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُوُّجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ

(۲۰۰۲) حفرت ابن عمر تلجها ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ہم سے فر مایا ہے کہ قیامت کے قریب حضر موت ''جو کہ شام کا ایک

علاقہ ہے' کے سمندر سے ایک آگ نظے گی اورلوگوں کو ہا تک کرلے جائے گی ،ہم نے بوچھایار سول اللہ! پھر آپ اس وقت کے لئے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ملک شام کواپنے او پر لازم کر لینا۔ (وہاں چلے جانا)

(٦٠.٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُوْنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ القِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْجِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آحَدٌ لَيْسَتُ لَهُ نَعُلَانَ فَلْيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ مَا

النفل مِنُ الْكَفْبَيْنِ (الاعْلِيَّةُ الْعَرَامُ وَلاَ الْعِلْوَلِي الْعِلْمَةُ الْعَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. [راجع: ٤٥٥].

منلا اکورن بن اورس نامی گھاس یا زعفران کی ہوئی ہو، بھی محرم نہیں گہن سکتا اور عورت حالت احرام میں چرے پر نقاب یا ہاتھوں میں دستانے نہ بینے۔

( ٦٠٠٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِي نَافعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُنيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّى بِهَا[انظر: ٤٨١٩].

(۲۰۰۴) حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ وہ ذوالحلیفہ کی وادی بطحاء میں اپنی سواری بٹھاتے تھے، یہ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیکا اپنی اونٹنی بٹھاتے اورنماز پڑھتے تھے۔

ر ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ

ر می مرت این مرق آو مَو تین فیم قال والمُفَصِّدِین [راحع: ٢٥٧]. الْمُحَلِّقِینَ مَوَّةً آوْ مَوْتینِ ثُمَّ قَالَ والمُفَصِّدِین [راحع: ٢٥٧]. (٢٠٠٥) حضرت این عمر اللهاست مروی ہے کہ نی علیا نے علق کرایا ، جبکہ صحابہ اللہ اللہ اسلامی نے علق اور بعض نے قرکر ایا ،

( ٢٠٠٥) حظرت ابن عمر الله المستمروى ہے كہ بى الله الله على الماء جبكه صحابہ الله الله الله على اور جھل نے قصر كرايا، چان خوانى الله على الله الله على الله

رب بہ بہ کا سرے ایک مرتبہ سے سروں کے لہ جماب رسوں القدی این اور اگر الیا جب دوا دی حرید وقر وخت کریں وان میں سے ہرایک کواس وقت تک اختیار دہ ہوجا کیں ، اور اگر ان میں سے ایک دوسر کے اختیار دے دے اور وہ دونوں ای پر بھے کر لیس تو بھے لازم ہوگئی ، اور اگر بھے کے بعد دونوں ایک دوسر سے سے جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی سے کسی کورک ٹیس کیا تب بھی بھے لازم ہوگئی۔

( ٧٠٠٠) حَدَّثَنَا هَاهِنَمْ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهْبٍ وَكَانَ اللَّهِ عَدْمُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهْبٍ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

سریعے سے بنو توں نے بنی امونھیاں ہوا ہیں بس پر ہی علیقائے برسر سبراسے چینک دیا اور فرمایا ہیں بیاسوی پہنما تھا اور اس کا گلیندا ندر کی طرف کر لیٹا تھا ، بخدا اب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چیٹا نچہلوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

( ٢٠٠٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةً

اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِوْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِوَ صَلَاتِكَ وِتُواً. [راحع: ٤٩٢] (٢٠٠٨) حضرت ابن عمر اللَّيُّات مردى ہے كما كي مرتبہ نبي طَيُّا نے فرما يارات كى نماز دودوركعت برشتمل موتى ہاورجب

'' صبح'' ہوجائے کا اندیشہ ہوتوان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو ، اور اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔

( ٦..٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرُّوْيَا السُّوْقِ إِراحِع: ٢٧٨ ه].

(۲۰۰۹) حضرت ابن عمر ظالم السيروي ہے كہ جناب رسول الله منافظی کے ارشاد فر مایا اچھا خواب اجزاء ببوت میں سے ستر وال

جُزُوہے۔ ( ٦٠١٠ ) حَلَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا جِسُوٌ حَدَّثَنَا سَلِيطٌ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

ر ۱۷۰۰) مرات میں برای ایک رون ہے مدبان جو رون الله ن مراور رونا بین بین بین مور موں بود اسے صدیح بانی سے بچھاؤ۔

(٦٠١١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ تُحَدَّثُنِى بِهِ قَالَ نَعُمْ فَذَكَرَ عُثْمَانَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ فَا أَمْ تَعْيَبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَ بِبَطُنِ مَكَّةً مِنْ عُثْمَانَ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ شَهِدَ بَلْرًا وَسَهُمَهُ وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لُوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَ بِبَطُنِ مَكَةً مِنْ عُثْمَانَ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ شَهِدَ بَلُولًا وَسَهُمَةً وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَ بِبَطُنِ مَكَةً مِنْ عُثْمَانَ لَكُ أَبُو مَنْ عُثْمَانَ وَكَانَتُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ يَعْمُونَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَ اذْهَبُ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَ اذْهَبُ بِيدِهِ الْلَهُ مُنَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَانُ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرَا الْقَالَ مَلَاهُ اللَّهُ مَنْ مَعْكَ [راحع: ٢٧٧٥].

(۱۰۱۱) عنان بن عبدالله و جهول آن به محصر جواب دین گی انہوں نے فرمایا ہاں! اس نے حضرت عثان واللہ این عمرا اگر میں آپ سے پچھ پوچھوں آن آپ مجھے جواب دیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس نے حضرت عثان واللہ کا

کی مسنن عبل الله بن عبر منطال المراق بل منظر کے دور یہ ہے کہ بی علیق کی صاحبز ادی (حضرت رقیہ واقع ) جو کہ حضرت عثان واقع کے جو میں اس وقت بیار تھیں ، بی علیق نے ان سے فرمایا تھا کہ (تم یہیں رہ کراس کی تیار داری کرو) تہمیں غزوہ بدر کے مشرکاء کے برابر اجر بھی ملے گا اور مالی غذیمت کا حصہ بھی ، رہی بیعت رضوان سے غیر حاضری تو اگر بطن مکہ میں عثمان سے زیادہ کوئی معزز ہوتا تو نبی علیق ای کو جیجے ، نبی علیق نے خود حضرت عثان واقع کو کہ مکر مہ میں بھیجا تھا اور بیعت رضوان ان کے جانے کے بعد ہوئی تھی ، اور نبی علیق نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کرفر مایا تھا میہ عثمان کا ہاتھ ہے ، اس کے بعد حضرت ابن عمر واقع نے فرمایا ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جا۔

(٦.١٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ[راحع: ٤٩١٤].

(۲۰۱۲) حضرت جابر رٹائنڈاورا بن عمر ٹھائنا سے مروی ہے کہ جی مالیٹا نے نقیر ،مزفت اور دباء ہے منع فر مایا ہے۔

( ٦٠١٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّالِبِ عَنْ كَثِيرِ بُنِ جُمْهَانَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبُدِالرَّحْمَٰنِ أَوْ قَالَ لَهُ غَيْرِى مَا لِي أَرَاكَ تَمُشِي وَالنَّاسُ يَسْعُونَ فَقَالَ إِنْ أَمْشِ فَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

او قال له غيرِى ما لِي اراك ممسِّى والناس يسعون فقال إن امسِّ فقد رايت رسول اللهِ صلى الله عليه وسد يَمْشِى وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. [راجع: ١٤٣].

(۲۰۱۳) کثیر بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر ﷺ کوصفا مروہ کے درمیان عام رفتار سے چلتے ہوئے دیکھا تو ان

سے بوچھا کہ آپ عام رفنار سے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں عام رفنار سے چلوں تو میں نے نبی ملیا کو بھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے،اوراگر تیزی سے چلوں تو میں نے نبی ملیا کواس طرح بھی دیکھا ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔

( ٦٠١٤ ) حَلَّثَنَا هَاشِمٌّ حَلَّثَنَا عَاصِمٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ لَمْ يَسِرُ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا.

[راجع: ٤٧٤٨].

(۱۰۱۴) حضرت ابن عمر ٹا اللہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلَا الله تُلَا الله علی اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان معلوم ہو جائے تورات کے وقت کوئی بھی تنہا سفر نہ کرے۔

( ٦٠١٥) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ الْآلِهِ إِنَّ الْإِسُلَامُ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ خَمْسٍ شَهَادَةِ الْآلِهِ إِنَّ الْإِلْمُ الْكُلُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِيلِ الْكَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِنَ عَزِيمَةً ( ٣٠٩). وابن عزيمة (٣٠٩).

مُنْ الْمَارَى بَلْ الله الله عَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الصَّدَرِ فَمَوَّتُ بِنَا رُفْقَةٌ يَمَا يَنُ مُ اللّهُ مُنُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ مَنْ أَحَبَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتُ يَمَانِيَةٌ وَرِحَالُهُمُ الْأَدُمُ وَخُطُمُ إِبِلِهِمُ الْجُرُرُ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مَنْ أَحَبَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتُ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذِهِ الرَّفْقَةِ . [قال الألباني: صحيح الاسناد(ابوداود: ٤٤١٤].

(۱۰۱۲) سعید رئینیہ کہتے ہیں کہ میں جے سے واپسی کے بعد حضرت ابن عمر ٹاٹھ کے ساتھ آر ہا تھا، ہمارا گذرایک بمانی قافلۂ پر ہوا، ان کے خیمے یا کجاوے چمڑے کے تھے اور ان کے اونٹوں کی لگامیں پھندے کی طرح محسوں ہوتی تھیں، حضرت ابن عمر ڈاٹھا اس قافلہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ جو محض اس سال حج کے لئے آنے والے قافلوں میں سے کسی ایسے قافلے کو دیکھنا جا ہے جو ججة

الوداع كے موقع پر نبی طائباً اور صحابہ كرام نئائلة كسب سے زیادہ مشابہہ ہو، وہ اس قافلے كود مكھے لے۔

( ٦.١٧ ) حَلَّقْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَلَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ هَاشِمْ حَلَّثَنَا لَيْثُ حَلَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنيُنِ الْيَمَانِيَيْنَ. [راحع: ٢٢٢ه].

یہ رسین اور کے معمر ہے۔ (۱۰۱۷) حضرت ابن عمر نظافیات مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو تجرا سوداور رکن بمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصے کو چھوتے

رے ہیں۔ ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٦.١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَعَلَقًى الْحَاجَ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا

(۱۰۱۸) صبیب بن ابی ابت کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نکلاتا کہ بچاج کرام سے ملاقات کریں اور انہیں گنا ہوں کی گندگی میں ملوث ہونے سے پہلے سلام کرلیں۔

and I come in the big

﴿ مُنْلِمُ الْمُرْنُ بِلِ مِنْ عَبِدُ اللَّهِ مِنْ عَبِسَى حَدَّثِنِى لَيْثُ حَدَّثِنِى ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [صححه مسلم (3 ٤٨)].

(۲۰۲۰) حضرت ابن عمر تھھاسے مروی ہے کہ نبی ملیھانے برسرمنبرار شاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص جعہ کے لئے آئے تو اسے حیا ہے کی خسل کر کے آئے۔

(٦.٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ صَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيَّنْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ (راحع: ٥٩٨٤)

(۲۰۲۱) حضرت ابن عمر ڈھھنا ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰهُ طَالِیْتُ اُلوا ہے بال جمائے ہوئے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریکے نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں، حکومت بھی آپ ہی گی ہے، آپ کا کوئی شریکے نہیں، نبی علیا ان کلمات پر پچھاضا فہنیں فرماتے تھے۔

ا پ كے ين الوث اللہ على اللہ عَدْ اللهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ عَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ عَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ عَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ عَدَّثَنَا عُمَرُ اللهِ عَدَّانَا عُلَى اللهِ عَدَّانَا عَلَى اللهِ عَدَّالَ اللهِ عَدَّى اللهِ عَدْدَا عَدَالُهُ اللهِ عَدْدَادُ اللهِ اللهُ عَدْدَادُ اللهِ اللهُ اللهِ عَدْدَادُ اللهِ اللهُ اللهُو

يَجَعَلَ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْفَارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ [راحع: ٩٩٣]. الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ [راجع: ٩٩٣]. (٢٠٢٢) حفرت ابن عمر يُنَاهِن سے مروى ہے كہ بى طَيْئِك نے ارشاد فرمايا جب اہل جنت، جنت بين اورجبني جنم ميں چلے جا كيں

ر ۱۹۱۲) سرت اورجه من مرتابه عصرون عبد لله بيا الله المساور ما ياجب الله جت ، جت ين اور ۱۹۱۰ من مرتابه الم يكوباي على المحتود المرافع المرافع

www.islamiurdubeek/هاه و www.islamiurdubeek

( ٦٠٢٤ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالِهَ آمَّهُ فَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۲۰۲۴) حضرت ابن عمر تا الله عمروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب تین آ دی جمع ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دوآ دی سرگوژی نہ کیا کریں اور کو کی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود وہاں نہ بیٹھے۔

عروى ربيا كَانَّنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيُبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ فَلَكَرَ حَدِيثًا وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَدَ سَمِعْتُ رَسُّهِ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمُنْيِرِيقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ

عُمَرَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطانِ الْحَبَلَ[راحع: ٥٥٧].

( ٦.٢٦) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُوِى آخْبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالنَّمَ أَهُ رَاعِيَّةً فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةً فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِى مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْآةُ وَالْعَرْمَ فَوْلًا عِنْمِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْقَةُ وَالْعَرْمَ فَوْلًا عِنْمِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و آخسَبُ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِی مَالِ آبِیهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِیّتهِ فَکُلُکُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِیّتهِ فَکُلُکُمْ رَاعٍ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْ رَعِیّتهِ فَکُلُکُمْ رَاعٍ وَکُلُکُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِیْتهِ. [صححه البحاری (۲۶۰۹)، ومسلم (۱۸۲۹)، وابن حبان (۴۶۹)]، (۲۰۲۷) حضرت ابن عمر الله عن عمر الله عنه المبول نے جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَنْ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَنْ عَمر اللهُ عَنْ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَمر اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

عورت اپنے خاوند کے گھرکی ذمہ دارہے اور اس سے اس کی بازیرس ہوگی ، غلام اپنے آقاکے مال کا ذمہ دارہے اور اس سے اس کی بازیرس ہوگی ، غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دارہ ہوگی ، میں سے بہتا ہوگی ہیں اور میرا خیال ہے کہ نبی علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا مردا پنے باپ کے مال کا ذمہ دارہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق بازیرس ہوگی ، الغرض! تم میں سے ہرا یک گران ہے اور تم میں سے ہرا یک کی بازیرس ہوگی۔

(٦.٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱلْحَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنُ الوَّهُوِى ٱلْحَبَرَنِي شَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُهُ مَّنَ ضَفَى فَلْمَحْلِقَ فَلَمَحْلِقَ فَكَلَ مَعْنَى عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُنَالِّهُ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ مُنَالِمٌ اللَّهِ صَلَّى سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُهُ رَامُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا. [صححه البخارى (٩١٤)].

: حود .. و داند ك كن مد بر ال ما جم شخفي كا مدود و ال مدار

الله المنافية من المائية من المنافية من ال عمر الله فرمات میں کہ میں نے نبی علیہ کوایے بال جائے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿ (٦٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّرَ قَالَ صَلَّى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِر حَيَاتِهِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ

أَرَأَيْتَكُمْ لَيُلْتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّبِيِّ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ إِلَى مَا يُحَدِّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ فَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَنْخَرِمُ

ذَلِكَ الْقَرْنُ [راحع: ٦١٧ ٥]. ( ۱۰۲۸ ) حضرت عبدالله بن عمر الطفيات مروى ہے كه نبي طليكانے اپني زندگی كے آخرى ايام ميں ايك مرتبہ عشاء كي نمازيرٌ هائي،

جب سلام بھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی رات کو یا در کھنا ، کیونکہ اس کے بورے سوسال بعدروئے زمین پرجو آج

موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہنیجے گا ،حضرت این عمر ڈاٹھا فر ماتے ہیں کہ نبی ملیکا کی اس بات میں بہت ہے لوگوں کو التباس ہوگیا ہے،اوروہ' سوسال' سے متعلق مختلف شم کی باتیں کرنے لگے ہیں، دراصل نبی ملیکی نے بیفر مایا تھا کہ روئے زمین

يرآج جولوگ موجود ہيں ،اور مراديقي كه ينسل ختم ہوجائے گي (بيمطلب نہيں تھا كه آج سے سوسال بعد قيامت آجائے گي)

( ٦٠٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُوكِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ بَقَائكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ

صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُغْطِيَ آهُلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى إذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُغْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَأُغْطِىَ آهُلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُغْطُوا

قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتُ الشَّمْسُ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ رَبُّنَا هَوُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ آجُرًا فَقَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجُوكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالُوا لَا فَقَالَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ صححه البخاري (٧٤٦٧)]. [انظر: ٦١٣٣].

(۲۰۲۹) حضرت ابن عمر اللفناس مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو بربر منبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے مقابلے

میں تہماری بقاء کی مدت اتن ہی ہے جیسے عصر اور مغرب کا درمیا فی وقت ہوتا ہے ، تو رات والوں کوتو رات دی گئی چنانچیانہوں نے اس پڑمل کیالیکن نصف النہار کے وقت وہ اس سے عاجز آگئے البزانہیں ایک ایک قبراط دیے دیا گیا، پھرانجیل والوں کو انجیل WWW.ISlammurdubook bloospot com

دی گئی اور انہوں نے اس پر عصر تک مل کیا گیلن چروہ جی عاجز آ گئے، لہذا آئیں بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا، پھر تہہیں قرآن د ما گیااورتم نے مغرب تک اس معل کیا، حانتی تنہیں ، وورو قبراما ، سرور سے گئے ماس ساما رقتہ ہے ، انجل کہنے لگ

مُنلُهُ الْمُؤْرُفُ لِيَدِيدُ مُرَّمُ اللهُ الله ہے؟ انہوں نے کہانہیں ،اللہ نے فر مایا پھر میں اپنافضل جے جا ہوں عطاء کر دوں۔

(٦٠٣٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَلَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً [راحع: ١٦٥].

(۲۰۳۰) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِينًا نے ارشاو فر مایا لوگوں کی مثال ان سواونٹوں کی ہے

جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٦٠٣١ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْسَرِ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ **قَرْنُ الشَّيْطَان**[راجع: ٧٥١]

(۲۰۳۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا کو برسرمنبرید کہتے ہوئے سنا،آپ ماللیکم نے اپنے

ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فتندیہاں ہے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکاتا ہے۔

( ٦٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِئِّي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ وَرَاثِي فَاقْتُلُهُ. [صححه البخاري (٣٥١١)، ومسلم (٢٩٠٥)]. [انظر: ٦١٤٧، ٦١٨٦، ٦٣٦٦]

(۲۰۳۲) حضرت ابن عمر نظف سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یہودی تم سے قال کریں گے اور تم ان پرغالب آ جاؤ گے جتیٰ کہا گرکوئی یہودی کسی پھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ پھرمسلمانوں سے پکار پکارکر کہے گا کہ بیمیرے نینچے یہودی چھیا ہواہے،آ کراسے قل کرو۔

( ٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبُطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُكَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ فَلَهَبْتُ ٱلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ ٱخْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَغُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الدَّجَّالُ ٱقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ

رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. [راجع: ٤٧٤٣]. کے پاس گندی رنگ اورسیدھے بالوں والے ایک آ دی کودیکھاجس نے اپناہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہواتھا، اس کے سرسے پانی

كُوَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَّا الللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نے پوچھا بیکون ہے تو پیۃ چلا کہ میسے د جال ہے۔

( ٦٠٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.

رزاجع: ٤٧٢٢]

(۱۰۳۴)حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیکانے فرمایاتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرےاوراپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

( ٦.٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنُ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ. [راحع: ٢٧٨].

(۲۰۳۵) حضرت این عمر ظاففات مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَلْتُنْ اللهُ مَا اللهُ عَالَمْ اللهُ مَا اللهُ

( ٦٠٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِى خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ [راحع: ٢٠٢١]

وَسَلَّمَ أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِى خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ [راحع: ٢٠٣١]

(٢٠٣٢) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

( ٦.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتُ فِى بَعْضِ مَغَازِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [راحع: ٢٧٣٩].

عورتوں اور بچوں کوتل کرنے سے روک دیا۔

( ٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مَمُلُوكِ كَانَ بَلَخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مُمُلُوكِ كَانَ بَلَخَ صَلَهُ وَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مُمُلُوكِ كَانَ بَلَخَ صَلَهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَيْمُا وَلَا مُنَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَيْمَا وَلَا مَا مَا لَكُونُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَيْمَا وَلَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَيْمًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ أَيْمًا وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُوكِ كَانَ بَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُوكِ كَانَ بَلْمُ كَانَ مُلِكَ مَا لَهُ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْكُ مَالِكُ مَالَكُ وَاللَّذِي مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَللَّهُ عَلَيْهُ مِعْتُولُ فَلَاللَّهِ مَا لَكُولُكُ مَا لَهُ وَلَا لَمُ عَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَولَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلِكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلِكُوا عَلَالِكُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَال

مُنلُهُ أَمُن فَيْن لِيَدِ مِنْ اللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّالِي فَاللَّهُ مِن فَاللَّا مِن فَاللَّهُ مِن فَاللّمُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّا مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِنْ

کرنے والے کے پاس اگرا تنامال ہوجواس کی قیت کو پنجتا ہوتو وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔

(٦.٣٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ عَنُ أَبِيهِ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَسْالُ عُمَرَ فَمَنْ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ

(۱۰۳۹) حضرت ابن عمر ولى المستروى به كديش نے جناب رسول الله وَلَيْ الله وَ اله

(۲۰۳۰) حضرت ابن عمر رٹی نظیظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلۂ اسلم ، اللّٰہ اسے سلامت رکھے اور قبیلۂ غفار ، اللّٰہ اس کی بخشش فر مائے۔

(٦.٤٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ آخَبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمُشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. [راحع: ٤٥٣٩].

(۲۰۲۲) حضرت ابن عمر الله على مروى ہے كه نبى عليا اور حضرات خلفاء ثلاثه جناز ك كآ كے جلتے تھے۔

(۱۰۴۳) حضرت این عمر ڈکاٹھاسے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا غیب کی پانٹے باتیں ایس جنہیں اللہ کے علاوہ کو کی نہیں ابتلامی سور سال نہ اور کر دو ہر جوں سراعل کے بیری سرار کے بیری بیری ہیں۔

هي مُنالًا احَدُونَ بِل بَيْنَةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ عَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُوكِيِّ وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم

٦.٤) حَدَّثُنا سَلَيمَانَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيم بَن سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِئُ وَيَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثُنَا ابِي عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبْلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً وَقَالَ يَعْقُوبُ كَإِبِلِ مِائَةٍ مَا فِيهَا رَاحِلَةٌ. [راحع: ٢ ٥ ٤].

الوالوي مان عرفة المان عمر الله المان عمر الله عن المان عمر الله عن الله عن الله الله الله الله الله عن ال

مثال ان سواونٹوں کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( 3.20) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى الْجُمَحِىَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْجُمَحِىَّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا [راحع: ٣٥ ٦ ٤] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا [راحع: ٣٥ ٢ ٤] (٢٠٥٥) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُعَلِّيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَ

( ٦.٤٦ ) حَلَّاثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّمْنِيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ[راحع: ٢٩٠٠].

المراح المام على من مربع المسلم وي من من المربع المربع المربع المربع المربع المعلم المربع المربع المربع والمربع (۲۰۴۲) حضرت ابن عمر الله المسلم مروى من كه جناب رسول الله من المبين ارشاد فر ما يا جو شخص دنيا مين شراب پيئے وہ آخرت

میں اس ہے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔ میں اس ہے محروم رہے گا اور وہاں اسے شراب نہیں پلائی جائے گی۔

( ٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ أَنْبَآنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسُودِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ[راحع: ٢٦١٨]

(۲۰۴۷) حضرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے ججرا سود سے ججرا سود تک طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا۔

( ٦.٤٨) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً [راحع: ٣٨٦]

(۲۰۴۸) حفرت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ نبی ملالات فرمایا جو شخص صحیح حکمر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ تھنچتا ہے، قیامت

كون اس كَ كُونَ جِست قَعْلَى تَوْكُونَ وَكُونَ الْمُونِيَّةِ كُونَ الْمَالِ الْمُعَالَّى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٦٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَسُلَمَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ بِلَالًا لَا يَدُرِى مَا اللَّيْلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ

(۲۰۵۰) حضرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا بلال کو پیتنہیں چکتا کہ رات کتنی پی ہے؟ اس لئے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں تم کھاتے بیتے رہو۔

( ٦٠٥١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ آخُبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُبْصِرُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ أَذِّنُ قَدْ أَصْبَحْتَ [راحع:

(۱۰۵۱) حضرت این عمر فی است مروی ہے کہ نبی الیکا نے ارشاد فر مایا بلال رات ہی کواذ ان دے دیتے ہیں اس لئے جب تک این ام مکتوم اذ ان نہ دے دیں تم کھاتے پیتے رہوراوی کہتے ہیں کہ دراصل حضرت ابن ام مکتوم وٹائٹو نابینا آ دمی تھے، دیکھ نہیں سکتے تھاس لئے وہ اس وقت تک اذ ان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کہ اذ ان دیجئے ،آپ نے توضیح کر دی۔ (۲۰۵۲) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُجَدِیْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَذِیزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِینَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا تَطْرَحُ وَرَقَهَا قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَدُوِ وَوَقَعَ فِي قَلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ قَلْبِي اَنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنُ أَتَكُلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ فَلْبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكُرْتُ فَلْتَ ذَلِكَ احْبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا فَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ يَا بُنَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَآنُ تَكُونَ قُلْتُ ذَلِكَ آحَبُ إِلَى عَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا

(۲۰۵۲) حضرت ابن عمر نظائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظانے فر مایا ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے، بتاؤوہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے ،میرے دل میں خیال آیا کہ وہ محجود کا درخت ہوسکتا ہے، لیکن مجھے بولتے ہوئے شرم آئی بتھوڑی دیر بعد نبی طیفانے خود ہی فرمایا وہ محجود کا درخت ہے، ٹیل نے حضرت عمر مختلفے ہاں بات کا تذکرہ کیا تو انہول نے فرمایا پیٹا! تم کیوں نہیں بولے؟ بخد ااس موقع پر تمہار ابولٹا

مير \_ نَرْ و يك فلال فلال في المنظمة به www.islamiurdubook.brodspot.com ( ٢٠٠٢) حَدَّثُنَا حُجَيْنٌ وَمُوسَى بُنُ دَاوُدُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٤: النَّ مَ اللَّهِ عَنْ عَبُدُ النَّهِ مَا ثُورُ مَا الْهَادِ مِنَ الْهَادِ مِن الْهَادِ مِن الْهَادِ مِن الْ

هی مُناله اَصَّرُ مِنْ الله اِسْ مِنْ مِنْ الله اِسْ مِنْ مِنْ الله اِسْ مِنْ مِنْ الله اِسْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیوفلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔

( ٦.٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَصُولِهَا النَّضِير وَقَطَّعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا

النَّضِيرِ وَقَطَّعِ وَهِي البَوْيرة قَانَزَلَ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى مَا قَطَّعَتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَر كتموها قَائِمَهُ عَلَى أَصُولِ فَبَإِذُن اللَّهِ وَلِيُّخُزِى الْفَاسِقِينَ. [راحع: ٤٥٣٢].

(۲۰۵۴) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی نالیا سے بونضیر کے درخت کٹوا کرانہیں آگ لگا دی اوراس موقع پراللہ نے یہ آیت نازل فر مائی'' تم نے تھجور کا جو درخت بھی کا ٹایا اپنی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا تو وہ اللہ کے تھم سے تھا،اور تا کہ اللہ فاسقوں

( ٦.٥٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَاذِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَٱنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

[راجع: ٤٧٣٩]

(۱۰۵۵) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیٰہ نے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت کو دیکھا تو اس پرنکیر فر ماتے ہوئے عورتوں اور بچول کوتل کرنے سے روک دیا۔

( ٦.٥٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ [راحع: ٢٥٥٦]

(۲۰۵۲) حضرت ابن عمر نظائیا ہے مروی ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو والیس جا کراپنے گھر میں دورکعتیں پڑھتے تھے

اورفر ماتے تھے کہ ٹی طینی بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔ ( ٦.٥٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيُثُ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى

رِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ا

(۱۰۵۷) حضرت ابن مسعود ٹٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا اس بات سے منع فر ماتے تھے کہ تین آ دمی ہوں اور تیسر ہے کوچھوڑ کر ووآ دمی سرگوشی کرنے لگیں۔

( ٦.٥٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَتَبَايَعُوا الشَّمَرَةَ كَتْ لَكُ لَكُ مَلَكُ عَنْ كَانَ يَقُولُ لَا تَتَبَايَعُوا الشَّمَرَةَ كَنَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَتُ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَتُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

مُنلُهُا اَعَدُرُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٦٠٥٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنَّ أَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنَّ أَمُولِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ

آھُلِ النَّادِ فَمِنْ آھُلِ النَّادِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ٢٥٥٨] (١٠٥٩) حضرت ابن عمر رُفِظُ ہے مروی ہے کہ نبی طلِظ نے ارشاد فر مایا مرنے کے بعدِتم میں سے ہر شخص کے سامنے ہے شام اس کا ٹھکا نہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتو اہل جنت کا ٹھکا نہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتو اہل جہنم کا ٹھکا نہ پیش کیا

جاتا ہے یہال تک کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کردے۔ ( ١٠٦٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبِيعُ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَغْضِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَغْضِ [راجع: ٢٧٢٢].

(۲۰۲۰) حطرت ابن عمر پڑھی سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی بھی پر بھی نہ کرے اور اپنے

ر منظم کار پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔ بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔ معالی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ بھیجے۔

(٦٠٦١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ نَافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِى حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَّرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِى حَائِضٌ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُرَاجِعَهَا وَيُمُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخُرَى فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُطَلِّقَهَا فَلِيُطَلِّقُهَا حَتَى تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ ثُمَّ يَمُهِلِهَا حَتَى تَطُهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَيْطُلُقُهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللَّهِ عِنْ تَطُهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقُتَ الْقَيْقُ لَعُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقُتَا فَاللَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقُتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَى أَنْ كُنْتَ طَلَّقُتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقُتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدُ حَرُمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَا فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتُ عَلَيْهِ وَسُلَاقً الْمُولُولُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَو عَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو عَلَى عَلَيْهُ وَلَاقً الْمُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاقًا مُوالِقًا عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاقًا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

Production is the state of the

منالاً اکر بی است کی اگر اور کا این بیوی کوایک یا دوطلاقیں دی جی نافید این بیوی کوطلاق دینے سے اس کی اجازت دی تھی اور اگرتم نے اسے تین طلاقیں دے دی جی تو تم نے اللہ کے اس کی غافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا استعم کی نافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا استعم کی نافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا استعم کی نافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا استعم کی نافر مانی کی جواس نے تہیں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا استعمال کی جواس نے تہیں دیں کی متنا ہے تھی میں اپنی بیوی کوطلاق دینے سے متنا ہے تا کی متنا ہے تا کہ متنا ہے تا کہ

متعلق بتایا ہے اور تبہاری بیوی تم پرحرام ہو پھی یبال تک کہ وہ تبہارے علاوہ کی اور شخص سے شادی نہ کر لے۔ ( ٦.٦٢) حَدَّثَنَا یُونُسُ حَدَّثَنَا لَیْتٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُّكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيه (احم: ٩٥ - ٢٤].

( ۱۰۹۲) حدثنا يونس حدثنا ليت عن الع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عال لا يقيمن أَحَدُّكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ [راجع: ٢٥٩]. ( ٢٠٢٢) حضرت ابن عمر رُنَّهُ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود

و الله بيشے۔ (٦.٦٢) حَلَّاتُنَا يُونُسُ حَلَّانَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَلَّانَنَا بِشُرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ صَلَاةً الْمُسَافِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ آمَّا ٱنْتُمْ فَتَتَبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرْتُكُمْ وَأَمَّا ٱنْتُمْ لَا

تَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ لَمُ أُخْبِرُكُمُ قَالَ قُلْنَا فَخَيْرُ السَّنَنِ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا[راجع: ٥٧٠].

(۱۰ ۲۰) بشر بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمر ڈاٹھ سے پوچھا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! مسافر کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟ انہوں نے فر مایا اگرتم نبی علیہ کی سنت پرعمل کروتو میں تہہیں بتا دوں ، نہ کروں تو نہ بتا وُں؟ ہم نے عرض کیا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! بہترین طریقہ ہمارے نبی تالیق کی سنت ہی تو ہے ، انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ جب اس شہرے نکلتے تھے تو واپس آنے تک دورکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔

( ٦.٦٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ آخْبَرَنَا بِشُرَّ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى شَامِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى يَمَنِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى يَمَنِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِّنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَالِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُعْمَلُ مَنْ اللَّهُ مُ لَكُولُ لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللللَّهُ مَا لَهُ لَكُولُولُ لَنَا فِي مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

جار عشام اور جار عين يس يركتين فريا، اور جار عصاع اور جار عدين بركت عطاء فريا-( ٦٠٦٥ ) حَدَّثَنَا يُونُهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّهُ اللَّهُ فَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿ مُنْكُا اَمَّهُ مِنْ لِيَدِيمَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ مَا مَا مَا مُن اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ ٢٠٦٠) حَدَّثْنَا يُونُسُ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

﴿ ١٠٢٢) حَدُثُنَا يُولِسُ حَدُثُنَا حَمِدُ يَعِينَى ابْنُ رَيْدُ حَنْ أَيُوبُ حَنْ فَاقِعَ حَنْ طَبِيدُ اللّهِ فَلَ قَالِ فَلَ اللّهُ مُعَيِّدِ اللّهِ فَلَ الشَّمْسِ[راجع: ١٠٥٨] وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ مَثُلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَّاةِ الْعَصْوِ إِلَى مُغَيِّدِ بَانِ الشَّمْسِ[راجع: ١٠٥٨] وَسَالِحَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

(٦.٦٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيُحٌ قَالًا حَدَّثَنَا فَكَيْحٌ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلُ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ سُرَيْجٌ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلُ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ سُرَيْجٌ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَعْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ مَا أَنْ أَقَامَ فَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ

فَغُورَ جَ[صححہ البحاری (۲۷۰۱)]. (۲۰۷۷) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا عمر ہ کے ارادے سے روانہ ہوئے ، کیکن قریش کے کفار ٹبی ملیٹا اور بیت

( ٦.٦٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَائَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ قُلْنَ مَا لَكَ أَنْتَ لَا تَحِلُّ قَالَ إِنِّى قَلَدْتُ هَدُيِى وَلَبَّدُتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُّ فَلَا أَحِلُّ قَالَ إِنِّى قَلَدْتُ هَدُيِى وَلَبَّدُتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُّ عَنْ حَجَّتِى وَالْبَدُتُ وَأُسِى فَلَا أَحِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ أَنْ مَا لَكَ أَنْتَ لَا تَحِلُّ قَالَ إِنِّى قَلَدْتُ هَدُيِى وَلَبَّدُتُ رَأْسِى فَلَا أَحِلُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْدُتُ وَأُسِى فَلَا أَحِلُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْدُونَ وَلَا اللَّهِ مَا لَكُ أَنْ مَا لَكَ أَنْتَ لَا تَحِلُّ قَالَ إِنِّى قَلَدْتُ هَدُيِى وَلَبَدُتُ وَأُسِى فَلَا أَحِلُ مِنْ وَكَبِي وَلَكُونَ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَلَا إِنْ مَا لَكَ أَنْتَ لَا تَعِلَى وَلَيْسَاقِهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَأُسِى فَلَا أَحِلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا أَعِلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَحِلُقُ وَلَا أَعِلَى وَلَا إِلَيْكُونُ مَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَعْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَا أَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ الْعَلَالَالَالَّةُ الْ

کرمہ پنچ تواز واج مطہرات کواحرام کھولنے کا تھم دیا،از واج مطہرات نے بوچھا کہ آپ ٹیوں طلال نہیں ہوتے؟ نبی طیسیا فرمایا کہ میں نے اپنی ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ ہاندھ رکھا ہے اور اپنے سرکے بال جمار کھے ہیں،اس لئے میں اس وقت تک حلال نہیں ہوسکتا جب تک اپنے جج سے فارغ ہو کرحلق نہ کرالوں۔

( ٦.٦٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَالْمَصُورَ وَالْمَغُوبَ وَالْمِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَحَلَ فَطَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ وَالْمَصُرَ وَالْمَغُوبَ وَالْمِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَحَلَ فَطَافَ

مُنالًا أَخْرُنُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ویمیں گذاری اور پھر مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔

( ٦٠٧٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَالَ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمْنَى وَعَيْنُهُ الْأُخْرَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةٌ (راحع:

(۲۰۷۰) حضرت ابن عمر ڈٹا ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا کہ دجال دائیں آئکھ سے کا نا ہوگا ،اس کی دوسری آئکھ انگور کے دانے کی طرح چھولی ہوئی ہوگی۔

( ٦.٧١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْآَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَفْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَنَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ [راحع: ١٤٤٧.

(۱۰۷۱) حضرت ابن عمر پھٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹ کو دیکھا ہے کہ وہ مواری پرنفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے حضرت ابن عمر ڈیٹٹا خود بھی اسی طرح کر لیتے تھے۔

(٦.٧٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُ بِعَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ كَفَرَ وَٱشْرِكَ إِنظِر: ٤٩٠٤]

(۲۰۷۲) سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پھٹھانے ایک آ دی کوخانہ کعبہ کی شم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا غیراللہ کی قسم نہ کھایا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ کو میے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانے والاشرک کرتا ہے۔

( ٦.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجِنْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَتَوَكُتُ عِنْدَةً رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ مُرَوَّعًا فَقُلْتُ مَا وَرَائكَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنِفًا فَقَالَ ٱلْحِلِفُ بِالْكُعْبَةِ فَقَالَ الْحِلِفُ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُ بِأَبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ ٱشْرَكَ [راجع:

هي مُنلاً امَيْن في الله يعين مَن الله الله يعين مَن الله الله يعين مَن الله يعين مَن الله يعين مَن الله يعين م ده: «عاطان من الله يعين من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله يعين الله يعين الله عن الله ال

حضرت عمر والنواین باپ کی متم کھایا کرتے تھے، ایک دن نبی ملیا انے فر مایا اپنے باپ کی متم نہ کھاؤ کیونکہ غیر اللہ کی متم کھانے والاشرک کرتا ہے۔

( ٦.٧٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ يَغْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَغُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيكَ أَنَّهَا النِّصْفُ بَلْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَضَمَّ أَبُو حَالِدٍ فِي النَّالِقَةِ خَمْسِينَ[صححه مسلم (١٠٨٠)]. (٢٠٧٣) سعد بن عبيده مُعَشَّةِ كَبَتِ بِين كَهُ حَفِرت ابن عمر مُنْ اللَّهِ فِي النَّالِقَةِ مَمْسِينَ اللهِ بوئ اليا ، حضرت ابن عمر مُنْ الله في فر ما ياتم بين كيسے بينة جلاكه بيم بينه كانصف ہے، بلكه يوں كهوكه يندره تاريخ ہے، ميں نے نبي مليله كو

یہ سرے مرتبہ رادی نے ہوئے سنا ہے کہ بھی مہیندا تنا، اتنا اورا تنا بھی ہوتا ہے، تیسرے مرتبہ رادی نے اس انگلی کو بند کر لیا جو پچاس کے عدد کی ۔ نشاند ہی کرتی ہے۔

( ٦.٧٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشُحِهِ إِلَى ٱنْصَافِ أُذُنَيْهِ [راجع: ٢٦١٣]

یعوم الماس بوب العالمین فال یعوم الحدهم فی رسیحی إلی الصاف الدیبه اراجع ۱۲۱۲ ع (۲۰۷۵) حضرت ابن عمر ظافهات مروی ہے کہ نبی علیلانے اس آیت 'جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے''

كَ تَغْيِر مِين فَرَمَايا كَمَاسُ وفَتَ لُوكَ ابِينِ لِبِينِ مِينَ نَصْفَ كَانَ تَكَ دُّ وَبِهِ مِوسَ كُورُ بِهِ مِلَ كَدَّ ( ٦.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَخَلَ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا (راحع: ٤٧٧٨) (٢٠٧٢) حضرت ابن عمر وُلِيُّ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ فَالْيَّيْمَ كَهُ مَرْمِه مِن داخل ہوتے وقت بیددعاءفر ماتے تھے کہ

' (۱۰۷۱) مطرت ابن ہمر ہی ہوئے ہمروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالیزم ماریک واس ہونے وقت پیرد عاء حر مانے سطے کہ اے اللہ! ہمیں یہاںموت نہ دیجئے گا یہاں تک کہآ ہے ہمیں یہاں سے نکال کرلے جا کیں۔

( ٦.٧٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِح بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَالِح بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ اللَّهِ مَوْلَى غُفُرَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ

بِهِ قَالَ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَلِيهَا ذَوُ و الرَّأَي مِنْ آلِ عُمَرَ فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقْرَاءِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالطَّعِيفِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقْرَاءِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالطَّعِيفِ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا قَالَ حَمَّادٌ فَزَعَمَ عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّ وَلِيهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا قَالَ حَمَّادٌ فَزَعَمَ عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ مِنْهُ قَالَ فَتَصَدَّقَتُ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَوَلِيَتُهَا حَفْصَةُ [راجع: ١٠٤].

( ٦٠٧٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتُهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ [انظر: ٦١٨١].

(۲۰۷۹) حضرت اً بن عمر نظائلت مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا تمہارے آ گے ایک ایسا حض ہے جو' جرباء'' اور اذرح'' کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے۔

( ٦٠٨٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا عَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّعْبِ لَحَاجَته

(۲۰۸۰) حفرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ ٹی ملیکا قضاءِ حاجت کے لئے رائے سے ہے کرایک کونے میں چلے گئے۔

أَطُوافٍ وَقَالَ سُرَيْجٌ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ[راحع: ٤٩٨٣].

﴿ مُنلُهُ اَمَٰذِينَ بَلِ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنَا مُنَا مُنْ اللّهُ مُنْ

﴿ ﴾ كَذَنَا يُولَسُ وَسَرِيجِ بِنَ النَّعَمَانُ فَالاَ حَدَثَنَا قَلْيَحِ عَنَ فَاقِعَ عَنِ ابْنِ عَمَرُ قَالَ وَالْمَسَدِ إِذَا حَرْجَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرِيْجٌ ﴿ حُجَّاجًا مُهِلِّينَ بِالْكَبِّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرِيْجٌ ﴿ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرِيْجٌ ﴿ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ قَالَ قَالَ سُرِيْجٌ ﴿ وَسَلَّمَ وَلَا عُمُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمُولًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمُولًا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمُولًا عِلَاكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْمَلُوا عَلَيْهِ وَسَالِهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُلْمَالًا مُعِلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُلْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عُمُولًا عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عُلْمَا مُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعِلّمُ عَلَيْهِ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَيْكُولُوا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَلْكُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَا لَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا لِلْمُعَالِقُولًا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا لِللّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَا لَا لَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا لَمْ عَلَيْكُ عَلْ

یَوْمَ النَّحْرِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوقِ قِ [راحع: ٥٩٤٦]. (٢٠٨٢) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیہ کے ساتھ فج کے ارادے سے نگلے اور یوم النحر سے پہلے نبی ملیہ

اور حفرت عمر تُنَافِئَ نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ (٢٠٨٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ

الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ حِينَ أَنَاخَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ (۲۰۸۳) حضرت ابن عمر ٹالٹناسے مروی ہے کہ عرفہ کی رات نبی ملیٹا نے جب اپنی اوٹٹنی کو (مز دلفہ بَنْٹِی کر ) بٹھایا تو مغرب اور

عشاءكى نمازاكشى اداكى \_ ( ٦٠٨٤ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ر ١٨٠٨) عليه وسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ الصُّورِ يُعَلَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقُتُمْ [راحع: ٥٤٤]. (٢٠٨٣) حفرت أبن عمر الله المستصروي بيكه جناب رَبول اللهُ مَا يُعْلِي اللهِ عَلَيْهُمُ فَيْ أَمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی پھوٹو اور انہیں زندگی بھی دو۔ ( ٦.٨٥ ) حَدَّثَنَا یُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ یَعْنِی ابْنَ زَیْدِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَتَنَاجَی اثْنَان دُونَ ثَالِیْهِمَا [راحع: ٤٦٦٤].

> (۱۰۸۵) حفرت ابن عمر رُن الله عن مروى م كه ني طليط فر ما يا دوآ دى تيسر كوچهور كرسر كوش نه كياكريس -( ٨٠٨٥م ) وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ [راحع: ٢٥٩].

> ( ١٠٨٥م ) وَلَا يُقِيهُمُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيهِ [راحع: ٩٥٥]. ( ٧٠٨٥ م ) اور كونى خض دوسر ب كواس كى جگه سے اٹھا كرخود و ہال ند بيٹھے۔

( ٦.٨٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَرْفُوعًا قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي

الرَّشَحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمُ (راحع: ٤٦١٣). (٢٠٨٧) حفرت ابن عمر تُلَّلُن مَ مِن وَكُل كَ كُوكُ اللَّمَا لَهُ المَلَن كُولُ اللَّهِ الْمَلِين اللَّهِ الْمُلِكِ (٢٠٨٧) حفرت ابن عمر تُلَّلُن مَن اللَّهُ اللْ

هي مُنالًا اَحَدُّرُ مِنْ لِي مِنْ اللهُ بِي مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ بِي مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲۰۸۷) حضرت ابن عمر کالٹیا سے غالبًا مرفوعاً مروی ہے کہ جوشخص شم کھاتے وقت ان شاءاللہ کہہ لےاسے اختیار ہے، اگرا بنی فتم پوری کرنا چاہے تو کرلے اور اگراس سے رجوع کرنا چاہے تو حانث ہوئے بغیر زجوع کرلے۔

( ٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُشُ حَدَّثِنِي حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَخُطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ [راجع: ٢٧٧٦].

( ۲۰۸۸ ) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایاتم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی بھے پر نہیج نہ کرے اور اپنے

بھائی کے پیغام نکاح بڑا پناپیغام نکاح نہ بھیجالا بیرکداسے اس کی اجازت ال جائے۔

( ٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِدُهُنِ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ [راحع: ٤٧٨٣]

(۲۰۸۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیظا حرام ہاند ھتے وفت نویتون کا وہ تیل استعال فریاتے تھے جس میں پھول

ڈ ال کرانہیں جوش نے دیا گیا ہوتا۔

( ٦٠٩٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنِّيهِ [راحع: ١٨٦٠]

(۲۰۹۰) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ نبی علیلا فجر کی سنتیں اس وقت پڑھتے جب اذ ان کی آ واز کانوں میں آ رہی ہوتی

(٦٠٩١) حَلَّتُنَا يُونُسُ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَيَمَنِنَا وَشَامِنَا ثُمَّ اسْتَقُبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان مِنْ هَاهُنَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ [راجع: ٦٠٦٤].

(۲۰۹۱) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! ہمارے شہر مدینہ میں،

ہارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں فرما،اور ہمارے صاع اور ہمارے مدمیں برکت عطاء فرما، پھرمطلع مثس کی طرف رخ كركے فرمايا كه يبال سے شيطان كاسينگ طلوع موتاہے، يبال زلالے اور فتنے ہول گے۔

( ٦.٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغُنِهَا الْهِ الْمُنَا مَلَهُ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَعُفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةٌ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةٌ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنْ

کی مُنلِاً اَمَرُ بَضِبِل مِیسِیْ مِتْرَا کی استان کی بخش کرے اور ''عصیہ'' نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ،اے اللہ! رعل،

ذكوان اور بنولحيان پرلعنت فرماً . (٦٠٩٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بِشْوِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ .

وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَدْرِ غَدْرُ آمِيرِ

وسون المباسي المعاصية وسم يمون إن ياس عام إلى المحار عادية والمان المان المان المان المان المان المان المان الم عامّة إراجي ١٩٧٨] (١٠٩٣) حضرت ابن عمر ظاها سے مروی ہے کہ نبی عليا نے ارشادفر مايا قيامت كے دن ہر دھوكے باز كے لئے ايك جمنڈ ابلندكيا

جائ گاجس سے اس کی شاخت ہوگی اور سب سے بڑا دھوکہ حکمر ان وقت کا ہوگا۔ ( ٦.٩٤) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ الْبَرِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَر آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمِينَ فِی أَوَّلِ وَحَمَ يَهُو دِيَّا وَيَهُو دِيَّةً قَالَ قَالَ أَبِی سَمِعْتُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ فِی سَنَةِ تِسْعِ وَسَنِّمِینَ فِی أَوَّلِ وَحَمَ يَهُو دِيَّا وَيَهُو دِيَّةً قَالَ قَالَ أَبِی سَمِعْتُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِیدِ فِی سَنَة تِسْعِ وَسَنِّمِینَ فِی أَوَّلِ

رَجْمَ يَهُودِيَا وَيَهُودِيَةَ قَالَ قَالَ آبِي سَمِعَتَ مِن عَلِى بَنِ هَاشِمِ بَنِ البُويِدِ فِي سَنَهُ يَسَعُ وسَعِينَ فِي آوَلِ سَنَةٍ طَلَبْتُ الْحَدِيثَ مَجُلِسًا ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ الْمَجُلِسَ الْآخَرَ وَقَدُ مَاتَ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَّاتَ فِيهَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ[راحع: ٤٩٨]. (٣٩٣) حفرت ابن عمر فائنُ سے مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ نبی طیا نے ایک یہودی مردوعورت پررجم کی سزاجاری فرمائی۔

( 7.90) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم وَحَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِمَا قَالَ وَالْمَرُّأَةِ وَالْفَرَسِ [راجع: ٣٦ ٥]. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرُّأَةِ وَالْفَرَسِ [راجع: ٣٦ ٥]. ( ١٠٩٥) حضرت ابن عمر الله عمر وي م كه جناب رسول اللَّمَ اللَّيَ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بُوعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

ش، مورت ميں اور گرش ۔ ( ٦.٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِى أَبِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُعُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعُفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصُبُعُ هَذَا بِالزَّعُفَرَانِ قَالَ لِأَنِّى رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَدَّهِ مِنُ وَيَصْبُعُ بِهِ ثِيَابُهُ [راجع: ٧١٧]. (٢٠٩٢) زيد بن اسلم بين كي معرت ابن عمر رفي ابن عمر رفي الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله

ے پوچھا کہ آپ اپنے کیڑوں کو زعفران ہے کیوں رہ گئتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ زعفران کا تیل نبی ملایلا کور نگے جانے کی چیڑوں میں سب سے زیادہ پیندیدہ قا،ای کا تیل لگاتے تتھاوراس سے کیڑوں کور نگتے تتھے۔

ر ٦.٩٧) حَدَّثَنَا شُرَيْجُ بِنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا قَلْيَحُ عَن نَافِعِ عَنِ ابنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ لَيْلَةً الْعَشَاءَ حَتَّى رَقَدُنَا ثُمَّ اسْتَيْقَطُنَا ثُمَّ رَقَدُنَا ثُكَمَّ اسْتَيْقَطُنَا وَإِنَّمَا حَبَسَنَا لِوَفُدِ جَاءَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَيْسَ

الم المنافع ا

سوکر جاگے، دراصل نبی علیہ کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا؟ اس کے بعد نبی علیہ اہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پرتمہارے علاوہ کوئی شخص نماز کا انظار نہیں کررہا۔

( ٦٠٩٨) حُدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْ أَقِ. [راحع: ٥٢٧٦] وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْ أَقِ. [راحع: ٥٤٧٦] ( ٢٠٩٨) حضرت ابن عمر الله عمر وى م كه ايك فض ن اپنى يوى سے لعان كيا اور اس كے بي كى اپنى طرف نبت كي في الله عند الل

كى، ني النِّهِ فَ النَّهُ عَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَانِي فِي (٦٠٩٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَانِي فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَآيَتُ وَجُلَّا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنَ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ قَلْدُ رُجِّلَتُ وَلِمَّنَهُ تَقُطُرُ مَاءً وَاضِعًا لِللَّهُ عِلْدَ الْكَعْبَةِ فَوَاتِي رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ رَجِلَ الشَّعْرِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ

يَدَهُ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلُنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ رَجِلَ الشَّغْرِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَآيْتُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ كَأَشْبَهِ مَنُ رَآيْتُ مِن النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

[صححه البخاري (۲۰۹۰)، ومسلم (۱٦٩)].

(۲۰۹۹) حضرت ابن عمر ڈھائن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَالَّيْظِ آنے ارشاد فر مایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ اور سید سے بالوں والے ایک آ دی کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ دوآ دمیوں پر رکھا ہوا تھا ،اس کے سرسے پانی کے قطرات میک رہے تھے، میں نے پوچھا کہ رہے وال کہ یہ حضرت عیسی علیظا ہیں ، پھران کے پیچھے میں نے سرخ رنگ کے ، تھنگھر یا لے بالوں والے ، دائیں آ نکھ سے کا نے اور میری وید کے مطابق ابن قطن سے انتہائی مشابہ شخص کو دیکھا ، میں نے پوچھا ریکون ہے تو پتہ چلا کہ یہ ہے د جال ہے۔

( ٦١٠٠ ) حَدَّثَنَا كَفِيْرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمُرِئُ مُسُلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثًا إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَالَى عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ

(۱۱۰۰) حظرت ابن عمر بڑا گئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تا گئا ہے ارشاد فرمایا کسی شخص پراگر کسی مسلمان کا کوئی حق ہوتو www.isfamiurdubook.blogspot.com تین را تیں اس طرح میں گذری جا میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس تھی ہوئی نہ ہو، حضرت ابن عمر بڑا گئا فرماتے ہیں کہ اس

ون کے بعدے اب تک میری کوئی الی زات نہیں گذری جس میں میرے ماس میری وصیت لکھی ہو ڈاٹ ہو۔

مُنلُهُ المَوْنِ فِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اتَّذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذُنَ ذَلِكَ ذُغَلًا لِحَاجَتِهِنَّ قَالَ فَانْتَهَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أُفِّ لَكَ ٱقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا أَفْعَلُ [راحع: ٩٣٣].

(۱۰۱۷) حضرت ابن عمر ٹالٹناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَالَةُ اللهِ الله مَثَالِيْ ارشاد فر مايا اپنی عورتوں کورات کے وقت مجد میں آنے کی اجازت دے دیا کرو، بین کرحضرت ابن عمر ﷺ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ ہم توانہیں اجازت نہیں دیں گے، وہ تواسے اپنے

كامول كے لئے دليل بناليس كى ،حضرت ابن عمر اللہ نے اسے ڈانٹ كر فر ماياتم پر افسوس ہے، ميں تم سے نبي عليہ كى حديث بیان کرر ہاہوں اورتم ہیے کہدرہے ہوکہ میں ابیانہیں کروں گا۔

( ٦١.٢ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُل فَعَلْتَ كَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا فَعَلْتُ قَالَ فَقَالَ لَهُ جِبُوِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَمَّادٌ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا مِنُ ابْنِ عُمَوَ بَيْنَهُمَا

رَجُلٌ يَعْنِي ثَابِتًا [راحع: ٥٣٦١]. (١٠٢) حضرت ابن عمر اللهاست مروى ہے كداك مرتبه نبي عليا نے كسی شخص سے يو چھا كدتم نے بيكام كيا ہے؟ اس نے كہا نہیں ،اس ذات کی نتم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، میں نے بیر کا منہیں کیا ،اتنے میں حضرت جریل علیہ آگئے اور کہنے لگے

كدوه كام تواس نے كيا ہے كيكن ' لا الدالا الله' كہنے كى بركت سے اس كى بخشش ہوگئ \_

( ٦١٠٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتُركُ [راحع: ١٥١٠].

(۲۱۰ ۱۳) حضرت این عمر را است مرفوعاً مروی ہے کہ جو محض قتم کھاتے وقت ان شاءاللہ کہہ لے اسے اختیار ہے، اگراپی قتم بوری کرنا جا ہے تو کر لے اوراگراس سے رجوع کرنا جا ہے تو حانث ہوئے بغیرر جوع کرلے۔

( ٦١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً [راحع: ١٠٤٥].

(۱۱۰۴) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔ ( مرد ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ وَمَا مَ الْمُؤَلِّيُ وَمَا عَنْ عَنْدِ الْمُؤَلِّيُ كَلَاهُمَا عَنْ عَبُدِ

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ [راحع: ٢٠٥٥]. (١١٠٥) تعديد الماريخ الله سديد المراب في مالك أنه المراب التحريد المراب المراب المراب المراب و ربع

مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُو لَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ [راحع: ٣٦٥]. (١٠١٧) حفرت ابن عمر ﷺ مروى ہے كہ جناب رسول الله كَافِئُون أَنْ ارشاد فر ما يا جو شخص الله كے نام پر پناه ما نگے اسے پناه دے دو، جو شخص اللہ كے نام پرسوال كرے اسے عطاء كر دو، جو شخص تہيں دعوت دے اسے قبول كرلو، جو تمہارے ساتھ بھلائى

کرے اس کابدلہ دو،اگر بدلہ میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لئے اتنی دعا ئیں کرو کہ تہیں یقین ہوجائے کہتم نے اس

( ٦١.٧ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ [راجع: ٢٧٧ ٤].

نى عَلِيُّا نِے جَائِدى كَى الْكُوْخَى بنوالى ، اس سے نبی عَلِیُّا مہرلگاتے تھے كين اسے پہنے نہيں تھے۔ ( ٦١.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتُوا الدَّعُوةَ إِذَا دُعِيتُهُ [انظر: ٢ ١٧١].

المور المامون إله عربيها المسترود المرابعة المسترود المس

(٦١.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى يَحْلِفُ بِهَا لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ [راحع: ٨٨٨٤]. (٢١٠٩) حضرت ابن عمر ولي عليه عليه جن الفاظ سات محمد عليه القلوب "

(۱۱۰۹) حطرت ابن طرق المعلق ال

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَهَيُبٌ حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ آخْبَرَلِى سَالِمٌ اللَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

الاست کو این مرافع کے ایک مرتبہ مکہ کرمہ کے شیخ ایک مرتبہ مکہ کرمہ کے شیخ کا زمانہ شروع ہونے سے قبل (۱۱۱۲) حضرت ابن عمر وہ بنا کے مدا یک مرتبہ مکہ کرمہ کے شیخی علاقے میں نزول وی کا زمانہ شروع ہونے سے قبل نی علاقات زید بن عمر و بن نفیل سے ہوئی ، نبی علی ایک مرتبہ مکہ کرمہ کے ساتھ وہ ترخوان بچھا یا اور گوشت لا کرسا منے رکھا ، انہوں نے ایک ملاقات زید بن عمر و بن نفیل سے ہوئی ، نبی علی ان کے سامنے دستر خوان بچھا یا اور گوشت لا کرسا منے رکھا ، انہوں نے است کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے گئے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جنہیں تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو، بلکہ میں صرف دو چیزیں کھاتا ہوں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

فانده: "تم لوگ" ہے مراد" قوم" ہے، نبی ملی کی ذات مرادیس۔

(٦١١١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِى الصِّدِّيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَمَّامٌ فِي كِتَابِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِى الْقُبُورِ فَقُولُوا بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [راحع: ٢ ٨ ٨ ٤].

(۱۱۱۱) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه طَالِيَّ عَلَيْ ارشاد فر مایا جب تم اپنے مردوں کوقبر میں اتاروتو کہو "بسیم اللّه، وعلی سنة رسول اللّه"

( ٦١١٢ ) حَلَّثَنَا عَقَّانُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ [راجع: ٣٧١].

(۱۱۱۲) حضرت ابن عمر الله المستمروى ہے كہ جناب رسول الله مالي الله مالي جب كسى حاجى سے طوتو اسے سلام كرو، اس سے مصافحه كرواوراس كا بينے گھر ميں داخل ہونے سے پہلے اپنے ليے بخشش كى دعاء كرواؤ، كيونكه وہ بخشا بخشا يا ہوا ہے۔ ( ۱۱۱۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ

سَالِم بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّئِنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدُ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيَّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْتُ. إنظر: ١٨٠٠،

(۱۱۱۳) حضرت ابن عمر ٹی کھیا ہے مروی ہے کہ بی مالیا نے ارشاد فرمایا تین آ دمیوں پراللہ نے جنت کوحرام قرار دے دیا ہے، شراب کاعادی، والدین کا نافر مان اور وہ بے غیرت آ دی جوایئے گھر میں گندگی کو بر داشت کرتا ہے۔

( ٦١١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُهَ ﴿ وَكُلُوكُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكَاثُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبُدٌ جَرُعَةً ٱفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى.

افعنل گھونٹ کی بندے نے بھی نہ پیاہوگا جو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پیتا ہے۔

( ٦١١٥ ) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ[راجع: ٤٨٩٠].

(۲۱۱۵) حضرت ابن عمر ٹاپھنا سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر نبی ملیٹانے اپناسر منڈ وایا تھا۔ ( ۲۱۱۶ ) حَدَّثَنَا

(۲۱۱۲) ہمارے پاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا'' لکھا ہوا ہے۔

( ٦١١٧ ) ٰحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَزَادَ نَافِعٌ وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا وَلَا يُغْطِيَنَّ بِهَا[انظر: ٦٣٣٢،٦٣٣٢، ٢٣٣٢].

(۱۱۱۷) حضرت ابن عمر ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ بی علیٰہ نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص با کمیں ہاتھ سے نہ کھائے پیٹنے کیونکہ با کمیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بیٹیا ہے نافع اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ با کمیں ہاتھ سے بچھ پکڑے اور نہ کسی کو پچھ دے۔

( ٦١١٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِیُّ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعُفَرٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ [راحع: ٢٧٧]

(۱۱۱۸) حضرت ابن عمر الله اسے مروی ہے کہ آپ شائی کا این انگوشی کا گلینہ تقیلی کی طرف کر لیتے تھے۔

( ٦١١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنُ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلُتُهُ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِى طُلَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِى حَائِضٌ فَذَكُرُتُ فَلَيْرَاجِعُهَا إِذَا فَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا إِذَا طَهُرَتُ طَلَقَهَا فِي طُهُرِهَا لِلسَّنَةِ قَالَ فَفَعَلْتُ قَالَ آنَسٌ فَسَأَلْتُهُ هَلُ اعْتَدَدُتَ بِالَّتِي طَلَّقَتَهَا وَهِي حَائِضٌ قَالَ طَهُرَتُ طَلَقَهَا فِي طُهُرِهَا لِلسَّنَةِ قَالَ فَفَعَلْتُ قَالَ آنَسٌ فَسَأَلْتُهُ هَلُ اعْتَدَدُتَ بِالَّتِي طَلَّقَتَهَا وَهِي حَائِضٌ قَالَ وَمَا لِي لَا أَعْتَدُونَ بِالَّتِي طَلَّقَتَهَا وَهِي حَائِضٌ قَالَ وَمَا لِي وَمَا لِي لَا أَعْتَدُونَ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَتَحْمَقُتُ . [راحع: ٢٥٥].

(۱۱۱۹) انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر رفائڈ سے عرض کیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دیے کا واقعہ تو سنایے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی ہوی کو'' ایام'' کی حالت میں طلاق دے دی ، اور یہ بات حضرت عمر فاروق رفائظ کو مجھی بتا دی ، انہوں نے نہنی کے بیان کا ایک کا کہ ایک کا کہ ایک نام کا باک کا بالان کا بالان کا بہر کہ جب وہ'' پاک'' ہوجائے تو اِن ایام طہارت میں اسے طلاق دے دیے، میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ طلاق شاری تھی جو'' ایام'' کی حالت

مُنْ الْمُ الْمُرْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْسَ [راجع: ١٠٥]. عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْسَ [راجع: ١٠٥]. (١٢٠) حضرت ابن عمر الله عمر وي م كم ين في الله كولد هم يرنماز پرضته بوئ ديمام، الى وقت آ پَ تَالِيْنَا الله

خيرِكُوجِارَ ہِے تھے۔ ( ٦١٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ[راحع: ٤٨٣٢]. (٢١٢١) حضرت ابن عمر رُقَّ السے مروی ہے کہ نِی مُلیُلا نے ارشاوفر مایا خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک ووآ دمی (متفق ومتحد) رہیں گے۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدُ اللَّهِ مَعَدُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ[راحع: ٤٧٧٤]. (١٢٢) حضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْهِ كَ نبي عليُهِ كَ نبي عليهِ كَ نبي عليهِ عَلَيْهِ كَ زديك سب سے زياده پهنديده نام عبدالله اورعبدالرحن عقے۔

( ٦١٢٣ ) حَلَّثَنَا مَكَّى ْبُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَنَظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ مَنَ جَرَّ ثُوْبَهُ خَيَلَاءَ لَمْ يَنَظُو اللَّهُ إِلَيْهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ. [راجع: ٥٣٥١]

( ٦١٢٤) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَوَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

(۱۱۲۳) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مُناکیا کیا گئے اسے علاقے میں سفر پر جاتے وفت قر آن کریم اپنے ساتھ لے جانے سے منع فر مایا ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ وشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔

ب المسلمة الم

المعادية www.islamiurdubook.blogspot.com

(۱۱۲۵) جعزت ابن عمر ول سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مان کے مہینے میں ایک ہی سحری ہے مسلسل کئ

مُنْ الْمَا مَعْنُ اللّهِ مِنْ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَجَالَسْنَاهُ قَالَ فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الشَّحَى فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَ فَاسْتَحْيَيْنَا فَقَالَ بِذُعَةً فَقُلْنَا لَهُ كُمُ اعْتَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَ فَاسْتَحْيَيْنَا فَاسْتَحْيَيْنَا أَلَّ السِّنَانَ أُمَّ الْهُؤُمِنِينَ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ مَا يَقُولُ اعْتَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ اعْتَمَر رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آمَا إِنّهُ لَمْ يَعْتَمِو عُمْرَةً إِلّا وَهُو شَاهِدُهَا وَمَا اعْتَمَرَ شَيْنًا فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِو عُمْرَةً إِلّا وَهُو شَاهِدُهَا وَمَا اعْتَمَرَ شَيْنًا فِي رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِو عُمْرَةً إِلّا وَهُو شَاهِدُهَا وَمَا اعْتَمَر شَيْنًا فِي رَجَبٍ

[صححہ البحاری (۱۷۷٥)، ومسلم (۱۲۵۰)، وابن حزیمة (۲۰۷۰)، وابن حیات (۲۱۲۹) وابن حیان (۲۱۲۹) وابن حیات [راحع: ۳۸۳] [راحع: ۳۸۳] و ابن کیا بیش کیا بیش کیا بیش کیا در این کیا در این کیا در این کیا بیش کیا در این کیا تراب کیا آپ نیا آپ نیا این در این د

(۱۱۲۷) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقانے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، نبی طیقا کے لئے مجبور کی شاخوں سے ایک خیمہ بنا دیا گیا، ایک دن نبی طیلانے اس میں سے سرتکالا اور ارشاد فرمایا جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا اہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے مناجا ہے کرتا ہے، اس لئے تنہیں معلوم ہونا چاہئے کہتم اپنے رب سے کیا

مناجات كررىب بو www.islamikurdtubookspotiotion أَنَّا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

نماز پڑھ کیتے تھے۔

( ١١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى الْأَسُوَدُ بِنُ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍو الْقُوَشِىِّ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ وَإِنَّ الشَّهُوَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً فِي الثَّالِثَةِ. [راحع: ١٧ . ٥].

(۱۱۲۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملائل نے فر مایا ہم امی امت ہیں، حساب کتاب نہیں جانتے ، بعض اوقات مہینہ

ا تنا، اتنا اورا تنا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آ پِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

( ٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ مِنَى مِنَى حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِى مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِى كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

[قال الألباني حسن (احرجه ابو داود: ١٩١٣)].

(۱۳۰) حضرت ابن عمر عُنْ الله عن موی ہے کہ نو ذی المجہ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کرنی علیہ منی سے روانہ ہوئے اور میدانِ عرفات کُنِی کرم جد نمرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا' جہاں آج کل امام صاحب آکر پڑاؤ کرتے ہیں' جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ اور تعمیر کی نمازیں اکھی اداکیں ، پھر خطب ارشاد فرمایا اور اس کے بعد وہاں سے نکل کرمیدانِ عرفات میں وقوف کی جگہ برتشریف لے گئے۔

( ٦١٣١ ) حَلَّثَنَا يَغَقُّوبُ حَلَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّىَ الظُّهُرَ بِمِنَّى مِنْ يَوْمِ التَّرُويَةِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى.

نبی علی<sup>نن</sup>انے بھی اس دن ظہر کی نما زمنی میں پڑھی تھی۔ روسودی جَاگِوَا رَمُوْفِ مِنْ ہِ جَائِمِی کَا ہُور ہے کہ اور کہ اور کے اور کا ایک میں اور کا اور کا اور کا اور

(٦١٣٢) حَدَّثَنَا يَعْقُرِبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ أَهُمَاكُ مُ مَحَقَظُ فَلِ طَلِطَالُكُا الْمُضْحَالِ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَأَنَا خَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَحَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ

هي مُنالاً امَرْبن بل يَنِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ مِن اللهُ بِيهِ مِنْ اللهُ بِن مُبِكُونَا اللهُ بِن مُ مُنالِك اللهُ بِن مُ مُنالِكُ اللهُ اللهُ بِن مُ مُنالِكُ اللهُ اللهُ بِن مُ مُنالِكُ اللهُ اللهُ مُنالِكُ اللهُ ا نماز ادا فرمائی، پھر جب مدیندمنورہ میں داخل ہوئے تو مجد نبوی کے دروازے براین اوٹٹی کو بٹھا کرمسجد میں داخل ہوئے اور وہاں بھی دورکعتیں پڑھیں ، پھراینے گھرتشریف لے گئے ،حضرت ابن عمر ٹاٹھا خود بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ( ٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّمَا بَقَاؤُكُمُ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنُ الْأُمَم كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْر إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ آهُلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ آهُلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعُطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَى رَبَّنَا لِمَ أَعْطَيْتَ هَوُّلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَغُطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِ كُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ. [راحع: ٢٩]. میں تمہاری بقاء کی مت اتن ہی ہے جیسے عصرا ورمغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے، تو رات والوں کوتو رات دی گئی چنانجدانہوں نے اس پڑمل کیالیکن نصف النہار کے وقت وہ اس سے عاجز آ گئے ،الہٰڈ انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا ، پھرانجیل والوں کوانجیل دی گئی اور انہوں نے اس پرعصر تک عمل کیالیکن پھر وہ بھی عاجز آ گئے، لہٰذا انہیں بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا، پھرتہمیں قر آن دیا گیااورتم نےمغرب تک اس بڑمل کیا، چنانچیتهہیں دودو قیراط دے دیئے گئے ،اس پراہل تورات وانجیل کہنے لگے یرور د گار! ان لوگوں نے محنت تھوڑی کی لیکن انہیں اجر زیادہ ملاء اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں تم پر پچھ ظلم کیا

ے؟ انہوں نے کہانہیں، اللہ نے فرمایا پھر میں اپنافضل جے چاہوں عطاء کردوں۔ ( ۱۱۳۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ وَكَانَتُ فِي لِسَانِهِ لُوثَةٌ فَشَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْقَى مِنْ الْعَبْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّى أَسْمَعُهُ يُسْانِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّى أَسْمَعُهُ يَالِيهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّى أَسْمَعُهُ يَبُولِهِ وَيَقُولُ لَا خِلَابَةً يُلَخِلِجُ بِلِسَانِهِ . [احرحه الحميدي (٦٦٢). قال شعيب: صحيح، واسناده حسن].

(۱۱۳۳) جفرت ابن عمر فی سے مروی ہے کہ انسار کا ایک آ دی تھا جے تھے میں لوگ دھو کہ دے دیے تھے، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی ، اس نے میں کوئی دھو کہ نہیں ہے ، حفرت ابن عمر نگانا فرماتے ہیں کہ بخدا اوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی میں اسے کہ لیا کر وکہ اس بھے میں کوئی دھو کہ نہیں ہے ، حفرت ابن عمر نگانا فرماتے ہیں کہ بخدا اوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی میں اسے

مُنْ اللَّهُ اللَّ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطُبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ [زاجع: ٢٢ ٤٧]،

اورایے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح بھیج۔

( ٦١٣٦ ) حَلَّاتُنَا يَعْقُوبُ حَلَّاتُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّاثِنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تُوُفِّى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ وَأَوْصَى إِلَى آخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُون قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُمَا خَالَايَ قَالَ فَمَضَيْتُ إِلَى قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُونِ أَخْطُبُ ابْنَةَ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ فَزَوَّ جَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَخُطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمُّهَا فَٱبَيَا حَتَّى ارْتَفَعَ ٱمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَىَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمُ أَقَصِّرُ بِهَا فِي الصَّلَاحُ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمُّهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكُحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ

فَانْتُزْعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

[قال البوصيري: هذا اسناد ضعيف موقوف قال الألباني حسن ابن ماجه (١٨٧٨)].

(۲۱۳۷) حضرت این عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون نگاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کے ورثاء میں ایک بیٹی تھی جوخویلہ بنت کیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص سے پیدا ہوئی تھی ، انہوں نے اپنے بھائی حضرت قدامہ بن مظعون رفائق کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، یہ دونوں میرے ماموں تھے، میں نے حضرت قدامہ ڈٹاٹنؤ کے پاس حضرت عثان ڈٹاٹنؤ کی بیٹی سے اپنے لیے پیغام نکاح بھیجا جوانہوں نے قبول کرلیا اور میرے ساتھ اس کی شادی کر دی ،اسی دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ رہا تھا اس کی مال کے پاس آئے اور اسے مال و دولت کالاللے دیا، وہ پھسل گئی اورلز کی بھی اپنی مال کی رغبت کود کیھتے ہوئے پھسل گئی،اور دونوں نے اس شتے ہے اٹکار کر دیا۔

بالآخرية معامله نبي عليه كي خدمت من بيش كيا كيا، حضرت قدامه الله كن كيفي يارسول الله! يدمير ، بعالى كى بيني نے جوڑ تلاش کرنے میں اور بہتری وصلاح کو جانچنے میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی ، لیکن پیجمی ایک عورت ہے اورا پی مال کی

هي مُنلاً اَعَيْنِ فَيْلِ يَنِيدِ مِنْ اللهِ بِي م شعبه فالنوسة الله كا تكاح كرديا كا -

( ٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ خَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

[صححه البحاري (۳۰۱۳)، ومسلم (۲۰۱۸)

(۱۱۳۷) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منظافی الله منبر ارشاد فرمایا قبیلۂ غفار الله اس کی بخشش کرے، قبیلہ اسلم الله اسے سلامت رکھے اور 'عصیہ'' بنے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔

( ٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالُ أَبِى و حَدَّثَنَاه سَعْدٌ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

[صححه البخاري (٢٥٤٤)، ومسلم (٢٨٥٠)]

(۱۱۳۸) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے ارشاد فر مایا جب اہل جنت، جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک منادی پکار کر کہے گا اے اہل جنت! یہاں تہہیں موت ندا کے گی، اور اے اہل جہنم! یہاں تہہیں موت ندا کے گی، سب اپنی اپنی جگہ بمیشدر ہیں گے۔

( ١٦٣٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبُدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَمْدُ وَبَنَاهُ عَلَى إِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ فَرَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرًا وَ بَعَدارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ وَالْعَالَةِ وَمَعْلَ عُمُدَهُ مِنْ وَبَنَى جِدَارَةً مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَلَيْنَا وَعَلَى عُمُدَةً مُنْ اللهَ عَمْدُ وَسَعُفَةُ بِالسَّاحِ [صححه البحارى (٤٤٦))، وابن حزيمة (١٣٢٤)، وابن حبان (١٦٠١)].

عبار معلوسی و معلوسی و سعامی بانسام اصحاحه البخاری (۲۶۱)، وابن حزیمة (۱۳۲۶)، وابن حبان (۲۰۱۱).

(۱۳۹۶) حضرت ابن عمر نظافت میم مروی ہے کہ نبی طلیقا کے دور باسعادت میں مبجد نبوی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کی حصت پر شہنیاں ڈال دی گئی تھیں اور اس کے ستون تھجور کے درخت کی کنڑی کے تھے، حضرت صدیق اکبر بنا تاثیق اپنے دور خلافت میں اس تغییر میں پکھا ضافہ کیا لیکن اس کی بنیاداسی تغییر کو بنایا جو نبی طلافت میں اس تغییر میں پکھا ضافہ کیا اس کی بنیاداسی تغییر کو بنایا جو نبی طلافت میں اس تعارف کی طلاقت میں اس کی بنیاداسی کی بنیاداسی کی طلاقت میں اور اس میں بہت زیادہ اضاب نے کیے، انہوں نے اس کی دیوار منقش پتھروں اور اس میں بہت زیادہ اضاب نے کیے، انہوں نے اس کی دیوار منقش پتھروں اور سے بہلے اس کی عمارت میں منتقد ستے دیا تھی کی کہ منتقد ستے سے بہلے اس کی عمارت میں منتقد ستے ستے سے بہلے اس کی عمارت میں منتقد ستے ستوں منتقد ستے ستیں منتقد ستے ستوں کی کہ منتقد ستے ستوں منتقد ستے ستوں کی کہ منتقد ستے ستوں منتقد ستے ستوں منتقد ستے ستوں منتقد ستے ستوں منتقد ستو

عَنْدِ اللَّهِ مُن عُمَّدً قَالَ إِنَّ مُهَا لَهُ الْمُدِينَة ذُو الْحُلَفَة وَمُهَا لَهُ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحُفَةُ وَمُهَا لَهُ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحُفَةُ وَمُهَا لَهُ السَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحُفَةُ وَمُهَا لَهُ السَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحُفَةُ وَمُهَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِى الْجُحْفَةُ وَمُهَلَّ أَهْلِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۴۰) حضرت ابن عمر فلا سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھد اور اہل نجد کے لئے قرن

مواقیت ہیں اور حضرت ابن عمر رہ اللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں نبی علیا سے تی ہیں۔

( ٦١٤١ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ٱخْبَرَنِى اَبُنُ آخِى ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ٱخْبَرَنَا سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقُتُ امْرَآتِى وَهِى حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ

طَلَقَتُ امْرَاتِي وَهِي حَائِض فَدَكُرُ عَمْر ذَلِكَ لِرُسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ فَتَغَيط رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ

بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِلَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطُلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ. [راحع: ٢٧٠٥]

(۱۱۲۲) حضرت ابن عمر ٹا اسے مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کوایا م کی حالت میں طلاق دے دی تھی ،حضرت عمر ڈاٹٹونے جاکر نبی ملیقا کو یہ بات بتائی ، تو نبی ملیقا سخت ناراضی ہوئے اور فر مایا اسے کہو کہ وہ اس سے رجوع کر لیے، پھراگروہ اسے طلاق دینا ہی

ی ملین کویہ بات بتائی ، تو می ملین سخت نارائشی ہوئے اور قرمایا اسے ابولہ وہ اس سے رجوں کریے، پیرا کروہ اسے طلاق دیا ، ی چاہے تو اس کے قریب جانے سے پہلے طہر کے دوران دے، بیطلاق کا وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اللہ نے طلاق دینے کی

ع چہ وہ سے حریب جانے سے پہم سہرے دوروں رہے بیر میں اور ہے دی تھی الہذااسے شار کیا گیا اور حضرت ابن عمر نظائل نے نبی ملیکا اجازت دی ہے، چونکہ حضرت ابن عمر نظائل نے اسے ایک طلاق دے دی تھی الہذااسے شار کیا گیا اور حضرت ابن عمر نظائل نے کے حکم کے مطابق اس سے رجوع کر لیا فر مایا بیربناؤ ، کیا تم اسے بیوقوف اور احمق ثابت کرنا چاہتے ہو (طلاق کیوں نہ ہوگی)

رِ مَ مِهُ مُنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ اللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُبِيتُ بِقَدَحٍ لَهَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُبِيتُ بِقَدَحٍ لَهَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَى

إِنِّى لَّارَى الرِّىَّ يَخُرُجُ مِنْ ٱطُرَافِى فَأَعُطَيْتُ فَضْلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ. [راحع: ٥٥٥].

(۱۱۲۲) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ فواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے اتنا بیا کہ میرے ناخوں سے دودھ لکنے لگا، پھر میں نے اپنا کہی خوردہ حضرت ممر فٹاٹنڈ

كودر ويابكى نے بو 14 كال 15 كال كال 16 كال 16 كال 16 كال 16 كال كان الله كال كان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ لِيُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَا اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَا مِنْ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ فَقُالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا إِنَّ الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُو الْمُسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَيْنِ النَّهُ مَعَانَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ. [راجع: ٤٨٠٤].

(۱۱۳۴) حضرت ابن عمر رفی ہے کہ نبی علیا نے ایک دن کھڑ ہے ہو کرسیج دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا نا نہیں ہے، یا در کھو! مسیح دجال دائیں آئکھ سے کا نا ہوگا،اوراس کی آئکھا گلور کے دانے کی طرح بھولی ہوئی ہوگی۔

( ٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدُتُهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدُتُهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ أَنْسُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتْنَادِى نَاسًا أَمْوَاتًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ لِمَا قُلُكُ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ لَمُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَاعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامً عَلَيْهِ وَسُلَمَعَ لِمَا قُلُكُ مُنْ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ عَلَيْهِ وَالْعَامِى وَالْعَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَ

(۱۱۳۵) حضرت ابن عمر رہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ غزوہ بدر کے دن اس کنو کیں کے پاس آ کر کھڑ ہے ہوئے جس میں صناد بدقریش کی لاشیں پڑی تھیں ،اور انہیں پکار کرفر مانے گئے اے کنو کیں والو! کیاتم نے اپنے رب کے وعدے کوسچا پایا؟ بعض صحابہ شکافٹانے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ نبی علیہ ان سے جو کہدر ہا ہوں وہ تم ان سے جو کہدر ہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں من رہے۔

(٦١٤٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ وَهُوَ مُلَبَّدٌ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا لَيْ مُنَا وَهُو مُلَبَّدٌ يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ شَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ شَرِيكَ لَكَ قَالَ و سَمِعْتَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَبُكَ وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْكَ وَالْوَعْمَانِ وَالْعَمَلُ وَالْخَيْرُ فِي يَدَبُكَ وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ وَالْخَمْلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمَلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَالِ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَالِ وَالْعَالُ وَالْعَمْلُ وَالْعَمْلُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَمْلُ وَالْعَلَالُ وَالْعَمْلُ وَالْعَالَ وَالْعَلَاقِ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَالْعُولُ وَالْعَلَالُ وَسُعُولُ وَالْعُمْلُ وَالْعَلَالُ وَالْوَالْعُولُ وَلَيْكُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَامُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْوَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالُ وَالْعُلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَل

(۱۳۷۲) حفرت ابن عمر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الشکا ٹیٹے کو سر کے بال جمائے یوں تلبیہ پڑھتے ہوئے نا ہے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریکے نہیں ، میں حاضر ہوں ، تمام تعریفیں اور تمام تعتیں آپ کے لئے ہیں ،حکومت بھی آپ ہی کی ہے ، آپ کا کوئی شریکے نہیں ،حضرت عمر ڈاٹھاس ٹیں بیاضا فرفر ماتے تھے کہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ؛ میں تیری خوم Tods Pods و میں ایک انجاز الحاص الحال کا ایک انجاز کی سور میں حاضر ہوں ، تمام رغبتیں اور عمل آپ ہی کے لئے ہیں۔

ر ، و دو رو ۱۰۰ چه رور ری ور ور ر

هُ مُنْلُمُ الْمَدِّينَ بِنَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۱۲۷) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیے کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ یبودی تم سے قال کریں گے اور تم ان پر غالب آجاؤ کے جتی کہ اگر کوئی یبودی کمی پھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ پھر مسلمانوں سے پگار پکار کر کہے گا کہ بیر میرے نیچے یبودی چھپا ہوا ہے، آکراسے قل کرو۔

( ٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَهِيَ الَّتِي يَدُعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقُبُلَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَهِيَ التَّيى يَدُعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقُبُلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْنَمُ لَيُلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. [انظر: ٢١٥٥ ] فَقَالَ أَرَأَيْنَمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. [انظر: ٢١٥٨ ] فقالَ أَرَأَيْنَمُ لَيْلَتَكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْفَى مِمَّنُ هُو الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. [انظر: ٢١٥٨ ] مُن اليَ مرتبعثاء كى نماز (١٣٥ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَيْ اللهُ عَرَاتُ عَلَيْهُ الْعَدَالِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٦١٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِيهِ فَلَا يَقُونَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ يَغْنِى التَّمْرَ [راحع: ١٣٥] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِيهِ فَلَا يَقُونَى يَسْتَأْمِرَهُ يَغْنِى التَّمْرَ وَاحْدَ ١٤٥] (١٥٥) عن اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاحِيهِ فَلَا يَقُونَى يَسْتَأْمِونَ يَسْتَعْنِى التَّمْرُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَبَلَة بُنِ سُعَدِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِيهِ فَلَا يَقُونَى يَسْتَأْمِونَ كُونَ يَعْنِى التَّهُونَ وَاسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ صَاعِدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالَعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ٦١٥٠ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّثَنَا آبِي عَنْ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٣٨.٥].

(۱۱۵۰) حضرت ابن عمر رفی است مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالِيَّةُ نے ارشاد فرما یا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھیٹنا ہوا چلتا ہے (کپڑے زمین پر گھتے جاتے ہیں) اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔

( ٦١٥١ ) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِنَى رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتَى أَتَى الْإِمَامَ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابُ لِى حَتَى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَاقَضْنَا مَعَهُ حَتَى النَّهَيْنَا إِلَى الْمُضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَأَنْخُنَا وَنَحْنَا وَنَحْنَا وَمُحَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَأْزِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَأَنْخُنَا وَنَحْنَا وَنَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُولِيدُ أَنْ يُولِيدُ أَنْ يَصَلَّى فَقَالَ خُلَامُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَقَالَ خُلامُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلَّى فَقَالَ خُلامُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُلامُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمَالَقِيلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمُعْرَقِيلُ فَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ فَقَالَ خُلامُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَافِقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْمَالَقِ الْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْعَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْحَالُولُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

میں اور میرے کچھ ساتھی بھی ان کے ساتھ شریک تھے، یہاں تک کہ جب امام روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، حضرت ابن عمر ﷺ جب ایک تنگ راستے پر پہنچے تو انہوں نے اپنی اُوٹٹی کو بٹھایا ،ہم نے بھی اپنی اونٹنیوں کو بٹھالیا ،ہم یہ مجھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ،کیکن ان کے غلام نے''جوان کی سواری کوتھا ہے ہوئے تھا'' بتایا کہ حفزت ابن عمر ڈاپھی نماز نہیں یڑھنا جاہتے ، دراصل انہیں یہ بات یا دآ گئی ہے کہ نبی ملیا جب اس جگہ پر پہنچے تھے تو قضاء حاجت فر مائی تھی ، اس لئے ان کی خواہش پیہے کہ اس سنت کوبھی پورا کرتے ہوئے تضاءِ حاجت کرلیں۔

( ٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ فَمَرَّ عَلَيْنَا فَتَّى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ فَقَالَ هَلُمَّ يَا فَتَى فَأَتَاهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ٱتُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَارْفَعُ إِزَارَكَ إِذًا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَّى هَاتَيْنِ وَأَهْوَى بِإصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنِّيهِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُريدُ بِهِ إِلَّا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٥٠٥٠]

(١١٥٢) مسلم بن يناق وَين كية بين كه من بنوعبدالله كي مجلس مين حضرت ابن عمر في كاس الحصر بيضا بوا تفا كه ايك قريثى نو جوان مخنوں سے بیچ شلوار لٹکائے وہاں سے گذراء حضرت ابن عمر کا کٹانے اسے بلایا اور پوچھاتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا بنو برسے، فرمایا کیاتم بیرچاہتے ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تم پرنظررحم فرمائیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا ا پی شلواراو نچی کرو، میں نے ابوالقاسم مَا اللّٰیَۃ کو بیفر ماتے ہوئے اپنے ان دو کا نوں سے سنا ہے کہ جو مخص صرف تکبر کی وجہ سے ایی شلوارز مین بر کھنیجتا ہے اللہ اس برقیامت کے دن نظر رحم نہ فر مائے گا۔

( ٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَوَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْيَتِهِ الْيُمْنَى

وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَدَعَا [صححه مسلم (٥٨٠)، وابن حزيمة (٧١٧)]. [انظر: ٦٣٤٨].

( ۲۱۵۳ ) حضرت ابن عمر نظائنا سے مروی ہے کہ نبی علیظا جب تشہد میں بیٹھتے تو اپٹے با کمیں ہاتھ کو با کمیں گھٹنے پراور دا کمیں ہاتھ کو دائیں گھنٹے پررکھ لیتے اور ۵۳ کاعدو بتانے والی انگلی کو بند کر لیتے اور دعاءفر ماتے۔

( ١١٥٤ ) حَلَّانَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هِمْ أَلَيَّهِ أَغُطُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَثُ الْأَوْلَةِ الْوَكَالُ فِيهِنَّ مِنْ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هِمْ أَلَيْهِ أَغُطُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَثُ اللَّهِ الْوَكُورُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّهُلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ[راحع: ٥٤٤٦].

ا المفاقيد : هذا العديد المعالم المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

تخميد كى كثرت كياكرو. ( ٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعِيِّبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ عَن

( ٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا عِصَام بَنَ حَالِدٍ حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بَنَ أَبِي حَمَزَةَ وَأَبُو اليَمَانِ قَالَ أَحبَرَنَا شَعَيْبُ بَنَ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الزُّهُوِیِّ حَدَّثَنِی سَالِمُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُسَبِّحُ وَهُو عَلَی ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ لَایْبَالِی حَیْثُ کَانَ وَجُهُهُ وَیُومِی بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَکَانَ ابْنُ عُمَرٌ یَفْعَلُ ذَلِكَ[راحع: ١٥٥ ٤].

علی طہر ور میں میں میں میں وجھ ویویی ہوائیں ایک علی ابن عمر یعمل میں اور اسکار میں ہیں ہوتا''نفل نماز پڑھ لیا ( ۱۱۵۵ ) حضرت ابن عمر رکا جھ سے مروی ہے کہ نبی مالیہ اپنی سواری پر''خواہ اس کارخ کسی بھی ست میں ہوتا''نفل نماز پڑھ لیا

کرتے تھے اور سرے اشارہ فرماتے تھے، حضرت ابن عمر ٹانٹھا بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٦١٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ آبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِى فَقَالَ اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ٱوْ عَابِرُ

ہے۔ (۱۱۵۲) حضرت ابن عمر پڑھیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبہ میر ہےجسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فر مایا اللہ کی عبادت اس

طرح کیا کروکہ گویاتم اسے دیکھ رہے ہو، دنیا ہیں اس طرح رہوجسے کوئی مسافریا راہ گذر ہوتا ہے۔ در میں رہیئیں ہوں آمر سے رہی جو دیں ہو رہی ہے ہیں یہ نہ وہ ہو سے میں یہ نہ ہوں ہے ہے۔

( ٦١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَامُ أَحَدُّنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ.

[احرجه النسائي في الكبرى قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۱۵۷) حفرت ابن عمر رہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہ النہ نے نبی علیہ سے بوچھا اگر کوئی آ دمی اختیاری طور پر نا پاک ہو جائے تو کیا اسی حال میں سوسکتا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا ہاں! وضوکر لے اور سوجائے۔

. ( ٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُطَّلِبِ الْمُخْرُومِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ

عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راَحعَ: ٢٦٥٣]. (١١٥٨) مطلب بن عبدالله كمِتِ بين كرحضرت ابن عمر اللها عضاء وضوكوتين نين مرتبددهو تے تصاوراس كي نسبت نبي عليها كي

ر ۱۱۵۱۱) مصلب بن جرامد مهم بین در سررت ابن مرزه ۱۱ صاعود مودین من سرسبد و حصر مصاور اس مجلت بی معید است. طرف کرتے تھے۔

( ٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنُ نَافِعٍ عَنُ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً الْنَحُوُفِ بِالْحَدِّى الطَّائِفَتَيْنِ رَكَعَ رَكُعَةً وَسَجُدَيَّيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُواجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى الْنَجُوفِ بِالْحَدِّى الطَّائِفَةِ الْعَدُولِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْبَلْتُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ انْصَرَفَتُ الطَّائِفَةُ الْتِي مَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْبَلْتُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْبَلْتُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيِّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَسَجُدَتِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَاءً كُلُّ رَجًا مِنْ الْطَّانْفَضَّا فَرَكَعَ

مُنْ الْمُ اَمُرُونَ بْلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( ۱۱۵۹ ) حضرت ابن عمر ظالبات مروی ہے کہ نبی ملیا نے صلوۃ الخوف اس طرح پڑھائی ہے کہ ایک گروہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے ایک رکوع اور دوسجدے کروائے ، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑارہا ، پھر نبی علیا کے ساتھ جس گروہ نے ایک رکعت پڑھی

تھی، وہ چلا گیا اور دوسرا گروہ آ گیا، نبی ملیکانے انہیں بھی ایک رکوع اور دوسجدے کروائے ،اور نبی ملیکانے سلام پھیر دیا، اس

کے بعد دونوں گروہوں کے ہرآ دمی نے کھڑے ہو کرخو دہی ایک رکعت دو مجدوں کے ساتھ پڑھ لی۔

( ٦١٦٠ ) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بُنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابُن عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّعِرْ.

[قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٥٣٥، الترمذي: ٣٥٣٧)]. [انظر: ٨٤٠٨] ( ۱۱۲۰ ) حضرت ابن عمر نظفهٔ سے مروی ہے کہ جتا ب رسول اللّٰد ظافیرُ کے ارشاد فر مایا اللّٰد تعالیٰ بندہ کی تو به نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک بھی قبول فر مالیتا ہے۔

( ٦١٦١ ) حَدَّثَنَا أَنُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيّ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَٱذْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرٍّ مَا ذَبَّ عَلَيْكِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرٌّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ وَمِنْ شَرٌّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرٌّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

[صححه ابن خزيمة (٢٥٧٢)، والحاكم (٦/١٤٤). قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٦٢٠)]. (١١٦١) حضرت ابن عمر الملها سے مروی ہے کہ نبی علیہ اگر کسی سفر یا غزوہ میں ہوتے اور رات کا وقت آجا تا تو بیدعاء فرماتے کہ اے زمین! میرااور تیرارب اللہ ہے، میں تیرے شر، تھھ میں موجود شر، تیرے اندر پیدا کی گئی چیزوں کے شراور تھھ پر چلنے والوں کے شرسے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، میں ہرشیر اور کالی چیز ہے، سانپ اور بچھوسے، اہلیان شہرکے شرسے اور والداور اولا دک شرسے الله کی پناه میں آتا ہوں۔

( ٦١٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَمْرٍو أَبُو عُثْمَانَ الْأُحْمُوسِيُّ حَدَّثِنِي الْمُخَارِقُ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ ٱبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ وَٱخْلَى مِنُ الْعَسَلِ وَٱطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ ٱكُوابُهُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ قَائِلٌ وَمَنْ هُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشَّعِنَةُ رُووسهم الشَّعِبَةُ وجوههم الدِنسة تِيابهم لا يفتح لهم السَّدَّدُ وَلا يَنكِخُونَ الْمُتنَعِّمَاتِ

الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ الَّذِي لَهُمُ

پرآئے والے بھلومہاجرین ہوں گے، سی نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا پراگندہ ہال، دھنے ہوئے چہروں اور میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کے لئے دنیا میں درواز نے بیں کھولے جاتے ، ناز ونعمت میں پلی ہوئی لڑکیوں سے ان کارشتہ قبول نہیں کیا جاتا اور جواپنی ہر ذمہ داری پوری کرتے ہیں اورا پناحق وصول نہیں کرتے۔

(۱۱۹۳) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعُوجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبُيْهِ حِينَ يُكْبَرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَسْجُدُ إِقَالَ الأَلِنانَى: صحيح (ابن ماحة: ۲۸). قال شعب: صحيح دون رفع اليدين عند السحود]. يَرْكُعُ وَجِينَ يَسْجُدُ إِقَالَ الأَلِنانَى: صحيح (ابن ماحة: ۲۸). قال شعب: صحيح دون رفع اليدين عند السحود]. (۲۱۲۳) حضرت ابو بريره الله المنظن عروى ہے كہ في طيا تكبير كهدر نماز شروع كرتے وقت اور ركوع بجده كرتے وقت كنه عول كر برابر رفع يدين كرتے تھے۔

( ٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

### (۱۱۲۴) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عمر ڈگائی سے بھی مروی ہے۔ د میں بریکائی اڈر سے فو د کو تبادی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمِّرَ أَمْرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ آتِيهُ بِمُدْيَةٍ وَهِى الشَّفُوةُ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَآرُسَلَ بِهَا فَأَرْهِفَتُ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ اغْدُ عَلَى بِهَا فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسُواقِ الْمَدِينَةِ وَفِيها زِقَاقُ خَمْوٍ قَدُ جُلِبَتُ مِنْ الشَّامِ فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِي فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَصْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ اللّهِ مِنَ الشَّامِ فَأَخَذَ الْمُدُيةَ مِنِّى فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَصْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ اللّهِ مَنْ الشَّامِ فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّى فَشَقَ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَصْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ اللّهِ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الشَّامِ فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنْ إِلَّا شَقَقْتُهُ وَلَمَرَنِى وَأَمَرَنِى آلَ آتِى الْأَسُواقَ كُلّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا ذِقَ خَمُو إِلّا شَقَقْتُهُ وَلَعَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَن الشَّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّةُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الل

(۱۱۲۵) حفرت ابن عمر رفایش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیشانے جمعے چھری لانے کا تھم دیا، میں لے آیا، نی علیشانے اسے تیز کرنے کے لئے تینے دیا، اس کے بعدوہ چھری جمعے دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چھری شخے وقت میرے پال لے کرآنا، میں نے ایسانی کیا، نی علیشا اپنے تعالیہ نی تلکہ کے ساتھ مدید منورہ کے بازاروں میں نکلے، جہاں شام سے درآیہ کیے گئے شراب کے نے ایسانی کیا، نی علیشا اپنے تعالیہ کی کا تعالیہ کی ساتھ میں کیا کہ میں کیا کہ دیا، اس کے بعدوہ مشکیزے لئک رہے تھے، بی علیشانے میرے ہاتھ سے پھری کی اور جو مشکیزہ بھی سامنے نظر آیا اسے چاک کر دیا، اس کے بعدوہ

حجرى مجصعطاء فرماني اورائ ساتهموجود صحامه والدة كوير سرماته حارزاورم رراته قداران أياحكم الدرج س

کی مُنظا اَمْرُن مِن اِللهِ اِنْ مِنْ مِنْ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَ

( ٦١٦٦) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ مَا جِثْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ وَلَكِنْ جِئْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِغْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِغَتُهُ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ [راحع: ٣٨٦].

ر ۱۱۷۲) زید بن اسلم اپنے والد نے آل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ڈاٹھا کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہاں گیا،
اس نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا کوخوش آید ید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں تکیے پیش کرو، حضرت ابن عمر ڈاٹھا نے فر مایا کہ میں آپ
پاس بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے نبی ملیا سے سن ہے، میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے
ہوئے سنا ہے کہ جو محف صبیح حکم ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھنچتا ہے، یا جو تفس 'جماعت' کوچھوڑ کر مرگیا تو وہ جاہلیت کی
موست مرا۔

( ٦١٦٧) حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ عَیَّاشِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ حَدَّثِنِی یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ آخْبَرَنِی صَالِحُ بَنُ کَیْسَانَ آنَّ إِسْمَاعِیلَ بْنَ مُحَمَّدٍ آخْبَرَهُ آنَّ نَافِعًا آخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يُحْسَدُ مَنْ يُحْسَدُ آوُ كَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ رَجُلَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَنْفِقُهُ

(۱۱۷۷) حفرت ابن عمر رفان نظرے بیار شاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کسی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور دہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دوسراوہ آ دمی جسے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواورا سے راوحت میں لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔

ر ١٦٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَالِمٍ حَدَّثَنِي الْعَلاءُ بَنُ عُتُهَ الْحِمْصِيُّ أَوُ الْيَحْصُبِيُّ عَنْ عُمَيْرِ بَنِ مَانِءٍ الْعَنْسِيِّ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُعُودًا فَذَكَرَ الْفِينَ فَأَكْثَرَ ذِكْرَهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْآخُلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْآخُلَاسِ قَالَ هِي فِتْنَةُ الْقَامِلُ وَمَا فِتْنَةُ الْآخُلَاسِ قَالَ هِي فِيْنَةُ هَرِّ فَيْ وَمَا فِيْنَةُ الْآخُلَاسِ قَالَ هِي فِيْنَةُ هَرِّ وَمَا فِيْنَةُ اللَّهُ مِنْ يَحْمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَمَا فِيْنَةُ اللَّهُ مِنْ يَحْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا فِيْنَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا فِيْنَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا فِيْنَا وَلِيْنَ الْمُتَقُونَ ثُمُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ قَلَمَى رَجُلِ عِنْ الْمُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُتَاقُونَ ثُمُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا أُولُومُ الْمُتَا وَلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ عَلَى صَلْولَ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا وَلِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ ال

النَّادُ. الَّهَ، فُسُطَاطُهُ، فُسُطَاطُ المَانَ لَا نَفَاقَ فيه وَفُسُطَاطُ نِفَاقَ لَا إِيمَانَ فيه إذَا كَانَ ذَاكُمُ فَانْتَظُهُوا

هي مُنالِمَ احَدُّن بَل مِينَدِ مَرْم كُول الله بِهِ مَن المَا احَدُن بَل مِينَدِ مَرْم كُول الله بِهِ مُن الم

مرفوعاً الا من حديث عبد الله بن سالم، وقال ابو حاتم: والحديث عندي ليس بصحيح كانه موضوع، قال الألباني:

صحيح (ابو داو د: ۲٤۲٤)].

(١١٨٨) حضرت ابن عمر في الله المساحروي ب كدايك مرتب بهم لوك نبي ماياك ماس بين موسة من مايا فتنون كالتذكر وفرما رہے تھے،آپٹائٹیڈانے خاصی تفصیل سےان کا ذکر فر مایا اور درمیان میں'' فتنۂ احلاس'' کابھی ذکر کیا،کسی نے یو جھایا رسول

الله! فتنهُ احلاس ہے کیامراد ہے؟ نبی ملیکانے فرمایا اس ہے مراد بھا گئے اور جنگ کرنے کا فتنہ ہے، پھر نبی ملیکانے'' فتنهُ سراء''

کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا دھوال میرے اہل بیت میں سے ایک آ دی کے قدموں کے پیچے سے اٹھے گا ،اس کا گمان بیر

ہوگا کہوہ مجھ سے ہے، حالانکہاس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا ،میرے دوست تومتی لوگ ہیں ، پھرلوگ ایک ایسے آ دمی پراتفاق

کرلیں گے جوپیلی پر کو لیمے کی مانند ہوگا۔ اس کے بعد ' فتنہ رصیماء'' ہو گا جواس امت کے ہرآ دمی پرایک طمانچہ جڑے بغیر نہ چھوڑے گا ،لوگ اس کے متعلق

جب کہیں گے کہ بیفتن ختم ہو گیا تو وہ اور پر ھر کرسا منے آئے گا ،اس زیانے میں ایک آ دمی صبح کومؤمن اور شام کو کا فر ہوگا ، یہاں تک کہلوگ خیموں میں تقسیم ہو جا ئیں گے ،ایک خیمہایمان کا ہوگا جس میں نفاق نا می کوئی چیز نہ ہوگی اور دوسرا خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نامی کوئی چیز ندہوگی، جبتم پرایباونت آجائے تو دجال کا انظار کرو کہ وہ ای دن یا ایکے دن نکل آتا ہے۔

فاندہ: اس مدیث کی ممل وضاحت کے لئے ہماری کتاب' فتنہ وجال قرآن وحدیث کی روشنی میں' کامطالعہ فرمایے۔ ( ٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفِيرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ يَغْنِي ابْنَ زَبْدٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَلَّاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ[راجع: ٥٥٥٤].

(۲۱۲۹) حضرت ابن عمر مخاتفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک محض نے نبی ملیا سے یو چھایا رسول اللہ! رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایاتم دو دورکعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''مجو ''ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک

( ٦١٧٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشُقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاءِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الْفَجْرَ فَأَوْتِرُ

بِرَكُعَةٍ تُوتِرُ لَكَ صَادَتُكَ قَالَ وَكَانَ عَنْدُ اللَّهِ يُبَدُّ إِنَّا لَيْكُ أَلِيَّا لَكُونَ عَنْدُ اللَّهِ يُعْتُرُ اللَّهِ يُعْتَمِ لَا www.islamiurdubaok.ibloaspot.com (۱۷۷) حضرت ابن عمر ولله المنظمة عمروى مع كرايك مرتبه نبي عليه فرمايارات كي تماز دودوركعت يرمشمل موتى ماورجب

ووصيح "مديدا زكان وه صلة الدويد كرياتيدا كالكريد الدياللديارة وهلا يرابع وهذا مجمال كالسرير ولا هيه مته

هي مُناهُ امَرُ بِي بِي مِنْ اللهِ اللهِ بِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُّ اللهُ الل

اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِكَابِ

(۱۵۱۲) حضرت ابن عمر ولى المسيم وى ب كرمين في اليكا كوكته مارن كاحكم ديته وع خودسا بــ

( ٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَّانَ.

[صححه البخاري (۲۰۲۵)، ومسلم (۱۷۱).

(۱۱۷۲) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلا ما ورمضان کے عشرہ اخیرہ کااعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

( ٦١٧٣) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتُ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ عَنْدَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَارًا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ ذَكُرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا فَقَالَ آئِهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ

(۱۱۷۳) حضرت ابن عمر ٹاٹھاسے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میڈان عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے سورج کو دیکھا جوغروب کے لئے ڈھال کی طرح لئک آیا تھا، وہ اسے دیکھ کررونے گئے اور خوب روئے ، ایک آدمی نے پوچھا کہ اے ابوعبد الرحنٰ! آپ کے ساتھ جھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے لیکن بھی آپ نے ایسانہیں کیا؟ انہوں نے فر مایا کہ جھے ہی مالیلا کی اور آگئی، وہ بھی اس جگہ پروقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے فر مایا تھا لوگو! دنیا کی جتنی زندگی گذر بھی ہے، اس کے بقیہ جھے کی گذر ہے ہوئے دن کے ساتھ ہے۔
کی نسبت صرف آئی ہی ہے جتنی اس دن کے بقیہ جھے کی گذر ہے ہوئے دن کے ساتھ ہے۔

( ٦١٧٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ أَنَسٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُحَنَّى أَنَّ مَوْلَاةً لِلبْنِ عُمَرَ ٱتَنَّهُ فَقَالَتْ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحُمَنِ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قَالَتُ أَرَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى الرِّيفِ فَقَالَ لَهَا اقْعُدِى فَإِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٩٣٥].

وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعُ رَفَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعُ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَرُفُو مَنْكِبَهُ وَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبَرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ كَبُرُ وَهُمَا كَذَلِكَ رَكَعَ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُفَعَ صُلْبَهُ وَعَلَى مَا عَتَى يَعْدَالَ اللّهُ عَلَوْ مَنْكِبُهُ وَلَهُ عَلَمْ عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى مَا عَلَيْهُمَا عَتَى مَا عَلَاكُ مَا عَلَيْكُونَا عَلَى الْعُمُا عَلَى الْكَالِكُ وَلَا عَلَى الْكَالِكُ وَلَوْعَهُمَا عَتَى يَعْمُا عَتَى مُعْلَى اللّهُ عُلُولُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُهُ عَلَيْكُ وَلَعَلُونَا عَلَاكُ وَلَا عَلَى مُؤْلِعُهُمُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى مُعْلَى الْعَلَالُ فَي مُعْلِيكُ وَلَوْلُولُولُ كُلُولُ كُولُولُ مَا عَلَاكُونَا عَلَى الْعَلَالُ عُلْهُ وَلَعُهُمُا عَتَى اللّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَيْكُ وَالْعَلَالِ لَا لَا لَا لَاللّهُ عَلَى الْعُلُولُ لَا عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُولُ وَالْعَلِيلُولُ مُعُلِقًا عَلَالِكُ وَالْعُلُولُ عَلَى مُعَلِّمُ اللّهُ الْعُلُولُ عُلُولُ الْعَلَالِ عُلَالِهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالِهُ لَا عُلَالِهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَالْعَلَالُولُ عَلَيْ فَالْعُلُولُ لَا عَلَالِهُ عَلَى الْعَلَالِ لَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ الْعُلْلِكُ وَالْعُلُولُ الللّهُ ع

(۱۱۷۵) حطرت ابن عمر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیظ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابر آ جاتے ، پھر تکبیر کہتے ، جب رکوع میں جاتے تو پھر اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابر آ جائے ، پھر تکبیر کہتے اور رکوع میں جائے ، پھر تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے ، جب اپنی پشت کو بلند کرنا چاہتے تو پھر اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ وہ کندھوں کے برابر آ جاتے اور سیمنع اللّه کُلِمَنْ حَمِدَهُ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے ، کیکن سجدے میں رفع پدین نہیں کرتے تھے ،البت ہر رکعت میں اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے بہاں تک کہ نماز کھمل ہو جاتی تھی۔

( ٦١٧٦) حَدَّثَنَا بَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ مَلَّةُ بَنَ عَمْدِ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّاةً اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَّاةً اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوثِيرُ بِوَاحِدَةً [صححه مسلم (٤٤٧)].

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاهُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَنْنَى فَإِذَا حَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِورُ بِوَاحِدَةٍ[صححهُ مسلم (٧٤٩)]. (١٤٧) حفرت ابن عمر رُثَاثِيُّ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی طیاب پوچھایا رسول اللہ! رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ فرمایاتم دودور کعت کر کے نماز پڑھا کرواور جب''صح'''ہوجانے کا اندیشہوتو ان دو کے ساتھ بطور وتر کے ایک

رلعت اور المالو ( ٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [راحع: ٥٤٥].

(کے ۱۲) حضرت ابن عمر رفی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ عِنْ مَا يَا جس شخص کی نما نِ عصر فوت ہو جائے ، گويا اس کے اہل خانہ اور مال بتاہ و ہر ما د ہو گیا۔

بِحَمْدِكَ وَنَقَدْسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا رَبَّنَا نَحُنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَلْمَكِنَ قَالُوا رَبَّنَا نَحُنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَلْمُكَانَكَةَ وَأَنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى اللهُ لَعْلَى اللهُ لَكَ اللهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَالِي اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَا لَهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَّى الْعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى الْعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لللّهُ لَعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَالِيلُهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّ اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لْعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعَلَّى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَا لَعَلَّا لَعَلَّا لَعْلِيلُولُولُولُ اللّهُ لَعْلَا لَعْلَالِمُ لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَالْمُ لَعَلَّى اللّهُ لَعَلّ

مُن المَا مَذِي لِللهِ مِنْ اللهِ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ الْإِشْرَاكِ فَقَالَا وَاللَّهِ لَا نُشُركُ بِاللَّهِ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٌّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفُسَهَا فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ فَقَالَا وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا فَلَهَبَتُ ثُمٌّ رَجَعَتْ بِقَدَح خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا قَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا وَقَتَلَا الصَّبِيُّ فَلَمَّا أَفَاقًا قَالَتُ الْمَرْأَةُ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْنًا مِمَّا ٱبْيَتُمَاهُ عَلَىَّ إِلَّا قَدُ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِوْتُكُمَا فَخُيِّرًا بَيْنَ عَذَابِ اللَّمْنُيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَا عَذَابَ اللَّمْنِيَا. [صححه ابن حبان (٦١٨٦). وهو من

الاحاديث التي اوردها ابن الحوزي في ((الموضوعات)). قال شعيب: اسناده ضعيف ومتنه باطل]. (٨١٧) حضرت ابن عمر ظالله سے مروی ہے كه انہوں نے نبی طالیہ كو بيفر ماتے ہوئے سا ہے كہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ملیّه کوز مین پراتا را تو فرشتے کہنے لگھا ہے برور دگار! کیا آپ زمین میں اس شخص کواپنا تا ئب بنار ہے ہیں جواس میں فساد

پھیلائے گا اور خوزیزی کرے گا، جب کہ ہم آپ کی تحمید کے ساتھ آپ کی تبیج اور تقدیس بیان کرتے ہیں؟ الله تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایاتم دوفرشتوں کو لے کرآؤؤ تا کہ انہیں زمین برا تاراجائے ادر ہم دیکھیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتوں نے باروت اور ماروت کوچیش کیا اوران دونو *ل کوز مین بیرا* تاردیا گیا۔

اس کے بعد '' زہرہ'' نا می سیار ہے کوایک انتہائی خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے یاس بھیجا گیا، وہ ان دونوں کے یاس آئی، وہ دونوں اس سے اینے آپ کوان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، اس نے کہا بخدا! ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکن جب تک تم پیشر کیہ جملہ نہ کہو، ہاروت اور ماروت ہو لے بخدا! ہم اللہ کے ساتھ بھی شرک نہ کریں گے ، بین کروہ واپس چل گئی اور پچھ دیر بعد ایک بچے کواٹھائے ہوئے واپس آگئی،انہوں نے پھراس سے وہی نقاضا کیا،اس نے کہا کہ جب تک اس

بيچ کوتل نہيں کرتے ،اس وفت تک پنہيں ہوسکتا ، و ہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تواہے کسی صورت قتل نہيں کریں گے۔ وہ پھروالیں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی شراب کا ایک پیالداٹھائے چلی آئی ، انہوں نے حسب سابق اس ہے وہی تقاضا کیالیکن اس نے کہا کہ جب تک بیشراب نہ پیو گے اس وقت تک ایسانہیں ہوسکتا ،ان دونوں نے شراب نی لی اور نشے میں آ کراس سے بدکاری بھی کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا، اور جب انہیں افاقہ ہوا تو وہ کہنے گئی کہتم نے جن دو کامول کو کرنے سے

ا تکار کیا تھا، نشے ٹیں مدہوش ہونے کے بعدتم نے اس میں سے ایک کام کوبھی نہ چھوڑا، پھرانہیں دنیا کی سزااور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کرلیا۔

www.islamitirettibook.ibloopplot.icom ( ١١٧٩ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَي بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

راب ہے۔ ( ٦١٨٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَنُ أَخِيهِ عُمَرَ عَالَ أَشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَعْدَ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَوَجِّلَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَوالِمَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالدَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوَجِّلَةُ الْمُتَوَجِّلَةُ الْمُتَوْمِ الْقَالَةُ وَالدَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوَجِّلَةُ الْمُتَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوَجِّلَةُ الْمُتَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُونُ الْعَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْآةُ الْمُتَوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَتَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُ اللَّهُ الْمُتَوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

( ٦١٨١ ) حَلَّثَنَا يَغْقُوبُ حَلَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا [صحصه البحارى (٢٥٧٧)، ومسلم (٢٢٩٩)]. [راجع: ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٠٩].

(۱۱۸۱) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا تہارے آگے ایک ایسا حض ہے جو''جرباء''اوراؤر رہ'' کے درمیانی فاصلے جتنا بواہے ، اس کے کورے آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، جو محض وہاں پہنچ کرایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گاوہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔

( ١١٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ[صححه مسلم (٣٣٠)].

(۱۱۸۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا میت کواس کے اہل محلّہ کے رونے وطونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

﴿ ٦١٨٣) حَدَّثَنَا يَغَقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ إِهَّالِكَ صُبَالُ لَلَّهِ صَحَّالًا كَاللَّهُ كَالْكُوكَ لَللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ الْعَالَمُ عَلَى مُعَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ بِالْمَاءِ [انظر: ٧٧٥٥].

مَنْ الْمَا اَمْوَنْ لِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَجْمَدِ عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مُنَ عُمْرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمُ بُنِ عُمْرَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشُوبُ بِهَا وَسِحه مسلم (۲۱۸ م) [راحع: ۱۱۷] . بشمالِه وَلَا يَشُوبُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَشُوبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَشُوبُ بِهَا إِصحه مسلم (۲۱۸ م) . [راحع: ۱۱۷] . وراحع: ۱۱۸۲) حضرت ابن عمر ملى عمر وى عهد بي عليها في ارشاوفر ما يا تم مِن على الله عنه ما وي عهد كما عي يونكه

باكس التصصفيطان كما تا پيا ہے۔ ( ٦١٨٥ ) حَدَّثِنِي يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آجِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ يَغْنِي آبَا عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنَّا نُحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَا نَدُرِى آنَهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ الْمَسِيحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ الْمَسِيحَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ الْمَسِيحَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَمَ وَلَ مُنَ بَعْتَ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدُ آنْدَرَهُ أُمَّتَهُ لَقَدُ آنْدَرَهُ نُوحٌ أُمَّتَهُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدُ آنْدَرَهُ أُمَّتَهُ لَقَدُ آنْدَرَهُ نُوحٌ أُمَّتَهُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدُ آنْدَرَهُ أُمَّتَهُ لَقَدُ آنْدَرَهُ نُوحٌ أَلَّا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ آنَ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ آنَ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا يَخْفَيَنَ عَلَيْكُمْ آنَ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ آنَ رَبَّكُمْ لِيْسَ بِأَعُورَ أَلَا مَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأَنِهِ فَلَا يَخْفَيَ عَلَيْكُمْ أَنْ رَبَّكُمْ لِيْسَ بِأَعُورَ أَلْكُو مُ لَيْسَ بِأَعْورَ أَلَى مَا خَفِي عَلَيْكُولَ أَنْ وَلَا مَا خَلِقُ لَا يَحْدَلُونَ أَلَا مَا خَلَقَ لَا يَعْوَلَ أَلَا مَا خَلَقَالَ مَا عَلَيْكُولُ أَلَا مَا خَلَقَ لَلَا يَعْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُلِي مُولَا لَهُ مُولَا لَهُ مُعْمَالِهُ مَا لَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۱۱۸۵) حفرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ججۃ الوداع سے پہلے اس کا تذکرہ کرتے تھے، ہمیں بیہ معلوم نہ تھا کہ بی نبی علیہ کی طرف سے الوداعی ملاقات ہے، اس ججۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ نے دورانِ خطبہ ' د جال' کا بھی خاصالفصیلی ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کوبھی دنیا میں معوث فرمایا، اس نے اپنی امت کوفتہ د جال سے ضرور ڈرایا ہے، حضرت نوح علیہ ا نے بھی اپنی امت کوڈرایا تھا اوران کے بعد بھی تمام انبیاء کرام عیہ ڈراتے رہے، اگرتم پر اس کی کوئی بات مخفی رہ جائے تو تم پر سیر باے تخفی نہیں دینی چاہئے کہ تبہارارب کا نانہیں ہے، یہ جملہ آپ میں گائی اُنے دومرتبدد ہرایا۔

( ٦١٨٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيَّ وَرَاثِي فَاقْتُلُهُ إِراحِع: ٣٢٦].

( ٦١٨٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(۱۱۸۷) صرف ابن مرعه العظم مروق من الدول ا

( ٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ

(١١٨٨) حضرت ابن عمر رفي المست مروى بركه انهول نے نبى الله كوتين دن سے زيادہ اپنى قربانى كا كوشت اپنے پاس ركھنے سے لوگوں كومنع كرتے ہوئے سا ہے۔ (بعد ميں ميتكم منسوخ ہوگيا تھا)

( ٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُمَا فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُمَا فِي الْمَجْلِس وَلَكِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا فَلَمْ آخَفَظُ الْحَدِيثَ قَالَا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْوِتْرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ الْمُجْلِس وَلَكِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا فَلَمْ آخَفَظُ الْحَدِيثَ قَالَا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْوِتْرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرُ أَنْ تُجْعَلَ آخِوَ صَلَاقِ اللَّيْلِ الْوَتُورُ (۱۸۹) محمہ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابوسلمہ بن عبدالرحن اورسلیمان بن بیار دونوں نے ان سے حضرت ابن عمر تُنْ اللہ

حدیث ذکر کی ہے'' گو کہ اس مجلس میں ان دونوں کے ساتھ میں بھی موجود تھالیکن میں چھوٹا بچہ تھا اس لئے اسے یا د ندر کھ سکا'' کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر بھائیا سے ور وں کے متعلق دریا فت کیا؟ اور پوری حدیث ذکر کی ، حضرت ابن عمر بھائیان

كه نبى النِّالَانِ رَات كَى آخرى نماز وِتركو بنائے كا حكم ديا ہے۔ ( .٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُنِلَ عَنْ الْوَثِرِ قَالَ أَمَّا

أَنَا فَلُوْ ٱوْتَرْتُ قَبْلَ آنُ آنَامَ ثُمَّ ٱرَدُتُ أَنْ أُصَلَّى بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتُرِى ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِى ٱوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتُورُ اللَّهِ اللَّيْلِ الْوَتُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتُورُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوَتُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ مَنَا إِنْ أَنْ أَوْتُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُعْتَعِلَ آخِرَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونَ أَنْ يُعَلِّمُ أَنْ يُعْتَلُ الْعَرِقُ الْعَلَيْلِ الْوَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلَى الْعَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْعَرْقَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُرَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلِي الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَ

هي مُنالِمَ امَرُونَ بل مِينَةِ مِنْ أَلَيْ اللهُ مِنْ بَلِ مِنْ اللهُ مِنْ بَالْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ ال

إِلَى رِحَالِهِمُ [راجع: ٣٩٥].

(۱۱۹۱) حضرت ابن عمر ٹالٹاسے مردی ہے کہ جب لوگ سواروں سے کوئی سامان فریدتے تھے تو نبی طالبان کے پاس کچھلوگوں کو جیجے تھے جوانہیں اس بات سے منع کرتے تھے کہ اس جگہ کھڑے کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کردیں ، جب تک کہ اسے اپنے خیمے میں نہ لے جائیں۔

( ٦١٩٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآهُلِ الْيُمَنِ يَلَمُلَمَ [راجع: ٥٠٠٥].

( ۲۱۹۲ ) حضرت ابن عباس فی کین سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے اہل یمن کے لئے پلملم کومیقات فر مایا۔

( ٦١٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ[راجع: ٢٥٥٦].

( ۱۱۹۳) حضرت ابن عمر فظائلات مروی ہے کہ جناب رسول الله کاللی ارشاد فرمایا بالع اور مشتری میں سے ہرا یک کواس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجائیں ، یا بیر کہ وہ بھے خیار ہو۔

( ٦١٩٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ مِغُولٍ عَنْ آبِي حَنْظَلَةَ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاقٍ

السَّفَرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّ حِفْتُمْ وَنَحُنُ آمِنُونَ قَالَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٧٠٤].

صلى الله عليه وسلم أو قال حداث سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم[راحع: ٤٠٠٤]. (١٩٣٧) ابو خظله كهتم بين كه مين في حفرت ابن عمر فظ الله سيسفر كي نماز كم متعلق دريا فت كياء انبول ني فرمايا كه سفر مين نماز

ر ۱۱۱۰۰ کا بوطعیہ ہے ہیں کہ میں سے سرت ابن مرتقہ ہے سری مارے سن دریا ہیں اگر تنہیں خوف ہو''؟ فرمایا یہ سفر میں مار کی دور کعتیں ہیں،ہم نے کہا کہ اب تو ہرطرف امن وامان ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں''اگر تنہیں خوف ہو''؟ فرمایا یہ نبی علیظا

ی سنت ہے۔

( ٦١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَوَ فِى جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانِ يَصِيحُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَٱسْكَتَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمَ ٱسْكَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدُخَلَ قَبْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أُصَلِّى مَعَكَ الطَّبْحَ ثُمَّ ٱلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجُهَ جَلِيسِى ثُمَّ آخِيَانًا تُسْفِرُ قَالَ كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَآخَبَبُتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا

کے مُناکا اَمَٰ رَغَبُل اِللهِ اِنْ عَبُلُ اللهِ اِنْ عَبُلُولِيْ اِنْ عَبُلُولِيْ اِنْ عَبُلُولِيْ اِنْ عَبُلُولِيْ اِنْ عَلَى اللهِ اِنْ عَبُلُولِيْ اِنْ اللهِ اِنْ عَبُلُولِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی مَالِیْھ کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہےاور مجھے میہ بات محبوب ہے کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے میں نے نبی مَالِیْھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پڑھوں جیسے میں نے نبی مالیٹھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٦١٩٦) حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُويُسِ عَنُ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَحَمُزَةَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّوْمُ فِي الْفَرَسِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّوْمُ فِي الْفَرَسِ

بي رو والدَّارِ وَالْمَوْ أَقِ. [راحع: ٩٩٦٣]. (١١٩٢) حضرت ابن عمر اللهُ الله على الله على الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الل

عورت مين اور گُرين -( ٦١٩٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ آبِي الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ

شَوِبَهَا فَاجُلِدُوهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ الْنَحَامِسَةِ فَاقْتُلُوهُ [احرجه ابو داود: ٤٤٨٣]. (١٩٧٤) حفرت ائن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملایا اسے فرمایا جو تحص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوبارہ پینے تو پھر

( ۱۱۹۷ ) مطرت ابن عمر چھاسے مروق ہے کہ بی علیظائے حرمایا ہو می سراب نوی سرے اسے کورے مارو، دوبارہ پیے کو چسر مارو، سہ بارہ پیلے تو چھر مارو،اور چوتھی یا پانچو ہی مرتبہ فر مایا کہ اسے لل کردو۔

( ٦١٩٨ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَّتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راحع: ٢٥٧٦].

( ٦١٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَعُيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ آرُسَلَنِى ابْنُ عُمَرَ فِى حَاجَةٍ فَقَالَ ثَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كُمَا وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَنِى فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقَالَ ٱسْتُوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦٠٠). قال شعب: صحيح، وهذا اسناد صعيف]. [راجع: ٤٩٥٧،٤٧٨١] والمراد و ١٤٩٥٠] المراد و ١٤٩٥٠] المراد و ١٤١٥) المراد و المرد و المراد و المرد و ال

﴿ مُنْلِمُ اللَّهِ مِنْ كُنَاسَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ

فَقَالَ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ إِيَّاكُ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ قَالَ فَانْظُرُ لَا تَكُونُهُ.

[الحرجه ابن ابی شیسة: ۱۳۹/۱، قال شعیب: رحاله ثقات غیر ابن کناسة. قلت: فذکر فیه محلافاً]
(۱۲۰۰) ایک مرتبه حضرت ابن عمر الله محضرت عبدالله بن زبیر رکافی کی پاس آئے اور فرمانے گے اے ابن زبیر!الله کے حرم میں الحاد پھیلنے کا ذریعہ بننے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آ دمی حرم شریف میں الحاد پھیلائے گا ،اگر اس کے گنا ہوں کا تمام انس وجن کے گنا ہوں سے وزن کیا جائے تو اس کے گنا ہوں کا بیاڑ ا

(٦٢٠١) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَكِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهِدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ

(۱۲۰۱) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی ملائا نے ارشاد فر مایا وہ مؤذن' 'اس کی آ واڑ کی انتہاء تک' اللہ اس کی مخشش

فرماوے گااور ہروہ خشک اور ترچیز جس تک اس کی آ واز پینچی ہوگی ،وہ اس کے حق میں گواہی دے گی۔

( ٦٢.٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ

( ۲۰۰۲ ) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا وہ مؤذن''اس کی آواز کی انتہاء تک' اللہ اس کی بخشش فر ماوے گا اور ہروہ خشک اور تر چیز جس تک اس کی آواز پینچی ہوگی، وہ اس کے حق میں گوائی دے گی۔

(٦٢.٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَى إِزَارِى يَسْتَرْخِى إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنُ يَصْنَعُهُ خُيَلاءَ [راجع: ٢٤٨].

(۱۲۰۳) حضرت ابن عمر ٹاگئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ تَکَافِیْمْ نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زبین پر گھیٹتا ہے، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس برنظر رحم نہیں فرمائے گا، حضرت صدیق اکبر خالیئی نے عرض کیا کہ میرے کپڑے کا ایک میں الله تعالیٰ قیامت کے دن اس برنظر رحم نہیں فرمایا آستان اوقات نیجے لئک جاتا ہے کو کہ میل کو شش تو بہت کرتا ہوں؟ بی علیہ نے فرمایا آپ ان کو گوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کام تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔

﴿ مُنْلِهَ اَمْرُنَ بِلِي عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبُهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُو اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ قَوْبُهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُو اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ

مُعْنَاهُ[راجع: ٥٢٤٨].

(۲۲۰۴) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

22 92 Min 22 Comple & 121 23 8 216 (69 2 140 )

( ٦٢٠٥) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُّدَ الْهَاشِمِیُّ أَخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى وَهُوَ فِى مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ إِبَّكَ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى وَهُوَ فِى مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱسْفَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًّا مِنْ ذَلِكَ.

آراجع ٥٩٥٥].

(۱۲۰۵) حضرت ابن عمر ٹھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے پڑاؤیں''جوذوالحلیفہ کے بطنِ وادی میں تھا''ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ مبارک بطحاء میں ہیں،مولی بن عقبہ مُیشیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سالم نے بھی ای جگہ پراونٹنی بٹھائی تھی جہاں حضرت ابن عمر ٹھا پی اونٹنی بٹھاتے تھے اورخوب احتیاط ہے نبی ملیا کا پڑاؤ تلاش کرتے تھے جو کہ بطنِ وادی کی مسجد

بہوں سر سابق طرف ہیں ہوں ملاقے ہے اور توب ملیاط سے بی سیاہ کا پڑاو علی سرھے تھے بوری ہی ہوروں کا ج سے نشیب میں تھا اور مجدا دررائے کے بالکل بچ میں تھا۔

( ٦٢.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَارِبٍ بُنِ دِثَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهَا الظُّلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [راحع: ٦٦٢ ٥].

( ۱۲۰۷ ) حضرت ابن عمر ٹھٹا سے مروی ہے کہ جٹاب رسول اللّٰمَا گُلِیْزانے ارشاد فر مایا اے لوگو!ظلم کرئے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔

( ٦٢.٧) حَدَّثُنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ هُنَيْدَةً عَنِ الرَّهُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ هُنَيْدَةً عَنِ النَّهُ عِمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْهُوعِمُ ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَعْمَالِهِمْ كَذَا فِي الْكِتَابِ.

[اخرجه ابويعلى: ٢٩٦٥. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

المنافعة الم

بَلَغَنِى أَنَّهُ آَحُدَثَ حَدَثًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَقُرَأَنَّ عَلَيْهِ مِنِّى الشَّلَامَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَقَذُفٌ وَهُوَ فِي الزِّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ. [راجع: ٦٣٩].

وسلم یمون إنه مسیحوں می امنی مسلح و فعدت و هو چی انو دیدیدید و العدر پید اراجع ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ کا در ۱۲۰۸ کا در ۱۲۰۸ کا در کہنے لگا کہ فلاں شامی آپ کوسلام کہتا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے نئی رائے قائم کرلی ہے، اگر واقعی یہ بات ہے تو تم

اسے میری جانب سے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے نبی طایقا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہاس امت میں بھی شکلیں مسنح ہوں گی اور پھروں کی بارش ہوگی، یا در کھو کہ بیان لوگوں کی ہوں گی جو تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں یا زندیق ہیں۔

( ٦٢.٩ ) حَلَّاثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِى لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ قَالَ يَلْزَمُهُ أَوْ يُطُوِّقُهُ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَنَا كُنْزُكَ أَنَا كُنْزُكَ. [راحع: ٣٩٥].

ربیبتان فال یمنزمه او یطوفه فال یفول له اما کنو که اما کنو که اور احمد ۱۹۳۰).

(۱۲۰۹) حفرت ابن عمر نظائل سے مروی ہے کہ نی مالیے نے ارشاد فرمایا جوشن اپنے مال کی زکو ۃ اوانہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال سمنج سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آئکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ طوق بنا کراس کے گلے میں لاکا

اس کا مال سیج سائپ بی سفل میں اے کا جس بی آ مکھ ہے او پر دوسیاہ عظے ہوں ہے ، وہ سائپ طوق بنا کراس کے لیے میں لظ دیا جائے گا اور وہ اسے کہا کہ میں تیراخز انہ ہوں ، میں تیراخز انہ ہوں۔

[صححه البخاري (٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩)]. [انظر: ٢٤٤٦]

(۱۲۱۰) حضرت ابن عمر الله الله على الله

میں ہوگا۔ ( ٦٢١١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ لَا تَذُخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَدَّبِينَ إِلَّا أَنَّ تَكُونُوا بَاكِينَ فَيُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. [راحع: ٢٥٦١].

سیسیا میں مسام میں ہے۔ روسے ، ۱۲۵۰۔ (۱۲۱۱) حضرت ابن عمر بھا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ قَوْم ثُمُودَ کے قریب ارشاد فر مایا ان معذب اقوام پر

www.islamiurdubook.blogspot.com هي مُنالِمَ اَحْدِن بَل يَنْهُ مَرْمُ ﴾ ﴿ كُلُونَ بِلَ يَنْهُ مِنْ بِلَ يَنْهُ مِنْ بِكُونَ فِيهُ اللهِ بِنَ مُؤْمِلُ لِنَالُهُ بِنَ مُؤْمِلُ لِللّهُ بِنَ مُؤْمِلُ لِللّهُ بِنَ مُؤْمِلُ لِللّهُ مِنْ مُؤْمِلُ لِللّهُ بِنَ مُؤْمِلُ لِللّهُ مِنْ مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِنْ مُؤْمِلُ لِنَالُهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلِنَالِمُ مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلِ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلْمُ مُؤْمِلُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلِ لِللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلُ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلِ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلِ لِلللّهُ مِن مُؤْمِلِ لِلللّهُ مِن مُ

إراجع: ١٥٥٥٥.

بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھ حچھوڑ دیئے جائیں (جبیبا کرآج کل فیشن ہے )

چرخیس ہےاورخود نی مالیٹارک گئے۔

مجورياايك صاع جومقررفرماياب

( ٦٢١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ لَقَذْ صَحِبْتُ ابْنَ عُمْرَ سَنَةً وَنِصْفًا فَلَمْ

ٱسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيَ بِضَبِّ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ فَنَادَتُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِنَّهُ ضَبٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ كُلُوا فَلَا بَأْسَ قَالَ فَكَفَّ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَّامٍ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

(۱۲۱۳) امام معمی کینید کہتے ہیں کہ میں حضرت اہل عمر نظاف کے پاس ڈیڑھ دوسال کے قریب آتا جاتا رہا ہوں لیکن اس

دوران میں نے ان ہے اس کے علاوہ کو کی اور حدیث نہیں سنی ، حضرت ابن عمر ڈٹائٹ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ اے

ہمراہ تھے، کہ گوہ لائی گئی ،لوگ اسے کھانے لگے، نبی علیلا کی کسی زوجہ محتر مدنے پکار کر کہا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، (یہ سنتے ہی

صحابہ وٹاکٹڈارک گئے )، نبی مایشا نے فر مایا اسے کھالو، بیرحلال ہے، اور اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ، البنڈ بیرمیرے کھانے گی

( ٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

(١٢١٣) حضرت ابن عمر اللهاسے مروى ہے كه نبى مليكانے فدكرومؤنث اور آزاد وغلام سب مسلمانوں برصد فئر فطرايك صاع

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِتُّ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوَّةِ فَمَنْ رَأَى جَيْرًا فَلْيَحْمَدُ

اللَّهَ عَلَيْهِ وَلُيَذُكُرُهُ وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤْيَاهُ وَلَا يَذُكُرُهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ [انظر: ٢٧٨]

(۱۲۱۵) حضرت ابن عمر فلاناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاللیکانے ارشاد فر مایا اچھاخواب ابرزاء نبوت میں سے ستروال

جزوب،اس لئے جو مخص خواب و میصے اے اس پرالشاکا لشکر کرنا اوراہے بیان کردینا جا ہے ، اورا گر کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ

( ٦٢١٦ ) حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بَنْ دَاوِدْ حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةٌ عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ الْمَوَأَةُ سُوْدَاءَ ثَائِزَةَ

ے اس خواب کے شرسے پناہ مائے اورائے سی سے بیان نہ کرے ،اس طرح وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ. [راجع: ٤٤٨٦].

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ

هي مُنالِمًا أَفَرَانُ لِي يَسِيْرُ مُنْ اللهُ بِنَامُ كُلِي اللهُ بِنَامُ مُنِكُونِينَ اللهُ بِنَامُ مُنَالِكُ اللهُ بِنَامُ مُنَالِكُ اللهُ بِنَامُ مُنَالِكُ اللهُ بِنَامُ مُنَالِكُ اللهُ اللهُ بِنَامُ مُنَالِكُ اللهُ ال

مُهْيَعَةً. [راجع: ٥٨٤٩].

(١٢١٦) حضرت ابن عمر ظلا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تاليان نے ارشاد فرمايا ميں نے خواب ميں كالى كلوثى بكھرے

بالوں والی ایک عورت کومدیندمنورہ سے نگلتے ہوئے دیکھا جومہیعہ لینی جھہ میں جا کر کھڑی ہوگئی، میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینه منوره کی ویا ئیں اور آفات جھه منتقل ہوگئ ہیں۔

( ٦٢١٧ ) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشُرَبُوا الْكُرْعَ وَلَكِنْ لِيَشُوَبُ أَحَدُكُمْ فِي كَفَّيْهِ

( ١٢١٧) حضرت ابن عمر عظ السيم وي م كه جناب رسول الله منا الليظ في ارشاد فر ما يامشكيز \_ ( يا دور حاضر ميس نلك ) \_ منه لگا كرياني مت بيا كرو، بلكه تصليون مين لي كريها كرو\_

ْ ( ٦٢١٨ ) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ [راجع: ٤٦٤٥].

( ١٢١٨) حفرت ابن عمر فظا سے مروى ب كه جناب رسول الله كاليكا في ارشاد فرمايا برنشه آور چيز حرام باور برنشه آور چيز

( ٦٢١٩ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [مكرر ما قبله].

( ٩٢١٩ ) گذشته حدیث ندکوره سند بی سے دوباره بہال نقل کی گئی ہے۔

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (ح) وَعَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيُّ سَمِعْتُ

يَزِيدَ بْنَ آبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ. [راجع: ٥٨٩١].

( ١٢٢٠) حضرت ابن عمر الله الصحروى ب كه نبي الله في ازار " كم تعلق جو يجهار شاوفر ما ياب بقيص (شلوار) كے بارے بھی وہی تھم ہے۔

( ٦٢٢١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَيُوتِنُّ رَاكِبًّا عَلَى بَعِيرِهِ لَا يُبَالِي حَيْثُ وَجَّهَ بَعِيرُهُ WWW.islamiuroubook bloospot com وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى وَرَأَيْتُ سَالِمًا يَفْعَلُ ذَلِكَ [راجع: ١٨٥٤].

(۱۲۲۱) سالم مُنطقة كيتے ہيں كەحفىرت ابن عمر تا الله سفر ميں رات كى نماز اور وتر اسے اونٹ مرسوار ہوكر مزھ ليتے تھے اور اس كى

الْعَقَبَةِ عَلَى دَابَّتِهِ يَوُمَ النَّكُورِ وَكَانَ لَا يَأْتِي سَائِرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مَاشِيًّا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَرَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْتِيهَا إِلَّا مَاشِيًّا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا [راجع: ١٤٥٥].

(۱۲۲۲) حضرت ابن عمر ﷺ دل ذى الحجدكو جمرة عقبه كى رمى موار ہوكراور باقى ايام ميں پيدل كياكرتے تھے اور بتاتے تھے كه نبى عليہ بھى اسى طرح كرتے تھے۔

( ٦٢٢٣ ) حَدَّثَنَا نُوْحُ بُنُ مَيْمُون أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ نَزَلُوا الْمُحَصَّبَ[راجع: ٦٢٤ ه].

( ١٢٢٣) حفرت ابن عمر الله المست مروى ب كه بى عليظ اورخلفاء ثلاث وصب ' ناى جگه ميس براؤكرتے تھے۔ ( ١٢٢٤) حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کان یُوتِرُ عَلَی رَاحِلَتِهِ[راَحع: ١٨ ٥٤]. (١٢٢٣) حضرت ابن عمر تَنَاهُنام عروى بكه بي علينا اين سواري يروتر يزه لياكرتے تھے۔

( ٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا نُوحٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِى رَجُلًا فَلَا خَلَ رَجُلًا بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدُخُلُ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَّا يَاذُنِهِمَا [راجع: 989 ه].

فصرب صدره وقال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنانِ فلا يُدُخل بَيْنَهُمَا النَّالِثُ إِلَا يَا فَكُونَ فَلا يُدُخل بَيْنَهُمَا النَّالِثُ إِلَا يَا فُلهِ عَلَيهِ وَسَلَمُ إِذَا تناجَى اثنانِ فلا يُدُخل بَيْنَهُمَا النَّالِثُ إِلَا يَا فُلهِمَا [راحع: ٩٤٩].

( ١٢٢٥) سعيد مقبري مُعَنَّةُ كَتِهُ بِينَ كُوالِكُ مُرتبه مِن في ديكا كه حضرت ابن عمر عليه كم تحض كما ته كولي بات كررب شف اليك آدي ان كان كن النادفر ما يا بي عليه في ارشادفر ما يا بي عليه في ارشادفر ما يا بي عليه في ارشادفر ما يا بي عليه في الناد في ا

آ دمی آپس میں خفیہ بات کررہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیران کے پاس جاکرمت بیٹھو۔ ( ۱۲۲۵م ) حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِی عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ آبِی سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ

جُرِيَّجٍ مَوْلَى بَنِى تَيْمٍ فَلَكُو الْحَدِيثَ[راجع: ٢٧٢]، [سقط من الميمنية]. (٢٢٢٥م) گذشته حديث اس دومري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٦٢٦٦ ) حَلَّثُنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشُوِ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ قَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِى نَافَعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسُتَنُّ فَأَعْظِي أَكْرَ الْقَوْجُ وَقَالَ انَّ حَيْرِ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَنِي أَنْ أَكْبُر

(۲۲۲۷) جفرت این عمر بیجی فرماتے بین که ایک مرت میں ، ز ، مکدار تی مانکا مسدا کو در مد مدر راس سرار سر منافظ

مَنْ الْمَا أَخْرُنُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سی بوے آ دمی کودوں۔

( ٦٢٢٧ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدُتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجُلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْيِيَةِ. [راجع: ٤٤٨٠].

( ۱۲۲۷ ) نافع میشانه کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ظالھا فتنہ کے ایام میں عمر ہ کی نیت سے مکہ مکر مدروانہ ہو گئے اور فر مایا اگر میر ہے ساہنے بھی کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو میں وہی کروں گاجو نبی ملیٹانے کیا تھا ، پھرانہوں نے عمرہ کی نبیت کر لی ، کیونکہ نبی ملیٹا نے بھی

حديبيه كے مال عمرے كا احرام باندھاتھا۔ ( ٦٢٢٨ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ اللَّوَاتِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَفُوَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُواتُ وَالْحِدَاَّةُ. [راحع: ١٠٧].

( ۱۲۲۸ ) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنے فیر مایا یا کچھٹم کے جانور ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی مار نے سے کوئی گنا ہنمیں ہوتا ، بچھو، چوہ، چیل ،کوے اور باؤلے کتے۔

( ٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنُ الدَّوَابِّ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ

(۹۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ،٦٢٣ ) وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ أَيْضًا (۱۲۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٢٣١ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُغْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَٱغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنُ يَسَارِهِ وَعُمُو دَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَقَلَاثَةَ أَغْمِدَةٍ وَرَائَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِدٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ

شکر نگاهٔ اُفْرُ عِ الراحِیْن کا بازی www.islamiurdubook.blogspot.com (۱۲۳۱) حضرت ابن عمر انگل سے مروی ہے کہ بی مالیہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ،اس وقت نبی مالیہ کے ساتھ حضرت

١١٠ مرية ، طلبندعة ١٠. ٧ شرطله طلبنه ١٠ . حصر ٥٠ ما ١ ، طلبة متحد ني عالما محتم ترحصر سه ما ل الجابقة نے درواز ويندكر وما ، بجر

کی منطام اَ مَدُرُن بل مِینَیْهُ مَتُوم بل مِینَیْهُ مِینَ مِی اِسْدِ مِینَ مِی اِسْدِ مِی مِی مِینَ مِینَا اور ستون دائیں ہاتھ، ایک ستون بائیں ہاتھ اور تین ستون پیھے چھوڑ کرنماز پڑھی، اس وقت نبی علیظا اور خانہ کعبہ کی دیوار کے

ستون دا عیں ہاتھ، ایک ستون با عیں ہاتھ اور عین ستون چیچے چھوڑ کرتماز پڑھی، اس وقت می علیظا اور خانہ تعبہ ی دیوار کے درمیان تین گز کا فاصلہ تھا،سالم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بیت اللہ چھستونوں پڑقائم تھا۔

( ٦٢٣٢ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا [راحع: ٤٨١٩].

(٦٢٣٣) حَرَّتُ ابْنَ عُرِ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ حَلْحَلَةَ اللَّيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ النَّمُ قَالَ عَدَلَ إِلَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ حَلْحَلَةَ اللَّيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ عَدَلَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ وَأَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ اللَّهُ بَنُ عُمَرَ وَأَنَا نَاذِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةً فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ قُلْتُ أَرَدُتُ ظِلَّهَا قَالَ هَلُ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا مَا أَنْزَلَنِي إِلَّا ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُوالِكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السَّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ شُرَّ تَحْتَهَا سَبُعُونَ نَبِيًّا.

[صححه ابن حبان (٤٤٢٤). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٥/٢٤٨)].

''سُر رَ'نا می ایک وادی آئے گی، وہاں ایک ورخت ہے جس کے نیچستر انبیاء کرام ﷺ نے استراحت فرمائی ہے۔ ( ٦٢٣٤) قَرَّأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ (ح) و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

اللَّهُمَّ اغْفِوْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّوِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ. [راحم: ٢٥٧]. (١٢٣٣) حضرت ابن عمر فَا الله عمر وى بح كه جناب رسول الله كَاللَّهُ أَنْ أَرْشَا وَثَرَ مَا يَا الله الله الله و \_ ، اوگوں نے عرض كا بار مول الله اقتصار الله على الله كا في الله عام في الله في الله في الله في الله والوں والوں والوں والوں والوں WWW. Islamiurdubook. والوں

کے لئے فرمایا کہا سے اللہ اقتصر کرانے والوں کو بھی معاف فرمادے۔ ۔ ۔۔۔ یہ بھی وزمانہ اور ایڈ سری فرم و روم مردوں کے دیما نے مجاملہ کا ایک اور کا ایک میں میں کا ایک میں کا میں

مُنْكَا اَمَٰوَنَ بَلِ مَنْكَا اَمَٰوَنَ بَلِ مَنْكَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَهُ يَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللّهُ بِوَفَاءِ النَّذُرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى فَوْافَقْتُ هُذَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسُنَدَ فِى الْجَبَلِ [راحع: ٤٤٤٩].

(۱۲۳۵) زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ آیک آ دمی نے حضرت ابن عمر گاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوکریہ سوال پو چھا'' جبکہ وہ منی میں چل رہے سے کہ میں نے بیمنت مان رکھی ہے کہ میں ہر منگل یا بدھ کوروزہ رکھا کروں گا، اب بدھ کے دن عیدالاضحیٰ آ گئی ہے، اب آ پ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابن عمر گاٹھ نے فر مایا کہ اللہ نے منت پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نبی بالیہ النج النہ النہ کی کیارائے ہے؟ حضرت ابن عمر گاٹھ نے اس کی بات سی نہیں ہے، البذا (دس ذی الحجہ) کا روزہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے، وہ آ دمی ہے تھے کہ شاید حضرت ابن عمر گاٹھ نے اس کی بات سی نہیں ہے، البذا اس نے اپنا سوال پھرد ہرادیا، حضرت ابن عمر گاٹھ نے بھی اسے حسب سابق جواب دیا اور اس پرکوئی اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پہنچ کراس سے فیک لگائی۔

( ٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدُ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ لِيَنْ عَرَهَا إِمِنَى فَقَالَ ابْعَثُهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٥٥ ٤].

(۱۲۳۷) زیاد بن جیر کتے ہیں کہ میں میدان منی میں حضرت ابن عمر ﷺ کے ساتھ تھا، راستے میں ان کا گذرایک آدی کے پاک سے ہوا جس نے اپنی اونڈی کو گھٹنوں کو بل بٹھار کھا تھا اور اسے نحر کرنا چاہتا تھا، حضرت ابن عمر ﷺ سے اس سے فر مایا اسے کھڑا کر کے اس کے پاؤل باندھ لواور پھراسے ذی کرو، یہ نبی ملیلا کی سنت ہے۔

( ٦٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً [راجع: ٣٨٧٥].

( ۱۲۳۷ ) حضرت ابن عمر ظافئات مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالْتَیْتِ آنے ارشاد فر مایا لوگوں کی مثال ان سواد نٹوں کی سی ہے

جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ - جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

( ٦٢٣٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ

﴿ مُنْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شَیء [راجع: ٥٥٥].

( ١٢٣٩) حضرت ابن عمر تُظْافُ سے مروی ہے کہ میں جنت البقیج میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچیا تو میں فریدار سے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچیا تو اس سے دینار لے لیتا، ایک دن میں بی مئلہ معلوم کرنے کے لئے نبی الیاں کیا ہوں وقت آ پ تُلَا اُلَّا اِکْھُر ہے، میں پاس آیا، اس وقت آ پ تَلَا اُلَّا اِکْھُر ہے، میں پاس آیا، اس وقت آ پ تَلَا اُلَّا اِکْھُر ہے، میں آ پ سے بیمسلہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بقیج میں اونٹ بیچیا ہوں اور اس کے بدلے میں یہ اور اس کے بدلے میں وہ لے لیتا ہوں؟ تو آ پ تَلَا اُلِیَّا اُلِیْ اِلْمَا اَلَّا اِکْھُر ہے ماتھی ہے جدانہ ہوں؟ تو آ پ تَلَا اُلِیَّا اُلِیْ اِلْمَا اِلَّا اِلَّا اِللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِيَّ اللْلِیْ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِیْ اللَّالْکِیْ اللَّال

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَنَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بُنَ الزُّيْرِ سُئِلُوا عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِى الْمُتَعَةِ فَقَالُوا نَعَمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُدَمُ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ تَحِلُّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَة

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَمُ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ تَحِلَّ وَإِنْ كَار بِيَوْمٍ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ عُمْرَةً وَحَجَّةً أَوْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً

(۱۲۲۰) عبداللہ بن شریک عامری پیشیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نظاء ابن عباس نظا اور ابن زبیر نظامت کسی نے جج تمتع میں جج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق پوچھا، میں نے ان حضرات کو میں جواب دیتے ہوئے سنا کہ ہاں! یہ نبی ملیکا کی سنت ہے، تم مکہ مکرمہ بینجی کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کے درمیان می کرواور حلال ہوجاؤ، اگر بیکام پوم عرفہ سے ایک دن پہلے ہوا ہو توجے کا احرام باندھلو، اس طرح تمہارا آجی اور عمرہ اکٹھا ہوجائے گا۔

(۱۲۵۱) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخْيِ مَا خَلَفْتَ. [راحع: ٢٩٩٢] اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ آخْيِ مَا خَلَفْتَ. [راحع: ٢٩٥] (١٢٢) حضرت ابن عمر الله على الله عن ال

﴿ ٦٠٤٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً قَالَ اعْتَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَنِ قُلْمَ أَنْ يَحُجَّ فَلَغَ ذَلِكَ عَانِ أَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ قَدُ عَلِمَ بِذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ مِنْهُنَّ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّيهِ [راحع: ٣٨٣ه].

هي مُنالِمَا مَرْبِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ال

( ٦٢٤٣ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لْسَمِعْتُ ابْنَ غُمَرَ يَقُولُ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ [راحع: ٥٦٥]. (۱۲۳۳) حضرت ابن عمر ر الله است مروى ہے كه نبي عليها بات سننے اور اطاعت كرنے كى شرط پر بيعت ليا كرتے تھے چرفر ماتے

تھے کہ حسب استظاعت ، (جہاں تک ممکن ہوگاتم بات سنو گے اور مانو گے ) ( ٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنِي شُغْبَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقَّهُمَا أَوْ لِيقُطَّعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. [راجع: ٣٣٦]. ( ۱۲۳۳ ) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ماليكا الله عنا الله عنا اللہ عمر ما یا اگر محرم کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے ہی

بہن لے کیکن مخنول سے یٹیج کا حصہ کاٹ لے۔ ( ٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ٱلْبَسَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ شَرِيكٌ

وَقُلُدُ رَأَيْتُ مُهَاجِرًا وَجَالَسْتُهُ. [راجع: ٥٦٦٤]. ( ۱۲۳۵ ) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جوشخص دنیا میں شہرت کالباس پہنتا ہے، اللہ اسے قیامت

کے دن ذلت کالباس پہنائے گا۔

( ٦٢٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [راحع: (۲۲۳۲) حضرت ابن عمر ظاف سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سورہ احزاب کی بیر آیت اس طرح بھی پڑھی ہے، اے نبی اِمنا فیا ا

جب آپ لوگ اپنی بیویوں کوطلاق دینا چاہوتو ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو۔ (ایام طهر میں طلاق دینامراد ہے نہ کہ ایامِ (٦٢٤٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

قَالَ تَمَتَّعُ النَّبُّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَكَلَّ فِي عَجَّةَ الْوَدَاعِ وَالْعُمْدَةِ الْمَدَى مِنْ الْمَدَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَدَى مِنْ الْمَدْى مِنْ VVWWWASIannulfook. هُوَ الْمَدْى مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ ich it de delte er eitelie werd und der der die in die Aufer in er blie Arte die Affer He Au

حَرُمَ مِنهُ حَتَّى يَقْضِى حَجَّهُ وَمَنُ لَمْ يَكُنُ مِنكُمُ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلُ حَرُمَ مِنهُ حَتَّى يَقْضِى حَجَّهُ وَمَنُ لَمْ يَكُنُ مِنكُمُ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلْيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلُ وَطَافَ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْمَحَجِّ وَلَيْهُدِ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا فَلْيَصُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَلَيْهُدِ فَمَنُ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا فَلْيَصُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَةَ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافٍ مِنْ السَّبِع عَنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطُوافٍ ثُمَّ لَمْ يَحُلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْوِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّاسِ. [صححه الحارى (١٦٩١)، ومسلم (٢٢٢)].

(۱۳۴۷) حضرت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ نبی والیسانے ججۃ الوداع کے موقع پر جج اور عمرہ کو جمع فر مالیا، اور ذوالحلیفہ سے ہدی کا جانور بھی لے کرچل پڑے، نبی والیسانے سب سے پہلے عمرہ کا احرام با ندھا، پھر جج کی نیت بھی کر لی، اوگوں نے بھی ایسانی کیا، ان میں سے بعض اپنے ساتھ ہدی کا جانور بھی لے گئے اور بعض نہیں لے کرگئے، جب نبی والیسا کہ محرصہ پٹھے تو اوگوں سے فر مایا کہتم میں سے جو شخص اپنے ساتھ مدی کا جانور لے کرآیا ہے، اس پر جج سے فراغت تک ممنوعات احرام میں سے کوئی چیز حال نہ ہوگی، اور جو شخص میں کا جانور نہیں لایا، اسے جا ہیے کہوہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفامروہ کے درمیان سعی کرے اور بال کثوا کر حلال ہوجائے اور پھراگر اسے ہدی کا جانور نہ ملے تو اسے چاہئے کہوہ تین روزے ایام جج میں اور سات روزے بیل کثوا کر حالی ہوجائے اور پھراگر اسے ہدی کا جانور نہ ملے تو اسے چاہئے کہوہ تین روزے ایام جج میں اور سات روزے اینے گھروائیں آگر کردی ہے۔

پھر نبی طینٹانے مکہ مرمہ بیٹنی کر جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا توسب سے پہلے جمراسود کا اسلام کیا، پھرسات میں سے
تین چکر تیزی کے ساتھ اور چپارا پی عام رفتار کے ساتھ لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس دور کھتیں پڑھیں، اور سلام پھیر کرصفا
پہاڑی پر پہنچے، صفام روہ کے درمیان سعی کی اور جج سے فراغت تک ممنوعات احرام میں سے سی چیز کو اپنے لیے طال نہیں سمجھا،
دس ڈی الحجہ کو قربانی کی، واپس مکہ مکر مہتشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور ہر چیز ان پر حلال ہوگئی اور اپنے ساتھ ہدی کا
جانور لانے والے تیمام صحابہ نشائی ہے۔

( ٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ

(۱۲۲۸) گذشته حدیث حفرت عاکشه دلی شاست بھی مروی ہے۔ ریم بر ریم و بریم ریم و بریم ویاد و اور ویاد و بریم ویاد و بریم و بریم بر دریم و برد روم و دروم و برایم و بروم

هي مُنالاً اَمَانُ اللهِ اللهِ اللهُ يَكُونِي الْمَشْرِقَ [داخع: ٤٧٥١].

(۱۲۳۹) حضرت ابن عمر ر الله سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، آپ مُلاَلْفِكُم نے اپنے ہاتھ

ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فتنہ یہاں ہے ہوگا جہاں سے شیطان کاسینگ نکاتا ہے۔

( ٦٢٥٠ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِٱنْفُسِهِمْ حَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةٍ الْجَيْش وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى [صححه البحاري (٣١٣٥) ومسلم (١٧٥) والحاكم (١٣٣/٢)] ( ۱۲۵۰ ) حضرت ابن عمر التا الله عمر وی ہے کہ نبی علیا جن دستوں کولشکر ہے الگ کر کے کہیں جیجتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ انہیں انعام بھی عطاء فرماتے تھے جو باقی لشکر کے لئے نہیں ہوتا تھا، البتداس میں مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے نکال

( ٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِى النَّضِيرِ وَقَطَّعَ وَهِىَ الْبَوْيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا إِلَى

آخِر الْآيَةِ[راجع: ٤٥٣٢]. (۱۲۵۱) حضرت ابن عمر نظافیا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے بنونسیر کے درخت کٹوا کرانہیں آگ نگا دی اوراس موقع پراللہ نے بيآيت نازل فرما كي''تم نے تھجور کا جو درخت بھی کا ٹایاا پنی جڑوں پر کھڑار ہنے دیا تو وہ اللہ کے حکم سے تھا ،اور تا کہ اللہ فاسقوں

کورسوا کر دیے''

( ٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنُ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَزَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا يَعْنِي نِسَائكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَتَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ فَٱقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ فَسَبَّهُ.

[راحع: ٤٩٢٢].

( ١٢٥٢ ) حفرت ابن عمر اللهاس مروى ہے كميں نے نبي عليه كوية رماتے ہوئے سنا ہے كہ جب عور تيس تم سے معد جانے كى اجازت مانگین تو انہیں مت روکا کرو،اس پر بلال بن عبداللہ نے کہا کہ بخداہم تو انہیں روکیس کے، تو حضرت ابن عمر الله نے www.islamiurdubook.blogspot تعنى طرف متوجه به که www.islamiurdubook.blogs

( ٦٢٥٣ ) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ

(۱۲۵۳) حضرت ابن عمر ٹانٹھ سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تتھے اور فر ماتے تتھے کہ نبی علیا اور حضرات خلفاء ثلاثہ بھی جنازے کے آگے چلتے تتھے۔

( ٦٢٥٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجِ حَلَّثَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِى سَالِمٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِى بَيْنَ يَدَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ یَمُشُونَ أَمَامَهَا وعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ یَمُشُونَ أَمَامَهَا (۲۲۵۲) حضرت ابن عمر والله سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی اللِّا اور حضراتِ خلفاء عملانہ

ر ۱۵۱۱) سرت کی گرفت ہے۔ بھی جنازے کی آگے چلتے تھے۔

( ٦٢٥٥) حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْعِشَاءِ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ آبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِى بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رِضُوانُ اللَّهِ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلْمُهُ أَخْمَعِنَ لَ الجعِدَ ٣٣٤٤ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَخْمَعِتَ لَى الجعِدَ ٣٣٤ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رَضُوانُ اللَّهِ عَلْمُ مُ أَخْمَعِتَ لَى الْعِنْ اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَهَا بَعْدُ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ صَدُرًا مِنْ خِلَافَيِهِ ثُمَّ آتَمَها بَعْدُ عُثْمَانُ وَمَعَ عُمْوانُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَ

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. [راجع: ٤٥٣٣]. (١٢٥٥) حفرت ابن عمر اللها سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کے ساتھ منی میں عشاء کی دو رکعتیں پڑھی ہیں، حضرت

ابو بکر ڈاٹٹؤاور عمر ڈاٹٹؤ کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھی ہیں ،اور حضرت عثان ڈاٹٹؤ کے ابتدائی ایام خلافت میں بھی ان کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی ہیں ، بعد میں حضرت عثان ڈاٹٹؤا سے کمل کرنے لگے تھے۔

( ٦٢٥٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ فَذَكَرَهُ [صححه البحارى ١٦٥٥)].

( ١٢٥٢) حضرت ابن عمر اللَّيْ صَرَى مِهُ كَرْبُي عَلِيُهِ وَسَلَّمَ بِمِنْ يَلِ هِي بِين، يَعْرِداوى فَكُمُل صديث ذكرى -

( ١٢٥٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ صَدَقَةَ بَنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ قَالَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِآهُلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ قِيلَ لَهُ فَالْعِرَاقُ قَالَ لَا عِرَاقَ يَوْمَنِلُ [راحع: ١٨٥٤].

(۱۲۵۷) حفرت ابن عمر الله عمر وی ہے کہ نبی مایلانے فر مایا الل مدیند ذوالحلیفہ سے ، اہل شام بھے ہے ، اہل یمن یکملم اور اہل خبر قرن سے احرابی اندھیں ہلوگو کا Signific کا Signific کا Signific کا Signific کا کا WWW. کا کا کا کہ وقت اس کی کمیقات نہیں تھی۔

前江門によったアラウをはにしている これできってはないは、アイフェー・ファインステークランステートであり

(١٢٥٨) طاوس كت بين كدايك آ دى في حضرت ابن عمر والما كالمحدوث ابو بريره والمناف كاخيال ب كدوتر ضروري نبين

ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی علیا سے رائ کی نما زکے متعلق پوچھا، نبی علیا نے فرمایا تم دو دور کعت کر کے

نماز پڑھا کرواور جب دُقعی ''ہوجانے کااندیشہ ہوتوان دو کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔ ( 2504 ) حَلَّدُنْهَا هُشَنِّهِ أَخْدَ مَا أَنَّهُ مِثْهِ عَنْ سَعِيد مِنْ حَيْنُ قَالَ جَرَحْتُ وَمَ ان عَيْ

(۱۲۵۹) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر ٹائٹ کے ساتھ ان کے گھر سے لکا ، ہمارا گذر قرلیش کے کچھ نوجوانوں پر ہوا جنہوں نے ایک پر ندہ کو ہا ندھ رکھا تھا اوراس پر اپنا نشا ندورست کرر ہے تھے اور پر ندے کے مالک سے کہدر کھا تھا کہ جو تیر چوک جائے وہ تمہارا ہوگا ، اس پر حضرت ابن عمر ٹائٹ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے میرکون کر رہا ہے؟ اس وقت سارے نوجوان داکیں ہاکئیں ہوگئے ، حضرت ابن عمر ٹائٹون نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ مُناٹین ٹی نے اس محض پر لعنت فرمائی ہے جو

کسی جاندار چیز کو بانده کراس پرنشانه درست کرے۔

( ٦٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا مَنْصُورٌ وَابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَٰعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْهِشَاءِ قَالَ وَأَخْبَرَتُنِى حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ[انظر: ١٢٧].

(۱۲۷۰) حفرت ابن عمر ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی علیٹا کے نوافل کی تفصیل میہ ہے ظہر کی نماز سے قبل دور کعتیں اوراس کے بعد دو رکعتیں نیز مغرب کے بعد دور کعتیں ادرعشاء کے بعد بھی دور کعتیں اور حضرت حفصہ ڈاٹھانے مجھے یہ بتایا ہے کہ نبی علیٹا طلوع فجر

ے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ کے بعد بھی دور کعتیں پڑھتے تھے۔ پر عاب ودیر ہو برد ورد رہ ہور ہوں در اور میں در اور میں دور ہوں کا ماہ کا سات کا در میں کا میں موسول

( ٦٢٦١ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا [راحع: ٤٤٦٨].

(۱۲۷۱) حفرت المنظمة Awwits la fairuit di di bok : biogspot : corre

المار الماري والمار وورود الماري الماري

مناها اَعْدِنْ بِل مِينِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا

(۲۲۲۲) حضرت ابن عمر ٹانٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافی نے فر مایا مصوروں کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنہیں تم نے بنایا تھا ان میں روح بھی چو تکواور انہیں زندگی بھی دو۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَلَا قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعُ إِزَارِكَ فَرَفَعْتُ إِزَارِى إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ فَلَمْ تَزَلُ إِزْرَتَهُ حَتَى مَاتَ [انظر: ٣٤٠].

سوسے بورت موسط برورت برائی کے بیں کہا لیک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس وقت میری تبیندینچے لئک رہی تھی، نبی طائیہ نے پوچھا بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عمر ہوں، نبی طائیہ نے فر مایا اگرتم عبداللہ ہوتو اپنی تبہبندا و کجی کرو، چنانچہ میں نے اسے نصف پنڈلی تک چڑھالیا، راوی کہتے ہیں کہوفات تک پھران کا یہی معمول رہا۔

﴿ ٢٦٦٤) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَلَّتُنَا الْآعُمَشُ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يُتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ﴿ [راحع: ١٨٥٤]

صیبی و مسلم ہوں سلم عروی ہے کہ نبی ملائیا نے ارشادفر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کو چھوڑ کردوآ دمی سرگوش (۲۲۲۴) حضرت ابن عمر فقائل سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے ارشادفر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کو چھوڑ کردوآ دمی سرگوش نہ کرنے لگا کرو۔

( ٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصَرَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِلْقَاءَ وَجُهِ آحَدِكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلَا يَتَنَجَّمَنَّ آحَدُكُمْ قِبَلَ وَجُهِهِ فِى صَلَاتِهِ [راحع: ٢٠٥١].

و بعیہ عبد ملم میں معاریب ماریک میں اسلامی مرتبہ نی الیکا نے مجد میں قبلہ کی جانب بلغم لگا ہواد یکھا، نبی علیکا نے کھڑے
ہوکراسے صاف کر دیا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکران سے ناراض ہوکر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ اس
کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کے سامنے ناک صاف ندکرے۔
( ۱۲۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع آنَّ ابْنَ عُمَّرَ خَرَجَ حَاجَّا فَأَخْرَمَ فَوَضَعَ

( ٦٢٦٦) حَدَّثُنَا مَحَمَّدُ بَنَ عَبْدِ الرَّحَمَنِ الطَفَاوِيِّ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنَ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ حَرَجَ حَاجًا فَآحَرُم فَرْضَعِ رَأْسَهُ فِي بَرُدٍ شَدِيدٍ فَالْقَيْتُ عَلَيْهِ بَرُنُسًا فَانْتَبَهُ فَقَالَ مَا أَلْقَيْتُ عَلَى قُلْتُ بُرُنُسًا قَالَ تُلْقِيهِ عَلَى وَقَدُ حَرَامِ فَعَنَ بُرُنُسًا قَالَ تُلْقِيهِ عَلَى وَقَدُ حَرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبَسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٥٦]. حَدَّثُتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبَسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٥٦]. وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبَسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٥٦]. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبُسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٥٤]. وقال مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبُسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٤١] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُانَا عَنْ لُبُسِهِ إِرَاحِيَّ ١٨٤٤] اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

انہیں مرکے جھے میں شدید سردی لگنے گی ، میں نے انہیں ٹو پی اوڑ ھا دی ، جب وہ ہوشیار ہوئے تو فرمایا کہ رہتم نے مجھ پر کیا ڈال ماری عدر ایک اس ٹر از ایساز میں از قرار میں تمہید سابھر کو سال کی خراراندر از اور ایس کا ایسا میں انہمیس اس سے

( ٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَيْهُ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى الْجُمُعَة

(٦٢٧٤) حضرت ابن عمر فظ سے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص جعد کے لئے آئے تواہے جا ہے کہ مسل

2755

( ٦٢٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتُ كُفَّارٌ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّى مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتُ كُفَّارٌ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَحَلَقَ وَرَجَعَ وَإِنِّى أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَذْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٥٠].

( ۲۲۲۸ ) حضرت ابن عمر بھ اللہ نے فرمایا اگر میرے سامنے بھی کوئی رکاوٹ پین آگئی تو میں وہی کروں گاجو نبی ملیسانے کیا تھا، جبکہ ان کے اور بیت اللہ کے درمیان کفار قریش حائل ہو گئے تھے، اور وہ حلق کر کے واپس آ گئے تھے، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں

ببیدان سے اور بیٹ اللہ سے در سیان کا کا ان اوسے سے اور وہ ک رہے واٹوں اسے سے ایک ایک کو اور ہا گا ، کہ یس عمر ہ کی نبیت کرچکا ہوں ، چھرراوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔

( ٦٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ

اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

المنا المعتصويين حورا والمعتصويين يا رسون المواح الما المعتصويين على في الرابعة والمعتصويين (المعتفقة). [راجع: ١٥٥٧]. (١٢٦٩) حضرت ابن عمر ولله عمر وي م كه جناب رسول الله مَا الله على ارشا وفر ما يا الله الطق كرانے والوں كومعاف فرما

دے،لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعا یفر مائیے ، نبی ملیا نے چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لئے فر مایا کہا سے اللہ! قصر کرانے والوں کو بھی معاف فر مادے۔

( ٦٢٧٠ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ [راجع: ٤٦٦٤].

عنو عرف عرب عربی معن میں موں کر رہیا اور اسے ۔ ۲۰۲۰) . (۱۲۷۰) حضرت ابن عمر دلالفیز سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاوفر مایا جب تین آ دمی ہوں تو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سرگوشی

ندكرين.

( ٦٢٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرً قَالَ اتَّحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَدِقِهِ أَكُلْنَ فِي يَلِي عُنُهُمُ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ خَاتَمًا مِنْ وَدِقِهِ أَكُلُنَ فِي يَلِي عُنُهُمُ لَكُونُ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [راجع: ٢٧٧].

هي مُنالِهَ اخْرِينَ بل يَنْفِرَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال الترتيب ربي ،اس ير "محمد رسول الله " ، نقش تفا صَّالَةُ يُلِمُ

( ٦٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخُلَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنِّ الْيَمَانِي وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَرْكَان ( ۱۲۷۲ ) حضرت ابن عمر را الله ہے مروی ہے کہ نبی ملیا جب مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے تو صرف حجر اُسوداور رکن بمانی کا استلام

کیا بھی اور کونے کا استلام نہیں کیا۔ ( ٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

نَصَحَ الْعَبُدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ[راحع: ٤٦٧٣]. 

طرح کرے اورایے آ قا کا بھی ہدردہو،اسے دہرااجر طےگا۔ ( ٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

شَرِبَ الْخَمُورَ فِي اللُّذَّيْ لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ ۚ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ[راحع: ٢٦٩٠].

توبه شكر يووه آخرت مين اس محروم رہے گا۔

( ٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهِ [راحع: ٣٩٥]. ( ۲۲۷ ) حضرت ابن عمر الله اس مروى بے كه نى مايا ك دور باسعادت ميں ہم لوگ سوار موكر آئے والوں سے انداز ب

ے کوئی غلی خرید لیتے تھے، نبی علیا نے ہمیں اس سے منع فرما دیا کہ اس جگد کھڑے اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کردیں ، جب تک کداسے اینے خیمے میں ندلے جائیں۔

( ٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [راحع: ٢٧٢٢].

( ۱۶۷۷ ) حفرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا تم میں سے کوئی تحض اپنے بھا اُل کی بیچے پر بیچ ند کرے اور اپنے www.islamiardubdokubtoespotiespoties with the contraction of the contr

( ٦٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالاً اعَيْن بن بيدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( ٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعُ وَلَا طَاعَةً [رَاحِع: ٢٦٨].

( ۸ ۲۲۷ ) حضرت ابن عمر رفظ ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا دفر مایا انسان پراپنے امیر کی بات سننااوراس کی اطاعت کرنا ضروری ہے خواہ اسے اچھا لگے یابرا، بشرطیکہ اسے سی معصیت کا حکم نہ دیا جائے ،اس لئے کہ اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس وفت کسی کی بات سننےاوراس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٦٣٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنَّ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ

عَدُلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ [راحع: ٣].

(٩ ١٩٤٧) حضرت ابن عمر عظف سے سروی ہے كہ جناب رسول الله منظ الله الله عليا ارشاد فرمايا جو محص كے بعد رآزاد كرؤيتا ہے تواس كے ذمے ہے كماسے كمل آزادكرے، بشرطيكماس كے پاس اتنامال ہوجوعاول آدى كے اندازے كے مطابق غلام کی قیمت پہنچا ہو،اگراس کے پاس مال نہ ہوتو جتنا اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی رہےگا۔

( ٦٢٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَفَّرَ آخَاهُ فَقَدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا [راحع: ٤٧٤].

( ۱۲۸ ) حضرت ابن عمر والله عن مروى ہے كه جناب رسول الله منالينيًا نے ارشاد فر ما يا جو محض اپنے بھائى كو' كافر' كہتا ہے تو وونوں میں ہے کوئی ایک تو کا فر ہوکرلوٹنا ہی ہے۔

( ٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْلَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُفْعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةٌ فُكَانِ بْنِ فُكَانِ [راحع:

(۱۲۸۱) حضرت ابن عمر پھٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیقانے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع

كرے كا تو ہر دھوكے باز كے لئے ايك جھنڈ ابلند كيا جائے گا اور كہا جائے گا كہ بيڈلاں بن فلاں كا دھوكہ ہے۔

( ٦٢٨٢ ) حُدَّثُنَا ابْنُ الْمَهُ وَحَدَّثُنَا ابْنُ الْمَهُ وَحَدَّثُنَا ابْنُ الْمَهُ وَكَذَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تُتَلَقَّى السَّلَعُ حُتَّى تَلْخُلَ الْأَسُواقَ [راجع: ٤٥٣١].

هي مُنالِهَ اَمَارِينَ بِل يَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَيُشْرِعُونَ فِيهِ جَمِيعًا [انظر: ٤٨١] وَ

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر وللها سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے دور باسعادت میں مرداور عورتیں ایکھے ایک ہی برتن سے وضو کر <u>لنتے تھ</u>اورا کھے ہی شروع کر <u>لیتے تھے</u>۔

( ٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَمَّادٌ يَغْنِي أَبَا أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِذَا ذَخَلَ مَكَّةَ ذَخَلَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخُرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ الشُّفُلَى[راخع:٢٦٥].

(۱۲۸۴) حضرت ابن عمر ٹانٹھا ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو طریق معرس (ابن نمیر کے بقول)

'' ثنیه علیا'' سے داخل ہوتے اور جب با ہر جاتے تو طریق شجرہ ( ابن نمیر کے بقول )' مغدیہُ سفلی' سے باہر جاتے۔ ( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى

يَفْنِي يَقُرَأُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسُجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِذُ أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ [راحع:

( ۱۲۸۵ ) حضرت ابن عمر رفی این عمر وی ہے کہ بعض او قات نبی علیظا نما ز کے علاوہ کیفیت میں آ یہت سجدہ کی تلاوت فر ماتے اور سجدہ کرتے ، ہم بھی ان کے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگوں کواپٹی پیشانی زمین پرر کھنے کے لئے جگہ نہاتی

( ٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَلَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنُ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ [انظر: ٤٦١٤].

( ۲۲۸ ۲ ) حضرت ابن عمر ر الله اسے مروی ہے کہ نبی علیا جب عید کے دن نکلتے تو ان کے تھم پر ان کے سامنے نیز ہ گاڑ دیا جا تا تھا، اور نبی علیظاا سے ستر ہ بنا کرنماز پڑھاتے تھے،اورلوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے، نبی علیظان طرح سفر میں کرتے تھے، یہاں سے

( ٦٢٨٧ ) مُحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یُصُلِّی سُبُحَتَهُ حَیْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ نَاقَتُهُ [راحع: ٤٤٧٠]. www.islamiurdubook.blogspot.com (۱۲۸۷) حفرت این عمر تا الله نیچ بیل که تل نے بی مالیا کو دیکھا ہے کہ وہ مواری پر کُل نماز پڑھ کیا کرتے تھے حضرت این

عمر بھی خود بھی اسی طرح کر لیتے تھے۔

(۱۲۸۸) حفرت ابن عمر رفاتن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے حضرت عمر رفاتن کو اپنے باپ کی قتم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں اپنے آباؤا جداد کے نام کی قتمیں کھانے سے روکتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص قتم کھانا جاہے تو اللہ کے نام کی قتم کھائے ورنہ خاموش رہے۔

عَ جَوْ السَّحَا مِنْ مُصَلِّمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ ( ٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ

الْمَرُ أَةُ فَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ [راحع: ٤٦١٥]. ( ١٢٨٩) حفرت ابن عمر رُفِظائے مروی ہے کہ نی مالیگائے ارشا وفر مایا کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفر نہ کرے۔

( .٦٢٩ ) قَالَ يَحْمَى بْنُ سَمِيدٍ مَا أَنْكُرْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا حَدِيثَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرُفَعُهُ [انظر ما قبله].

( ۱۲۹۰ ) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ارشا دفر ما یا کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفرنہ کرے۔ ( ۱۲۹۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ

( ٦٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُهُ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ [راجع: ٧٨٦].

(۱۲۹۱) حضرت ابن عُمر الله عَمَدُ وي منه كرجنا برسول الله كَالْمَا الله عَنْ وَهُ خيبر كردن پالتو كرهول كر كوشت سے ثع فرماديا۔ ( ۱۲۹۳ ) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورًا ءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنُ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرِضَ

رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. [راحع: ٤٤٨٣]:

شَاءَ تَرَكَّهُ. [راحع: ٤٤٨٣]:

(٢٢٩٢) حفرت ابن عمر مُنْ الله على الله عالميت وسُ عُمر كاروزه ركها كرتے تھے، نبي عليه اور صلمان بھي ماه رمضان

و كروز ك فرض مونى سے بہلے بدروز وركھتے تھے، جب ماور مضان كروزوں كا تھم نازل مواتو نبي عليا فرمايا پياللہ كے

ونول ميں سے ايک دن ہے، جو چاہے روز ہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ www.islamiurdubook.blogspot com ( ٦٢٩٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبِيَدُ اللهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعَ فَهِ مَحَدٌّ قَدَمُنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لَهَ الحد: ٣٠٥٥.

( ٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَرَعِ [انظر: ٤٤٧٣].

(۱۲۹۴) حفرت ابن عمر الله على مروى ہے كه نبي الله نے " توزع" سے منع فر مایا ہے، (" قزع" كامطلب بيہ ہے كہ بجے كے

بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے)

( 1790) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرُوةَ بُنُ الزَّبَيْرِ ابْنَ عُمَرَ فِي أَى شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النَّابَيْرِ وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ يَرُحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ فَسَمِعَتْنَا عَائِشَةُ فَسَأَلَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ يَرُحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا قَدْ شَهِدَهَا وَمَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً قَطُّ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَةِ [راحع: ٥٣٨٣]

(۱۲۹۵) مجاہد مُینٹن<sup>ی</sup> کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر مُینٹ نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹنا سے بوچھا کہ نبی ٹائٹا نے کس میپنے میں عمرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہار جب کے مہینے میں،حضرت عائشہ ٹاٹٹا کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابوعبدالرحمٰن پراللّذرحم فرمائے ، نبی علیّا نے جوعمرہ بھی کیا، بیاس موقع پرموجو در ہے، نبی علیّا نے ذبی الحجہ کے علاوہ کسی مہینے میں بھی عمرہ نہیں فرمایا۔

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَغُمَشُ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُذَنُوا لِلنِّسَاءِ فِى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ يَتَّخِذُنَهُ دَغَلًا لِحَوَائِجِهِنَّ فَقَالَ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ [راحع:

آنے سے ندروکا کرو، بین کرسالم یا حضرت ابن عمر ﷺ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ بخدا ہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اسے اسے اپنے لیے دلیل بنالیس گی، حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث بیان کر راب ہوں اور تم ہی کہدرہے ہو؟ رہا ہوں اور تم ہی کہدرہے ہو؟

(٦٢٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ

سواركاايك حصهمقررفر ماياتهابه

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدُرِى أَيَّهُمَا تَتُبَعُ [راحع: ٥٠٧٩].

(۱۲۹۸) حضرت ابن عمر ٹھ شاہ سے مروی کہ جناب رسول اللّٰہ ﷺ ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی تی ہے جو دو رپوڑوں کے درمیان ہو بہم اس رپوڑ کے پاس جائے اور بھی اس رپوڑ کے پاس جائے اور اسے بیمعلوم نہ ہو کہ وہ اس رپوڑ میں شامل ہو مااس رپوڑ میں۔

( ٦٢٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَآهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَطُعَمُ وَأُسُقَى [راجع: رَمَضَانَ فَوَآهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّى لَسُتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى أَطُعَمُ وَأُسُقَى [راجع:

(۱۲۹۹) حضرت ابن عمر التخفاے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه مُنافِيظ نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری ہے مسلسل کی دن کا روزے رکھے، لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، نبی ملیظ نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ رکھنے سے مع کرر ہے ہیں اور خود رکھ رہے ہیں؟ نبی ملیظ نے فر مایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو اللّٰہ کی طرف سے کھلا ملادیا جا تا ہے۔

( ..٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُرًّا [راحع: ٤٧١٠]

( ۲۳۰۰ ) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایارات کواپنی سب ہے آخری نماز وتر کو بناؤ۔

( ٦٣٠٠ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَنِيَ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةُ عُمْرَ أَلَا تَغُزُو قَالَ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَنِيَ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَّامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ [صححه النجاري (٨) ومسلم (٦)، وابن حزيمة (٨ ٥٠ )، وابن حبان (٨٥٠)].

(۱۳۰۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے پوچھا کہ اب آپ جہاد میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فرماتے ہوئے سامے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ گوئی معبود نہیں ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

(٦٣.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَنَظَلَةً عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ يَوُمُّ الْعِرَاقَ هَا إِنَّ الْفُتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفُتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفُتْنَةَ هَاهُنَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قُرُنُ الشَّيْطَان [راجع: ٢٥٧١].

# 

- (۱۳۰۲) حضرت ابن عمر والله معروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ منگا اینے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور تین مرتبہ فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔
- (٦٣.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا جَنُظَلَةُ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَنْ [راحع: ٢٢ ٥٤].
- (۱۳۰۳) حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب عورتیں تم سے مسجد جانے کی اجازت مانکیں تو انہیں اچازت دے دیا کرو۔
- ( ٦٣.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأَذَنكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ [مكرر ما قبله]
- (۱۳۰۴) حضرت ابن عمر بھا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب عور تیں تم سے معجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت و رویا کرو۔
- ( ٦٣.٥) حَلَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُ قِيرَاطِنَا هَذَا قَالَ لَا بَلُ مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ [راحع: ٢٥٠٠].
- (۷۳۰۵) حفرت ابن عمر ٹاپھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُمْ نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نمازِ جنازہ پڑھے،اے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گاکس شخص نے نبی ملیّا سے قیراط کے متعلق بوچھا تو فرمایا کہ وہ احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔
- ( ٦٣.٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ يَحُكُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهَا فِي الْفَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ يَخُونُ بِهَا نُخَامَةً وَآهَا فِي الْفَعْدَةِ وَيَقُولُ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَجَاةً [راحع: ٩ . ٥٠].
- (۲۰۰۷) حضرت ابن عمر والله على مروى ہے كہ ايك مرتبہ ميں نے نبى ماينيا كود يكھا كہ ان كے ہاتھ ميں پھى كنگرياں ہيں اور وہ اس سے قبلہ كى جانب لگا ہوا بلخم صاف كررہے ہيں اور فر مارہے ہيں جبتم ميں سے كوئی شخص نماز ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات كر رہا ہوتا ہے اس لئے تم ميں سے كوئی شخص اپنى نماز ميں اپنے چبرے كے سامنے ناك صاف نہ كرے۔
- ( ٦٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ وَمُحَمَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِى نَافِعْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَقَالَ إِنَّ آهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَبُتَاعُ الرَّجُلُ

## هُ مُنالًا اَمَرُ نَ بِنَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِهِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

[احرجه عبد بن حميد: ٢٤٧٠ قال شعيب: صحيح اسناده حسن] [انظر: ٦٤٣٧].

(۱۳۰۷) حفرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ نبی ملیائی نے دھو کے کی بیع ہے منع فر مایا ہے، حضرت ابن عمر ﷺ فر ماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک اونٹنی دے کر حاملہ اونٹنی کے بیٹ کے بیچے کو (پیدائش سے پہلے ہی) خرید لیتے (اور کہددیتے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ میں لوں گا) نبی ملیائے اس سے منع فر مادیا۔

( ٦٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ فَقَالَ التَّمْرُ الَّذِى كَانَ عِنْدَنَا ٱبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا [راحع: ٢٧٢٨].

( ۱۳۰۸ ) حضرت ابن عمر و فی است مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلاً کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی ملیلا نے حضرت بلال و فائن سے وہ مجبوری منگوا کیں جوان کے پاس تھیں، وہ جو مجبوری لے کرآئے ، انہیں دیکھ کرنبی ملیلا کو تعجب ہوا اور فر مایا کہ میر مجبوریں کہاں سے آئیں؟ حضرت بلال و فائن نے بتایا کہ انہوں نے دوصاع دے کرایک صاع مجبوریں لی ہیں، نبی ملیلان فر مایا جو ہماری مجبوریں تھیں، وہی واپس لے کرآؤ۔

( ٦٣.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ عَنْ آبِي بَكُرِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَكُذِبُ عَلَىّٰ يُبُنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ [راجع: ٤٧٤٢].

(۱۳۰۹) حضرت ابن عمر ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ فَالْتَیْجَائے ارشا دفر مایا جو شخص مجھ پرجھوٹ باندھتا ہے اس کے لئے جہنم میں ایک گھر تقبیر کیا جائے گا۔

﴿ ١٣٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ٱكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْٱهْلِيَّة [راجع: ٧٨٧٥].

(۱۳۱۰) حَلَّنَا أَبُو كَامِلٍ حَلَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِي سَخَرَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتُهُ كَبَرُ فَلَاثًا ثُمْ قُلْلَ الْبَعْرَ لَلَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتُهُ كَبَرُ فَلَاثًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتُهُ كَبَرُ فَلَاثًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَشَالُكَ فِى سَفَرِى هَذَا الْبُولِي وَالتَّقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطُو لَنَا الْبُعِيدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ وَالْمُولَ لَنَا الْبُعِيدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُمَ الْمُعْرَالِ اللَّهُمَ الْمُعْرَالُ اللَّهُمَ الْمُعْرَالُ اللَّهُمَ الْمُعْرَالُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُعْرَالُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّه

# مناله المرافظ بل الله بن عبر الله الله بن عبر الله بن الله بن

اللَّهُ عَايِدُونَ لِرَّبِّنَا حَامِدُونَ [صححه مسلم (١٣٤٢)، وابن حزيمة (٢٥٤٢)]. [انظر: ١٣٧٤].

(۱۳۱۱) حضرت ابن عمر و التنظیم مروی ہے کہ نبی علیا جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ، پھریہ دعاء پڑھتے کہ ' پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے سخر کر دیا ، ور نہ ہم اسے اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ' پھریہ دعاء کرتے کہ اے اللہ! میں آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی ، تقوی کا ور آپ کوراضی کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! اس سفر کو ہم پر آسان فر ما ، جگہ کی دوریاں ہمارے لیے لیٹ دے ، اے اللہ! سفر میں ہماری رفاقت فر ما ، ہمارے پیچھے ہمارے اہل خانہ کا جائشین ہے ، اے اللہ! سفر میں ہماری رفاقت فر ما ، ہمارے پیچھے ہمارے اہل خانہ میں ہماری جائشی فر ما ، اور جب اپنے گھر لوٹ کر آتے تو یہ دعاء فر ماتے ' ' تو بہ کرتے ہوئے لوٹ کر ان شاء اللہ آرہے ہیں ، اپنے رب کی عبادت اور اس کی تعریف کرتے ہوئے۔

( ١٣١٢) حَدَّثَنَا أَنُو كَامِلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ فَحَدَّثَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَحْمَرُ قَطُّ وَلَكِنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَحْمَرُ قَطُّ وَلَكِنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُّلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ أَوْ يُهْرَاقُ فَقُلْتُ مَنْ وَأَيْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّعَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُّلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ أَوْ يُهْرَاقُ فَقُلْتُ مَنْ وَأَيْتُ مَنْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْ الْكُمْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُوا عَلَى

(۱۳۱۲) حفرت ابن عمر فَقَاهُ سَعُ مروی ہے کہ بخد اَجناب رسول الله فَاقَافُهُ نَے حضرت عیسیٰ علیہ کے متعلق ''سرخ' کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا ، انہوں نے بیفر مایا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں خانہ کعبہ کے پاس گندی رنگ اور سید ھے بالوں والے ایک آدمی کو ویکھا جس نے اپناہا تھ دوآ دمیوں پر کھا ہوا تھا ، اس کے سرسے پانی کے قطرات فیک رہے تھے، میں نے بوچھا کہ بیکون ہیں؟ پتہ چلا کہ بیحضرت عیسیٰ علیہ ہیں، پھران کے بیچھے میں نے سرخ رنگ کے ، گھنگھریا لے بالوں والے ، دائیں آئھ سے کھن کھے کہ کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انہائی مشابہ خص کو ویکھا، میں نے بوچھا بیکون ہے قویت چلا کہ بیکے و جال ہے۔ کانے اور میری دید کے مطابق ابن قطن سے انہائی مشابہ خص کو ویکھا، میں نے بوچھا بیکون ہے تو پتہ چلا کہ بیکے و جال ہے۔ رسول اللّهِ مُنْ عَنْدِ اللّهِ بُنِ عُمُو اَنْ وَلَا مُنْ مُوسَى حَدَّثُنَا نَافِعٌ عَنْ عَنْدِ اللّهِ بُنِ عُمُو اَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى اَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ آغَتَیْ [راجع: ۱۸۱۷].

( ٦٣١٣) خفرت ابن عمر الله المستمروى به كرنى عليه في الله أن أبي لبيد عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ ( ٦٣١٤) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمَاءِ صَلَابِكُمْ فَإِنَّهُمْ يُغْتِمُونَ عَنْ الْبِل. [راحع: ٢٥٥٢].

# مَنْ الْمُ احْدِينَ بْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١٣١٣) حفرت ابن عمر الله المستمروي هم كه بى اليسان فرمايا ديها فى لوگ تهارى نمازك نام برغالب ندا جائيس، يا در كلوا اس كانام نمازعشاء هم، اس وقت بيا بين اور و و و و حدو منه بين (اس مناسبت عشاء كى نمازكو دعتمه "كهدويت بين) (١٣١٥) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أُمِيَّةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهُورَيَّةِ مِنْ أَهْلِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهُورَ الْهُورَيَّةِ مِنْ أَهْلِ عَنْ الْهُورَيَّةِ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ الْمُولِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۳۱۵) حضرت ابن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انسانے ایک مرتبہ ہمیں اطراف مدینہ میں بھیجاا درتمام کتوں کو مارنے کا حکم دیا، ایک عورت دیبات ہے آئی ہوئی تھی ،ہم نے اس کا کتا بھی ماردیا۔

( ٦٣٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ نَخُلًا فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ تَسُتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ارُدُدُ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَا تُسُلِمُنَّ فِي نَخُلٍ حَتَّى يَبِدُو صَلَاحُهُ فَسَأَلْتُ مَسُرُوقًا مَا صَلَاحُهُ قَالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ [راحع: ٢٨٧٦].

(۱۳۱۷) حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کے لیے تھجور کے درخت میں بھے سلم کی الیکن اس سال پھل ہی نہیں تا سلم کی الیکن اس سال پھل ہی نہیں آیا ، اس نے اپنے چیبے واپس لینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا ، وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کرنبی علیہ اس آگئے ،
نبی علیہ ان نے درختوں کے مالک سے فرمایا تو پھر اس کے چیبے کیوں روک رکھے ہیں؟ اس کے چیبے واپس لوٹا دواور آئئدہ پھل کیفئے تک بھے سلم مت کیا کرو۔

( ٦٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُوْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنْهُ ثَلَاثَةُ ذَرَاهِمَ [راحع: ٢٠٠٣]. و

( ۱۳۱۷ ) حفرت ابن عمر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال'' جس کی قیمت تین درہم تھی اوروہ کسی عورت کی تھی''چوری کرنے کی وجہ سے کا بے دیا تھا۔

( ٦٣٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ وَسَلَّمَ الْلَهُ وَسَلَّمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ بِكَ تَسْمَعُنِى آقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ آنْتَ لَا قَالَ لَيْتُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ آنْتَ لَا قَالَ لَيْتُ وَلَكَنْ لِيَحُونُ إِلَيْهُ وَلَكَ تَسْمَعُنِى آقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ آنْتَ لَا قَالَ لَيْتُ وَلَكَنْ لِيَحُونُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ آنْتَ لَا قَالَ لَيْتُ

( ۱۳۱۸ ) حضرت ابن عمر الله السيم وي ہے كہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْمَ أَنْ ارشاد فرما ياتم رات كے وقت اپنے اہل خانہ كومىجد

## مُنالًا مَرْنِ فِي اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

آنے سے نہ روکا کرو، یہ من کرسالم یا حضرت ابن عمر ﷺ کا کوئی بیٹا کہنے لگا کہ بخدا ہم تو انہیں اس طرح نہیں چھوڑی گے، وہ تو اسے اپنے لیے دلیل بنالیس گی، حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث بیان کر سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ میں تم سے نبی علیلا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہ درہے ہوکے نہیں ،البنۃ انہیں پراگذہ حالت میں نکلنا جائے۔

( ٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخُوَّجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لِأَنْ يَرْكُزَهَا فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [انظر: ٢٦١٤].

(۱۳۱۹) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروق ہے کہ نبی ملیلہ عیدین کے موقع پراپنے ساتھ نیز ہ لے کر نکلتے تھے تا کہ اسے گاڑ کراس کے سامنے نماز پڑھ کیس۔

( ٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُبِرَ آهْلَهُ وَمَالَهُ [راجع: ٥٤٥]

( ۱۳۲۰ ) حضرت ابن عمر را الله على الله

( ٦٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ [راجع: ٢١٨ ]

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَکَائِیُّا نے ارشاد فر مایا مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فر سات آنتوں میں کھا تا ہے۔

( ٦٣٢٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ عَنْ سَغْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرٍ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ [٤٧٨٣].

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر ٹھاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی علیاً احرام با ندھتے وفت زیتون کا وہ تیل استعال فرماتے تھے جس میں پھول ڈال کرانہیں جوش نہ دیا گیا ہوتا۔

( ٦٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقُدُرُوالَهُ.

[صححه النخاري (۱۹۰۰)، ومسلم (۱۸۰۰)، وانب حزيمة (۱۹۰۰)

(۱۳۴۳) حضرت ابن عمر ٹانٹھا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تکاٹیٹی نے ارشا دفر مایا جب تم جاند دیکھانوتب روز ہ رکھو، اور جاند دیکھ کر ہی افطار کرواورا گربادل جھائے ہوئے ہوں تو انداز ہ کرلو۔

( ٦٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَيَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

## هي مُنالًا اَحَدُرُنَ بل يُسَدِّمَ وَ الْمُعَالِّمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللّلْمِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقُوبُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ [راجع: ٥٤٥].

(۱۳۲۴) حضرت ابن عمر ٹانٹنا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ ٹانٹیا نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے ، گویا اس کے اہل خانداور مال بتاہ و ہر باد ہو گیا۔

( ٦٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ عَنِ الْجَهُمِ بُنِ الْجَارُودِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهُدَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بُخُتِيَّةً أُعْطِى بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَيْتُ بُخْتِيَّةً لِى أَعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَنْحَرُهَا أَوْ أَشْتَرِى بِثَمَنِهَا بُذُنَّا قَالَ لَا وَلَكِنُ انْحَرُهَا إِيَّاهَا.

[صححه ابن خزيمة (٢٩١١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٦١)]

(۱۳۲۵) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈالٹھ ایک بختی اونٹنی لے کر گئے تھے ، انہیں اس کے تین سو دینار ملنے گئے، وہ نبی علیقا کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہنے گئے پارسول اللہ! میں ہدی کے لئے اپنی ایک بختی اونٹی لے کر آپا ہوں ، اب مجھے اس کے تین سودینارمل رہے ہیں ، کیا میں اسی کو ذرج کروں یا اسے بچھ کر اس کی قیمت سے کوئی اور جانورخرید لوں ؟ نبی علیقا نے فرمایانہیں ، اسی کو ذرج کرو۔

( ٦٣٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُتَكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحُشِ فَقُلْتُ ٱلْيُسَ يُكُرَهُ هَذَا قَالَ لَا إِنَّمَا يُكُرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا حَدَّثِنِى آبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُدِّبَ وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً كُلِّفَ آنُ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ. [راحع: ٤٧٩٢]

(۱۳۲۲) لیٹ بُریانی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سالم بُریانیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس پر کچھ پر ندوں اور وحثی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ گیا ہے کر وہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نا پہندیدہ وہ تصویریں ہیں جنہیں نصب کیا گیا ہو، اور ان کے متعلق میرے والدصاحب نے نبی مایٹا کی سے حدیث بیان کی ہے کہ جو تض تصویر سازی کرتا ہے، اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، داوی حفص نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ اسے اس میں روح بھونک نہیں سکے گا۔

( ٦٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ [راجع: ٢٦٦].

(۱۳۲۷) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بر سرمنبر پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے لئے آئے تواسے جانبے کہ شل کر کے آئے۔

## مُنالًا اَمَارُ شِلْ مِنْ الله بن عَبْرَ الله بن ع

( ٦٣٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ عَنُ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنُ الرُّكُوعِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكُعَ يَكُيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكُعَيْنَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِقَالَ الأَلِنانِي: صحيح (ابوداود: ٧٤٣). قال شعيب: اسناده قوى].

(۱۳۲۸) محارب بن د ثار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹی کو دیکھا کہ وہ ہر مرتبہ رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع بدین کررہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا پہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا جب دور کعتیں پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع پدین کرتے تھے۔

( ٦٣٢٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَصْحَمه مسلم (١٤٧١)].
قَالَ وَلَمْ ٱسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَوْحٌ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [صححه مسلم (١٤٧١)].

(۱۳۲۹) طاؤس مُنظِیْتُ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بھی سے اس شخص کے متعلق سوال ہوتے ہوئے ساجوایام کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم عبداللہ بن عمر بھی کو جانتے ہو، سائل نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا اس نے بھی اپنی بیوی کو ایام کی حالت میں طلاق دے دی تھی ،حضرت عمر بھی ٹھی نے جا کر نبی علیہ کو یہ بات بتائی ، تو نبی علیہ نے فرمایا سے کہوکہ وہ اس سے دجوع کرلے۔

( ١٣٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَوْ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَلَمَبَ بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَلَمَبَ بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَعْوِيلًا لَهُ مَلْكُونِ اللَّهِ مَلَى النَّارِ فَإِذَا هِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَلَدَمَا بِي إِلَى النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَطُويلًا مَعْلَى اللَّهِ مِنُ النَّارِ أَعُودُ بِاللَّهِ مَعْوَلًا اللَّهِ مِنْ النَّادِ فَلَقِيهُمَا مَلَكُ آخَوُ فَقَالَ لِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ النَّالِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّهُ قَلِيلًا إِسَامِهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّهُ قَلِيلًا إِلَّا قَلْمَلُولُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلُ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّذِلِ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لِلَوْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ لَولَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَولَا لَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ ال

( ۱۳۳۰ ) حضرت ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ بی الیا کے دور باسعادت میں جوآ دمی بھی کوئی خواب دیکھا، وہ اسے نبی الیا کے سامنے بیان کرتا، میری خواب میں اس وقت غیر سامنے بیان کرتا، میری خواب میں اس وقت غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور مبحد نبوی میں ہی سوجا تا تھا، بالآخرا کیک دن میں نے بھی خواب دیکھ ہی لیا اور وہ یہ کہ دوفر شتوں نے آ

# مَنْ الْمُ الْمُرْنَ بِلِي مِينَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

کر مجھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے جانے لگے، وہ ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے کنواں ہوتا ہے، اور محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دوسینگ ہیں، اس میں پھھا یسے لوگ بھی نظر آئے جنہیں میں نے پہچان لیا، میں باربار''اعوذ باللہ من النار'' کہنے لگا، اتن دیر میں الن دونوں فرشتوں سے ایک ادر فرشتے کی ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگا کہتم گھبراؤنہیں۔

میں نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رکھا کے ذکر کیا ، انہوں نے نبی ملیاسے بیان کیا ، نبی ملیا عبد اللہ عبداللہ اچھا آ دمی ہے ، کاش! وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرتا ، سالم میشانہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمر مجا تھوڑی دیر کے لئے سوتے تھے۔

( ٦٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَصَنَعَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ قَالَ فَبَيْنًا هُوَ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ إِنِّى كُنْتُ صَنَعْتُ خَاتَمًا وَكُنْتُ ٱلْبُسُهُ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا ٱلْبَسُهُ ٱبَدًّا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمُ [راحع:

(۱۳۳۳) حفرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے سونے کی انگوشی بنوائی ، اس کا نگیند آپ مُلَا اَنْ الله الله علی الله الله الله الله الله الله علی انگوشی بہنتا تھا اور طرف کر لیتے سے ،لوگوں نے بھی انگوشی بہنتا تھا اور اس کا نگینداندر کی طرف کر لیتا تھا، بخد ااب میں اسے بھی نہیں بہنوں گا، چنانچ لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْآعُلَى عَنُ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شُرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ [راحع: ٢١١٧].

(۱۳۳۲) جفرت ابن عمر ولی سے مروی ہے کہ ہی الیا نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو دائیں ہاتھ ہے ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بیتا ہے۔

( ٦٣٣٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٦١١٧].

(۱۳۳۳) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ أَنَسٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٣٧ه٤].

( ۱۳۳۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# 

أَمَرَ بِالْمَدِينَةِ بِقُتْلِ الْكِلَابِ فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كُلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ [راجع: ٤٧٤٤].

(۱۳۳۵) حضرت ابن عمر ٹھائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا، ایک عورت دیبات سے آئی ہوئی تھی، نبی علیہ نے ایک آ دمی کو تھیج کراس کا کتا بھی مروادیا۔

( ٦٣٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ. [احرجه عبدالرزاق (١٩٦١٩). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر المان الساس مروى بى كەنبى ماليان جنات كولل كرنے سے مع فرمايا ہے۔

( ٦٣٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ [راحع: ٢٧١٢]

( ۲۳۳۷ ) حضرت ابن عمر ٹھ شنسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِينِ آنے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کسی کواس کا بھائی دعوت رے تواسے قبول کرلینا جائے خواہ وہ شادی کی ہویا کسی اور چیز کی۔

( ٦٣٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنْهُ [راجع: ٤٦٦٤].

( ۱۳۳۸ ) حضرت ابن عمر تلافق سے مردی ہے کہ نبی ملیلانے ارشا دفر مایا جب تم تین آ دمی ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دوآ دمی سر گوثی نہ کرنے لگا کر و کیونکہ اس سے تیسر ہے کوغم ہوگا۔

( ١٣٣٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَأَى عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ حَسِبتُهُ مِنْ دِيبَاجٍ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ وَلِلْعِيدِ وَلِلْجُمُعَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَقَ لَهُ حَسِبتُهُ قَالَ فِي اللَّهِ عِلَيْ الْمَعْرَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُللٌ مِنْ سِيرَاءَ حَرِيرٍ فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُللٌ مِنْ سِيرَاءَ حَرِيرٍ فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْقُ وَقَالَ لِعَلِيٍّ شَقِّقُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِحُلَّةٍ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أُرْسِلُهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ لِشِيعَهَا فَامَّا أُسَامَةً فَلَا اللَّهِ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا عَا قُلْتَ فِيهَا فَجَعَلَ خُمُرًا وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ النِّسَاءِ خُمُرًا أَوْ كَالَذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ النِّهِ فَلَكَ رَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ النِّسَاءِ خُمُرًا أَوْ كَالَذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ ا

(۱۳۳۹) حضرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈالٹڑنے عطار دکو بھی رکیٹری جوڑے بیچے ہوئے دیکھا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عطار دکورلیٹری جوڑے بیچے ہوئے دیکھا ہے، اگرآپ اس

سیری عرصے بعد نی نایشا کی خدمت میں کہیں سے پھر لیٹی جوڑے آگے، نی نایشانے ان میں سے ایک جوڑا حضرت علی دائش کو دے دیا ، ایک حضرت علی دائش کو دے دیا اور ایک حضرت عمر دائش کو دے دیا ، ایک حضرت اسامہ دائش کو دے دیا اور ایک حضرت عمر دائش کو دے دیا ، اور حضرت علی دائش کو دے دیا ، اور حضرت اسامہ دائش کو دے دیا ، اور حضرت عمر دائش کا ورسالت میں حاضر ہو کر کہنے گے یا رسول اللہ! بیس نے دیشم کے متعلق آپ کو جو فر ماتے ہوئے سنا تھاوہ آپ ہی نے فر مایا تھا اور پھر آپ ہی نے مجھے یہ جوڑا بھیج دیا ؟ نبی ملیک نے فر مایا تھا اور پھر آپ ہی نے مجھے یہ جوڑا بھیج دیا ؟ نبی ملیک نے فر مایا میں نے اسے تبہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا کہ تم اسے بہن لو، بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تم اسے فروخت کر لو، جبکہ حضرت اسامہ دائش نے دوہ جوڑا بہن لیا اور باہر نکل آئے ، نبی نائیسانہیں ٹیز نظر دل سے دیکھنے لگے ، جب حضرت اسامہ دائش نے فر مایا دیا کہ تھے یہ بیان ہو بہن نے کہ بی ملیسانہیں گور کر دو کھنے رہے ہیں تو کہنے گے یا رسول اللہ! آپ بی نے تو مجھے یہ لباس پہنایا ہے ، نبی ملیس نے ملیس نے ملیس نے درمیان دو سیختسیم کردو ، یا جیسے نبی علیش نے فر مایا۔

( ٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ الْحُيكاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ زَيْدٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْفَعُ يَعْنِى جَدِيدًا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ كُنتَ عَبُدَ اللَّهِ فَارْفَعُ إِزَارِكَ قَالَ فَرَفَعْتُهُ قَالَ زِدْ قَالَ فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتَ عِنْهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آبُو بَكُو إِنَّهُ يَسُمَرُ خِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتَ مِنْهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آبُو بَكُو إِنَّهُ يَسُمَرُ خِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُتَ مِنْهُمُ.

[احرحه عدالرزاق (۱۹۹۸) و ابویعلی (۱۹۶۸) قال شعیب: اسناده صحیح]. [راجع: ۲۲۱۳]
(۱۳۴۰) حضرت ابن عمر رفظ فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پرلاکا تا ہے، اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحم نہیں فر مائے گا، وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بارگا و رسالت میں حاضر ہوا، اس وقت میری تہبند نیچ لئک ربی تھی نہیں نے بوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عمر ہوں ، نبی علیا نے بوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عمر ہوں ، نبی علیا نے فر مایا اگر تم عبداللہ ہوتوا پی تببنداو نجی کرو، چنا نجہ میں نے اسے نصف پنڈلی تک چڑھا لیا۔

پھر جناب رسول اللّه مَنَّالِثَّيْرِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ گھیٹیا ہے، اللّه تعالیٰ قیامت کے دن اس پرنظررحم نہیں فرمائے گا، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ نے عرض کیا کہ میرے کیڑے کا ایک کونالبھن اوقات فیچے لئک جاتا ہے؟ نبی ملیّلانے فرمایا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔

(٦٣٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# 

وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ مِنْ الْحَيَاءِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ [راحع: ٢٥٥٤].

(۱۳۲۱) حضرت ابن عمر ولی میشد که ایک مرتبه ایک انصاری آ دمی این بهمانی کوحیاء کے متعلق نصیحت کر رہا تھا (کہ اتنی بھی حیاء نہ کیا کرو) نبی مالیلا نے فرمایار ہے دو، حیاء تو ایمان کا حصہ ہے۔

( ٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَأَيُّوبُ عَنُ نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ الْآَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجُوِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَان [راجع: ٩٤٤٧٩ : ٤٤٧٩]

( ۲۳۳۲ ) حضّرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰم کاٹیٹانے ارشاد فر مایا جو شخص ایسا کتار کھے جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز انہ دو قیراط کمی ہوتی رہے گی۔

( ٦٣٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَالَ يَعْدُ الرَّبِي فَشَوِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى أَرَى الرِّكَّ يَخُوجُ مِنْ وَسَلَّمَ يُحَدِّبُ فَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُنِى أَبِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَوِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى أَرَى الرِّكَ يَخُوجُ مِنْ أَغْطَيْتُ فَصْلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ [راحع: 118].

(۱۳۳۳) حضرت ابن عمر نظائب صروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دودھ نکلنے لگا، پھر میں نے اپنا پس خوردہ حضرت پاس دودھ نکلنے لگا، پھر میں نے اپنا پس خوردہ حضرت عمر مثالثا کو دے دیا، کسی نے پوچھایار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ نبی ملیا نے فرمایا علم۔

( ٦٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ [راحع:

(۱۳۴۴) گذشته کویشاس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٤٥ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكُبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهُ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا وَإِذَا زَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الشَّجُودِ [راجع: ٤٥٤].

(۱۳۲۵) حضرت ابن عمر فاللها سے مروی ہے کہ نبی علیا تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھ کندھوں کے برابریا قریب کر کے رفع یدین کرتے تھے، نیز رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے لیکن دوسجدوں کے درمیان نبی علیا نے رفع یدین نہیں کیا۔

## 

( ٦٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. [راحع: ١٤٥٤].

(١٣٣١) حفرت أبن عمر ولله المعالم عليه جب ركوع براهمات تو"رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ" كَبْتِ تَصِد

( ٦٣٤٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِنْسَمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ يَدُيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهُ

(۱۳۳۷) حفرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی علیائے آ دمی کونماز میں اس طرح بیٹھنے سے منع فر مایا ہے کہ وہ آپنے ہاتھ پر سہارالگائے ہوئے ہو۔

( ٦٣٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُكْبَتَهُ وَرَفَعَ أُصُبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الْمِبْهَامَ فَلَعَا عَلَيْهِ عَلَى رُكْبَتَهُ وَرَفَعَ أُصُبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الْمِبْهَامَ فَلَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُمْنَى الْمُبْعَدَى رُكُبَتَهُ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا (احع: ٣٥١٦].

(۱۳۴۸) حفرت ابن عمر ڈٹا گئاسے مروی ہے کہ نبی علیظا جب تشہد میں جیٹے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگو ٹھے کے ساتھ والی انگلی کو بلند کر لیتے اور دعاءفر ماتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر بچھا کرر کھتے تھے۔

( ٦٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُعَةِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنُ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [صححه البخاري (٢٠٧٠ع)]. [انظر: ٢٣٥٠].

(۱۳۳۹) حضرت ابن عمر شاہلات مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کونما نے فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سراٹھا کر "دبنا ولك الحمد" كہنے كے بعد ايك مرتبہ بيد بددعاء كرتے ہوئے سنا كہ اے اللہ! فلاں پرلعنت نازل فرما، اور چند منافقين كا نام ليا، اس پربير آيت نازل ہوئی كر آپ كا اس معاملے میں كوئی اختيار نہيں كہ اللہ ان كی طرف متوجہ ہوجائے يا آنہيں سزادے كہ بير ظالم ہیں۔

( .٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنُ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنُ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ مِنُ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَلَى لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَكُ مِنْ الْمُؤْرِ شَىءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [مكرد ما قبله].

(١٣٥٠) حضرت ابن عمر را الله عمر وي ب كمانهول نے نبي عليا كونماز فجركي دوسرى ركعت ميں ركوع سے سرا الله كردنا

ولك الحمد" كينے كے بعدا يك مرتبہ يہ بددعاء كرتے ہوئے ساكەا كالله! فلاں پرلعنت نازل فرما، اور چند منافقين كانام ليا، اس پربيآيت نازل ہوئى كه آپ كااس معاملے ميں كوئى اختيار نہيں كه الله ان كى طرف متوجہ ہوجائے يا نہيں سزادے كه يہ ظالم بيں۔

( ٦٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَغُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَدُوِّ فِي الْحَدَى الطَّائِفَةُ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَّاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصُحَابِهِمُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ فَضَى مَقَامٍ أَصُحَابِهِمُ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ مَقَامٍ مَقْولًا عِرَكُعَةً وَهُولًا عِرَكُعَةً . [انظر: ٦٣٧٧، ٦٣٧٧]

(۱۳۵۱) حفرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے صلوۃ الخوف اس طرح پڑھائی ہے کہ ایک گروہ کواپنے پیچھے کھڑا کر کے ایک رکعت پڑھائی، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، پھر نبی ملیا کے ساتھ جس گروہ نے ایک رکعت پڑھی تھی، وہ چلا گیا اور دوسرا گروہ آگیا، نبی ملیا نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور نبی ملیا سے سلام پھیردیا، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہر آدمی نے کھڑے بہوکرخود بی ایک رکعت پڑھائی۔

( ٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ رَكُعَتَيْنِ وَمُعَ عُمْرَ رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُمْرَ وَالَعَ مُلْهُ مُ لَعَلَيْهِ وَمَلَامًا أَرْبُعًا. [راجع: ٣٠٥٠]

(۱۳۵۲) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کے ساتھ منی میں عشاء کی دور کعتیں پڑھی ہیں، حضرت ابو بکر ڈاٹھنا اور عمر ڈاٹھنا کے ساتھ بھی دور کعتیں پڑھی ہیں،اور حضرت عثان ڈاٹھا کے ابتدائی ایامِ خلافت میں بھی ان کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی ہیں، بعد میں حضرت عثان ڈاٹھنا سے مکمل کرنے لگے تھے۔

( ١٣٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ آبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ اللَّهِ مْنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَمَرَ نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِو فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَعْورِ فَى النَّيْ عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُ فِي عَنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا عَجُلَ فِى السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُولِ وَالْعِشَاءِ [راحع: ٢٤٥٤].

# 

(۱۳۵۲) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کو جب سفر کی جلدی ہوتی تھی تو آپ مُلیٹی مغرب اور عشاء کے درمیان جمع صوری فرمالیتے تھے۔

﴿ ( ١٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ [راحع: ٢٥٥٩].

(۱۳۵۵) حضرت ابن عمر ڈالٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیثانے فر مایا رات کی نماز دودورکعت کر کے پڑھا کرواور جب' دصبح''ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ان دو کے ساتھ بطوروتر کے ایک رکعت اور ملالوں

( ٦٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عُمَرَ قَدُ اسْتَيْقَنَ نَافعٌ الْقَائِلَ قَدُ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا وَمَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحُ مَنْ كَانَ لَهُ ثُوْبَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحُ مَنْ كَانَ لَهُ ثُوْبَانِ فَلْيَأْتَوْرُ وَلَيْرَاقَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَوْرُ ثُمَّ لِيُصَلِّ [قال الألناني: صحيح (ابو داود: ٦٣٥) وعد الرزاق (١٣٩٠) وابويعلى (١٣٩٠) وقد حاء مرفوعا موقوفا].

(۱۳۵۷) حضرت ابن عمر ٹالٹی ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹالٹی آنے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص یہودیوں کی طرح نماز میں''اشتمال''نه کرے بلکہ'' توشیخ'' کرے اوراس کا طریقہ سیہے کہ جس شخص کے پاس دو کپڑے ہوں وہ ایک کوتہبنداور دوسرے کوچا در بنا لے اور جس کے پاس دو کپڑے نہ ہوں بلکہ ایک ہی کپڑ اہوتو وہ اسے تہبند بنا کرنماز پڑھ لے۔

( ٦٣٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو الْمَعْنَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمَهِ وَالْمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلُ قَرْنًا مِثْلَ قَرُنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُهُمْ بَلُ قَرْنًا مِثْلَ قَرُنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِى بِالصَّلَاةِ وَقَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.

[صححه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٣٧٧)، وابن عزيمة (٣٦١)]

(۱۳۵۷) حضرت ابن عمر ٹالٹی ہے مروی ہے کہ سلمان جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو اس وقت نماز کے لئے اذان نہ ہوتی سخی بلکہ لوگ انداز کے ہے ایک وقت میں تعزیر ہوتے ہے ، ایک دن انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بعض لوگ کہنے گئے کہ دومروں کواطلاع دینے کے لئے ''نا قو س'' بنالیا جائے جیسے نصاریٰ کے یہاں ہوتا ہے ، بعض کہنے گئے کہ یہود یوں کے بگل کہ دومروں کواطلاع دینے کے لئے ''نا قو س' بنالیا جائے جیسے نصاریٰ کے یہاں ہوتا ہے ، بعض کہنے گئے کہ یہود یوں کے بگل کہ آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کی آ دی کو بھیج کرنمازی مناوی کی طرح ایک بگل بنائیا ہے ۔ حضرت بدال راٹھ نے فر مایا بلال! اٹھواور نمازی منادی کردو۔

( ٦٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَلِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ

www.islamiurdubook.blogspot.com

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ قُلْتُ لِنَافِعِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ نَعَمْ. [راجع: ١٨٠٥].

( ۱۳۵۸ ) حضرت ابن عمر رفظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَالَّيْئِمُ نے فرمايا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے، گويا آس کے اہل خانہ اور مال تباہ و ہر باد ہوگيا ميں نے نافع سے پوچھا سورج غروب ہونے تک؟ انہوں نے فرمايا ہاں!

( ٦٢٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْجَبَرَنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ ٱلْجَبَرَلِى نَافِعٌ ٱنَّ ابْنَ عُمَّرَ كَانَ ٱخْيَانًا يَبْعَثُهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُقَدَّمُ لَهُ عَصَاؤُهُ وَقَدْ نُودِى بِصَلَاةِ الْمَغُرِبِ ثُمَّ تُقَامُ وَهُو يَسْمَعُ فَلَا يَتُوكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقُضِى عَشَائَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيُصَلِّى قَالَ يَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدَّمَ يَخُرُجُ فَيُصَلِّى قَالَ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدَّمَ إِلَيْكُمُ إِرَاحِم: ٢٠٩٩)

(۱۳۵۹) نافع نینید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پھی بعض اوقات روزے ہے ہوتے ، وہ انہیں افطاری کا کھانالانے کے لئے سیجے ، ان کے سامنے کھانالانے کا نوں میں آواز سیجے ، ان کے سامنے کھانالان وقت پیش کیا جاتا جب مغرب کی اذان ہو چکتی ، نماز کھڑی ہوجاتی اوران کے کانوں میں آواز مجھی جارہی ہوتی کیکن وہ اپنا کھانا ترک نہ کرتے اور فراغت سے قبل جلدی نہ کرتے ، پھر باہر آ کرنماز پڑھ لیتے ، اور فرماتے کہ اللہ کے نبی کا فاتی ہے جب رات کا کھانا تمہارے سامنے پیش کردیا جائے تواس سے اعراض کر کے جلدی نہ کرو۔

( ١٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَلْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّبِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أُطِّمٍ بَنِى مَعَالَةَ وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهْرَهُ بِيلِهِ ثُمَّ قَالَ آتَشُهِدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهْرَهُ بِيلِهِ ثُمَّ قَالَ آلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشُهُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشُهُدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنُتُ بِاللَّهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُولُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَافَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا لَكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا لَكُونُ مُو فَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَا عَلَيْهِ وَالْ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ لَكُ مُو فَلَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ و

(۱۳۶۰) حضرت ابن عمر پڑھیا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام بھلٹی کے ساتھ''جن میں حضرت عمر پڑھیئے بھی تھ' نبی علیلا ابن صیاد کے پاس سے گذرے، وہ اس وقت بنومغالہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،خود بھی وہ بچہ بی تھا، اسے نبی علیلا کے آنے کی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی علیلانے اس کی پشت پراپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کیا تواس بات کی گواہی

# وَيُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے نبی علیقا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، پھرابن صیاد نے نبی علیقا سے کہا کہ کیا آپ میر لے متعلق خدا کا پیغیبر ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ نبی علیقا نے فرمایا میں تواللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔

تیر نبی طالبہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سچا اور ایک جموٹا آتا ہے،

نبی طالبہ نے فرمایا تجھ پرمعاملہ مشتبہ ہوگیا، پھر فرمایا میں نے اپنے دل میں تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے، بتاوہ کیا ہے؟ (نبی طالبہ نے آپ سے قرآنی ''بیوم تاتی السماء بد حان مبین'' اپنے ذبن میں چھپائی تھی) ابن صیاد کہنے لگاوہ'' دخ' ہے، نبی طالبہ نے فرمایا دور ہو، تو اپنی حیثیت سے آگئیں بر صراتا، حضرت عمر الاتلائے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے اجازت و جھے کہ اس کی گرون ماروں؟ نبی طالبہ نے فرمایا اگریہ وہی دجال ہے تو تہ ہیں اس پرقدرت نہیں دی جائے گی اور اگریہ وہی دجال نہیں ہے تو اسے تل میں کہا فائدہ؟

﴿ ٦٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَعُفُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَذَكَرَهُ

(۱۳۷۱) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٦٢) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخُبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ ابْنَ عُمَرَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ آصُحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَتَّى وَجَدَ ابْنَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ آصُحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا قَدُ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُمٍ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَلَكُو مَعْنَاهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُمٍ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَلَكُو مَعْنَاهُ

(۱۳۷۲) گذشته مدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٦٣٦٢) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ سَالِمٍ أَوْ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بُنُ كَعُبِ يَأْتِيَانِ النَّخُلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخُلِ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ آنُ يَسْمَعَ مِنُ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْنًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنُ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْنًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ أَيْ صَافٍ وَهُوَ السَّمَّةُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ أَيْ صَافٍ وَهُوَ السَّمَّةُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ أَيْ صَافٍ وَهُوَ السَّمَةُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ أَى صَافٍ وَهُو السَّمَةُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ أَى صَافٍ وَهُو اسْمَهُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّخُولِ فَقَالَتُ الْولَاءِ ١٩٣٤). [انظو: ١٣٦٤].

(۱۳۹۳) حفرت ابن عمر رقط علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیالا پنے ساتھ حضرت ابی بن کعب رقانیا کو لے کر محبوروں کے اس باغ میں گئے جہاں ابن صاور ہتا تھا، نبی علیالا جب اس باغ میں داخل ہوئے تو ٹہنیوں کی آڑیں چھپتے ہوئے چلنے لگے، نبی علیالا یہ جا ہتے تھے کہ چیکے سے جاکر ابن صاد کی بچھ با تیں ' وقبل اس کے کہوہ نبی علیالا کو دیکھے''سن لیس، ابن صیاداس وقت

# مُنلُهُ المَيْرِينَ بِلِي مِنظِهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل

ا پنے بستر پرایک چا در میں لپٹا ہوا پڑا بھی گنگنارر ہاتھا، ابن صیاد کی مال نے نبی علیہ کودیکھ لیا کہ وہ ہم بتیوں اور شاخوں کی آڑلے کر حیلے آرہے ہیں، یہ سنتے ہی وہ کود کر بیٹھ گیا، نبی علیہ نے فر مایا اگر بیٹورت اسے چھوٹر دیتی (اور میرے آنے کی خبر نہ دیتی) توبیا بنی حقیقت ضرور واضح کر دیتا۔

( ٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبْنَى بْنُ كَعْبٍ يَوُمَّانِ النَّخُلَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۳۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٣٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكُو الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّى لَأُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدُ ٱنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَغُورُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعُورَ [صححه المحارى (٢٥ ٣١)، ومسلم (٢٩٣١)].

(۱۳۷۵) حضرت ابن عمر ٹا گئاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمر و ثناء کرنے کے بعد د جال کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور جھے سے پہلے جو نبی بھی آئے ، انہوں نے اپنی امت کو وجال سے ضرور ڈرایا ، حتی کہ حضرت نوح علیا نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، میں تمہارے سامنے اس کی ایک ایسی علامت بیان کرتا ہوں جو جھے سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی اور وہ یہ کہ د جال کا نا ہوگا اور اللہ کا نانہیں ہوسکتا۔

( ۱۳۶٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُّ يَا مُسْلِمْ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِى فَافْتُلُهُ [راجع: ٢٠٢] قَالَ رُعِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُّ يَا مُسْلِمْ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِى فَافْتُلُهُ [راجع: ٢٠٢] قَالَ رُعِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمْ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِى فَافْتُلُهُ [راجع: ٢٠٢] الرعن عَلَيْهِ وَمَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَ يَعْمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمْ هَذَا يَهُودِي مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَمَ يَعْمِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَمَ يَعْمِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعُمَرُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَا لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ وَمَ يَعْمُ مِلْكُولُ مَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِمْ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ وَوَا يَعْمُ مِلْكُولُ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَوْ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلِهُ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَل

( ١٣٦٧) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُو دَ يَنِي النَّضِيرِ وَقُرِّيْظَةَ خَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِ مُ حَتَّى حَارَبَتْ قُرِيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاتَهُمُ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُريْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاتَهُمُ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْنَهُمْ وَأَشْلَمُوا وَآجُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُمْ بَنِي قَيْفُاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَيَهُودُ بَنِي خَارِئَةً وَكُلَّ مَلَاهُ وَلَا بَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْفًا عَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودُ بَنِي خَارِئَةَ وَكُلُّ مَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَيْهِ مَا الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاقًا عَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَلَامٍ وَيَهُودُ بَنِي خَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُمُ وَلَوْمُ مُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَالَهُ وَلَيْ الْمُولِي الْمُعَلِيْةِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْمُ الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْ

## 

(۱۳۷۷) حضرت ابن عمر بی ایسانے مروی ہے کہ بنون میں اور بنو قریظہ کے بہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی طابقہ ہے بنون میں میں رہنے دیا ، لیکن پچھ بی بی سابقہ ہے جنگ کی ، تو نبی بالیٹا نے بنون سیر کوجلا وطن کر دیا اور بنوقر بظہ پر احسان فرماتے ہوئے انہیں و پہیں رہنے دیا ، لیکن پچھ بی عرصے بعد بنوقر بظہ نے دوبارہ نبی بالیٹا ہے جنگ کی ، تو نبی بالیٹا نے ان کے مردول کوئل کر دیا ، ان کی عورتول ، بچول اور مال و دولت کو' چندا کیک کے استثناء کے ساتھ' مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ، یہ چندا کیک لوگ وہ تھے جو نبی بالیٹا کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے ، نبی بالیٹا نے انہیں امان دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ، اور نبی مالیٹا نے مدینہ منورہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جن میں بنوقیقاع'' جو حضرت عبداللہ بن سلام ڈائٹو کی قوم تھی'' اور بنو حارثہ کے یہودی بلکہ مدینہ منورہ میں رہنے والا ہر بہودی شام تھا۔

( ٦٣٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَو أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُهُمْ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُهُمْ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُهُمْ فِعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُومُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهُ وَسُلَّمَ أَنْ يُكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ يَضْفُ الشَّمَ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّ كُمْ بِهَا عَلَى فَلَا لَهُمْ وَسُلُقُ وَالِي مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ وَلَوْلَ عَمَلُهُ وَلَا لَهُمْ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

[صححه النخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١)]

(۱۳۷۸) حضرت ابن عمر تا الله سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق را الله فارادہ فرمالیا تھا کیونکہ زیم الله کا کہ حضرت عمر خالات کا الله کا کہ حضرت عمر خالات کا کہ خالے کا کہ خالے کا کہ کہ خطرت عمر خالات کا کہ خالے کا کہ کہ خطرت عمر خالات کا کہ خالے کا کہ خالے کا خوالے کا کہ خالے کی طرف جلا وطن کر دیا۔

﴿ ٦٣٦٩ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُّعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ. [راجع: ٥٠٣].

(۱۳۷۹) حفرت ابن عمر ولا ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کو کی شخص جمعہ کے لئے آئے تو اسے طابعے کوشل کرکے آئے۔ حاستے کوشل کرکے آئے۔

( ٦٢٧٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ وَابْنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ

## 

ُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. [راجع: ٢٠٢٠].

(۱۳۷۰) حضرت ابن عمر الله است مروى ب كه مين نے نبی عليه كو برمر منبر بيفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جب كوئي شخص جعد ك كة آئے تواسے جا ہے كه شل كرك آئے۔

( ١٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ فَقُلْتُ أَنَا لَهُ يَغْنِى ابْنَ جُرَيْجٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ[راحع: ٢٥٩]

(۱۳۲۱) حضرت ابن عمر فَقَالُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَرَيْجِ حَدَّثَنِ عَلَيْ اللهِ عَدَا وَرَعِ اللهِ عَدَا وَرَعِ اللهِ عَدَا وَرَعِي اللهُ عَدَا وَرَعِي اللهِ عَدَا وَالْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ فَإِذَا وَرَعُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ فَإِذَا عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ فَإِذَا عَلَيْ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْرَ بِذَلِكَ فَإِذَا عَلَيْ وَالْوَتُو وَالْمَرْدِي وَرَوا قَبْلُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ وَالْوَتُرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ كَانَ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَوْتُولُ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ أَوْتُولُ قَبْلُ وَالْوَتُونُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ أَوْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَانِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ

( ٦٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنُ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتُرَّا قَبْلَ الصَّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ.

[زانجع: ٢١٠٤]

(۱۳۷۳) حفرت ابن عمر ناهم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کونماز پڑھے، وہ سب ہے آخری نماز صبح سے پہلے وز کو بنائے، کیونکہ نبی علیلانے اس کا حکم دیا ہے۔

( ٦٣٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَرْدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَوْ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرَ لَنَا هَذَا الْبَرَّ وَالتَّقُوى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُالُكَ فِى سَفَرَنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى اللَّهُمَّ أَنْتَ الطَّاحِبُ فِى السَّفَوِ وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرُضَى اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الطَّاحِبُ فِى السَّفَرِ

www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُفَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظُو فِي الْأَهُلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ [راحع: ١٣١١].

(۲۳۷۲) حفرت ابن عمر فی فی ایستان کر کہتے ، پھر سے دون این عمر وی ہے کہ نبی علیا جب سفر کے ارادے سے نکل کرا پنی سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ، پھر سے دعاء پڑھتے کہ 'پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ، ورنہ ہم النے اپ تا بعی نہیں کر کتے تھے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں 'پھر سے دعاء کرتے کہ اے اللہ! میں آپ سے اپ اس سفر میں نیکی ، تقوی کی اور آپ کوراضی کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! اس سفر کو ہم پر آسان فرما ، جگہ کی دوریاں ہمارے لیے لیب دے ، اے اللہ! سفر میں تو میر ارفیق ہے اور میرے اہل خانہ کا جانشین ہے ، اے اللہ! میں سفر کی تکالیف ، بری والیسی ، اہل خانہ اور جب اپنے گھر لوٹ کر آتے ہوئے اور اس میں ان کلمات کا اضافہ فرما لیتے '' تو بہ کرتے ہوئے لوٹ کر ان شاء اللہ آرہے ہیں ، اپنے رب کی عادت اور اس کی تعریف کرتے ہوئے دیا کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے۔

( ٦٣٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً جَانَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ آبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجَعَةٌ فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَتَرَكَ الْأَثْقَالَ ثُمَّ أَسُرَعَ السَّيْرَ فَسَارَ حَتَّى حَانَتُ صَلَاةً الْمَعْرِبِ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَرُ هَلَهُ إِلَيْهِ الْشَيْرُ أَخَرَ هَلَهُ إِلَهِ الْصَلَاقَ عَتَى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنَ [راحع: ٤٤٢]

(۱۳۷۵) نافع رئیلت کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ نے صرف ایک مرتبہ دونماز وں کواکٹھا کیا تھا،اس کی صورت میہوئی تھی کہ انہیں صفیہ بنت ابی عبید کی بیاری کی خبر معلوم ہوئی، وہ عصر کی نماز کے بعدر وانہ ہوئے، اور سامان ویہیں چھوڑ دیا،اوراپی رفتار تیز کر دی، دورانِ سنر نماز مغرب کا وقت آگیا،ان کے کس ساتھی نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے لیکن انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا چھر تیسرے کے کہنے پر بھی جواب نہ ویا، چھی مرتبہ انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا چھر تیسرے کے کہنے پر بھی جواب نہ ویا، چھی مرتبہ انہوں نے فربایا کہ بین نے بھی ایک علیا کو دیکھا ہے کہا کر آپ مٹالٹین کو چلدی ہوتی تھی تو اس نماز کو مؤخر کر کے دونمازیں انہی پڑھے لیے تھے۔

( ٦٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا.

صححه البحاری (۲۱۸۳)، ومسلم (۱۹۳۶)]، [زاحع: ۴۰۶۱]. (۱۳۷۷) حضرت ابن عمر فالله علی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی لیکھ ارشاد فرمایا سچلوں کی تیج محجور کے بدلے اور محجور کی

www.islamiurdubook.blogspot.com

## کی مندا اکٹرین بل بینید سرتم کی در ایس استان کو بالاند بن کا مسئل کا بالاند بن کو کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک بچ مجلوں کے بدلے اس وقت تک میچ نہیں ہے جب تک وہ انچھی طرح کید نہ جائیں۔

( ٦٢٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَيْفَ السُّنَّةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّاهًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَٱقْبَلَتُ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُع بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعةً وَسَجْدَتَيْنِ سَجَدَ مِثْلَ نِصُفِ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَجَائَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعةً وَسَجْدَتِيْنِ سَجَدَ مِثْلَ نِصُفِ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَاقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوقِ فَجَائَتُ الطَّائِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ

[صححه النخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦)] [راجع: ١٥٣٥]

(۱۳۷۷) حضرت ابن عمر ٹنگفاہے مروی ہے کہ نبی ملیفائے ضلوۃ الخوف اس طرح پڑھائی ہے کہ ایک گروہ کوا پنے پیچھے کھڑا کر کے ایک رکوع اور دو مجد نے کروائے ، دوسرا گروہ دیمن کے سامنے کھڑا رہا ، پھر ٹبی ملیفائے ساتھ جس گروہ نے ایک رکعت پڑھی تھی ، وہ چلا گیا اور دوسرا گروہ آگیا ، نبی ملیفائے انہیں بھی ایک رکوع اور دو مجدے کروائے ، اور نبی ملیفانے سلام پھیر دیا ، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہزآ دی نے کھڑے ہوکرخو دہی ایک رکعت دو مجدوں کے ساتھ پڑھی ل

( ۱۲۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ سَالُتُ الزُّهْرِیَّ قَالَ أَخْبَرَنِی سَالِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ عَزَوْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفَنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع ٢٣٥١] مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةً قَبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفَنَاهُمْ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. [راحع ٢٣٥٨] مَعْرَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا تُوسَرَّ يَكُمُ الْعَدُونَ وَعَلَيْهِ وَسَالُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاهُ مَا رَاوَى فَعَمْلُ عَدْيَثَ وَكِيلًا عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاهُ مَا وَاعْمَلُ عَدْ وَعَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَوْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ الْحَلِيمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَوْهُ وَالْمَعُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٦٣٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِىِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا إِنَّ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنُ بَاعَ نَحُلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدُ أُبِرَتُ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا آنْ يَشْتَوِطَ الْمُبْتَاعُ إِرَاحِع: ٢ ه ه ٤].

(۱۳۸۰) حفرت ابن عمر بھی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مالدار غلام کو بیچے تو اس کا سارامال بالع کا ہوگا www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنلها مَيْن بن بيد مرتم كي هي المعلقة بن المعلقة بن المعلقة بن المعلقة بن المعلقة بن المعلقة بن المعلقة ال

الا یہ کہ مشتری شرط لگا دے اور جو محص پیوند کاری کیے ہوئے تھجوروں کے درخت بیچیا ہے تو اس کا پھل بھی بائع کا ہوگا الا میہ کہ مشتری شرط لگا ہے۔

( ٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. [راجع: ٧٤٤].

(۱۳۸۱) حضرت ابن عمر الله عند الرقاق حداً في الدّه الله عند الرقاد فرايا بوض الم براسلح تان كوده الم بيل سخيل المحتال الله عَدُهُ الرَّدَاقِ حَدَّفَنَا عَهُدُ الرَّرَاقِ حَدَّفَ النَّيْ صَلَّى الله عَدَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَالِيْهِ وَسَلَم عَالِيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ السَيق وَاللّه لا الْفَتُلُ السِيوع وَلا يَقْتُلُ وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ النّبي وَكَا اللّه عَلَيْه وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ النّبي وَكَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ النّبي وَكَا اللّه عَلَيْه وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ النّبي فَي اللّه عَلَيْه وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع حَالِي فَقَالُ النّبي وَسَلَم وَرَفَع يَدَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَكُووا لَهُ صَنِع حَالِي فَقَالُ النّبي فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَرَفَع يَدَيْهِ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم فَدَكُووا لَهُ صَنِيع خَالِي فَقَالُ اللّه عَلَيْه وَسَلَم وَرَفَع يَدَيْهِ اللّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَا مَن عَالِيه فَقَالُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَا عَلَي اللّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَا عَالِي اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَي اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَي اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَو اللّه عَلَيْه وَلِي الْمُولِ عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى الْمُولِ عَلَى اللّه اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَي

(٦٣٨٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْع يَدِهَا ۚ

قال الألبانی صحیح (ابر داود: ۹۹ ۴ ۶، النسانی: ۸/ ، ۷و ۷۱). قال شعب: صحیح والاشنه ارساله ] (۲۳۸۳) حضرت ابن عمر پڑائیا ہے مروی ہے کہ بنومخزوم کی ایک عورت تھی جو اوصار پر چیزیں لے کر بعد میں مکر جاتی تھی، نبی مالیلانے اس کا ہاتھ کا تھی دے دیا۔

( ٦٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّافِي ٱلْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ رَجُلٌّ وَلِلْمُقَصِّدِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ

www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنالُهُ اللهُ اللهُ

لِلْمُحَلِّقِينَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ. [راحع: ٧٥٧].

(۱۳۸۴) حضرت ابن عمر ڈگائیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا ٹیٹی نے حدید بیدیے دن ارشاد فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کو معاف فر ما دے ، ایک صاحب نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لئے بھی تو دعاء فر ماہیے ، نبی ملیٹانے تیسری یا پوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کو بھی معاف فر مادے۔

( ٦٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِرَجُمِهِمَا فَلَمَّا رُجِمَا رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ بِيكَيْهِ عَنْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ

( ۱۳۸۵ ) حضرت ابن عمر ڈٹاٹھنا فر ماتے ہیں کہ نبی علیٰلانے جس وقت دویہودی مردوعورت کوسنگسار کرنے کا تھم دیا ، میں وہاں موجود تھا ، جب انہیں سنگسار کیا جانے لگا تو میں نے اس مردکود یکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو پھروں سے بچانے کے لئے جھکا پڑر ہاتھا۔

( ٦٣٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ اليُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي سَوِيَّةٍ فَبَلَغَتُ سُهُمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ ثُمَّ نَفَّلَنَا بَعُدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا إِراحِ ٤٥٧٩] أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ ثُمَّ نَفَّلَنَا بَعُدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ ثُمَّ نَفَّلَنَا بَعُدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلُّ رَجُلٍ ثُمَّ نَفَّلَنَا بَعُدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلُ رَجُلٍ ثُمَّ نَفَعَ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَمْ وَاللَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا وَمِعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا وَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَنْ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَامِ لَكَ عَلَيْهُ وَالْعَامِ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عُلْهُ وَلَا عَلَى كُنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَامِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى كُنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى عُلْمَا عَلَى عُلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْلَةُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى كُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاءُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَى كُنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَ

( ٦٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ و عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ [راحع ٤٠٤، ٥٥٥] قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ [راحع ٤٠٤، ٥٥٥] قَالَ وَلَا مَن عَرِيلًا عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمُسْجِدِ [راحع ٤٠٤] و اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّىنَ فِي الْمُسْجِدِ [راحع ٤٠٤]

( ٦٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَوُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخُرَجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطُو بِعَنَزَةٍ فَيَرُكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا [انظر: ٢٦١٤].

(۲۳۸۸) حضرت ابن عمر ڈٹی سے مروی ہے کہ عیدالفطر کے دن نبی علیقا کا نیز ہ نکالا جاتا تھا اور نبی علیقاستر ہ کے طور پر نیز ہ گاڑ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَّاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَ مَرَّةً إِلَى الصَّلاةِ[راحع: ٣٤٥]

(١٣٨٩) حفرت ابن عمر الله المستروى ب كدنى الله المستروي على المستروي المرف فك المرف فكن سع بهل اواكرويا جات رويا ما ما ١٣٨٥) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى مِنْ ١٣٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَى مِنْ

## هي مُنالِهُ اَمُونَ بِل يَتَوَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أَيْنَ نُهِلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُهِلَّ مُهِلَّ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلَّ مُهِلُّ أَهُلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهُلِ الْمَلَمَ [راحع ٥٥٥] مُهِلُّ أَهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمُلَمَ [راحع ٥٥٥] مُهِلُّ أَهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمُلَمَ [راحع ٥٥٥] مُهِلُّ أَهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمُلَمَ [راحع ٥٥٠] مُهُولُ أَهُلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمُلَمَ [راحع ٥٥٠] مُهُولُ أَهُلُ اللهِ اللهُ مَن عَرِيْكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَلَيْهِ فَلَ اللهُ الل

( ١٣٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ سَمِعْتُ عُبَيُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ وَعَبُدَ الْعَزِيزِ بَنَ آبِي رَوَّا ﴿ يُحَدِّنَانِ عَنُ نَافِعِ قَالَ خَرَجَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنُ يَصُدُّ وَكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ إِذَن أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْمَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأَنُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ إِلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُى وَالْمَدُونِ وَالْحَجِّ وَالْمَحِيْقُ وَلَمْ يَعُولُ مِنْ شَيْءٍ وَالْمَدُى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ فَانْطَلَقَ حَتَى قَدِمَ مَكَّة وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ فَانْطَلَقَ حَتَى قَدِمَ مَكَّة وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبُتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ فَانْطَلَقَ حَتَى قَدِمَ مَكَة فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْوَةِ لَمْ يَوْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحُولُ وَلَمْ يَحُولُ وَلَمْ يَعُولُ مِنْ شَيْءِ وَالْمُوافِهِ الْأَوّلِ كَانَ يَوْمُ النَّهُ وَلَهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٤٤٤].

سے بدی کا جانورخر بدااور مکہ تکرمہ روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا، صفام وہ کے درمیان سعی کی، اورائ پر پکھ اضافہ نہیں کیا، قربانی کی اور نہ ہی حلق یا قصر کرایا، اور دس ذی المجہ تک کسی چیز کوبھی اپنے لیے حلال نہیں سمجھا، دس ذی المجہ کوانہوں نے قربانی کی اور حلق کروایا اور بیرائے قائم کی کہوہ حج اور عمرے کا طواف آغاز ہی میں کر پچکے ہیں اور فرمایا کہ نبی مالیا انے بھی

اسى طرح كياتفا-

(٦٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِتِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَآمَرَ بِهَا وَقَالَ ٱحَلَّهَا اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٥٧٠].

## هُ مُنلاً اخْرِيْ لِيَا مُنِيْ اللَّهِ الْمُؤْرِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّا

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى

(۱۳۹۲) سالم مِنْ الله کیت بین کرکسی شخص نے حضرت ابن عمر الله است جے تمتع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ الله تعالی نے اسے حلال قرار دیا ہے اور نبی الله نبی اجازت دی ہے، جبکہ دوسری سندسے یوں مروی ہے کہ اشہر جے میں بھی عمر ہ کمل اوا ہوتا ہے، نبی طیکا نے اس پڑل کیا ہے اور اللہ نے قرآن بیں اس کا حکم نازل کیا ہے۔ ( ۱۳۹۳ ) حَدُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اَقِ أَخْبَرَ نَا القَّوْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْکُویِمِ الْجَزَدِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْدٍ قَالَ رَأَیْتُ ابْنَ عُمْرَ مَعْنِ سَعِیدِ بَنِ الطَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ مَشَیْتُ فَقَدُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی سَعَیْتُ فَقَدُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی سَعَیْتُ فَقَدُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی سَعَیْتُ فَقَدُ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی وَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی وَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی وَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ یَسُعَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعُی اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُعُی اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ الْسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ یَا اللّهُ اللّ

[صححه ابن حزیمة (۲۷۷۲) قال الألبانی ضعیف الاسناد (النسائی: ۲۶۲۰) قال شعیب اسناده صحیح] استخدین جیر گفته کمیت بین کمیس نے حضرت ابن عمر نظی کومفامروه کے درمیان عام رقارے چلتے ہوئے دیکھا تو ان سے یو چھا کہ آپ عام رقارے چل رہے ہیں؟ فرمایا اگریس عام رقارے چلوں تو میں نے نی علی کو بھی اس طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلوں تو میں نے نی علی کو بھی دیکھا ہے۔

( ٦٣٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا[راحع: ٤٤٤٨].

(۱۳۹۴) حضرت ابن عمر تلی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنگاتِیم نے (غزوہ خیبر کے موقع پر) گھوڑے کے دو جھے اور سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔

( ٦٣٩٥ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي رَوَّادٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ آبُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَا وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ. [راجع: ٦٨٦].

(۱۳۹۵) حضرت ابن عمر فالله سے مروی ہے کہ نی علیہ جب مکہ کرمہ میں داخل ہوئے تو صرف ججر اسوداوررکن بیانی کا استلام کیا کی اورکونے کا استلام نہیں کیا۔

( ٦٢٩٦) حَلَّاثُنَا رَوُحٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَلَّاثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ عَرَبِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنُ السَّاكَمِ الْحَجَرِ قَالَ حَلَّانَا الزَّبَيْرِ بُنِ عَرَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الْحَجَرِ قَالَ كُمُ وَكُمْ الْجُعُلُ وَمُثَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْجَعَلُ رَافِتُ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ وَسُلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْجَعَلُ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَسَلَّمَ بَسُتِلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ إِنْ رُحِمْتُ البَعْرَى (١٦١١).

(١٣٩٢) حفرت ابن عر بي ايك آوى في جراسود كالتلام كي بارك بوجها، انهول في مايا كه بيل في بيلا كو

## هي مُنالَ اَمْرِينَ بل اِيدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

اس کا استلام اورتقبیل کرتے ہوئے دیکھاہے، وہ آ دمی کہنے لگامیہ بتا ہے اگر رش ہوتو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا'' یہ بتا ہے'' کومیں یمن میں رکھتا ہوں ، میں نے تو نبی ملی<sup>نل</sup>ا کواس کا استلام اورتقبیل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٦٢٩٧) حَدَّثَنَّا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُوَيْجِ الْحُبَرِّنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْ وَاسِعِ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَكُلَّمَا وَصَعَ وَوَحَدَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَالمَعْلِيمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَاللّهُ عَلَى يَسِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَاللّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَاللّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَاللّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَاللّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى يَسَادِهِ وَلَا اللّهُ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَلَوْ السَّكُمُ وَلَى عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَى يَسَادِهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهُ عَلَى يَسَادِهُ وَلَمُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَمَعَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَمَةُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

( ٦٢٩٨ ) حَلَّاتُنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ آخْمَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ قَبْلَ آنُ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ قَالَ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ تَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ.

[راجع: ٢٤١٤].

(۱۳۹۸) عمروبن دینار کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت این عمر شاہات پوچھا (اگرکوئی آ دمی عمرہ کا احرام باندھے) تو کیا صفا مروہ کے درمیان سمی کرنے سے پہلے اس کے لئے اپنی بیوی کے پاس آ نا حلال ہوجا تا ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمر شاہد فرمایا کہ نبی علیاہ مکہ مرمہ تشریف لائے ، طواف کے سات چکرلگائے ، مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعتیں پڑھیں اور صفام وہ کے درمیان سعی کی ، پھر فرمایا کہ دسینی برخدا کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔''

( ٦٣٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْ وَلِفَةِ جَمِيعًا. [راجع: ٢٨٧ ٥].

(۹۳۹۹) حضرت ابن عمر کاللاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے مغرب اورعشاء کی نما زمز دلفہ میں انتہے پڑھی تھی۔

(..ع: ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعِ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَسَأَلَهُ خَالِدُ بُنُ مَالِكٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ [راجع: ٢٧٦].

(۱۳۰۰) عبداللہ بن مالک مینظیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھا کے ساتھ مز دلفہ میں نماز پڑھی ،انہوں نے ایک بی اقامت ہے مخرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی وور کعتیں پڑھا تیں ، خالد بن مالک نے ان سے اس کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیظا کے ساتھ میدنمازیں اس جگہ ایک بی اقامت کے ساتھ پڑھی ہیں۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

## المُنالُهُ المَدُّرُ مِنْ بِلِيسَاءِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٦٤٠١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرُ ذَبَّحِ [راحع: ٥٨٧].

(۱۳۰۱) حضرت ابن عمر رہ ہی کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی علیا اوس ذبی المجبر کو مدینہ منورہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے اور نم نہ کرسکنے کی صورت میں اسے ذبح ہی کر لیتے تھے۔

( ٦٤.٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ (ح) وَصَفُوانُ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ عَجُلَانَ الْمُعْنَى عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ عَبُدَ الْعَوْلِيزِ بْنَ مَرُوانَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنُ ارْفَعْ إِلَى حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنُ ارْفَعْ إِلَى حَاجَتَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ إِنِّى عَبْدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّفُلَى السَّائِلَةَ وَإِنِّى غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا وَلَا رَاحِع: ٤٧٤ عَلَيْهُ وَالسَّفُلَى السَّائِلَةَ وَإِنِّى غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا وَلَا رَاحِع: ٤٧٤ ].

(۱۴۰۲) قعقاع بن علیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر شاہ کوخط لکھا کہ آپ کی جوشر وریات
ہوں، وہ میرے سامنے پیش کر دیجئے (تا کہ میں انہیں پورا کرنے کا علم دوں) حضرت ابن عمر شاہ نے اس خط کے جواب میں
کھا کہ میں نے جناب رسول اللّٰہ کا گیا کہ میں منہیں ہوئے سنا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے میں
ان لوگوں سے ابتداء کر وجن کی پرورش تبہاری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے
اور نے والے ہاتھ سے مراد ما تکنے والا ہاتھ ہے، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اور نہ بی اس رزق کولوٹاؤں گا جواللہ مجھے
تبہاری طرف سے عطاء فر مائے گا۔

(٦٤.٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ' صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ [راحع: ٥٥٠٠].

(۱۴۰۳) حضرت ابن عمر طالفتات بیارشاد نبوی منقول ہے کہ سوائے دوآ دمیوں کے کئی اور پر حسد (رشک) کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ آ دمی جے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہواور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہواور دومراوہ آ دمی جے اللہ نے مال ودولت عطاء فرمایا ہواور اے راوح تی میں لٹانے برمسلط کردیا ہو۔

( ٦٤٠٤) حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِى تَلِى الْمَسْجِدَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَرُمِى النَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَوِفُ ذَاتَ الْيُسَارِ إِلَى بَطُنِ الْوَادِى فَيقَفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو ثُمَّ يَمْضِى حَتَّى يَأْتِي

## مَنْ الْمَا مَرْ بَنْ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَيَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَوِفُ وَلَا يَقِفُ قَالَ الزُّهُوِيُّ سَيِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُ مِثْلَ سَيِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُ مِثْلَ هَذَا إصححه البحاري (١٧٥٧)، وابن حزيمة (٢٩٧٢)].

(۱۳۰۳) امام زہری پہلیے ہے مرسلاً مروی ہے کہ نبی علیہ جب جمرہ اولی ' جومبحد کے قریب ہے' کی رمی فرماتے تو سات کنگریاں مارتے اور ہرکنگری پر تبہیر کہتے تھے، پھراس کے سامنے کھڑے ہوکر بہت اللہ کارخ کرتے ، ہاتھا تھا کر دعاء کرتے اور طویل وقوف فرماتے ، پھر جمرہ ثانیہ کوسات کنگریاں مارتے اور ہرکنگری پر تبہیر کہتے اور بائیں جانب بطن وادی کی طرف چلے جاتے ، وقوف کرتے ، بیت اللہ کا رخ کرتے اور ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتے ، پھر جمرہ عقبہ پرتشریف لاتے ، اسے بھی سات کنگریاں ہارتے اور ہرکنگری پر تجہیر کتے ، اس کے بعد وقوف نہ فرماتے بلکہ واپس لوٹ جاتے تھے۔

امام زہری مینی فرماتے ہیں کہ میں نے سالم مینی کو حضرت ابن عمر رہا کے حوالے سے نبی ملی کی حدیث اس طرح بیان کرتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمر رہا تھ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٦٤.٥ ) حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةً وَالشَّوُّمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَرُأَةِ وَالدَّادِ وَالدَّابَّةِ[راحع: ٤٤٥٤].

(۸۴۰۵) حصرت ابن عمر ڈاٹھیا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی تی اسلامی بیاری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بخوست تین چیز وں میں ہوسکتی تھی ، گھوڑ ہے میں ،عورت میں اور گھر میں۔

( ٦٤.٦) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَعْمٍ يَقُولُ شَهِدُتُ ابْنَ عَمْ اللَّهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا فَقَالَ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ تَسْأَلُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا فَقَالَ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ تَسْأَلُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا وَقَلْ قَالَ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ تَسْأَلُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا وَقَلْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا وَقَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رَيُحانَتَيَّ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رَيُحانَتَيَّ مِنُ اللَّانُيَا [راحع: ٥٩٥ ٥].

[الخرجة الطيالسي (١٩٠٨) وابويعلي (٥٠٠٠). قال شعيب : اسناده صحيح].

( ١٢٠٥ ) حضرت ابن عمر را الله على الله على الله على المان يوالله على المان يوالله على المان يوالله على المان الله على المان المان الله على الله على المان ال

### هي مُنالِمَا مَنْ بَلِ بِيَدِينَ بِلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

( ٦٤.٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتٍ حَدَّثِنِى أَبِي عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرٍ بَنِ نَفَيْرٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَالَمُ يُغُونُ عِرُ [راحع: ٢٦٦]
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقْبُلُ عَبُدِهِ مَالَمُ يُغُونُ عِرُ [راحع: ٢٠٥٨]
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ يَعْدُوهُ مَا لَهُ عُرُولُ عَلَى كَيفِيتِ طَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ مَا لَمُ مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ مَعْرَقُ أَنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمُولُ وَلَا مُنَا لِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ مَا لِلللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْمَالُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُولُ عَلَيْهُ مُلِي الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ

( ٦٤.٩ ) حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَازٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالُمَهَا اللَّهُ راحِع، ٤٧٠٢].

(۹۴۰۹) حضرت ابن عمر کافلنے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَاکَّتِیْجُم نے ارشاد فر مایا قبیلہ عفاراللّٰہ اس کی بخشش کر ہے ، قبیلہ اسلم ، اللّٰہ اسے سلامت رکھے۔

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِىُّ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِمَّنْ ٱنْتَ قَالَ مِنْ ٱسْلَمَ قَالَ آلَا أُبَشِّرُكَ يَا آخَا ٱسُلَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالْمَهَا اللَّهُ [زاجع، ٩٨١ه].

(۱۲۱۰) سعید بن عمره بینید کہتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر شکھنا کے پاس بین ابوا تھا کدایک آدمی آیا،انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاراتعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا قبیلہ اسلم سے،حضرت ابن عمر شکھنے نے فرمایا اے اسلمی بھائی! کیا میں متمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے،قبیلہ نخفار،اللہ اس کی بخشش فرمائے،اورقبیلہ اسلم،اللہ اسے سلامت رکھے۔

(٦٤١١) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُاعَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَزُبَّكَمَا قَالَ يَأْذَنَ لَهُ [راحع: ٢٢٧].

(۱۲۲) حضرت ابن عُمر ٹا اللہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی شخص اپنے بھائی کی تھے پر ٹیجے نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نکاح نہ جھیے الا یہ کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔

(٦٤٢) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَالْقَاهُ وَنَهَى عَنْ النَّخَتُّمِ بِاللَّهَبِ[راحع: ٢٦٧٧].

(۱۳۱۲) حضرت ابن عمر بڑا گئی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے سونے کی انگوشی بنوا کی ،اس کا تکمیندا پ مثالی کا کھر ف کر لیتے تھے، لوگوں نے بھی انگوشیاں بنوالیں جس پر نبی طلیقانے برسر منبراسے پھینک دیا اور فر مایا میں بیانگوشی پہنتا تھا اوراس کا تکمیندا ندر کی طرف کرلیتا تھا، بخدااب میں اسے بھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ لوگوں نے بھی اپنی انگوشمیاں پھینک دیں۔

## هُ مُنلُهُ امْرُنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(٦٤١٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُواصِلُ فَقَالَ إِنِّى لَسُتُ كَهَيْئَتِكُمُ إِنِّى أُطْعَمُ وَأُسُقَى [راحع: ٢٧٢١]

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر طائف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طائفینے نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری سے مسکسل کی روز کے رکھے ،لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ، نبی علینا نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کی دن کا روز ہ رکھنے سے منع کررائے ہیں اورخو در کھارہ ہیں؟ نبی علینا نے فر مایا میں تبہاری طرح نہیں ہوں ، مجھے تو الله کی طرف سے کھلا میا جا تا ہے۔

( ٦٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَنِّثٍ [راحع: ١٥١٥].

( ۱۲۱۴) حفرت ابن عمر ٹاٹٹ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو تخص قتم کھاتے وقت ان شاء اللہ کہدلے اسے اختیار ہے ، اگر اپنی قتم یوری کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر اس سے رجوغ کرنا جا ہے تو حانث ہوئے بغیر رجوع کر لے۔

( ٦٤١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتُ بَرِيرَةَ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ الْعَلَى الْعُلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي عَلَى الْعَلَى الْع

(۱۳۱۵) حضرت این عمر شکھاسے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ شکھانے بریرہ شکھا کوخریدنے کے لئے بھاؤ تاؤ کیا، نبی ملیکا نماز پڑھ کرواپس آئے تو حضرت عائشہ ٹاٹھا کہنے لگیس کہ بریرہ ڈٹٹھائے مالک نے انہیں بیچنے سے اٹکار کردیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وَلا ءِہمیں ملے تو ہم جے دیں گے، نبی ملیکانے فرمایا وَلاءِ اس کاحق ہے جوغلام کوآ زاد کرتا ہے۔

( ٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَٱتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ قَالَ قُلْتُ مَا الْجَرُّقَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ. [راحع: ٥٠٥]

(۱۳۱۹) سعید بن جیر میلا کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابن عمر اللہ کو پے فرماتے ہوئے ساکہ منکے کی نبیڈ کو نبی طیا فی حرام قرار دیا ہے، میں حضرت ابن عباس واللہ کے پاس آیا اور ان سے لیہ بات ذکر کی ، حضرت ابن عباس واللہ نے فرمایا انہوں نے بچ کہا، نبی طیا نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں نے بوچھا'' منگ' سے کیا مراو ہے؟ فرمایا ہروہ چیز جو پکی مٹی سے بنائی جائے۔ (۲۵۱۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا صَخُرٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسِيعَ حَاصِرٌ لِبَادٍ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَلَقَّوْ النَّهُ عَ وَلَا يَسِعُ بَعْضٌ عَلَى بَدْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ آحَدُكُمُ أَوْ آحَدُ

## مُنالُهُ اللهُ الل

عَلَى خِطْبَةِ أَجِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخْطُبَ [انظر: ٤٧٢٢].

(۱۳۱۷) حضرت ابن عمر طاقت مروی ہے کہ نبی ملیلانے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیج کرے،اور نبی ملیلا فرماتے تھے کہ تا جروں سے پہلے ہی مت ملا کرو،اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیچ پر بیچ نہ کرے اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پراپنا پیغام نکاح نہ بھیج الآیہ کہ اسے اس کی اجازت مل جائے۔

( ٦٤١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةٍ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَغْتَكُفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَغْتَكُفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبِي هَوَاذِنَ فَقَالَ لَهُ اذْهَبُ فَاعْتَكُفُ أَنْ أَغْتَكُفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَمَعَهُ غُلَامٌ مِنْ سَبِي هَوَاذِنَ فَقَالَ لَهُ اذْهَبُ فَاعْتَكُفُ فَا عُنَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى فَذَهَبَ فَاعْتَكُفُ فَيْنُهُ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَامً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَامً اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَامً اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى هَوَاذِنَ فَلَاقًا لَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاقُ الْعَالَ لَهُ الْعَلَقُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنَ فَلَاهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُنْعُلُولُونَ الْفَقَالُ لَهُ الْمُسْتَعِ الْمُعْ الْمُعَالَةُ الْمُعْلَقِي الْمُعْتَقَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَاقُ الْمُعْتَقَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْتَقَالُ الْعَلَى الْمُعْتَقَالُوا الْمُعْلِيْ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالَى الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْتَقَالُ الْعُلَامُ الْلَهُ الْمُعْتَقَالُ الْمُعْتَقَالُ الْمُعْتَقَالَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْتَقَالَ الْمَالِقُ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلَقُ الْمُعْتَقَالَ الْعَلَيْمُ الْعُلَقَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِمُ الْمُعَلِي الْعُلَقَ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْعُلَقُ

(۱۴۱۸) حضرت ابن عمر فی فیاست مروی ہے کہ جعر اندمیں حضرت عمر وٹائٹوٹٹ نی ٹائیٹا سے پوچھا کہ میں نے زمانۂ جاہلیت ٹی منت مانی تھی کہ مجدحرام میں اعتکاف کروں گا؟ نی ٹائیٹانے انہیں اپنی منت پوری کرنے کا تھم دیا،اور حضرت عمر ڈائٹو وہاں سے 'روانہ ہو گئے ، ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ٹائیٹانے ہوازن کے قیدیوں کوآزاد کر دیا، چنا نچہ انہوں نے اپنے غلام کو بھی بلاکرآزاد کردیا۔

( ٦٤١٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً فَلَبِسَهَا فَوَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ٱسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَذَكَرَ النَّارَ حَتَّى ذَكَرَ قَوْلًا شَدِيدًا فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ[راجع: ٣٩٣].

(۱۲۱۹) حضرت ابن عمر ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے انہیں ایک رکیٹی جوڑا دیا وہ ان کے گنوں سے نیچے لٹکنے لگا تو نبی ملیا نے اس پرسخت بات کبی اور جہنم کا ذکر کیا۔

( ٦٤٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْقَزَعِ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ وَهِىَ الْقَزَعَةُ الرُّقُعَةُ فِى الرَّأُسِ الراحع: ٥٣٥٦.

( ۲۳۲۰ ) حضرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلطانے '' قوع'' سے منع فرمایا ہے،'' قوع'' کا مطلب بیرہے کہ بچے کے بال کثواتے وقت کچھ بال کثوالیے جا کیں اور پچھ چھوڑ دیئے جا کیں (جیسا کہ آج کل فیشن ہے )

( ٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَهُوَاذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُورُ اللَّهُ وَسَلَاةً اللَّيْلِ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتُورُ

## مُنالًا اَمَٰرُانُ بِلِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رَكُعُةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ[راحع: ٤٨٤٧].

(۱۲۲۱) حضرت این عمر فرق است مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مقارفر مایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہیں ، سوتم رات کا وتر بھی اداکیا کرواور رات کی نماز دود ورکعت ہوتی ہے، اور وتر رات کے آخری حصے میں ایک رکعت ہوتے ہیں۔

( ٦٤٢٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُصٍ آخَبَرَنَا وَرُقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ [راحع: ٦٤٥٦]

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر رفظت سے مروی ہے کہ نبی ملطانے' قزع'' سے منع فرمایا ہے ، ('' قزع'' کا مطلب یہ ہے کہ بیجے کے بال کٹواتے وقت کچھ بال کٹوالیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیئے جائیں جیسا کہ آئ کل فیشن ہے )

( ٦٤٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا هِ شَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بآبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا جِئْتُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُو مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُو مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً رَاحِهِ: ٥٠٥١].

(۱۴۲۳) زید بن اسلم اپنے والد سے قال کرتے ہیں کدا کی مرتبہ میں حضرت ابن عمر اللہ کے ساتھ عبداللہ بن مطبع کے یہال گیا، اس نے حضرت ابن عمر اللہ کوخوش آ مدید کہا، اور لوگوں کو تھم دیا کہ انہیں تکدیبیش کرو، حضرت ابن عمر اللہ نے فر مایا کہ میں آپ کوا کی حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے بی علیا سے سی ہے، میں نے نبی علیا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص صحح حکمر ان وقت کی اطاعت سے ہاتھ کھنچتا ہے، قیامت کے دن اس کی کوئی ججت قبول نہ ہوگی، اور جو محض ''جماعت'' کوچھوڑ کرمر گیا تو وہ جا ہلیت کی موت مرا۔

(ع٤٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخُبَرَنَا يَخْيَى بُنُ قَيْسِ الْمَأْدِبِيُّ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ شَرَاحِيلَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَقُلُتُ مَا صَلَاةً الْمُسَافِرِ قَالَ رَكُعَيْنِ رَكُعتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْدِبِ ثَلَاثًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِى عُمَرَ فَقُلْتُ مَا صَلَاةً الْمُسَافِرِ قَالَ رَكُعتَيْنِ وَكُعتَيْنِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَعُونِ فَلَاثًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِى الْمُحَازِ قَالَ مَا ذُو الْمَحَازِ قُلْتُ مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمُكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ لَا آذُرِى قَالَ آرْبَعَةَ آشُهُو إِنَّ شَهْرَيْنِ فَوَالْيَتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكُعَتُنِ وَرَأَيْتُهُمْ يُصَلَّونَهَا رَكُعَتُنِ وَرَأَيْتُ بَيَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَعَيْنِي يُصَلِّيهَا رَكُعَتُنِ ثُورًا لِيَّهُ أَلُومِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَعَيْنِي يُصَلِّيهَا رَكُعَتُنِ ثُمَّ نَرَعَ إِلَى بِهِذِهِ الْآيَةِ لَقَدْ كَانَ رَكُعَتُنِ وَرَأَيْتُ بَنِي إِلَى إِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَعَيْنِي يُصَلِّيهُا رَكُعَتُنِ ثُورًا لِلَهِ أَلُومُ اللَّهِ أَلُومُ اللَّهِ أَلْوَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَعَيْنِي يُصَلِّيهُا رَبُعَةً لَوْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَعَيْنِي يُصَلِّيهُا وَرَأَيْتُ لِكُومُ اللَّهِ أَسُونَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعُونَ عَيْنِي يُصَلِّي اللَّهِ أَنْهُ وَاللَّهُ الْمُونَةُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُونَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْوَالِمُ وَاللَّهُ الْمُعُولُونَ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُلْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُونُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِي الْمُلْعُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ

(۱۳۲۲) ثمامہ بن شراحیل میں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر طال کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے مسافری نماز کے متعلق بوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی دود ورکعتیں ہیں سوائے مغرب کے، کہ اس کی تین ہی رکعتیں ہیں، میں

## مناه امزر فرا الله والمراسلة الله والمراسلة الله والمراسلة والمراس

نے پوچھااگر ہم'' ذی المجاز''میں ہوں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے پوچھا'' ذوالمجاز''کس چیز کانام ہے؟ میں نے کہا کہ ایک جگہ کا
نام ہے جہال ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خرید وفروخت کرتے ہیں اور میں پچیس دن وہاں گذارتے ہیں، حضرت ابن عمر علی اللہ نے فرمایا اے خض! میں آذر بائیجان میں تھا، وہاں چاریا دو ماہ رہا (یہ یاد نہیں) میں نے صحابہ متحالی ہے ورکعتیں ہی سے فرمایا اے خص ایک آئیکھوں سے نبی علیہ کو دورانِ سفر دودورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھرانہوں نے یہ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، پھرانہوں نے یہ آئیت تلاوت کی کہ''تہمارے لیے پیٹم برخداگی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔''

( ٦٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِى الْمَقَامَ رَجُلًا آدَمَ سَبُطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا أَدْرِى عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقُطُرُ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا آدُرِى أَيْتُ وَرَائَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ آغُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ فَسَالُتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمُسِيحُ الدَّجَالُ [راحع: ٤٧٤٣].

( ٦٤٢٦) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخُرُجُ مِنْ أَظْفَارِى ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضُلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوَّلْتِهُ قَالَ الْعِلْمُ [راحع، 2005].

(۱۳۲۷) حضرت ابن عمر بنا تخط سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا ہا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نگلنے لگا، پھر میں نے اپنا کہی خوردہ حضرت عمر جاناتیا کودے دیا، کسی نے بوچھایار سول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ نبی علیا نے فرمایاعلم۔

( ٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالْدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدُخُلَ حُجْرَتَهُ فَأَخَذْتُ بِعَوْبِهِ فَسَالُتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخِرِ فَلَا يُقَارِقُكَ



وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْغِ [راحع: ٥٥٥٥].

(۱۳۲۷) حضرت ابن عمر ولی ہے کہ میں جنت البقیع میں اونٹ بیچا کرتا تھا، اگر دینار کے بدلے بیچنا تو میں خریدار سے درہم لے لیتا اور دراہم کے بدلے بیچنا تو اس سے دینار لے لیتا، ایک دن میں بیمسئلہ معلوم کرنے کے لئے نبی علیا کے پاس آیا، اس وقت آپ مُلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٦٤٢٨ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ حَلَّاثِنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِى تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ [راحع: ٤٥٧]

( ١٣٢٨) سأكم مَيْنَا كَبَ بِين كَرَ حَفَرت ابن عَمر الله فرمات تقے يدوه مقام بيداء ہے جس كَ مَعَلَق م بى عَلَيْه كل طرف فلط نسبت كرتے ہو، بخدا! ني عليه نے واكليف كي مجد بى سے احرام با ندھا ہے (مقام بيداء سے نہيں جيسا كرتم نے مشہور كر دكھا ہے) ( ١٤٢٩ ) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوْاسِيُّ قَالَا حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَر نِي الرُّوْاسِيُّ قَالَا حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَر نِي كَانَ يَحْدَدُ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى فَعُلْدِ فَلَا حُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . [راجع: ٥٣٤٥].

(١٣٢٩) حَرِّنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَطَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ الْمَسْجِدَ (١٤٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَطَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَحَلُتُ مَعَ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجُوةٍ عَائِشَةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ الضَّحَى فَقَالَ لَهُ عُرُوّةٌ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ لَهُ عُرُوةٌ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ بِدُعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرُوةٌ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِى رَجِبٍ فَقَالَ لَهُا عُرُوةٌ إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْعُمُ أَنَّ إِلَى مُعَلِّمَ الْعَنَمَ الْمُعْجُرَةِ فَقَالَ لَهُا عُرُوةٌ إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْعُمُ أَنَّ السَّيَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِى رَجِبٍ فَقَالَتُ يَرُحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَمِّرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِى رَجِبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ الشَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اغْتَمَرَ فِى رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ أَلَاهُ مَعْ أَلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرُ فِى رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اغْتَمَرَ فِى رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ الْمُعَلِيْ وَسَلَمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اغْتَمَرَ فِى رَجَبٍ فَقَالَتُ يَرْحَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا وَهُو مَعَهُ وَمَا اغْتَمَرَ فِى رَجَبٍ فَظُ آراحَى ٤٦٨٤٥]

(۱۴۳۰) عجامد مُونِیْه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عروہ بن زبیر مُراثیة متجد میں داخل ہوئے، ہم لوگ حضرت ابن عمر اللہ اللہ کہ ایس پنچ اور ان کے پاس بیٹے اور ان کے بیٹے انہوں نے فر مایا جار، کسی نماز ہے؟ انہوں نے فر مایا جار، کسی نماز ہے؟ انہوں نے فر مایا نوا بیاد ہوں کے انہوں نے فر مایا جار، بیل میں سے ایک رجب میں بھی تھا، اسی وقت ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈاٹٹا کے مسواک کرنے کی آوازی ، تو عروہ بن

ز بیر میشد نے ان سے کہا اے ام المؤمنین! کیا آپ نے ابوعبدالرحمٰن کی بات سن؟ وہ فرمار ہے ہیں کہ نبی مالیہ نے چارعمر کے کیے ہیں جن میں سے ایک رجب میں تھا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن پررحم فرمائے، نبی ملیہ نے جوعمرہ بھی کیا'وہ اس میں نثریک رہے ہیں اور نبی ملیہ انے رجب میں کوئی عمرہ نہیں فرمایا۔

( ١٤٣١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ فِى بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِاللَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوُونِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَةَ مَعَهُ وَكُعَةً رُكُعَةً رَكُعَةً رُاحِع ١٥٩٦] مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ فَصَلَى رَبُعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَتَانِ رَكُعَةً رَكُعَةً راحِع ١٥٥٦] مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ فَصَلَى بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَتَانِ رَكُعَةً رَكُعَةً راحِع ١٥٥ و ١٦] مَعْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَتَانِ رَكُعَةً رَكُعَةً رَكُعَةً رَاحِع اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ قَضَتُ الطَّائِفَتَانِ رَكُعَةً وَالْمَالُ كَابَكُمُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مُوالِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ عَلَى مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّقُولِ الْعَلَامُ وَالِي الْعَلَى الْعَالَ مَعْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّه

کھڑا ہوگیا، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑار ہا، پھر نبی الیٹانے اپنے پیچھے والوں کواکیک رکعت پڑھائی، پھروہ گروہ چلا گیااور دوسرا گروہ آٹیا، نبی علیٹانے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی، اس کے بعد دونوں گروہوں کے ہرآ دمی نے کھڑے ہوکر خود ہی ایک ایک رکعت پڑھ لی۔

( ٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا [راحج ٤٤٨٥].

( ۱۲۳۲ ) حضرت ابن عمر رفی سے مروی ہے کہ نبی علیق مجد قباء پیدل بھی آتے تھے اور سوار ہو کر بھی ۔

( ٦٤٣٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمُلُ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَمُشِى أَزْبَعًا عَلَى هِينَتِهِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ واحع ٢٦١٨].

( ۱۸۳۳ ) نافع مُینَّلَیْ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا طواف کے پہلے تین چکروں میں حجراسود سے حجراسود تک رمل اور پاقی جار چکروں میں اپنی رفنارر کھتے تھے،اوروہ کہتے تھے کہ نبی علی<sup>نلا</sup> بھی اسی طرح کرتے تھے۔

(عدد) حَدَّثَنَا أَسُبَاطٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍ و الْفُقْيُمِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ قُلُتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نُكُرِى فَهَلُ لَنَا مِنْ حَجِّ قَالَ أَلْيُسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الَّذِي سَأَلْتِنِي فَلَمْ يُعِبْهُ حَتَّى نَزَلَ بَلَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الَّذِي سَأَلْتِنِي فَلَمْ يُعِبْهُ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جَبُولِ لَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِهِذِهِ اللَّيْقِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعُوا فَصُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَدَعَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَبُولِ لَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِهِذِهِ اللَّيْقِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعُوا فَصُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَذَعَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَبُولِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِهِذِهِ اللَّيْقِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعُوا فَصُلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَذَعَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ خُجَّاجٌ [صححه اس حزيمة (٥٠ ٣٠ و ٢٥ مَن عَالَ الألباني: صحيح (الوداود، ١٧٣٣)) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتُمْ خُجَّاجٌ [صححه اس حزيمة (١٥ و ٢٥ و ٢٥) قال الألباني: صحيح (الوداود، ١٧٣٣)) ابوامام يَعِي بَيْنِ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُعْرَفُ مَنْ مِنْ مُنْ مَنْ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْهُ مَعْمُ وَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَامِ عَلَيْهُ مَا يُعْلِي مُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلْ الللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْ

## مَن إِلَى اَمَةُ رَبُّ اللهُ ا

کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے، نبی طلیا نے اسے کوئی جواب نددیا یہاں تک کہ حضرت جبریل علیا نازل ہوئے کہ' تم پرکوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرؤ' نبی علیا نے اسے بلا کر جواب دیا کہتم حاجی ہو۔

( ٦٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ يَغْنِى الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّا قَوْمٌ نُكُورِى فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ أَسْبَاطٍ [انظر: ما قبله].

(۲۲۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند یا محی مروی ہے۔

(٦٤٣٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ إِشْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ [راحع: ١٣٠٧]

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر ٹالٹ سے مروی ہے کہ نبی الیلانے دھو کے گئے سے منع فر مایا ہے، حضرت ابن عمر ٹالٹو فر ماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اس طرح ہے کرتے تھے کہ ایک اونٹنی دے کر حاملہ اونٹنی کے پیٹ کے بیچے کو (پیدائش سے پہلے ہی) خرید لیتے (اور کہددیتے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ میں لول گا) نبی بلیلانے اس سے منع فر مادیا۔

( ٦٤٢٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِلْحَيْلِ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٥٦٥].

( ۱۳۳۸ ) مصرت ابن عمر رہے ہیں کہ میں ملیکا نے گھوڑوں کی چرا گا نقیع کو بنایا ،حماد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے گھوڑوں کی؟ تو استاد نے جواب دیانہیں ، بلکہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی -

( ٦٤٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَوَاجِدَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِثُرٌّ يُجِبُّ الْوِتُرَ.

[انظر: ٩٢٤٤].

(۱۲۳۹) حضرت ابن عمر الله المنظم مروى ہے كه ايك مرتبه نبى اليلائ فرمايا رات كى نماز دودوركفت پر مشتل ہوتی ہے اور جب دومبح "ہوجانے كا نديشہ ہوتو ان دو كے ساتھ ايك ركعت اور ملالو، بينك الله تعالى طاق ہے اور طاق عدد كو پسند كرتا ہے۔ ( ١٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَوَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَوَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَوَ أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ

## هي مُنلاً اَعَوْدُن بَل سَيْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُنلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[صححه مسلم (۱۳۷۷)].

( ۱۳۳۰) جھنرت ابن عمر ٹاٹھناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاللَّهُ عَلَيْهِ اُن اللهُ عَلَيْهِ اَللهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ اَللهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اِللّهُ عَلَيْهِ اِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ

( ٦٤٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ (راحع: ٤٨٣٧).

(۱۳۴۱) طاؤس کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ٹھائٹ یو چھا کیا نبی ملیا نے منکے اور کدو کی نبیذ ہے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں، طاؤس کہتے ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے۔

( ٦٤٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْحُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ٢٤٨]
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُرَّ ثَوْبَهُ مِنْ الْحُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع ٢٤٨]
اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُورِمِ مَنْ الْمُحْرَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَ يَنظُر رَحَمْ نَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحْتَلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحْتَلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ٦٤٤٣) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَ اطَانِ [راحع، ٤٥٤]

(۱۳۳۳) حضرت ابن عمر نظف مے مروی ہے کہ جناب رسول الله منظفی ارشاد فرمایا جوشن ایسا کتار کھے جو جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی نہ ہواور نہ ہی شکاری کتا ہوتو اس کے ثواب میں روز اند دو قیراط کی ہوتی رہے گی۔

( ٦٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي حَنْظَلَةُ حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ [راجع: ٢٢٥٤].

(۲۳۳۳) حضرت ابن عمر نظاف سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب عورتیں تم سے مجد جانے کی اجازت ما مکیس تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔

( ٦٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى جَهْضَمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْلِلُ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمْ يَحِلُوا[راحع: ٩٧ . ٥]

(۱۳۷۵) حضرت ابن عمر ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ہم نبی ملیٹا کے ساتھ نگے، آپ ماٹھیٹے حلال نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر وغمر و

## 

عثان شُلْتُمْ کے ساتھ لکلے تو وہ بھی حلال نہیں ہوئے۔

( ٦٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ٢٢١٠]

(۲۳۳۲) حضرت ابن عمر التائين سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰد تَکَافِینَا نے ارشاد فر مایاظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔

( ٦٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْعَادِرِ لِوَاءً يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان[راحع: ١٩٢].

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر بھن سے مروی ہے کہ نبی مالیات نے ارشا دفر مایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لئے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گااور کہا جائے گا کہ بیافلال بن فلال کا دھوکہ ہے۔

( ٦٤٤٨) حَلَّاثَنَا هَاشِمٌّ حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِى لَا يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ فَيَلْزَمُهُ أَوْ يُطُوِّقُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ إِراحِعَ ٥٧٢٩]

( ۱۳۳۸ ) حضرت ابن عمر ٹاٹھنا سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے ارشاد فر مایا جو محف اپنے مال کی ڈکو ڈادانہیں کرتا ، قیامت کے دن اس کا مال سنج سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آئکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے ہوں گے ، وہ سانپ طوق بنا کراس کے سکے میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس سے کہے گا کہ میں تیراخزانہ ہوں ، میں تیراخزانہ ہول۔

( ٦٤٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ صَاحِبٌ لَهُ يُوتِرُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا شَأْنُكَ لَا نَرْكَبُ قَالَ أُوتِرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ٱلْيُسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ

(۱۳۳۹) نافع بھے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹھٹا ایک سفر میں تھے،ان کا کوئی شاگر دوتر پڑھنے کے لئے اپنی سواری سے اتر ا تو انہوں نے اس سے پوچھا کیابات ہے،تم سوار کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ میں وتر پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت ابن عمر ٹھٹ نے فرمایا کیا اللہ کے رسول کی وات میں تنہارے لیے اسو ہو حسنہ موجودتہیں ہے۔

( - 120 ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيَّجٍ قَالَ قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخُوانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (قَالِ الأَلِيانِي: صحيح (اس ماحة: ٣٢٥٢)]

www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنلاً الأَمْن مِنْ لِيَسِيْم مَنْ مِنْ لِيَسِيْم مَنْ اللَّهُ الللِّلِي اللللْمُ الللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوْا الرُّكُبَانَ وَنَهَى عَنُ النَّجُش[راحع: ٤٥٣١]

(۱۳۵۱) حضرت ابن عمر دلائٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے تا ہروں سے نہ ملا کرو، نیز نبی ملیٹا نے دھو کے کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

( ٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ قَالَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [راجع: ٤٨١٧]

(۱۲۵۲) حضرت ابن عمر بالفناس مروى م كه نبى عليا في يدفيها في مايا م كه ولاءاى كاحق م جوغلام كوآ زاوكرتا بـ

( ٦٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَالِكٍ عَنِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (راجع: ٣٩٧]

(۱۲۵۳) حضرت ابن عمر الله عن عمر الله عن الله

كُنْتُ فِيهَا فَغَنِمْنَا إِبِلَّا كَثِيرَةً وَكَانَتُ سِهَامُنَا أَحَدَ عَشَرَ أَوُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا وَهِمَا اللهِ عَمِرُولَ اللهِ ١٤٥٧٩ عَشَرَ أَوُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا بَعِيرًا اللهِ عَمِرِولَ مِن مِيرِولَا مِيرَ

عمر پڑھی میں شامل تھے،ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ بنے ،اور نبی ملیٹانے انہیں ایک ایک اونٹ بطورانعام کے بھی عطاءفر مایا۔

( 1600 ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي صَلَاةَ الْجَمِيعِ (راجع: ٢٧٠٠).

(۱۲۵۵) حضرت ابن عمر ٹلائٹئے سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَائٹی آنے ارشاوفر مایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھونماز پڑھنے کی فضیلت ستاکیس در جے زیادہ ہے۔

( ٦٤٥٦ ) حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُفُوا اللَّحَى وَخُفُّوا الشَّوَارِبَ[انظر: ٤٦٥٤].

(۷۳۵۲) حفرت ابن عمر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا موقچھیں خوب اچھی طرح کتر وادیا کرواورڈ اڑھی خوب بڑھایا کرو۔

( ٦٤٥٧ ) خُرِّآتُنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرُمِي الْجِمَارَ بَعْدَ يَوْمِ النَّخْوِ مَاشِيًا

## هُ مُنالًا أَمَّانُ بِنَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ [راجع، ٤٤ ٥].

- (١٣٥٧) حضرت ابن عمر رفي وس ذي الحجد كے بعد جمرات كى رمى پيدل كيا كرتے تھے اور بتاتے تھے كہ نبى مليكا بھى اسى طرح كرتے تھے۔
- ( ٦٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى الْعُمَرِىَّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزَّبِيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا ثُرَيْرٌ فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ [قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابوداود: ٣٠٧٢)].
- ( ۱۳۵۸ ) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طیلاً نے حضرت زبیر ڈاٹھٹا کو زبین کا ایک قطعہ''جس کا نام ثریر تھا'' بطور جا گیر کے عطاء فر مایا ، اور اس کی صورت بیہ ہوئی کہ نبی طیلا نے ایک تیز رفنار گھوڑ ہے پر بیٹھ کراہے ووڑ ایا ، پھرا یک جگہ رک کراپنا کوڑا پھینکا اور فرمایا جہاں تک بیکوڑ اگیا ہے ، وہاں تک کی جگہ حضرت زبیر ڈٹاٹھٹا کودے دو۔
- ( ٦٤٥٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ. [راحع: ٤٤٧٣]
- ( ۱۳۵۹ ) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے بچوں کے لئے'' قزع'' کو ناپسند فر مایا ہے ('' قزع'' کا مطلب میر ہے کہ بچے کے بال کٹواتے وقت بچھ بال کٹوالیے جا کیں اور پچھ چھوڑ دیئے جا کیں جیسا کہ آج کل فیشن ہے )
- ( ٦٤٦٠) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ٱنْجَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ صَدَقَةٍ كَانَتُ فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسُ أُصُولَهَا وَسَبِّلُ ثَمَوَتَهَا[راحع: ٢٠٨]
- ( ۲۳۷۰ ) حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلاصد قد وہ تھا جوحضرت عمر ٹاٹھ نے کیا تھا ، اور نبی علیشا نے ان سے فرمایا تھا ، اس کی اصل تو اپنے پاس رکھ لواوراس کے منافع صد قد کر دو۔
- ( ٦٤٦١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْقُوْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِسُجُودِ الْقُوْآنَ سَجَدَ وَسُجَذِنَا مَعَهُ [راحع: ٢٦٦٩]
- (۲۴۲۱) حضرت ابن عمر ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہمیں قرآن کریم سکھاتے تھے،اس دوران اگروہ آپہتے تحبرہ کی تلاوت فرماتے اور تجدہ کرتے ،تو ہم بھی ان کے ساتھ تجدہ کرتے تھے۔
- (٦٤٦٢) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرٌ يَبِيتُ بِذِى طُوَّى فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَأَمَرَ مَنُ مَعَهُ أَنْ يَغْتَشِلُوا وَيَدُخُلُ مِنْ الْعُلْيَا فَإِذًا خَرَجَ حَرَجَ مِنْ الشَّفْلَى وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أُراجِع: ٢٥٦٦].
- (١٣٦٢) نا فع ريطة كتية بين كه حضرت ابن عمر فالله مقام " وي طوى" مين بينج كررات گذارتي منح مون ي يونسل كرتي

# اورساتھیوں کو بھی غنسل کا تھم دیتے اور ثنیهٔ علیا ہے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلی سے باہر نکلتے اور بتاتے تھے کہ نبی علیا بھی اسی طرح

( ٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرُمُلُ مِنُ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَيَزُعُمُ النَّهِ عَلَى الْحَجَرِ وَيَزُعُمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُعَلُهُ [راجع: ٨١٨].

( ۱۳۲۳) نافع بین این که حضرت این عمر تا طواف کے پہلے تین چکروں میں رال جمر اسود سے جمر اسود تک کرتے تھے، ان کا خیال بیتھا کہ نبی ملیلہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ٦٤٦٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِلْحَيْلِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِى الْعُمَرِى تَحْيْلِهِ قَالَ حَيْلِ الْمُسْلِمِينَ[راجع: ٥٠٥٥] ( ٢٣٢٣) حضرت ابن عمر فَا عَنْ سِي مروى ہے كہ نبی النِّا فِی گھوڑوں كی چراگاہ فقیح كوبنا یا بھاد كہتے ہیں كہ میں نے پوچھا اپنے گھوڑوں كى؟ تواستاد نے جواب ویانہیں، بلكہ صلمانوں كے گھوڑوں كی۔

( ٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنتَيْنِ مَا سَمِعْتُهُ رُوَى شَيْنًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الضَّبُّ أَوْ الْأَضُبِّ [راجع: ٥٦٥].

(۲۴۷۵) امام شعبی مُینینا کہتے ہیں کہ میں حضرت اہل عمر ٹاٹھنا کے پاس دوسال کے قریب آتا جاتار ہاموں کیکن اس دوران میں نے ان ہے اس کے علاوہ کوئی اور صدیث نہیں سنی ، پھرانہوں نے گوہ والی صدیث ذکر کی ۔

( ٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ أَبُو مَسْعُودٍ الْمُجَدَّرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ يَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. [راحع: ٣٤٨].

(۲۲۷۲) حضرت ابن عمر الله است مروی ہے کہ نبی مالیا نے گھڑ دوڑ کا مقابلہ منعقد کروایا اور ایک جگہ مقرر کر کے شرط لگائی۔

( ٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي فُكَيْكٍ حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ يَغْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ الْعَلَمِ النَّامِ الْفَعْرِ الْنَ عُمْرَ عَنْ الْفِعْرِ النَّامِ إِلَى الطَّلَاةِ النَّكِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَذَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الطَّلَاةِ السَّلَاةِ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَذَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الطَّلَاةِ

(١٣٦٤) حضرت ابن عمر بالله اس مروى بي كم بي عليه في عليه عليه عليه المحمدة فطرعيد كاه كاطرف تكلف يهيادا كردياجائد

( ٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدٍ وَهُوَ آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِى صَدْرِى أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِآبِى فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِآبِى فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا

## مَنْ الْمُ الْمُرْبِينَ بِلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وَكَذَا [راجع: ٢١٣٥].

(۱۳۲۸) حضرت ابن عمر فرا المه المرائد المورد المورد

(۱۳۷۹) حضرت ابن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے اہل خیبر کے ساتھ بیدمعاملہ طے فر مایا کہ پھل یا بھیتی کی جو پیداوار ہو گی اس کا نصف تم ہمیں دو گے، نبی ملینا اپنی از واج مطہرات کواس میں سے ہرسال نبووس دیا کرتے تھے جن میں سے ای وسق تھجوریں اور بیس وسق جو ہوتے تھے۔

( ٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى الْخَيَّاطَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ تَحْتِى امْرَأَةٌ كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَانِى فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَانِى فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقُ الْمُؤَاتَّكَ قَالَ فَطَلَقْتُهَا [راحع: ٢٧١١]

(۱۲۷۰) حضرت ابن عمر علیہ کہتے ہیں کہ میری جو بیوی تھی وہ حضرت عمر طالق کونا پسندتھی ، انہوں نے مجھے کہا کہ است طلاق وے دو، میں نے اسے طلاق وینے میں لیت ولعل کی ، تو حضرت عمر طالق نبی علیہ کے باس آگئے ، نبی علیہ نے مجھے بلا کر فرعایا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دو، چنانچے میں نے اسے طلاق دے دی۔

( ٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأُتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيُؤُمُّنَا بِالصَّاقَاتِ [راجع: ٢٩٩٦].

(۱۳۷۱) جھنرت ابن عمر الگائیا ہے مروی ہے کہ نبی علیظا ہمیں مخضر نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی نبی علیظا بہاری امامت کرتے ہوئے سورۂ صفٰت (کی چند آیات) پراکتفاء فرماتے تھے۔

(٦٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي هَذَا الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا إِذَا اشْتَرَيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا

## مُنالُمُ الْمُرْائِينِ الْمُسْتِلِ عِيدَ مُنَالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

جُزَافًا مُنِعْنَا أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُؤُوِيَّهُ إِلَى رِحَالِنَا (راجع: ٨٠٨ ].

(۱۳۷۲) حضرت ابن عمر الله سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ہم لوگ انداز ہے سے غلے کی خرید وفروخت کر لیتے تھے ہتو نبی علیا نے ہمیں اس طرح نبیج کرنے ہے روک دیا جب تک کواسے اپنے خیمے میں ندلے جا کیں۔ "

( ۱۶۷۳ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزَّهُو ِيَّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا [راحع: ١٨٦٥]

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا [راحع: ١٨٦٥]

( ١٤٧٣) حفرت ابن عمر اللَّهُ عَلَيْهِ مِ موى هم كه انهول في نبى النِّلِهِ عَلَى ما تحد مردلَّهُ مِين مغرب اورعشاء كى نماز ايك بى اقامت سے برطى ہے۔

( ٦٤٧٤) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِي هَذَا الْحَدِيثَ وَسَمِعْتُهُ سَمَاعًا قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ اللَّهُ عَنْ سُغْيَانَ أَنَّهُ الْقُدْرِ قَالَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُغْيَانَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى مَتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ قَالَ شُعْبَةُ وَذَكَرَ لِي رَجُلٌ ثِقَةٌ عَنْ سُغْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا قَالَ مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْبَوَاقِي قَالَ شُعْبَةُ فَلَا آدُرِى قَالَ ذَا أَوْ ذَا شُعْبَةً كُلُ النِّقَةُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ [راحع: ١٨٥٥].

(۳۷ × ۲۴۷) حضرت ابن عمر ٹھا گئا سے مروی ہے کہ شب قدر کے متعلق نبی ملیکا نے فر ما یا جو شخص اسے تلاش کرنا چاہتا ہے ، وہ اسے ستا کیسویں رات کو تلاش کرے۔

( ٦٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى آبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ جَالِدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْرُومِيُّ قِالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْهَا فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلُتُ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ أَفَنَعْتَمِوُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلُتُ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ أَفَنَعْتِمِوُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ فَاعْتَمَرْنَا [راحع: يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ فَاعْتَمَرُنَا [راحع: يَمْنَعُونُ وَلِكَ فَقَدُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَهُ كُلَّهَا قَبْلَ حَجَّتِهِ فَاعْتَمَرُنَا [راحع: 200]

(۱۲۷۵) عکرمہ بن خالد میں گئے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ کرمہ کے کھے لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، ہم لوگ مدینہ منورہ کے سے عمرے کا احرام بائد ہنا چاہتے تھے، وہاں میری ملاقات حضرت ابن عمر شاہلات ہوگئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم کچھ امل مکہ ہیں، مدینہ سے عمرے کا احرام بائد ہ سکتے امل مکہ ہیں، مدینہ سے عمرے کا احرام بائد ہ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اس میں کون می ممانعت ہے؟ نی علیہ ان اپنے سارے عمرے جے سے بہلے ہی کیے ہیں۔ کہ بھی عمرے کے جیں۔

﴿ ٦٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَزْقَاءُ

## المناه المؤرن بال الله بن المناه المن

عَنْ عَطَاءٍ يَغْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثُونُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَالْمَاءُ يَجْرِى عَلَى اللَّوُلُؤِ وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّهِنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ [راجع: ٥٣٥٥].

(۱۲۷۲) عطاء بن سائب مُنظر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محف سے کارب بن دفار نے کہا کہ آ ب نے سعید بن جبیر مُنظر کو حفرت ابن عباس ڈاٹو کے حوالے سے کور کے متعلق کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہیں نے انہیں بیہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے ، کارب نے کہا سجان اللہ! حضرت ابن عباس ڈاٹو کا قول اتنا کم وزن نہیں ہوسکتا، میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سورہ کور نازل ہوئی تو نبی مالیا ان نے فرمایا کور جنت کی ایک نہرکانا م ہے ، جس کا پانی موتوں اور یا قوت کی کئریوں پر بہتا ہے ، اس کا پانی شہد سے ڈیادہ شیریں ، دودہ سے ذیادہ سفید ، برف سے ذیادہ شند اور مشک سے ذیادہ خوشبودار ہے ، کارب نے یہ ن کرکہا کہ پھرتو حضرت ابن عباس ڈاٹو کو شرف کے فرمایا کیونکہ بخدا اید خیر کشر ہی تو ہے۔

آجو کہ مُسْسَنید عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْسَ دَضِی اللَّهُ عُنْهُمَا





# مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اللَّهُ

( ٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا ٱنْحَاشُ لَهَا مِمَّا بِي مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو ۚ بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ قَالَتْ خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَتِّشُ لَنَا كَنَفًا وَلَمْ يَغْرِفُ لَنَا فِرَاشًا فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَعَلَمَنِي وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَنْكُحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَانِي فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُ النِّسَاءَ فَمَنُ رَغِبُ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي قَالَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي آجِدُنِي ٱقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُنِي ٱقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةُ قَالَ فَاقُرأَهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَكَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا فَإِنَّهُ ٱلْفَضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامٌ أَخِى دَاوُدَ قَالَ حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدُعَةٍ فَمَنْ كَانَتُ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدُ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَّتُهُ إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ قَالَ مُجَاهِدٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَيْثُ ضَعْفَ وَكِبِرَ يَصُومُ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدٌ تِلْكَ الْآيَّامِ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ يَزِيدُ أَخْيَانًا وَيَنْقُصُ آخْيَانًا غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ إِمَّا فِي سَبْعٍ وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ قَالَ ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ لَأَنْ ٱكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَوْ عَدَلَ لَكِتِّى فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرٍهِ.[صححه البحاري (٢٥٠٥)، ومسلم (١٥٥)، وابن حريمة (١٩٧ و ٥٠١٨)، وابن خيان (٣٦٤٠)]. [انظر: ٣٧٤، ١٦٨٦، ١٥٩٨، ١٥٩٨].

### 

(۱۴۷۷) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک خاتون سے میری شادی کردی، میں جب اس کے پاس گیا تو عبادات مثلاً نماز، روزے کی طاقت اور شوق کی وجہ سے میں نے اس کی طرف کوئی توجہ بی نہیں کی ،اللے دن میرے والد حضرت عمر و بن عاص رفائل اپنی بہو کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے شوہر کوکیسا پایا؟ اس نے جواب و یا بہترین شوہر، جس نے میرے سائے کی بھی جبتو نہ کی اور میر ایستر بھی نہ پہچانا، یہ ن کروہ میرے پاس آئے اور مجھے خوب ملامت کی اور زبان سے کا ملے کھانے کی باتیس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تیرا نکاح قریش کی ایک اچھے حسب نوب ملامت کی اور زبان سے کا میں سے لا بروائی کی اور یہ کیا۔

پھر وہ نبی نالیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کی ، نبی نالیٹا نے مجھے بلوایا، میں حاضر خدمت ہوا، نبی نالیٹا نے مجھے سے بوچھا کیاتم رات میں وز ہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی نالیٹا نے بوچھا کیاتم رات میں قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی نالیٹا نے فرمایالیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور نانے بھی کرتا ہوں ، رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سے عرض کیا جی ہاں! نبی نالیٹا نے فرمایالیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور نانے بھی کرتا ہوں ، رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عورتوں کے یاس بھی جاتا ہوں ، چوخص میری سنت سے اعراض کر ہے ، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

پھر نبی طلیٹانے فرمایا کہ ہرمہینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی طلیٹانے فرمایا پھر دیں دن میں مکمل کرلیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے بھی زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی طلیٹانے فرمایا پھرتین راتوں میں مکمل کرلیا کرو۔

اس کے بعد نی علیم این مینے میں تین روز ہے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں ، نی علیم مجھے سلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فر مایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرواور ایک دن نافہ کرلیا کرو، یہ بہتر بین روزہ ہے، اور یہ میرے بھائی حضرت داؤد علیم کا طریقہ رہاہے ، پھر ٹی علیم نے فر مایا ہر عابد میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یاسنت کی طرف بوتو وہ ہلاک ہوجا تا ہے۔

مجاہد مُواللہ کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر و دلاللہ بوڑھے اور کمز ور ہو گئے ، تب بھی اسی طرح بیروزے رکھتے رہے اور بعض اوقات کی گئی روزے اسم حضر کے تاکہ ایک سے دوسرے کوتفویت رہے ، پھراننے دنوں کے ثارے مطابق ناغہ کر لیتے ، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کی بیشی کر لیتے البنہ سات یا تین کا عدد ضرور پورا کرتے تھے ، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں نبی علیقا کی رخصت کوقبول کر لیتا تو اس سے اعراض کرنے سے زیاد و مجھے پہند ہوتا ، لیکن اب مجھے یہ گوارانہیں ہے کہ نبی علیقا ہے جس حال میں جدائی ہوئی ہو، اس کی خلاف ورزی کروں۔

( ٦٤٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسُحَاقَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيغَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنُ الْمَالُةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالٌ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنْ

### منال) أَمْرِنْ بَلِيَةِ مِنْ اللهِ بُنْ عَبِمُونِيِّةً ﴾ منال) أَمْرِنْ بَلِيَةِ مِنْ عَبِمُونِيِّةً ﴾

النَّارِ وَنَهَى عَنْ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ قَالَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ، إقال الألباني: صحيح (ابوداود: ٥٦٨). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف]. [انظن ٢٥٩١].

( ۱۲۷۸) حضرت عبداللہ بن عمر و رفاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کے جو میں نے نہ کہی ہو،اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے، نیز نبی علیا ہے شراب، جوے، شطر نج اور چینا کی شراب کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

( ٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو قَالَ حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ أَبِي بَلْجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَوْونَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوءً إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ أَكْثَوَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ إِقَال اللَّهِ وَالْمَوْدِ فَا وَلا حَوْلَ وَلا قُوءً إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ أَكْثَوَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ إِقَال اللَّهِ إِللَّهُ وَالْمَوْدِ فَا وَلا عَوْلَ وَلا قُوءً إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ أَكْثُو مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ إِقَال اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلا حَوْلَ وَلا قَوْلَ وَلا عَرْفَا اللّهِ اللّهِ إِلّا بَاللّهِ إِلّا كُفّرَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ أَكُثُو مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ إِقَال اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ وَالْمَوْونَ وَلَا عَوْلَ وَلا قُولُو اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُو

( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا عَارِمْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ آبِي حَدَّثَنَا الْحَضُرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْمُسُلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهُزُولٍ وَكَانَتُ تُسَافِحُ وَتَشْتَوِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَسَلَّمَ الْوَائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَانظر، ٩٩ ١٠٠٠ عَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَانظر، ٩٩ ١٠٠٠ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَانظر، ٩٩ ١٠٠ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُوكُ وَانظر، ٩٩ ١٠٠ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَان أَوْ مُشُوكُ وَانظر، ٩٩ ١٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِيةُ لَا يَعْلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَرَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ الْمُولِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ

(٦٤٨١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدُ بُنِ عَمْرٍ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا. [قال الترمذى: غريب. وقال العراقى: اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا. [قال الترمذى: غريب. وقال العراقى: (١٠٧/٣) اخرجه الترمذى بسند فيه ضعف، وهو عند الطبراني بسند حيد. وقال ابن حجر في الفتح (١٠٩/١) في رواية الترمذي: رواته ثقات. قال الألباني حسن (الترمذي: ٢٥٥١). [انظر: ٢٥٥٤].

## 

(۱۲۸۱) حضرت عبرالله بن عمرو المنتظف المأذرق حدّثنا سُفيانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَلٍ عَنِ الْقَاسِم يَعْنِي ابْنَ مَخْدُنِوَ فَا بُنَ يُوسُفَ الْأَذُرَقُ حَدَّثَنَا سُفيانُ النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْقَلٍ عَنِ الْقَاسِم يَعْنِي ابْنَ مُخْدُمِوة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُخْدُمِوة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مُخْدُمِوة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَن النَّاسِ يُصَابُ بِبَلاءٍ فِي مَنْ النَّهُ عَنَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَة اللَّذِينَ يَخْفَظُونَهُ فَقَالَ اكْتَبُوا لِعَبْدِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ جَسِدِهِ إِلَّا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَة اللَّذِينَ يَخْفَظُونَهُ فَقَالَ اكْتُبُوا لِعَبْدِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ مَا كَانَ فِي وَنَاقِي . [صححه الحاكم. وابن ابي شيئة: ٣٠/ ٢٣٠. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٥٥ مَن مُلْبَالِقُ مَلْ الْمَلَائِقُ مَلْ كَانَ فِي وَنَاقِي . [مححه الحاكم. وابن ابي شيئة: ٣/ ٢٨٠٠ قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٥٠ مَن مَنْ مُولِقُولُ النَّهُ مِنْ كَانَ فِي وَلَاقِهُ مِنْ الْمَالَالُهُ عَلَى الْمَلْوَلِقُولُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمَالِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمِنْ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِيْنَ الْمَالِقُ الْمِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِقُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْل

( ۱۳۸۲ ) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظَاٹِیْزِ کے اُرشاد فر مایالوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فَر شتوں کو تھم دیتا ہے کہ میر ابندہ خیر کے جینے بھی کام کرتا تھا وہ ہر دن رات لکھتے رہو، تاوفٹیکہ یہ میری حفاظت میں رہے۔

( ٦٤٨٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَلَّاثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرَاكِع ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكُذُ يَسُجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذُ يَرُفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَكُذُ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكُذُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيّةِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ وَجَعَلَ يَقُولُ رَبِّ لِمَ تُعَدِّبُهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ لِمَ تُعَدِّبُنَا وَنَحُنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ وَقَصَى صَلَاتَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَسَفَ أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَدُ عُرضَتُ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ أَشَاءُ لَتَعَاطَيْتُ بَعْضَ أَغْصَانِهَا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ حَتَّى إِنِّي لَأُطْفِتُهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ وَرَآيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ سَوْدَاءَ طُوَالَةً تُعَذَّبُ بِهِرَّةٍ لَهَا تَرْبِطُهَا فَلَمْ تُطْعِمُهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ كُلَّمَا ٱلْتَكَتُ نَهَشَتُهَا وَكُلَّمَا ٱذْبَرَتُ نَهَشَتُهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا آخَا بَنِي دَعْدَعِ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَكِنَّا فِي النَّارِ عَلَى مِحْجَنِهِ كَانَ يَسُرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِذَا عَلِمُوا بِهِ قَالَ لَسْتُ أَنَا ٱسْرِقُكُمْ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيَ. [صححه ابن حزيلمة (٩٠١ و ٩٣٨١ و ١٣٩٢ و ١٣٩٣) وابْن حَبان (٢٨٢٩) قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٩٤٤) النسائي: ٣٠/٣١ و ١٤٩) قال شاغيب: حسنن]. [انظر: ١١٥٦، ٣٧٦٣، ١٦٨٨، ٧٠٠٠ (١٢٨٣) حضرت عبدالله بن عمرو والتفائل مروى بكدايك مرتبه في عليلاك دورباسعادت بي سورج كربن بوا، في عليلانماز ك لئے كورے موئے ، ہم بھى ان كے ساتھ كورے مو كئے ، نى مايلانے اتنا طويل قيام كيا كہ ميں خيال مونے لكا كه شايد فی علیارکوع نہیں کریں گے، پھررکوع کیا تو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے محسوں نہ ہوئے، پھررکوع سے سراٹھایا تو سجدے میں

جاتے ہوئے نہ لگے، جدے میں علے گئے تو ایسالگا کہ جدے سے سرنہیں اٹھا کیں گے، پھر بیٹھے تو بول محسوس ہوا کہ اب جدہ نہیں کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کیا تو اس سے سرا ٹھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے اور دوسری رکھت میں بھی اسی طرح کیا۔ اس دوران آ پ مَالْيُنْ إِنهُ مِن ير پھو نکتے جاتے تھے اور دوسري ركعت كے تجدے ميں يہ كہتے جاتے تھے كه يرور د كار! تو میری موجودگی میں انہیں عذاب دے گا؟ برور دگار! ہماری طلب بخشش کے باوجودتو ہمیں عذاب دے گا؟ اس کے بعد جب آ پِ مَالْیَکْمْ نے سراٹھایا توسورج گرہن ختم ہو چکا تھا، نبی ملیٹانے اپنی نماز کمل فر مائی ،اوراللہ کی حمدوثناء کرنے کے بعد فر مایا لوگو! سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں ،اگران میں سے کسی ایک کو گہن لگ جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور اسے میرے اتنا قریب کر دیا گیا کہ اگر میں اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ نا چا ہتا تو پکڑ لیتا ، اسی طرح جہنم کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا اور اسے میرے اتنا قریب کر دیا گیا کہ میں اسے بجھانے لگا ،اس خوف سے کہ کہیں وہتم پر ندآ پڑے ،اور میں نے جہنم میں قبیلہ کمیر کی ایک عورت کود یکھا جو سیاہ رنگت اور لمے قد کی تھی ،اہے اس کی ایک بلی کی دجہ سے عذاب دیا جار ہاتھا جسے اس نے بائد ھرکھا تھا، نہ خو دا سے کھلایا پلایا، اور نہاسے چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی، وہ عورت جب بھی آ گے بڑھتی تو جہنم میں وہی بلی اسے ڈستی اور اگر پیھے ہٹتی تو اسے پیھے سے ڈستی ، نیز میں نے وہاں بنودعدع کے ایک آ دمی کوبھی دیکھا ، اور میں نے لاَهْمي والے کوبھی دیکھا جوجہنم میں اپنی لاَهٰی سے مُلِک لگائے ہوئے تھا ، پیخص اپنی لاَهٰی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تفااور جب حاجیوں کو پیدچل جاتا تو کہدویتا کہ میں نے اسے چرایاتھوڑی ہے، یہ چیز تو میڑی لاٹھی کے ساتھ چیک کرآ گئ تھی۔ ( ٦٤٨٤ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَّى فَأْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُرَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْي فَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ ٱرْمِيَ فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَهَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا خَرَجَ [صححه البحاري (١٢٤)، ومسلم (١٣٠٦)، وابن خزيمة (٩٤٩ و ٢٩٤١) وقال الترمذي: (٩١٦) حسن صحيح]. [انظر: ٩٨٧،١٨٠،١٨٨، ٢٥٥٢) والكرام ٢٠٠٣، ١٩٥٧، (۱۲۸۴) حضرت عبدالله بن عمر و دالتو سے مروی ہے کہ میں نے میدان منی میں نبی علیظ کو اپنی سواری پر کھڑے ہوئے و یکھا، ای اثناء میں ایک آدی آیا اور کہے لگایارسول اللہ ایس سیجھتا تھا کہ علق قربانی سے پہلے ہے اس لئے میں نے قربانی کرنے سے كةرباني، ري سے بہلے ہاس لئے ميں نے ري سے پہلے قرباني كرلى؟ نبي عليه نے فرمايا اب جاكرترى كرلو، كوئى حرج نہيں

www.islamiurdubook.blogspot.com

ہے،اس دن نبی ملیا سے اس نوعیت کا جوسوال بھی یو چھا گیاء آپ ٹالٹیا نے اس کے جواب میں یہی فرمایا اب کرلو،کو کی حرج نہیں۔

## 

( 3600) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الدُّنْيَا وَحَدَى اللَّهُ مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ لَيْكَ الْمُعَلِينَ إِلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُوا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ

( ٦٤٨٦ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثِنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةً حَدَّثِنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِي يَقُولُ بَلِّعُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَلَا بَنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِي يَقُولُ بَلِّعُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَسَلَّمَ يَغْنِي يَقُولُ بَلِّعُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَسَلَّمَ يَغُولُهُ مِنْ النَّارِ . [صححه المحارى وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ . [صححه المحارى وَحَدِّثُوا اللهِ مَذَى: حسن صحيح ] [انظر: ١٨٨٨، ٢٠٠١]

(۲۲۸۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے بی ملیٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے میری طرف سے آگے پہنچادیا کرو،خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کی باتیں بھی ذکر کر سکتے ہو،کوئی حرج نہیں ،اور جو مخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا،اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کرلینا جاہئے۔

( ١٤٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْوِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّعَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّعَ أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّعَ أَهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللَّهِ أَمْرَهُمْ بِالْفُحُورِ فَقَحَرُوا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُ الْهِجْرَةُ أَلْوَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُومِى وَالْمُؤْمَةُ وَيَالِمُ وَالْمُعْمَا أَجُرًا وَالْمُومَ وَلَا أَيْرَا وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤَالُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَلَالُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤْ

(۱۳۸۷) حضرت عبداللہ بن عمر و دالتہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابھ کو بیہ فرماتے ہوئے ساہ ظلم قیامت کے ان اندھروں کی صورت میں ہوگا، بے حیائی سے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی بے حیائی پیند نہیں، بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بخل نے آئیس اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سید کرر کھنے کا تھم دیا سوانہوں نے ایسان کیا، اس بخل نے آئیس گنا ہوں کا راستہ دکھایا سودہ گناہ کرنے گئے۔

## هي مُنالِم اعَدُّى فَيْنِ بِينِيمَتُم كُولُ فَيْنِ اللهِ بِنَاعِبُ اللهِ بِنَعْبُ وَيُنْكِيا كُلُّ

اسی دوران ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون سااسلام افضل ہے؟ نبی علیہ نظائے فرمایا یہ کہ دوسرے مسلمان تبہاری زبان اور ہاتھ ہے محفوظ رہیں، ایک اور آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھایا رسول اللہ! کون می ججرت افضل ہے؟ نبی علیہ ان چیزوں کوچھوڑ دو جو تبہارے رب کونا گوار گذریں، اور بھرت کی دوشتمیں ہیں، شہری کی بھرت اور دیہاتی کی ججرت اور دیہاتی کی ججرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت ملے تو قبول کر لے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت کرے، اور شہری کی آزمائش بھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٦٤٨٨) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُورُاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَغُلَاهَا مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا بَنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَغُلَاهَا مِنْحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ عَبْدً أَوْ قَالَ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَوْ تَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ . [صححه البحاري (٢٦٣١)، وابن حيان (٩٥٠)، والحاكم (٢٣٤/٤)] [انظر ٢٦٣١) [انظر ٢٦٥٦)

( ۱۳۸۸ ) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چالیس نیکیاں''جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تخفہ ہے''الیمی ہیں کہ جوشخص ان میں سے کسی ایک نیکی پر''اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے''عمل کرلے ،اللہ اسے جنت میں داخلہ عطافر مائے گا۔

( ٦٤٨٩ ) حَكَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزَّهُوِىِّ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقُتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحَ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبِهِ عَلَى الْمُ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحَ وَلَا حَرَجَ قَالَ ذَبِعِينَ عَلَى اللهِ حَلَقَتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ [صحيح] [راحع: ١٤٨٤]

(۱۴۸۹) حضرت عبدالله بن عمر و والتفاسي مروى ہے كه (ميس نے ميدان منى ميں نبي عليه كوا پني سوارى پر كھڑ ہے ہوئے ديكھا، اسى اثناء ميں ) ايك آ دمى آيا اور كہنے لگايار سول الله! ميں نے رمى كرنے سے پہلے حلق كرواليا؟ نبى عليه نے فرمايا جاكررى كركو، كوئى حرج نہيں، ايك دوسرا آ دمى آيا اور كہنے لگايار سول الله! ميں سے جھتا تھا كه قربانى، رمى سے پہلے ہے اس لئے ميں نے رمى سے پہلے قربانى كرلى؟ نبى عليه نے فرمايا اب جاكررى كركو، كوئى حرج نہيں ہے۔

( ١٤٩٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو بُنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَلَى الْهِجُورَةِ وَتَوَكُّتُ أَبُوكَ يَبُكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْهِجُورَةِ وَتَوَكُّتُ أَبُوكَ يَبُكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَالْعَالَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الْهِجُورَةِ وَتَوَكُّتُ أَبُوكَ يَبُكِيانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَالْعَالَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِيانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَالْعَالَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَالْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا أَبُكَيْتُهُمَا وَقَالَ الْأَلْبَانِي: صَعِيحِ (ابوداود: ٢٥٨٥ مَا النَسَائِي: ١٤٣/١ ابن ماحه: ٢٧٨٢). قال شعيب: اسناده حسن الله عليه عنه الله الألباني: ١٩٠٥ مَا ١٤ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُمُا أَلْمُ كُلِيْهِمَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۲۹۰) حفرت عبدالله بن عمرو و النفیئ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہول اور (میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا

## هي مُنامًا أَمْرِينَ بِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِيرِ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِرُولَيْنِي اللهِ مِنْ عَبِرُولَيْنِي

جھوڑ كرآ يا ہوں ، نبي عليه فرمايا واليس جاؤاور جيسے انہيں رلايا ہے ، اسى طرح انہيں بنساؤ۔

(٦٤٩١) حَدَّثَنَا سُفْهَانُ سَمِعْتُ عَمْرًا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسِ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّة اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ وَاحْبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّة إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ وَاحْبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يُومًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا [صححه البخارى (١٣١)، ومسلم (١١٣١)، وابن حزيمة (١١٣٥)، وابن حبان (٢٥٩٠)]. [انظر، ٢٩٢١].

(۱۳۹۱) حضرت عبدالله بن عمرو و و النائية عمروى ہے كه بى النائية ارشاد فرما يا الله كنزد يك روزه ركھنے كاسب سے زياده پنديده طريقة حضرت داؤد عليه كا ہے، اس طرح ان كى نماز بى الله كوسب سے زياده پند ہے، وه آدهى دات تك سوتے ہے، تہائى رات تك قيام كرتے ہے، اور چمنا حصہ پھر آرام كرتے ہے، اس طرح ايك دن روزه ركھتے ہے اورا يك دن ناغه كرتے ہے۔ (١٦٤٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و بُن دِينَارِ عَنْ عَمْرِ و بُن أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ و بُن الْعَاصِ يَنْلُغُ بِهِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُقْسِطُونَ عَنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ فُورٍ عَنْ يَعِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلّ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُقْسِطُونَ عَنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ فُورٍ عَنْ يَعِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلّ وَكُلْتًا يَدَيْهِ يَمِينٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُقْسِطُونَ عَنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِوَ مِنْ فُورٍ عَنْ يَعِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلّ وَكُلْتًا يَدَيْهِ يَعِينُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَلُوا [صححه مسلم (۲۷۲) وابن حبان (٤٨٤٤)] وكِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَمْ وَلَهُ لِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَلُوا [صححه مسلم (۲۷۲) وابن حبان (٤٨٤٤)] دن اس عبدالله بن عمرو و والله الله عن عرفى الله عنه عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله و الله الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه

(٦٤٩٣) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَانَ عَلَى رَخْلِ وَقَالَ مَرَّةً عَلَى تَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ فَنَظُرُوا فَإِذَا عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدُ غَلَّهَا وَقَالَ مَرَّةً أَوْ كِسَاءٌ قَدُ غَلَّهُ[صححه البحاري (٣٠٧٤)].

(۱۲۹۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے ساز وسامان کی حفاظت پر'' کر کرہ'' نا می ایک آ دمی مامور تھا، اس کا انتقال ہوا تو نبی علیا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، صحابہ کرام دفائلا نے تلاش کیا تو اس کے پاس سے ایک عباء نکلی جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی۔

( ١٤٩٤ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُوو عَنُ أَبِي قَابُوسَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمُوو بَنِ الْعَاصِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاحِمُونَ يَرُحُمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنُ الرَّحْمَنِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَنَهُ [صححه الحاكم (٩/٤ ٥١). وقال الترمذي حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابوداود: (٩٤١) الترمذي: ١٩٢٤). قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۳۹۴) حضرت عبداللدين عمرو و والفيز يدم مروى بي كدني عليهاف ارشا دفر مايارهم كريف والول پررهمان بهي رهم كرتا يه بتم ابل

ز مین پردم کرد، تم پراہل ساءرم کریں گے، رم ، رحمان کی ایک شاخ ہے، جواسے جوڑ تا ہے، بیاسے جوڑ تا ہے اور جواسے تو ڑتا ہے، بیاسے یاش بیش کردیتا ہے۔

( 1890) حَلَّتُنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَيَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمًّا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ [صححه ابن حبان (سيمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمًّا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ [صححه ابن حبان (٢٤٠١))، والحاكم (١/٥١٤ و٤/٥٠٠) قال الألباني حسن (ابوداود: ١٦٩٢). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٨٤٩، ١٨٢٨، ١٨٢٤].

(۱۳۹۵) حضرت عبدالله بن عمرو رئال الله عمروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سا ہے کہ انسان کے گنا ہگار ہونے کے لئے بہی بات کافی ہے کہ وہ ان اور بیوی نیچ ) کے لئے بہی بات کافی ہے کہ وہ ان او گول کو ضائع کرد ہے جن کی روزی کا وہ فر مہدار ہو۔ (مثلًا ضعیف والدین اور بیوی نیچ ) (۱۶۹۳) حَدَّقَنَا سُفْیَانُ عَنْ دَاوُدَ یَفْنِی ابْنَ شَابُورَ وَبَشِیرٍ آبی اِسْمَاعِیلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ اللهِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ یَفْنِی ابْنَ شَابُورَ وَبَشِیرٍ آبی اِسْمَاعِیلَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالٌ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ آلَهُ سَيُورِ ثُهُ [قال الألبانی: صحیح (ابوداود: ۱۹۲۳) الترمذی: ۱۹۶۳) .

(۱۳۹۷) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشا دفر مایا پڑوی کے متعلق حضرت جبریل ملیٹا مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے جتی کہ مجھے بیر گمان ہونے لگا کہ وہ بڑوی کووارث قرار دے دیں گے۔

( ٦٤٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَٱرْخَصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُؤَقَّتِ[صححه الحارى (٥٩٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠)].

( ۱۳۹۷ ) حضرت عبداللہ بن عمر و بلاٹھۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے جب شراب کے برتنوں سے منع فر مایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہرآ دی کے پاس تومشکیز ونہیں ہے؟ اس یر نبی علیہ انے ''مزفت'' کوچھوڑ کر منکے کی اجازت دے دی۔ '

( ٦٤٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْ خَلْتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالُوا وَمَا هُمَا يَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالُوا وَمَا هُمَا يَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمِّرَهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةَ مَرَّ وَفَيْلُكَ خَمْسُونَ وَمِائَتَانِ بِاللِّسَانِ وَٱلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي مَضْجَعِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةَ مَرَّ وَقَيْلُكَ خَمْسُونَ وَمِائَتَانِ بِاللِّسَانِ وَٱلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي مَضْجَعِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُكْبِرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةً مَرَّ وَقِيلُكَ خَمْسُونَ وَمِائَتَانِ بِاللِّسَانِ وَٱلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي مَنْ مَعْمَلُ بِهَا قَلِيلٌ قَالَ يَجِيءُ الْمُعْمَلُ بِهَا قَلِيلٌ قَالَ يَجِيءُ الْمُعْمِي وَاللَّيْلَةِ ٱلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ سَيِّعَةٍ قَالُوا كَيْفَ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا قَلِيلٌ قَالَ يَجِيءُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيُلِقُمُ وَاللَّيْلَةِ ٱلْفَيْنِ وَخَمْسُ مِائَةٍ سَيِّعَةٍ قَالُوا كَيْفَ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا قَلِيلٌ قَالَ يَعُولُهَا قَالَ الْمَدَى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّا الزمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّهُ الْوَالِيلُونَ وَالْمِالِي الْمَالَى الْمَالِي الْمُولِيلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ وَاللَّالِيلُوا اللَّهُ مَلْكُولُوا اللَّهُ مَالِنَا الْمُلْلِيلُولُ الْفَالِيلُولُوا اللَّهُ مَالْكُولُولُكُولُ اللَّهُ مَلْكُولُ الْمُلْولُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِيلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُوا وَمَا الْمُؤْلُولُولُوا وَاللَّالِيْقُ

### 

(ابوداود: ۲ مر۱۰، و ۲۰، ۱۰، ابن ماجة، ۹۲۲، الترمذي: ۴۱،۱، آم و ۳٤۱۱، و ۳٤۸۳، النسائي: ۴/۱ او ۷۹). قال شعيب: حسن لغيره]. [انظر: ۲۹۱۰].

(۱۳۹۸) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹوئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ کالٹوئی نے ارشاد فرمایا دو حصلتیں ایسی ہیں کہ ان پر مداومت کرنے والے کو وہ دونوں خصلتیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں، بہت آسان ہیں اور عمل میں بہت تھوڑی ہیں، صحابہ کرام ٹوئٹی نے بچھایا رسول اللہ! وہ دو چیزیں کون ہیں ہیں؟ نبی مالیا ایک تو یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد دی دی مرتبہ المحدللہ، اللہ اکبراور اللہ کہ لیا کرو، اور دوسرایہ کہ جب اپنے بستر پر پہنچوتو سومر تبہ سجان للہ، اللہ اکبراور المحمدللہ کہ لیا کرو، یا نبی علی ہے اس عدد کو ملاکر زبان سے تو یہ کلمات ڈھائی سومر تبہ ادا ہوں گے، لیکن میزان عمل ہیں بیڈھائی ہزار کی از برابر ہوں گے، اب تم میں سے کون شخص ایسا ہے جودن رات میں ڈھائی ہزار گناہ کرتا ہوگا؟

صحابہ کرام ڈوکٹی نے پوچھا کہ یہ کلمات عمل کرنے والے کے لئے تھوڑ ہے کیسے ہوئے؟ نبی علیا الیم میں سے کسی کے پاس شیطان دورانِ نماز آ کراہے مختلف کام یا دکروا تا ہے اور وہ ان میں الجھ کر بیکلمات نہیں کہہ پاتا، اسی طرح سوتے وفت اس کے پاس آتا ہے اور اسے یوں ہی سلا دیتا ہے اور وہ اس وقت بھی بیکلمات نہیں کہہ پاتا، حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ کستے ہیں کہ میں نے نبی علیا ہو کہ کا کہات کوانی انگلیوں پر گن کر بڑھا کرتے تھے۔

( ٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ إِنِّي لَآسِيرُ مَعَ مُعَاوِيةَ فِي مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَا أَبَتِ مُعَاوِيةَ فِي مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَا أَبَتِ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّارٍ وَيُحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ قَالَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّارٍ وَيُحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ قَالَ فَقَالَ عَمْرُ و لِمُعَاوِيَةً أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِهِنَةٍ ٱنْحُنُ قَتُلُنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ الَّذِينَ عَمْرُو لِمُعَاوِيَةً أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِهِنَةٍ ٱنْحُنُ قَتَلُنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ اللَّذِينَ الْعَمَادِيةَ أَلُونَهُ إِلَّا سَعِينَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(۱۲۹۹) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ ظائن جنگ صفین سے فارغ ہوکر آ رہے تھے تو ہیں ان کے اور حضرت عمرو بن عاص بنا ٹنا کے درمیان چل رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بنا ٹنا کا ایا جان! کیا آپ نے بی علیا کو حضرت عمار ٹاٹن کے متعلق یہ ہوئے ہیں ساکہ افسوں!اے سمیہ کے بیٹے! تجھے ایک ہاغی گروہ آن کروے گا؟ حضرت عمرو ٹاٹن کے حضرت امیر معاویہ ٹاٹن کے متعلق یہ ہوئے ہیں آپ اس کی بات من رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ ٹاٹن کہ بیشہ الی بی بی پیشان کی خرب امیر معاویہ ٹاٹن کہ بیشہ الی بی بی پیشان کی خرب کے متعلق یہ کہ بیٹ انہوں تو ان کو گول نے بی شہید کیا ہے جوانمیں لے کرآ نے تھے۔ پیشان کی خربی لے کرآ نا ، کیا ہم نے انہوں شہید کیا ہے؟ انہوں تو ان کو گول نے بی شہید کیا ہے جوانمیں لے کرآ نے تھے۔ (۔۵۰۰) کو نشتہ مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٦٥.١ ) حُدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

## 

بُنِ عَمُّرُو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعُطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ.[قال شعيب: اسناده صحيح على شرط مسلم]. [انظر: ٢٥٠٣، ٢٥٩٣، ٢٨٠٧، ٢٨١٥].

' (۱۵۰۱) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیائے فرمایا جو خف کسی امام کی بیعت کرے اوراسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمرہ دے دے تو جہاں تک ممکن ہو، اس کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی دوسرا آ دمی اس سے جھڑے کے لئے آئے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔

( ٦٥.٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَى فَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَى فَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ فَقَالَ أَمُا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ الْاللَانَ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُصُلِحُهُ قَالَ الْاللَانَ وَهَى فَنَحُنُ مُعْوِيةً بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِحُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُولُو مَا اللَّهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ مُنَا فَعَلَى مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ مِنْ فَلُولُ مَا عَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ مُنَا فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ مُنَا أَمُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ مُنْ فَلِكُ اللَّهُ مِنْ وَلَوْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مِنْ فَلَيْهُ وَسُلِحُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا لَاللَانَ وَاللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُنْ فَلِكُ اللَّهُ مُلِكُ وَلِكُ اللَّهُ مُلْكُولُونَ اللَّهُ مُنْ فَلَا اللَّهُ مُنْ فَلُولُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُنْ فَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَالِكُ اللَّهُ مُلْكُولُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُونَ اللَّهُ مُلْكُولُونَ الْمُلْكُ وَلِلَالَ اللَّهُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ

(۲۵۰۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابی کا ہمارے پاس سے گذر ہوا، ہم اس وقت اپنی جمونیر ٹی سیجے کررہے تھے، نبی طابی نے فرمایا کیا ہور ہاہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہماری جمونیر ٹی کچھ کمزور ہوگئ ہے، اب اسے تھیک کررہے ہیں، نبی طابی نے ارشاوفر مایا معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ (موت کا کسی کو علم نہیں)

( 70.٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزِلَ مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضُرِبُ حِبَاتَهُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَصِلُ إِذْ نَاكَ مَنْ يَنْتَصِلُ إِذْ نَاكَ مَنْ يَنْتَصِلُ إِذْ نَاكَ مَنْ يَنْتَصِلُ إِنَّا لَمُنْ مِنْ يَنْتَصِلُ إِنَّا لَمُنْ مَنْ يَنْتَصِلُ إِنَّا لَمُنْ مِنْ يَنْتَصِلُ إِنَّا لَهُمْ وَيُحَدِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمُ يَكُنُ فَيْلًا إِلَّا ذَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ حَيْرًا لَهُمْ وَيُحَدِّرُهُمْ مَا يَعْلَمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِنَّهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَرَقُقُ بَعْضَهَا لِبْعُضِ تَجِيءُ الْفَتَنَةُ فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ ثُمَّ تَنَكُشِفُ فَمُن سَرَّهُ مِنْكُمُ وَلَعْلَ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَن سَرَّهُ مِنْكُمُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ ثُمَّ تَنْكُشِفُ فَمُن سَرَّهُ مِنْكُمُ وَمَنْ بَاللَهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَمَنْ بَايَعَ إِلَى النَّاسِ فَقُلُولُ الْمُؤْمِنُ هَلَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْلُ مَنْ اللَّهُ مَا السَّعَطَ عَ فَإِنْ جَاءَ آلَى النَّاسِ وَلَيْ يَوْمَنُ اللَّهُ وَالْمَوْمِ وَمَا الْمَعْمَ عَلَى النَّاسِ فَقُلُم الْمُنْ اللَّهُ مَا السَّعَطَاعَ عَلَى اللَّاسِ وَلَكُ مَلَى النَّاسِ فَقُلُوهِ فَلْمُولُكُ بِاللَّهِ وَمَنْ بَايَعَ وَالَ فَقُلُولُ الْمَالِكِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَقُلُم الْمُنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى وَلَوْ مَالُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا الْمَعْلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُولُ وَالْمَوالِ وَالْمَالِ وَالْمَوالِ وَالْمَوالِ وَالْمُولُ وَالْمَالِ وَالْمُولُ وَالْمَالُكُ عَلَى اللَّهُ مَا الْمَالِ وَالْمَوالِ وَالْمَالِ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا الْمَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَا الْمَعْلَى اللَّهُ مَا الْمَعْلَى اللَّهُ مَا الْمَعْلَ

## مُنْ الْمُ الْمُرْنُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ نَكُسَ هُنَيَّةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه مسلم (١٨٤٤)]. [راجع، ٢٥٠١].

(۱۵۰۳) عبدالرجان بن عبدرب الكعبه كتب بين كه ايك مرتبه مين حضرت عبدالله بن عمر و دُلْتُولُك ياس ببنجا، وه اس وقت خانهُ كعبه كرسائة مين بينجاء وه اس وقت خانهُ كعبه كرسائة مين بينجاء وه اس وقت خانهُ عليه كرسائة مين بينجا كرساته من بينجا كرساته من بينجا كرسائة والا ، بم مين بينجا كرسائة والربعض تير الله مين بينجا كرساؤه والا ، بم مين بينجا والبعض تير الله مين بينجا كالدن مناوى نداء كرف لكاكه نما زياد كرف الكار الكرمناوى نداء كرف لكاكه نما زياد كرف الكار وقت جمع بوك -

نی الیگا گوئی ہوئے اور دورانِ خطبہ ارشاد فر مایا کہ جھے ہے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام پیٹائی گذرے ہیں، وہ اپنی امت کے لئے جس چیز کو فیر سجھتے تھے، انہوں نے وہ سب چیزی اپنی امت کو بتا دیں اور جس چیز کو فیر سجھتے تھے اس سے انہیں خبر دار کر دیا، اور اس امت کی عافیت اس کے پہلے جھے ہیں رکھی گئی ہے، اور اس امت کی آخری لوگوں کو بخت مصائب اور عجیب وغریب امور کا سامنا ہوگا، ایسے فتنے رونما ہوں گے جو ایک کو دوسرے کے لئے نرم کردیں گے، مسلمان پر آزمائش آئے گئی تو وہ کہ گا کہ میری موت اس میں ہوجائے گی، پھروہ آزمائش فتم ہوجائے گی اور چھ عرصہ بعد ایک اور آزمائش آجائے گی اور وہ مسلمان ہوگا کہ یہ میری موت کا سبب بن کررہے گی اور پھر عرصے بعد وہ بھی فتم ہوجائے گی۔ `

تم میں سے جو شخص میہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوجائے ، تو اسے اس حال میں موت آئی جا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ورلوگوں کو وہ دے جوخو دلینا پیند کرتا ہوا ور جوخص کسی امام سے بیعت کرے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمرہ دے دے تو جہاں تک ممکن ہو، اس کی اطاعت کرے ، اور اگر کوئی دوسرا آ دی اس سے جھگڑے کے لئے آئے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔

( ٦٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ

## هي مُنلِهُ اَمْرُانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَخَّشًا وَكَانَ يَقُولُ مِنْ خِيَارِكُمْ أَخَاسِنُكُمْ أَخَلَاقًا.[صححه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٣٢١) وابن حَبَان (٧٧٧ و٢٤٤٢)] [انظر: ٢٧٦٧، ٢٧٦٧].

(۲۵۰۴) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائی سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے تکلف یا بند کلف بے حیانی کرنے والے نہ تھے، اور وہ فر مایا کرتے تھے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔

( 10.0 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبُدَةُ بُنُ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ خَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ خَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ الْعَصَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ قِيلَ وَلاَ قَالَ وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ قِيلَ وَلاَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُ حَتَّى تُهُواقَ الْجَهِنَ فَى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجَهِيثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْجَدِيثِ قَالَ مُهُمَّةُ هِي الْآيَامُ الْعَشُرُ. [قال شعيب: صحيح لغيره]

(۲۵۰۵) حضرت عبداللہ بن عمرو د لائٹونے ایک مرتبہ دوران طواف بیروایت سنائی کہ جناب رسول الله مناللہ اللہ استان و مایا ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ کو نیک اعمال استے زیادہ پسند نہیں جتنے ان ایام میں ہیں، کسی نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا ہاں! جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مخص کے جواپنی جان اور مال لے کر نکلا اور واپس نہ آسکا یہاں تک کہ اس کا خون بہادیا گیا، راوی کہتے ہیں کہ 'ان ایام' سے مرادعشرہ وی الحجہ ہے۔

( ٦٥.٦ ) حَلَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرُنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ثُمَّ نَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ حَتَّى صَارَ إِلَى سَبْعٍ [صحيح] [انظر: ٧٠٢٣]

(۲۵۰۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹالٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فرمایا مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو، پھرمسلسل کمی کرتے ہوئے سات دن تک آگئے۔

( ٦٥.٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَسُلَمَ الْعِجُلِيِّ عَنْ بِشُرِ بُنِ شَغَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ قَالَ أَغْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ قَالَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ. [صححه ابن حبان ( ٢٣١ ٢)، والحاكم ( ٢٣٦ ٢)

قال الترمذي: حسن. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٤٧٤٣) الترمذي: ٢٤٣٠ و ٣٢٤٤) [انظر: ٥٠٨].

(۷۵۰۷) حضرت عبداللدین عمرو طافظ سے مروی ہے کدایک دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرسوال پوچھایا رسول اللہ! صورکیا چیز ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں بھونک ماری جائے گی۔

( ٦٥.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِى حُثَالَةٍ مِنْ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ يُّا رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا مَرِجَتُ عُهُودُهُمْ وَ هي مُنالًا اَعَدُن بِل مِنْ مِنْ اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ اللهِ بنَ عَبِمُ وَيُنْ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِل

( ٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ رَجُلًا فِى بَيْتِ آبِى عُبَيْدَةَ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهِ بِهُ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَخَقَّرَهُ قَالَ فَلْرَفَتُ عَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ [قال شعيب: اسناده صحيح] بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَرَهُ وَخَقَّرَهُ قَالَ فَلْرَفَتُ عَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ [قال شعيب: اسناده صحيح] وانظ: ٢٩٨٦.

(۹۰۹) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائلہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے نتا ہے کہ جو مخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے ذلیل ورسوا کر دیتا ہے، یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر و دلائلہ کی آئھوں ہے آنسو بہنے گئے۔

( ٦٥١٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَخْنَسِ آخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ ٱكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ ٱسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ كُنْتُ ٱكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضِبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضِبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ مَا خَوْجَ مِتِّى إِلَّا حَقٌ. [صححه الحاكم (٢٠١٠١٠١٠]، قال اللهُ فَلَيْنِي: صحيح (ايوداود: ٣٦٤٦)]. [انظر: ٢٨٠٠]،

الم بیابی الله بی الله الله بی الله الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی زبان سے جو چیزی لیتا، اے لکھ لیتا تا کہ یا وکرسکوں،

مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا گئم نبی ملیٹا سے جو پچھ بھی سنتے ہو، سب لکھ لیتے ہو، حالا نکہ نبی ملیٹا بھی ایک انسان ہیں، بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات غوثی میں، ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا، انسان ہیں، بعض اوقات غصہ میں بات کر کر دی، نبی ملیٹا نے فر مایا لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میری زبان سے تن کے سوا پچھنہیں نکاتا۔

## ﴿ مُنزاً المَوْرَيْ بِلِي عِيدِ مِنْ اللهِ مِنْ عِبْرُوعِيدُ اللهِ مِنْ عِبْدُ اللهِ مِنْ عِبْرُوعِيدُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عِبْرُوعِيدُ اللهِ مِنْ عِبْرُوعِيدُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْعِبْرُوعِيدُ اللهِ مِنْ مِنْ الْعِنْ لِمِنْ الْعِنْ عِلَيْ عِلْمُ عِلْمِ مِنْ الْعِلْمُ عِبْرُوعِيدُ عِلْمُ مِنْ الْعِنْ عِبْرُوعِيدُ مِنْ الْعِنْ عِبْرُوعِيدُ اللهِينَّ عِبْرُوعِيدُ عِلْمُ عِبْرُوعِيدُ عِلْمُ عِلْمِ مِنْ الْعِلْمِ عِلْمُ عِبْرُوعِيلِي الْعِلْمُ عِبْرُوعِيلِي عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَالْمُ عِبْرُوعِيلُوعِ لِلْعِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَى مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمُ عِلَمِي مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِل

(۱۵۱۱) حفزت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی علم کواس طرح انہیں اٹھائے کا کہ اس طرح انہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے درمیان سے تھینچ لے گا بلکہ علاء کواٹھا کرعلم اٹھائے گا ،حتیٰ کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو لوگ جا بلوں کواپنا پیشوا بنالیس کے اور انہیں سے مسائل معلوم کیا کریں گے ، وہ علم کے بغیر انہیں فتویٰ ویں گے ، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔

( ٦٥١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْوِ

بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثُوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ هَذِهِ

بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثُوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ هَذِهِ

بْنِ نَفْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاءً ١٩٧٢، ٦٩٣١، ٦٨٢١، ٦٥٣٦]. [انظر: ١٩٧٢، ٦٩٣١، ٦٨٢١، ٦٥٣٦]. والحاكم (١٩٠/٤). [انظر: ٢٩٧٢، ٦٩٣١، عَمْرُ و ثَنَّ مُنْ عَمْرُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَمْرُ اللّهِ مَنْ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِمُنْ عَمْ وَمُنْ الللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَلَوْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

( ٦٥١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِى سَبُرَةً قَالَ كَانَ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ زِيَاهٍ

يَسْأَلُ عَنُ الْحَوْضِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُكَدِّبُ بِهِ بَعُدَمَا سَأَلَ آبَا بَرُزَةً وَالْبَرَاءَ بُنَ

عَازِبٍ وَعَائِذَ بُنَ عَمْرٍ و وَرَجُلًا آخَرَ وَكَانَ يُكَدِّبُ بِهِ فَقَالَ آبُو سَبُرَةَ آنَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هَذَا إِنَّ

عَازِبٍ وَعَائِذَ بُنَ عَمْرٍ و وَرَجُلًا آخَرَ وَكَانَ يُكَدِّبُ بِهِ فَقَالَ آبُو سَبُرَةَ آنَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هَذَا إِنَّ

أَبَاكَ بَعَتَ مَعِى بِمَالٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَقِيتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فَحَدَّثِنِي مِمَّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى قَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مَا وَيُهُ أَوْدُ حَرُفًا وَلَمْ أَنْقُصْ حَرُفًا حَدَّثِنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى قَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا أَوْدُ حَرُفًا وَلَمْ أَنْقُصْ حَرُفًا حَدَّثِنِي أَنَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى قَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَوْلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَهُ أَنْقُصْ حَرُفًا حَدُولًا وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ أَوْ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ

قَالَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْتَفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْلَمِينُ وَقَالَ أَلَا إِنَّ مَوْعِدَكُمْ حَوْضِي عَرْضُهُ وَطُولُهُ وَاحِدٌ وَهُوَ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَمَكَّةَ وَهُوَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ فِيهِ مِثْلُ النَّجُومِ أَبَارِيقُ شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ الْفِضَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ مَشْرَبًا لَمْ يَظُمَأُ بِعُدَهُ أَبَدًا فَقَالَ عُبِيْدُ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ فِي الْحَوْضِ حَدِيثًا ٱثْبُتَ مِنْ هَذَا فَصَدَّقَ بِهِ وَٱخَذَ الصَّحِيفَةَ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ [صححه الحاكم (٧٥/١)، قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر: ٦٨٧٢)].

(۱۵۱۴) ابوسرہ کتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد نبی علیہ کے حوض کے متعلق مختلف حضرات سے سوال کرتا تھا، اور ہا وجود یکہ وہ حضرت ابو برز ه اسلمي الثلثة، براء بن عاز ب ولا تلثة، عائذ بن عمر و ولا تلثة اورا يك دوسر مصحالي الانتخاسية عمى ميسوال بوچه چا تقالسكن پر بھی حوض کوڑ کی تکذیب کرتا تھا، ایک دن میں نے اس ہے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس میں اس مسئلے کی کھمل شفاءموجود ہے، تنہارے والد نے ایک مرتبہ کچھ مال دے کر مجھے حضرت امیر معاویہ نگاٹھئے یاس بھیجا،میری ملاقات حضرت عبدالله بن عمرو والتفوي بوكى ، انہول نے مجھ سے ايك حديث بيان كى جو انہوں نے خود نبي الياسے سي تھى ، انہوں نے وہ حدیث جھے املاء کروائی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کسی ایک حرف کی بھی کمی بیشی کے بغیر لکھا۔

انہوں نے مجھ سے بیرحدیث بیان کی کہ نبی علیمًا نے فرمایا الله تعالیٰ بے تکلف یا بینکلف سی تھم کی ہے حیائی کو پیندنہیں كرتااور قيامت اس وقت تك قائم نبيل بنوگي جب تك برطرف بے حيائی عام نه ہو جائے ،قطع رحى ،غلط اور برايڑوس عام نه ہو و جائے اور جب تک خائن کوامین اورامین کوخائن نہ مجھا جانے لگے اور فرمایا یا در کھو! تنہارے وعدے کی جگہ میر احوض ہے، جس کی چوڑائی اور لمبائی ایک جیسی ہے، لیعنی ایلہ سے لے کر مکہ تکرمہ تک، جوتقریباً ایک ماہ مسافت بنتی ہے، اس کے آبخورے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے،اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہوگا، جواس کا ایک گھونٹ کی لے گاوہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ عبیداللہ بن زیاد بیرصدیث من کر کہنے لگا کہ دوش کوٹر کے متعلق میں نے اس سے زیادہ مضبوط صدیث اب تک نہیں سی ،

چنانچەدەاس كى تقىدىق كرنے لگااوروە محيفەكى كراينے ياس ركھ ليا۔

( ٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَزَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.[صححه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠)، وابن حبان (١٩٦)]. [انظر: ٢٠٨٦، ١٨١٢، ١٩١٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢

(١٥١٥) حضرت عبدالله بن عمرو و والنواس مروى ہے كہ ميں نے نبي عليا كو بيفرماتے ہوئے سنا ہے كم ملمان وہ ہے جس كر زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کوترک کردے۔

(۱۵۱۲) حضرت عبدالله بن عمر و دفائق سے مروی ہے کہ میں نے قرآن کریم یا دکیااورا یک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا، نی علیہ ا کو پیتہ چلا تو فر مایا مجھے اندیشہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعد تم نتگ ہو گے، ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا کرلیا کرو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ الجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجے ،اسی طرح تکرار ہوتا رہا، نی علیہ میں، وس اور سات دن کہ کردک گئے، میں نے سات دن سے کم کی اجازت بھی مانگی لیکن آپ میں گیائے نے انکار کردیا۔

( ٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكُعَتَيْنِ [صحبح]. [راجع: ٦٤٨٣].

( ۲۵۱۷ ) حضرت عبدالله بن عمر و طالقتا ہے مروی ہے کہ نبی طابقانے سورج گربمن کے موقع پر دورکعتیں پڑھائی تھیں ۔

( ٦٥١٨) حَدَّثُنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَضْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَغْرَضَ عَنْهُ فَالْقَاهُ وَ تَتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا شَرُّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَٱلْقَاهُ فَاتَحَدَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ [الحرحه البحارى في الأدب المفرد (٢١٠). قال حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَٱلْقَاهُ فَاتَحَدَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ [الحرحه البحارى في الأدب المفرد (٢١٠). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ١٦٦٨].

(۲۵۱۸) حفرت عبداللہ بن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا نے کس سحانی ٹاٹٹٹا کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیمھی، آپ ملیٹٹنے نے اس سے مند موڑلیا، اس نے وہ چھینک کرلوہے کی انگوشی بنوالی، نی ملیٹا نے فرمایا پہتو اس سے بھی بری ہے، پہتو اہل جہنم کا زیورہے، اس نے وہ چھینک کر جا ندی کی انگوشی بنوالی، نبی ملیٹانے اس پرسکوٹ فرمایا۔

( ١٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ آبِي الْيُقَطَّانِ عَنْ آبِي حَرْبِ بْنِ آبِي الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَقَلَّتُ الْعُبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتُ الْعُبْرَاءُ وَلَا أَطُلَّتُ الْعُبْرَاءُ وَلَا أَظَلَتُ الْعُبْرَاءُ وَلَا أَطُلَتُ الْعُبْرَاءُ وَلَا أَطُلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱۵۱۹) حضرت عبداللہ بن عمرو تلافظ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے روئے زمین پراور آسان کے سائے تلے ابوذرسے زیادہ سچا آ دی کوئی نہیں ہے۔

( ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِى فَقَالَ وَنَحْنُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِى فَقَالَ وَنَحْنُ وَلَالًا فَاللّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشَوَّفُ دَاجِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فَلَانٌ يَعْنِى عَنْدَهُ لِيَدُونُ لَيْهُ مِنْ اللّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشُوفُ دَاجِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فَلَانٌ يَعْنِى الْحَكَمَ وَجُلُّ اللّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشُوفُ دَاجِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فَلَانٌ يَعْنِى اللّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشُوفُ دَاجِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ فَلَانٌ يَعْنِى اللّهِ مَا إِلْهُ مِنْ مَا مَا إِلَيْهِ مَا إِلَّهُ مِنْ مَا مَالًا لَهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَّهُ مَا وَاللّهِ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِلّهُ مَا مَعْمَالُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا إِلَاللّهُ مَا إِلَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ مَا إِلَّهُ عَلَى شَرِطُ مُسُلّمًا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا إِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى شَوْلًا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ۱۵۲۰) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائقۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیٹا کے پاس بیٹے ہوئے تھے ،میرے والد حضرت عمر و بن العاص دفائقۂ کپڑے بہتے چلے گئے تھے تا کہ بعد میں مجھ سے ل جا کیں ،اسی اثناء میں نبی ملیٹا نے فرما یا عنقریب تنہا رے پاس ایک ملعون آ دمی آئے گا ، بخد الم مجھے تو مستقل دھڑکا لگار ہا اور میں اندر پاہر برابر جھا تک کرد کھیار ہا ( کہ کہیں میرے والد نہوں ) یہاں تک کہتم مجد میں داخل ہوا۔ (وہ مراد تھا)

( ٦٥٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ آنُ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوكِّ عَمِنْهُمْ [قال شَال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ آنُ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوكِّ عَمِنْهُمْ [قال سُعيف]. [انظر: ٢٧٧٦ : ٢٧٨٤].

(۱۵۲۱) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائلہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میری امت کودیکھو کہ وہ ظالم کوظالم کہنے ہے ڈرری ہے توان سے رخصت ہوگئی۔ (ضمیر کی زندگی یا دعا وُں کی قبولیت)

(١٥٥٢م) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسُفٌ وَمَسْخٌ وَقَذُفٌ.[صححه الحاكم (١٥٥٢م) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسُفٌ وَمَسْخٌ وَقَذُفٌ.[صححه الحاكم (٤٥/٤)، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢،٤٤). قال شعيب: حسن لغيره، واسناده ضعيف].

(۱۵۴۱م) اور نبی علیه نے فرمایا میری امت میں جھی زمین میں دھنسائے جانے ، شکلیں شنح کرویئے جانے اور پھروں کی ہارش کاعذاب ہوگا۔

(۱۵۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدً [صححه البحارى (۲٤۸۰)، ومسلم (۱٤۱)]. [انظر: ۲۰۰۰]، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدً [صححه البحارى (۲۵۲۰)، ومسلم (۱٤۱)]. [انظر: ۲۰۰۰]، ومسلم (۲۵۲۰) حضرت عبدالله بن عمر وظافئ سے مروى ہے كه بى اليَها في ارشاد فربايا جو من اپنال كى هاظت كرتا ہوا مارا جائے،

وهشهيد بوتا ہے۔ ( ٦٥٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو فَلُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَرَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

# 

خُذُوا الْقُرْآنَ عَنُ أَرْبَعَةٍ عَنُ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَآ بِهِ وَعَنْ مُعَاذٍ وَعَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً قَالَ يَعْلَى وَنَسِيتُ الرَّابِعَ. [صححه البحارى (٣٧٥٩)، ومسلم (٢٤٦٤)، وابن حبان (٣٣٧)]. [انظر، ٢٧٦٧، ٢٧٨٦، ٢٧٩٠، ٢٧٩٠، ٢٧٩٠].

(۱۵۲۳) مسروق مین کین کہ بیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کا تذکرہ کرنے لیگے اور فر مایا کہ وہ ایسا آ دمی ہے جس سے میں ہمیشہ محبت کرتار ہوں گا، میں نے نبی بلیٹا کو بیفر مانے ہوئے سنا ہے کہ چار آ دمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود ڈاٹٹؤ کا نام لیا، پھر حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹؤ کا ،راوی کہتے ہیں کہ چوتھا نام میں بھول گیا۔

(۱۵۲۳) حضرت عبداللہ بن عمرو دلا تھ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے ارشاد فر مایا رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والے کے زمرے میں نہیں آتا، اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے رشتہ تو ڑ بے تو وہ اس سے رشتہ جوڑے۔

( 7070 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ حَجَجْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ رَأَيْتُهُ تَيَمَّمَ فَنَظُرَ حَتَّى إِذَا اسْتَبَانَتُ جَلَسَ تَحْتَهَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِذْ أَفْبَلَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ أَرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ أَرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ أَرَدُتُ الْجِهَادَ مَعَكَ الشَّعْبِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كِلَاهُمَا قَالَ أَلْهِ كَلَاهُمَا قَالَ فَالَةً وَالدَّالَ الْآلِهِ كَلَاهُمَا قَالَ فَارُجِعْ الْبَرْرُ أَبُولِكَ وَالدَّالَ فَوَلَى رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ جَاءَ [صححه مسلم (٤٤٥)، وابن حبان (٤٢١)].

(۱۵۲۵) حفرت اسلمہ ٹاٹھ کے آزاد کردہ غلام 'نام 'کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حفرت عبداللہ بن عمرہ ڈاٹھ کے ساتھ کی بین ہوں ہوں ہے۔ جب وہ چیز واضح کی بین ہوں ہوگ کہ کہ میں ہے ایک درخت تھا' تو وہ اس کے بینچ آ کر بیٹھ گئے اور فر مانے لگے کہ میں نے نبی ملی کواسی درخت کے بیچ بیٹھے ہوگی ''جو کہ ایک درخت تھا' تو وہ اس کے بینچ آ کر بیٹھ گئے اور فر مانے لگے کہ میں نے نبی ملی کواسی درخت کے بیچ بیٹھ ہوئے دیکھا ہے، اس وقت نبی ملی کے باس اس جانب سے ایک آ دمی آیا، اور سلام کرے کہنے لگایار سول اللہ! میں آپ کے ساتھ جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میرامقعد صرف اللہ کی رضاء حاصل کرنا اور آخرت کا ٹھکانہ حاصل کرنا ہے، نبی ملیا نے ساتھ جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میرامقعد صرف اللہ کی رضاء حاصل کرنا اور آخرت کا ٹھکانہ حاصل کرنا ہے، نبی ملیا نے ساتھ جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں اور میرامقعد صرف اللہ کی رضاء حاصل کرنا اور آخرت کا ٹھکانہ حاصل کرنا ہے، نبی ملیا ہے۔

## 

اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! دونوں زندہ ہیں،فرمایا جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چنانچہوہ جہاں ہے آیا تھا، ویہیں چلا گیا۔

( ٦٥٢٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمْرٍ وُهُوَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ الْقُوْمُ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الَّذِى حَدَّثِنِى هَذَا قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ وَهُوَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ الْقُومُ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الَّذِى حَدَّثِنِى هَذَا قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ. [قال شعيب: صحيح، وهذا أسناد حسن].

(۱۵۲۷) ابوحیان اپنے والد نے قبل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈگاٹیڈا اور حضرت ابن عمر ٹگاٹیڈا کی ملاقات ہوئی بھوڑی در بعد جب حضرت ابن عمر ٹگاٹیڈا والیس آئے تو وہ رور ہے تھے،لوگوں نے ان سے بوچھا اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا اس حدیث کی وجہ ہے جوانہوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے وہ محض جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تئبر ہوگا۔

( ٦٥٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَلَد. [صححه البحاری (١٩٧٩)، ومسلم(١١٥٩)، وابن حزيمة(٢١٠٩). [انظر: ٦٧٢٦،٦٧٢، ٦٨٤٣، ٦٨٧٤، ٦٨٧٤، ٦٨٧٤].

( ۲۵۲۷ ) حفزت عبدالله بن عمر و ڈاٹٹنڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مانٹی کے ارشاد فرمایا ہمیشہ روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہ نہیں رکھنا۔

( ٦٥٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ.[صححه مسلم (٢٤١)، وابن حزيمة(١٦١)، وابن حان (٥٠٥)]. [انظر: ٦٨٨، ٦٨٨]

(۱۵۲۹) حطرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله کالٹی آٹے ارشاد فرمایا ایک کبیرہ گناہ ریمی ہے کہ ایک آ دمی اپنے والمدین کو گالیاں دے، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کوئی آ دمی اپنے والمدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نبی علیقا

### 

( - ٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بُنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. [قال الترمذي: حسن: قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٦٣٤ )، الترمذي: ٢٥٢). قال شعيب: اسناده قوي، [انظر: ٦٧٩٨].

( ۱۵۳۰ ) حضرت عبدالله بن عمر و دلالتلاسي مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا کسی مالدار آ دمی کے لئے یا کسی مضبوط اور طاقتور ( ہے گئے ) آ دمی کے لئے زکو ۃ لینا جا تزنہیں ہے۔

( ١٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا وَتَخُرُجُ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى فَايَّهُمَا خَرَجَ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا هِى النَّيى آوَّلًا [صححه مسلم صَاحِبِهِ فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا هِى الَّتِي آوَّلًا [صححه مسلم (٢٩٤١]]. [انظر: ٢٨٨١].

(۱۵۳۱) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائظ سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور دابۃ الارض کا خروج چاشت کے وفت ہوگا، ان دونوں میں سے جونشانی پہلے پوری ہوگئ، دوسری بھی عنقریب پوری ہو جائے گی البنة میراخیال ہے ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا آپ تا فیڈ کا میلی علامت قرار دیا ہے۔

( ٢٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِئْ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [صححه ابن حان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [صححه ابن حان (٧٧٠)، والحاكم (١٠٢/٤)، قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٥٨٠، ٣٥٨٠) ابن ماحة، ٢٣١٣، الترمذي: ٢٣١٧). قال شعيب، اسناده قوى]. [انظر: ٢٧٧٨، ٢٧٧٩، ١٩٨٤].

(۲۵۳۲) حضرت عبدالله بن عمره الله عن مروى مه كه بى طلا في رشوت لين اوروين والدونول برلعنت فرما كى مه - (۲۵۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبُوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و (۲۰۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبُوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ أَوُ الْعَصَا فِيهِ مِائَةً مِنْهَا أَزُبُعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوُلَادُهَا. [صححه ابن حان (۲۰۱۱)، قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۲۵۶۷)، ابن ماحة: الرّبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوُلَادُهُا. [صححه ابن حان (۲۰۱۱)، قال الألباني: صحيح (ابوداود: ۲۵۶۷)، النسائي: ۸/۰۶)، وانظر: ۲۵۰۷].

(۱۵۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی الیا نے فر مایا خطاء کسی کوڑے یا لائٹی سے مارے جانے والے کی دیت سواونٹ ہے جن میں جالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہوں گی۔

## مُنالُهُ اللهُ مُنالِكُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُن عَبِينَ مِن اللهُ مُن عَبِينَ اللهُ مُن عَبْ

( ١٥٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْظِرُ يَوْمًا وَلَهُ فَلِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْظِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَا قَي. [صححه مسلم (٥٩ ١١)]. [انظر: ٢٧٦٦].

(۲۵۳۴) جضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ایک روزہ رکھنے کا سب سے
زیادہ پہندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ کا ہے، اس طرح ان کی نماز ہی اللہ کوسب سے زیادہ پہند ہے، وہ آ دھی رات تک سوتے
تھے، تہائی رات تک قیام کرتے تھے، اور چھٹا حصہ پھر آ رام کرتے تھے، اس طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ
کرتے تھے۔

( ٦٥٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْوٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاً الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ. [صححه ابن حبان ( ٧٥٨)، وقال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٣٩٤، ١٣٩٤) الترمذي ٢٩٤١) ابن ماجه ١٣٤٧)]. [انظر: ٢٥٤١، ١٧٧٥، ١٨٤١ و راجع ٢٤٧٦] صحيح (ابوداود: ٢٥٤٥) حضرت عبدالله بن عمر و رُفَّا عَنْ صروى من كه نبي عليها في ارشاد فرما يا جو خص تين دن سے مم وقت مين قرآن پُر حتا ہے ، اس في است مجمانين س

( ٦٥٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَآنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ[صحيح]. [راحع، ٢٥١٣].

(۲۵۳۲) حضرت عبدالله بن عمرو والتفيظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے عصفر سے ربکتے ہوئے کپڑے میرےجسم پردیکھے تو فر مایا مہ کا فروں کالباس ہے، آسے اتاردو۔

(٦٥٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا مُدُمِنٌ خَمْرٍ. [اسناده ضعيف، صححه ابن حبان النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا مُدُمِنٌ خَمْرٍ. [اسناده ضعيف، صححه ابن حبان (٢٣٨٣) وجعله ابن الحوزي في الموضوعات (٣/٠١٠)]. [انظر: ٢٨٨٢].

(۲۵۳۷) حصرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیقانے قرمایا کوئی احسان جتانے والا اور کوئی عا دی شرا بی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ٦٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِى أَسُوَدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُويْلِدٍ الْعَنْزِى قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَائَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ و لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

## ﴿ مُنلِهُ المَيْرِينَ بِلِيهِ مَرْمُ اللَّهِ بِنَ عَبِرُو اللَّهِ بِي عَلَى اللَّهِ بِي عَلَى اللَّهِ بِي عَلَ

قَالَ مُعَاوِيَةُ فَمَا بَالُكَ مَعَنَا قَالَ إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطِعُ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أُقَاتِلُ. [انظر: ٩٦٩٩].

(۱۵۳۸) حظلہ بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ رفائق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوآ دی ان کے پاس ایک جھڑا لے کرآئے ، ان میں سے ہرایک کا دعوی میتھا کہ حضرت عمار رفائق کواس نے شہید کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر و رفائلہ فرمانے کہ کہ تہمیں چاہئے ایک دومرے کومبار کباددو، کیونکہ میں نے نبی ملیکا کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کررہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد کرے گا، حضرت امیر معاویہ رفائلہ کہ نے گئے پھرآپ ہمارے ساتھ کیا کررہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے نبی ملیکا کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوتا۔

( ٦٥٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ آبِى الْعَبَّاسِ مَوْلَى بَنِى الدِّيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذُكِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ فِى الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا فَقَالَ تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ وَسُنَّةٍ فَلِأُمِّ مَا هُوَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْمَعَاصِى فَذَلِكَ الْهَالِكُ. [قال شعيب: صحيح لغيره].

(۱۵۳۹) حضرت عبداللہ بن عمر و کالٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے سامنے چندلوگوں کا تذکرہ کیا گیا جوعبادت میں خوب محنت کیا کرتے تھے، نبی علیا نے فرمایا یہ اسلام کا جھاگ ہے اور ہرجھاگ کی تیزی ہوتی ہے، اور ہرتیزی کا انقطاع ہوجا تاہے، جس تیزی کا اختیام اور انقطاع میاندروی اور سنت پر ہوتو مقصد پورا ہوگیا، اور جس کا اختیام معاصی اور گنا ہوں کی طرف ہوتو و پھن ہلاک ہوگیا۔

( ٦٥٤٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمِنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ آبِي الْعَبَادِةِ مِنْ أَصْحَابِهِ نَصَبًا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ يَنْصَبُونَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ نَصَبًا شَدِيدًا قَالَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٌ وَلِكُلِّ فَرَوَةٌ وَلِكُلِّ فَرَوَةٌ وَلِكُلِّ فَرَوَةٌ فَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدَّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَلِأُمَّ عَا هُو وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدَّةً إِلَى مَعَاصِى اللَّهِ فَلَالِكُ الْهَالِكُ فِي الْمَعْرَقِ فَتَوَةً فَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدَّةً إِلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَلِأُمْ عَا هُو وَمَنْ كَانَتْ فَتُرَدَّةً إِلَى مَعَاصِى اللَّهِ فَلَالِكُ الْهَالِكُ فَرَوَ فَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدَّةً إِلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَلِأُمْ عَا هُو وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَدَّةً إِلَى مَعَاصِى اللَّهِ فَلَالِكُ الْهَالِكُ وَمِنْ كَانَتُ فَتُرَدَّةً إِلَى مَعَاصِى اللَّهِ فَلَالِكَ الْهَالِكُ الْهَالِكُ وَمِنْ وَلَيْ مَعَاصِى اللَّهِ فَلَالِكُ الْهَالِكُ الْمَالِكُ مَرْمَ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ مِرْوَى حَمْرَتُ عَلَى الْمَكَالُ مَا مُواللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَلَوْلَ عَلَيْكُ مِعْ وَلَا عَنْ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَلْعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَنْ عَلَالَتُ عَلَيْكُ مِنْ الللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْكُولُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُولِلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِلْكُولُ عَلَيْلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْكُولُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِلْكُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِلْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلْكُولُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلِلِقُ عَلَيْكُولُكُ

( ١٥٤١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا حِبَّانُ الشَّرْعَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَيُلَّ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيُلَّ لِللَّهُ لَكُمْ وَيُلَّ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيُلَّ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. [احرجه عبد بن حميد(٢٢٠) قال شعيب؛ اسناده حسن] [انظر: ٢٥٤٢، ٢٥٤١].

(۱۵۴۱) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے برسرمنبریہ بات ارشاد فرمائی تم رحم کروہ تم پررحم کیا جائے گا، معاف کروہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوصرف باتوں کا ہتھیا ررکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جواپنے گنا ہوں پر جائے ہو جھتے اصرار کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں۔

( ٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۵۴۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنْ بِشُرِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَعْلَمُ نَافَعٌ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَعْلَمُ نَافَعٌ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ عَزَ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ الرَّجَالِ اللَّذِي يَتَخَلِّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَى إِلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْ

( ۱۵ میر) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کو وہ مخص انہائی ناپسند ہے جواپی زبان کواس طرح ہلاتا رہتا ہے جیسے گائے جگالی کرتی ہے۔

( ٦٥٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَأْذِنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيُّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [صححه البحارى (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)]. [انظر: ٢٧٦٥، ٦٨١١، ٦٨١٦، ٢٨٥٨، ٢٠٢٢]

(۱۵۳۳) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے آیا، نبی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا جاؤ، اور ان ہی میں جہاد کرو۔

(۲۵٬۷۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے مجھ سے فرمایا ایک دن روز ہ رکھوتو دس کا ثواب ملے گا ، میں

( ١٥٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّيِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمُوو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُمُ اَقُرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى أَكُثَو مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ إِنِّى اَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي نَشْبُعِ قَالَ أَلْهُ وَيَ عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي نَشَيْعِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْأَلْوَانِي: صحيح (ابوداود قَلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْآلِانِي: صحيح (ابوداود عَلَى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْآلِانِي: صحيح (ابوداود عَلَى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الرَّالِينِي: صحيح (ابوداود عَلَى أَقُوى عَلَى أَكُثُورَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الرَّالِينِي: صحيح (ابوداود ٢٩٤٥ و ١٣٤٤) الترمذي ١٣٩٥ و ١٣٤٥ الله الألباني: صحيح (ابوداود ٢٩٤٠) و ١٣٩٥ و ١٣٤ و ١٣٤ الرابي ماحة ، ١٣٤٧ الترمذي ١٣٤٩) و إلى الله المُعْلِي اللهُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهِ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ المُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي السُلْمُولِي السُلْمُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي ال

( ٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا فَرَجُ بُنُ فَضَالَةَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِى الْخُمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزُرَ وَالْكُوبَّةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ[قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٥٦٤].

(۲۵۴۷) حضرت عبداللہ بن عمرو طالعی مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت پرشراب، جوا، بوکی شراب، شطرنج اور باہے ترام قرار دیئے ہیں اور بھے پر نمازوتر کا اضافہ فرمایا ہے۔

(۱۵۴۸) حضرت عبدالله بن عمرو نگافتاً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مالیا کے ساتھ تھا، حضرت صدیق اکبر رہافتا تشریف

## مَن المَّ احَدُن بَل مِن مِن اللهِ مِن مَن المَّالِ مِن مِن اللهِ مِن عَبِمُو عَيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُو عَيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُو عَيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُ وَعَيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُ وَعِيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُ وَعِيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُ وَعِيْنِ اللّهِ مِن عَبِمُ وَعِيْنِ اللّهِ مِن عَبْمُ وَعِيْنِ اللّهُ مِن عَبْمُ وَعِيْنِ اللّهِ مِن عَلَى إِلَيْنِ اللّهِ مِن عَبْمُ وَعِيْنِ اللّهِ عَلَى مِن عَبْمُ وَعِلْمُ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَى مِن عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَيْنِ عَلَى مِن عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَى مِن عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَعِيْنِ عَلَى مِن عَبْمُ عِنْ عَبْمُ اللّهِ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَاللّهِ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَاللّهِ عَلَى مِن عَلَى مِنْ عَلَيْنِ عَلَى مِن عَلَيْنِ عَلَى مِن عَلَى مِنْ عَلَيْنِ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَبْمُ وَالْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى مِنْ

لائے اور اجازت طلب کی ، نبی علیہ نے فرمایا انہیں اجازت بھی دواور جنت کی خوشخری بھی دو، پھر حضرت عمر مُثَاثِنَا آئے اور اجازت بھی اجازت بھی دواور جنت کی خوشخری بھی دو، پھر حضرت عثمان مُثَاثِنَا آئے اور اجازت بھی دواور جنت کی خوشخری بھی دو، پیس نے عرض کیا کہ میں کہاں گیا؟ نبی علیہ نے فرمایا مثم اپنے والدصاحب کے ساتھ ہوگے۔
م اپنے والدصاحب کے ساتھ ہوگے۔

( ٦٥٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ قَالَ عَقَّانُ عَقِبَيْهِ [قَالَ الألباني:

صحيح (ابوداود: ٣٧٧٠، ابن ماجة: ٢٤٤). قال شعيب: اسناده حسن] [انظر: ٢٥٦٢]

(۱۵۴۹) حضرت عبداللہ بن عمر و اٹالٹو کہتے ہیں کہ میں نے نبی ملیٹ کو بھی دیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ہیہ کہآ پ ٹالٹیٹا کے پیچھے بیچھے دوآ دمی چل رہے ہوں۔

( ٦٥٥٠) حَلَّقَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ جَعْفَو حَلَّقَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمُوهِ بُنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيَّتٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ يُحَلِّثُ عَنْ عَمُوهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيَّتٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ يُحَلِّثُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا أَوْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ قَالَ عَمْرُو اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٠٦٧) و ٢٣٩)] [انظر: أحسبه قَالَ إِلَّا بِحَقِّهِ سَأَلُهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٠٦٧) و ٢٣٩)] [انظر: ١٩٥٥]

(۱۵۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو ظائلة ہے مروی ہے کہ نبی ملیا است نفر مایا جو محض ناحق کسی چڑیا کو بھی مارے گا ، قیام کے دن اللہ تعالیٰ اس ہے اس کی بھی بازیرس کرے گا۔

(٦٥٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آيُّوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ أَوُ الْعَصَا فِيهِ مِاثَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوُلَادُهَا [صحيح] [راجع: ٢٥٣٣].

هي مُنالِمُ احَدِّرِي فِيلِ مِينِهِ مِنْمُ اللهِ فَي عَلَيْهِ اللهِ فَي عَلَيْهِ اللهِ فَي عَبِرُوعَيْدِ اللهِ فَي عَبِرُوعِيْدِ اللهِ فَي عَبِي عَبْرُوعِيْدِ اللهِ فَي عَبِرُوعِيْدِ اللهِ فَي عَبِرُوعِيْدِ اللهِ فَي عَبْرُوعِيْدِ اللهِ فَيْعِيْدِ اللّهِ فَي عَبْرُوعِيْدِ الللّهِ فَي عَبْرُوعِيْدِ اللّهِ فَي عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ فَي عَلَيْهِ الللّهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَمُ عَلَا عَلَيْهِ فَي عَلَمُ عَلَالْهِ فَي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ویت سواونٹ ہے جن میں جالیس حاملہ اونٹنیاں بھی ہول گا۔

( ٦٥٥٣) حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. إقال شعب:

إذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ. إقال شعب صحبح بشواهده ]. [انظر: ٢٠٠٣].

(۱۵۵۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رہا ہے مروی ہے کہ نبی الیا انے فر مایا جو شخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوبارہ پیئے تو پھر ہارو،سہ بارہ پیئے تو پھر مارو،اور چوتھی مرتبہ فر مایا کہاہے تل کردو۔

( ٦٥٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا إِذَا أَحَذَا مَضَاجِعَهُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لَا يَدُرِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا إِذَا أَحَذَا مَضَاجِعَهُمَا فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لَا يَدُرِي عَطَاءٌ آيُّهَا أَرْبَعٌ وَثَلَالُهُ إِنَّ أَلْمِائَةٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ عَطَاءٌ آيُّهَا أَرْبَعٌ وَثَلَالُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ قَالَ عَلِيًّ وَلَا لَيْلَةً صِفِّينَ قَالَ عَلْمَ وَلَا لَيْلَةً عَلَى اللّهِ بَنُ عَمْرٍ و فَمَا تَرَكُنُهُنَّ بَعْدُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً عَلَى فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُواءِ وَلَا لَيْلَةً عَلَى فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوّاءِ وَلَا لَيْلَةً عَلَى فَقَالَ لَهُ اللّهُ اللّهُ بَنُ عَمْرٍ و فَمَا تَرَكُنُهُنَ بَعْدُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوالَةِ فَا لَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ بَنُ عَمْرٍ و فَمَا تَرَكُنُهُمْ اللّهُ عَلَى فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُواءِ وَلَا لَيْلَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ السَّامِ عَلَى عَلْمَا لَلهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۵۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے حضرت علی ڈاٹنؤ اور حضرت فاطمہ ڈاٹنؤ کو پیچم دیا تھا کہ جب وہ اسپے بستر پرلیٹ جائیں تو سجان اللہ ، الحمد للہ اور اللہ اکبر سومرتبہ کہدلیا کریں (راوی پیجول گئے کہ ان میں کون ساکلمہ ۳۳ مرتبہ کہنا ہے) حضرت علی ڈاٹنؤ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے بیمعمول اب تک بھی ترک نہیں کیا ، ابن کو اءنے پوچھا کہ جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑا۔

( 1000) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِم سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بَنَ عَاصِمِ بَنِ عُرُوةً بَنِ مَمْو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوُ أَنْ لَا أَحَدُوهُ ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ أَللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ الدَّجَّالُ فِى أُمَّتِى فَيَلْبَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوجُ النَّجَالُ فِى أُمَّتِى فَيَلْبَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُومُ أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهُرًا فَيَبُعِثُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ عِيسَى الْبَنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِي فَيَظُهُرُ فَيُهُلِكُهُ ثُمَّ يَلْبَثُ النَّاسُ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتُ عَلَيْهِ وَلَلْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه مِنْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَصَتُهُ حَتَى لَوْ أَنَّ آحَدَهُمْ كَانَ فِي تَجِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنَعَى شُولُ النَّاسِ فِى خِفَّةِ الطَّيْرِ وَآخُلُامُ السَّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مَا لَكُ يُولِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَلَا يَنْعُرُونَا وَلَا يَعْرُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُورُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُولُونَ مَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا وَهُمْ فِى ذَلِكَ وَاتَهُ مَالُولُونَانِ فَيَعْدُونَ مَا وَلَهُ مُ إِلَا لَا قَالَ فَيَتَمَثَلُ لَهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا مَا لَكُولُكُ واللَّهُ وَلَا لَكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ السَّاعِ وَلَا اللَّهُ السَّامِ وَلَا اللَّهُ السَّمَاعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

الْحَدِيثِ شُعْبَةُ مَرَّاتٍ وَعُرَضْتُ عَلَيْهِ [صححه مسلم (٢٩٤٠)، والحاكم (١/٥٥٠].

(۱۵۵۵) یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹئ ہے پوچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی؟ انہوں نے فر مایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم پچھ بھی بیان نہ کیا کرو، میں نے یہ کہا تھا کہ پچھ صے بعد تم ایک بہت بڑا واقعہ'' بیت اللہ میں آگ لگنا'' دیکھو گے، پھر فر مایا کہ نبی ملیشانے فر مایامیری امت میں دجال کا خروج ہوگا جوان میں چالیس رہے گا۔ (راوی کودن، سال یا مہینے کا لفظ یا ذہیں رہا) پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیشا کو بھیجے گا جوحضرت عروہ بن مسعود تقفی ڈاٹٹئ کے مشابہہ ہوں گے، وہ اسے تلاش کر کے قبل کردیں گے۔

اس کے بعد سات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ کسی دو کے درمیان دشمنی ندر ہے گی ، پھراللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک شنڈی ہوا بھیجے گا اور وہ ہوا ہراس شخص کی روح قبض کرلے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا جتی کہ اگران میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے جگرمیں جا کرچھپ جائے تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچے جائے گی۔

اس کے بعد زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے جو پر ندوں اور چو یا وَں ہے بھی زیادہ جلکے ہوں گے، جو نیکی کو نیکی اور
گناہ نہیں جھیں گے، ان کے پاس شیطان انسانی صورت میں آئے گا اور انہیں کہے گا کہ میری دعوت کو کیوں قبول نہیں
کرتے؟ اور انہیں بنوں کی بوجا کرنے کا تھم دے گا چنا نچہ وہ ان کی عبادت کرنے گئیں گے، اس دور ان ان کارزق خوب بروھ
جائے گا اور ان کی زندگی بہترین گذررہی ہوگی کہ اچا تک صور پھونک دیا جائے گا، اس کی آ واز جس کے کان میں بھی پہنچے گی وہ
ایک طرف کو جھک جائے گا، سب سے پہلے اس کی آ واز وہ خض سنے گا جو اپنے توض کے کنار ہے جے کر رہا ہوگا، اور بیہوش ہوکر گر
پڑے گا، پھر ہر خض بیہوش ہوجائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسان سے موسلا دھار بارش پر سائے گا، جس سے لوگوں کے جم
اگ آئیں گے، پھر دوبارہ صور پھونک دیا جائے گا اور لوگ گھڑے ہوجا تیلی گے اور وہ اپنی آگھوں سے دیکھ دہے ہوں گے۔
اس کے بعد کہا جائے گا کہ اے لوگو! اپنے رہ کی طرف چلوا وروہ ہاں بیٹنی کر رک جاؤ، تم سے باز پر س ہوگی، پھر تھم ہوگا
کہ جہنمی لشکر ان میں سے نکال لیا جائے ، پوچھا جائے گا گئے لوگ ؟ تھم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے ، یہ وہ وہ ان ہوگا جب کے بوڑ سے ہوجا کیں گئے ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے ، یہ وہ وہ ان ہوگا جب کے بوڑ سے ہوجا کیں گئے ہوگا کہ جہنمی لشکر ان میں سے نوسوننا نوے ، یہ وہ وہ ان ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے ، یہ وہ وہ ان کی کو کو لا جائے گا۔

( ٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ ٱسْتَاذَ الْهِزَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِي

## 

عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ اللّهَمَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ خَوِيرَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ حَوِيرَ الْجَنَّةِ . [قال شعيب، اسناده صحيح]. [انظر: ٩٤٧].

(۲۵۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جوشخص سونا پہنتا ہے اور اس حال میں مرجا تا ہے، اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے، اور میری امت میں سے جوشخص ریشم پہنتا ہے اور اس حال میں مرجاً تا ہے، اللہ اس پر جنت کاریشم حرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٦٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ [قال الألباني، صحيح (النسائي ٢٥٤/٥-٢٥٥)].

( ۱۵۵۷ ) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیّا غیر نا فع علم ،غیرمقبول دعا ء،خشوع وخضوع سے خالی دل اور نہ تھرنے والےنفس سے اللہ کی بیٹاہ ما تکٹتے تھے۔

( ٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. [قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. [قال الألباني حسن صحيح (ابن ماحة: ٣٣٩٤). وانظر: ٢٦٧٤].

(۲۵۵۸) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشادفر مایا جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ آور ہو،اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

( 7004) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ وَصَلَّمَ قَالَ فَذُكِرَتُ الْأَعْمَالُ فَقَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ فَلَا كُنْتُ عِنْدَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلْكُورَتُ الْأَعْمَالُ فَقَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَأَكْبَرَهُ فَقَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ يَخُوجَ وَجُلْ بِنَا فَيْسِهِ فِيهِ [انظر: ٢٥٥٦، ٧٩].

(۱۵۵۹) حضرت عبدالله بن عمرو رفائل مروى م كه ايك مرتبيل في الله كل خدمت بين بيشا بواتفا كه المال كانذكره بون الكا، جناب رسول الله كالله تأثير المال و المام ك علاوه كى اور دن مين الله كوئيك اعمال است زياده پسندنيس جننه ان الكا، جناب رسول الله كالله في ارشاد فر مايا ان وس ايام ك علاوه كى اور دن مين الله كوئيك اعمال است زياده پسندنيس جننه ان ايام مين بين ،كسى نه يوچها جهاد فى سميل الله بحى نهيل الله بكن الله بك كماس كاخون بهاديا كيا، (راوى كهته بين كه ان ايام سعمراد عشرة ذى الحجه بهال ك كرفكا اوروائيس نه آسكايهال تك كماس كاخون بهاديا كيا، (راوى كهته بين كه ان ايام ) سعمراد عشرة ذى الحجه بها كمال كرفكا اوروائيس نه آسكايهال تك كماس كاخون بهاديا كيا، (راوى كهته بين مُهَاجِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بن بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ عِنْدُ رَهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذُكِرَتْ الْأَعْمَالُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۲۵۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند کیے بھی مروی ہے۔

(٢٥٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سِنَانِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي الْهُلْدُيْلِ حَدَّتَنِي شَيْحٌ قَالَ وَخَدَتُكُمْ وَالنَّاسُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَبْدُ اللّهِ بُنْ عَمْوِ فَأَتَى رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ النَّاسُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا عَبْدُ اللّهِ بُنْ عَمْوِ فَأَتَى رَسُولُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَمْعَيْنِى أَنْ أُحَدِّتُكُمْ وَإِنَّ نَبِيكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ نَفُسٍ لاَ تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لاَ يَمْعَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ اللّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ نَفُسٍ لاَ تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ اللّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوَ لاَءِ الْأَرْبَعِ النَظرِ ١٥٥٦، ١٥٨٥] يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ اللّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ هَوَ لاَءِ اللّهُ بِاللّهُ مَا يَكُومُ مَلْكُولُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلْمَ وَاللّهُ بَلْ يَعْدُونُ عِلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلْمُ لاَءِ اللّهُ مِنْ الْعَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِيبُهِ رَجُلَان [راحع: ٢٥٤٩]

(۱۵۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ نبی ملیک کو بھی طیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ہیے کہ آپ کا ٹاٹٹو کی چیچھے پیچھے دوآ دمی چل رہے ہوں۔

( ٦٥٦٣) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِى آبُو قَبِيلِ الْمَعَافِرِيُّ عَنُ شُفِيِّ الْآصَبَحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الْيَمْنَى عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدُرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قَالَ قُلْنَا لَا إِلَّا أَنْ تُحْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى كَتَابَّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَآسَمَاءِ آبَائِهِمُ وَقَبَائِلِهِمُ ثُمَّ أَجُمِلَ عَلَى اللَّهِ عَالَى بِأَسْمَاءِ آهُلِ الْجَنَّةِ وَآسَمَاءِ آبَائِهِمُ وَقَبَائِلِهِمُ ثُمَّ أَجُمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمُ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ هَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ وَآسَمَاءِ آبَائِهِمُ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَالِلِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ السَّولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَلَا يَنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمُّ أَجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّهُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّهُ وَا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْخَتَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِهُ وَالْ وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْحُنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ أَلُهُ الْحَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَنَّ عَمِلَ أَنَّ عَمَلُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ وَإِنْ عَمِلَ أَنْ عَمِلُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوا اللَّهُ ع

مَنْ مُنْلِهُ امْرِينَ بِلِيَةِ مِنْمُ كِيْفِ مِنْ مِنْ اللهِ بُنْعَبِرُونَيْنَةً كَاللهِ بُنْعَبِرُونَيْنَةً ك

لَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَى عَمَلِ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ الْعِبَادِ
ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنَى فَنَبَذَ بِهَا فَقَالَ فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَنَبَذَ بِالْيُسْرَى فَقَالَ فَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ . [قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني حسن (الترمذي: ٢١٤١) ، اسناده ضعيف ].

(۱۵۲۳) حفرت عبداللہ بن عمر و دلائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس نبی طیک تشریف لانے ،اس وقت آپ تکالٹیکئی کے مبارک ہاتھوں میں دو کتا ہیں تھیں ، نبی طیک نے پوچھا کیا تم جانے ہو کہ بید دونوں کتا ہیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں ، ہاں!اگر آپ یا رسول اللہ! ہمیں بتا دیں تو ہمیں بھی معلوم ہوجائے گا ، نبی طیک نے دائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کرکے فرمایا بیاللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں اہل جنت ، ان کے آبا وَاجداداوران کے قبائل کے نام کھے ہوئے ہیں ،اس میں کسی صفح کی کی بیشی نہیں ہو گئے ہیں ، پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کتاب میں اہل جہنم ،ان کے آبا وَاجداداوران کے قبائل کے نام کسے ہوئے ہیں ،اس میں ہمی کی قتم کی کی بیشی نہیں ہو گئے ہیں ، پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کتاب میں اہل جہنم ،ان کے آبا وَاجداداوران کے قبائل کے نام کسے ہوئے ہیں ،اس میں بھی آخری آ دمی تک سب کے نام آگئے ہیں ۔

صحابہ کرام بھائی نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب اس کام سے فراغت ہو چی تو پھر ہم عمل کس مقصد کے لئے کریں؟
نی ملیہ نے ارشاد فرمایا در تکی پر رہواور قرب اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہی ہوگا گو کہ وہ کوئی سے اعمال کرتا
رہے اور جہنمی کا خاتمہ جہنمیوں والے اعمال پر ہوگا گو کہ وہ کسے ہی اعمال کرتا رہے، پھر نبی ملیہ نے اسپ ہاتھ سے اشارہ کرتے
ہوئے اس کی مطی بنائی اور فرمایا تمہار ارب بندوں کی تقدیر لکھ کرفارغ ہو چکا، پھر آ پ ماٹھ پڑے نے وائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر
کے چھو تک ماری اور فرمایا ایک فریق جنت میں ہوگا ، اس کے بعد بائیں ہاتھ پر چھو تک کرفرمایا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا۔

( ٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِى الْخُمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتُو[راجع: ٢٥٤٧].

(۲۵۲۴) حضرت عبداللہ بن عمرو والتنظیت مروی ہے کہ نبی ملیشانے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت پرشراب، جوا، بوکی شراب، شطرنج اور باہے۔ شطرنج اور باہے حرام قرار دیتے ہیں اور مجھ پر نماز وتر کا اضافہ فرمایا ہے۔

( ٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا شُرَخِيلُ بَنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بَنَ كَمُو و بُنِ الْعَاصِى يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَافِعِ التَّنُوخِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ وَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُو و بُنِ الْعَاصِى يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِا أَبَالِى مَا أَيَالِى مَا أَيَالِى مَا أَيْكِنُ إِذَا أَنَا شَرِبُتُ إِذَا أَنَا شَرِبُتُ تِرْيَاقًا أَوْ قَالَ عَلَّقُتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ شِعُرًا مِنْ قِبَلِ نَفُسِى الْمَعَافِرِيُّ يَشُكُ مَا أَبَالِى مَا رَكِبُتُ أَوْ مَا أَبَالِى مَا أَيَّيْتُ . [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٩٠٥ ) [انظر: ١٨٠٥] [انظر: ١٨٠٥]

## هُ مُنالًا اَمْرُانُ بِلِ مِينِهِ مِنْ اللهِ بِنَ عَبِرُونِيْكِ ﴾ منالا الله بن عبروينيك كه

(۱۵۲۵) حضرت عبداللہ عمر و ظافؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیلہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر میں نے زہر کو دور کرنے کا تریاق بی رکھا ہو، یا گلے میں تعویذ لاکا رکھا ہو، یا ازخود کوئی شعر کہا ہوتو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔

( ٢٥٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الْحَبُولِ اللَّهِ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الْحَبُولِ اللَّهِ خَيْرُهُمُ لِجَارِهِ [صححه ابن حزيمة خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمُ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمُ لِجَارِهِ [صححه ابن حزيمة (٢٥٣٩)]. قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٤٤). قال شعيب: اسناده قوى].

(۲۵۲۲) حضرتَ عبدالله بنعمر و ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشادفر مایااللہ کی نگاہوں میں بہترین ساتھی وہ ہے جواپئے ساتھی کے حق میں بہتر ہو،اور بہترین پڑوی وہ ہے جواپنے پڑوی کے حق میں اچھاہو۔

( ٦٥٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوَةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّانُيَا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ العَاصِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّانُيا كُلُّهُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٦٧) وَابن حان (٤٠٣١)

(٦٥٦٧) حضرَت عبدالله بنَّ عمرو طُلْقُوْ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا ساری دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔

( ٦٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا كَعْبُ بُنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ مَوْ ذَنَا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا ثُمَّ سَلُوا لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَعِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَٱلْجُو آَنُ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَة وَالْرَجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَة حَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ [صححه مسلم (٣٨٤)، وابن خزيمة (١٦٩٨)، وابن حبان (١٦٩٢)].

( ۱۵۷۸ ) حضرت عبداللہ بن عمرو دلالتؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے ارشاد فر مایا جب تم مؤون کی او ان سنوتو وہی کہو جومؤون کے رہا ہو، پھر مجھ پر درو دبھیجو، جو مختص مجھ پر ایک مرتبہ درو دبھیجتا ہے ،اللہ اس پر اپنی دس رحمتیں نا زل فر ما تا ہے ، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعاء کر و''جو جنت میں ایک مقام ہے اور اللہ کے سارے بندون میں سے صرف ایک بندے کے لئے ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا'' جو مخص میرے لئے وسیلے کی دعاء کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

( ٦٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِئُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدَمَّ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنُ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ كَقُلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

## مناه اکنون بنال این متری کی کی مناوی الله بن عبد رو تایات کی مناوی الله بن عبد رو تایات کی تایات کی الله بن عبد رو تایات کی تا

مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ اصْرِفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ[صححه مسلم (٢٦٥٤)، وابن حبان (٢٠٠)]، [انظر: ٢٦١٠]، وابن (١٥٦٩) حضرت عبدالله بن عمرو وللفَّيْرِ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے تمام بنی آ دم کے دل الله کی دوانگلیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح ہیں، وہ انہیں جیسے چاہے، پھیر دیتا ہے، پھر نبی علیہ نے دعاء کی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ! ہمارے دلوں کوابنی اطاعت کی طرف پھیردے۔

( ١٥٧٠) حَدَّثُنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بَنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي مَعْرُوفُ بَنُ سُويُدٍ الْجُذَامِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرُو بِنِ العَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَلْ تَدُرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ حَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة مِنْ حَلْقِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة مِنْ حَلْقِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة مِنْ حَلْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَةٍ الْتَوْهُمُ فَحَيُّوهُمْ فَتَقُولُ الْمَلَاكَةُ نَحْنُ سَكَّانُ سَمَائِكَ وَحِيرَتُكَ مِنْ حَلْقِكَ أَقَتَأُمُونَا أَنْ نَاتِي هَؤُلُاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعُبُدُولِي سُكُمْ وَعَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُولِي سُكُمْ وَكَا اللَّهُ عَنَّ وَبُعِلَ أَنْ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَتُسَدُّ بِهِمْ الْقُغُورُ وَيَتُقَى بِهِمْ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ آحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَتُسَدُّ بِهِمْ الْمَكَارِهُ وَيَمُوتُ آحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَتُسَدُّ مِهُمُ الْمَكَارِهُ وَيَمُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيَالُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَعَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ وَاللّهُ فَيْعُمْ عُلْمَ عُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمُ فَا لَاسَعِيمُ الللّهُ مَا مَالِكُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ مَالِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُهُ فَا فَنَاءً فَي اللّهُ مِنْ عُلُولُ اللّهُ عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ كُلُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَالَاعُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۵۷۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیا نے صحابہ کرام ڈفکٹانے سے پوچھا کیاتم جانے ہو کہ مخلوق خدامیں سے سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام ڈفکٹانے نے عرض کیا اللہ اواس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی طلیا نے فر مایا جنت میں سب سے پہلے مخلوق خدامیں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ٹا پیندیدہ امور سے بچاجا تا تھا، وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں لئے ہوئے ہی مرجاتے تھے لیکن انہیں پورانہیں کرسکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جے چاہیں گے تھم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤاور انہیں سلام کرو، فرضے عرض کریں گے کہ ہم آ سانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ ،اور آپ ہمیں ان کوسلام کرنے کا تھم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ یہ ایسے لوگ شے جو صرف میری ،ی عبادت کرتے تھے ،میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھر اتے تھے ،ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ،ان کے ذریعے نالبندیدہ امورے بچا جاتا تھا ،اوریدا پی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مرجاتے تھے کین انہیں پورانہ کر پاتے تھے ، چنا نچے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے بیآ وازلگا کیں گے تم پرسلام ہو کہ تم نے صبر کیا ، آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے۔

( ٢٥٧١ ) حَلَّتُنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ ثُلَّةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ لَفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَإِذَا أَمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا وَإِذَا كَانَتُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إِلَى السُّلُطَانِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَتَّى يَمُوتَ وَهِى فِى صَدْرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ فَتَأْتِى بِزُخُرُفِهَا وَزِينَتِهَا فَيَقُولُ أَيْ عِبَادِى الَّذِينَ قَاتَلُوا فِى سَبِيلِى وَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِى ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَدُخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۵۷۱) جمنزت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ میں نے نبی طابِ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو
جنت میں داخل ہوگاوہ آن فقراءِ مہاجرین کا ہوگاجن کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچاجا تا تھا، جب انہیں حکم دیا جاتا تو وہ سنت
اورا طاعت کرتے تھے، اور جب ان میں ہے کی کو با دشاہ سے کوئی کام پیش آ جاتا تو وہ پورانہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ وہ اسے
اورا طاعت کرتے ہے مرجاتا تھا، اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کو بلا کیں گے، وہ اپنی زیائش و آ رائش کے ساتھ آ کے گ،
پوراللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندو! جنہوں نے میری راہ میں قال کیا اور مارے گئے، میرے راستے میں انہیں ستایا گیا،
اور انہوں نے میری راہ میں خوب محنت کی، جنت میں داخل ہو جاؤ، چنا نچہ وہ بلا حساب وعذاب جنت میں واخل ہو جائیں
گے۔ پھرراوی نے مکمل حدیث ذکری۔

( ٢٥٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُوِى مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي كَمْوِ وَ بُنِ الْعَاصِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ أَنِي عَبْدِ اللَّهُ عِمَا آتَاهُ. [صححه مسلم (٤٥٠)، والحاكم (٢٣/٤)، وابن حمان أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. [صححه مسلم (٤٥٠)، والحاكم (٢٣/٤)، وابن حمان (٢٧٠)]. [انظر: ٢٦٠٩]

(۱۵۷۲) حفرت عبدالله بن عمرو والتنوس مروى ہے كه ني عليه فرمايا وه آدى كامياب بوگيا جس نے اسلام تبول كيا، ضرورت اور كفايت كے مطابق اسروزى نفيب بوگئ، اورالله نے اسے اپن نفتوں پر قناعت كى دولت عطاء فرمادى - ( ١٥٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَنُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ أَنَّهُ سَالَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُو بَنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَتَقُومُ لَهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُو بَنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ أَفَتَقُومُ لَهَا فَقَالَ نَعَمْ فُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسُتُم تَقُومُونَ لَهَا إِنَّهَا تَقُومُونَ إِغْظَامًا لِلَّذِى يَغْبِطُنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمُونُ بِنَا جَنَازَةُ اللَّهِ مِنْ عَمْرِ وَ أَنَّهُ مَوْنَ لَهُا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُلَامًا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا عَبْدِ اللَّهُ مَوْدَ أَنَا اللَّهُ مَالَ مُنْ مَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ لَهُمَا إِلَيْكُمْ لَلْمُعَالَمًا اللَّهُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالًا اللَّهُ وَسُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

(۱۵۷۳) جفرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی طیاسے پوچھایار سول اللہ! اگر ہمارے پاس سے کسی کا فرکے جنازہ گذرے تو کیا ہم کھڑے ہوجایا کروہتم کا فرکے لئے کھڑے نہیں ہورہے ہم کھڑے ہم کا فرکے لئے کھڑے ہوجوروح کوجھن کرتی ہے۔

## مُناهُ الله بن عَبِرويني الله بن عَبِرويني ١٩٥٥ من مناه الله بن عَبِرويني ١٩٥٥ مناه عَبرويني الله بن عبرويني الله

( ١٥٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ سَيْفِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَمْرٍ وَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا تَوَجَّهُنَا الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَوَجَّهُمَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ قَالَتُ أَتَيْتُ أَهُلَ هَذَا الْبَيْتِ فَرَحَمْتُ إِلِيْهِمْ مَيِّتَهُمْ وَقَلْ سَمِعْتُكَ تَذْكُو فِي وَعَلَى اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ وَقَلْ سَمِعْتُكَ تَذْكُو فِي وَعَلَى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَا لَكُلْتِ مَعَهُمْ الْكُذِي قَالَتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ وَقَلْ سَمِعْتُكَ تَذْكُو فِي وَعَلَى اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ. [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: وَلِكَ مَا تَذْكُو قَالَ لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ. [قال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣/١٥ النسائي: ٢٧/٢)]. [انظر: ٢٨٠٢]

(۲۵۷۳) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی مالیہ کے ساتھ چلے جارہ ہے کہ نی مالیہ کی نظر ایک خاتون پر پڑی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نی مالیہ نے اسے پہچان لیا ہوگا، جب ہم راستے کی طرف متوجہ ہو گئے تو نبی مالیہ اور کہ خاتون پر پڑی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نی مالیہ اس کہ وہ حضرت فاطمہ والیہ تھیں، نبی مالیہ نے ان سے بوچھا فاطمہ! تم اپنے گھر سے کسی کام سے نکلی ہو؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں اس گھر میں رہنے والوں کے پاس آئی تھی، یہاں ایک فوتکی ہوگئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ان سے تعزیت اور مرنے والے کے لئے دعا ورحمت کرآؤں، نبی مالیہ اس کی تعرق ان کے ساتھ قبرستان بھی گئی ہوگئی ان کے ساتھ قبرستان جاؤں، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ سے جوس رکھا گئی ہوگئی انہوں نے عرض کیا معاذ اللہ! کہ میں ان کے ساتھ قبرستان جاؤں، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ سے جوس رکھا ہے، وہ مجھے یاد بھی ہے، نبی مالیہ اگرتم ان کے ساتھ وہاں چلی جاتیں تو تم جنت کو دکھے بھی نہ پاتیں یہاں تک کہ تہاں ہے کا وادا اسے دکھے لیا۔

( 1000 ) حَدَّنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى عَيَاشُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرِبُنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَثْلَ مَقَالَتِهِ مِنْ ذَاتِ الرَّ فَقَالَ الرَّجُلُ كَيْرَتُ سِنِّى وَاشْتَدَّ قَلْبِى وَغَلُظُ لِسَانِى قَالَ فَافْرَا مِنْ ذَاتِ حَم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ مَنْ ذَاتِ الرَّ فَقَالَ الرَّجُلُ كَيْرَتُ سِنِّى وَاشْتَدَّ قَلْمِي وَغُلُظُ لِسَانِى قَالَ فَافْرَا مِنْ ذَاتِ حَم فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ اللَّهُ سُورًة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِيدًا لِهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِيدًا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَقُالَ الرَّولُ وَتَعُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَامُولُ اللَّهُ الْمُعْرِلُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَامُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

## منالاً احدُرُن بل يَسْمِرُ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ ال

قرآن پڑھاد بیخے، نی طیشانے اس سے فرمایاتم وہ تین سورتیں پڑھاؤجن کا آغاز' اَلَّه' سے ہوتا ہے، وہ آ دی کہنے لگا کہ میری عرزیادہ ہو چکی ہے، دل بخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو چکی ہے، نی طیشانے فرمایا پھرتم ''حمّ '' سے شروع ہونے والی تین سورتیں پڑھاو، اس نے اپنی وہی بات دہرائی، نبی طیشانے اسے ''سے شروع ہونے والی تین سورتوں کا مشورہ دیالیکن اس نے پھروہی بات دہرائی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! میچھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے، نبی طیشانے اسے سورہ زلزال پڑھا دی، جب وہ اسے پڑھ کرفارغ ہوا تو کہنے لگا اس ذات کی شم! جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا، میں اس پر بھی اضافہ نہ کروں گا، اور پیٹے پھر کرچلا گیا، نبی طیشانے اس کے متعلق دومر تبہ فرمایا کہ ہے آ دی کامیاب ہوگیا۔

کورنی مایشانے فرمایا اسے میرے پاس لے کرآؤ، جب وہ آیا تو نبی مایشانے فرمایا مجھے عیدالاضی کے دن قربانی کا تھم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس ون کواس امت کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے، وہ آدمی کہنے لگا یہ بتا ہے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے تو کیا ہیں اس کی قربانی دے دوں؟ نبی مایشانے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کا اثو، مونچیس برابر کرو، اور زیرناف بال صاف کرو، اللہ کے یہاں یہی کام تہماری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے۔

( ۲۵۷٦) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي كَعْبُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرُهَانًا وَوَنَجَاةً يُومً الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرُهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَنَجَاةً يُومً الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرُهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَيَعْمَانَ وَأَبِي بُنِ خَلْفٍ [احرجه عد بن حميد (٣٥٣) والدارمى (٢٢٢٤) قال شعيب اسناده حسن]. وَفِوْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بُنِ خَلْفٍ [احرجه عد بن حميد (٣٥٣) والدارمى (٢٢٢٤) قال شعيب اسناده حسن]. (٢٥٤٤) حضرت عبرالله بن عمر ولى ہے كہ ايك دن ثي طيا نه نمازكا ذكركر ثي ہوئے فرمایا جُوض اس كى پابندى نہيں كركاتو ياس كے لئے قيامت كے دن روشنى ، وليل اور خات كاسب بن جائے گى ، اور جوخص نما دن فارون ، فرعون ، إمان اور الى بن خلف والى على الله عن عن اور و خض قيامت كے دن قارون ، فرعون ، إمان اور الى بن خلف والى اور عالى اور الى بن خلف

( ٦٥٧٧) حَلَّاثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَلَّاثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا حَلَّاثَنَا أَبُو هَانِيُّ الْمَحَوُلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُولُقِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ الْحُبُوبُ فَي اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أَجُرِهِمُ مِنْ الْآخِرَةِ وَيَبُقَى لَهُمُ يَقُولُ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغُزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أَجُرِهِمُ مِنْ الْآخِرَةِ وَيَبُقَى لَهُمُ الْجُورُةُ وَيَنْقَى لَهُمُ الْجُورُةُ مُولِولًا عَنِيمَةً تَمَّ لَهُمُ أَجُورُهُمُ [صححه مسلم (١٩٠٦)، والحاكم (٧٨/٢)].

کے ساتھ ہوگا۔

(۷۵۷۷) حفزت عبداللہ بن عمر و ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیاً کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جاہدین کا جو دستہ بھی اللہ کے رائستے میں جہاد کرتا ہے اور اسے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اسے اس کا دو تہائی اجرتو فوری طور پردے دیا جاتا ہے اور ایک تہائی ان کے لئے رکھ لیا جاتا ہے اور اگر، آئییں مال غنیمت حاصل نہ ہوتو سار ااجرو ثو اب رکھ لیا جاتا ہے۔

### مناله اَمْرُقْ بِل يَدِيدُ مِنْ اللهِ نَعْبِرو يَنْ اللهِ يَعْبِرُو يَنْ اللهِ إِنْ اللهِ يَعْبِرُو يَنْ اللهِ إِنْ اللهِ يَعْبِرُو يَنْ اللهِ إِنْ اللهِ يَعْبِيرُونِ يَنْ اللهِ إِنْ اللهِ يَعْبِي إِلْهِ إِلَيْنِيْ اللهِ إِنْ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِلَيْنِيْ اللهِ إِنْ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّ

( ٢٥٧٨) حَدَثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ عَبُدَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسُبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالَ عَبُدُ اللهِ فَإِنْ شِئْتُمُ أَعُطَيْنَاكُمْ مِمَّا عِنْدَنَا وَإِنْ شِئْتُمُ ذَكُرْنَا أَمُركُمْ لِلشَّلُطُانِ قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ فَلَا نَسْأَلُ شَيْئًا [صححه مسلم (٢٩٧٩)، وابن حبان (٦٨٩)].

(۱۵۷۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن فقراءِ مہاجرین مالداروں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، حضرت عبداللہ فر ماتے تھے اگرتم چاہتے ہوتو ہم اپنے پاش سے تہمیں کچھ دے دیتے ہیں اور اگرتم چاہتے ہوتو با دشاہ سے تمہارا معالمہ ذکر کر دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم صبر کریں گے اور کسی چیز کاسوال نہیں کریں گے۔

( ٢٥٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا جَيُوةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِ الْمَحُولُانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَمْرِ وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ وَالْمَوْلُ اللَّهُ الْمُقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَوَاتِ وَاللَّرُضَ بِخَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ.[صححه مسلم (٢٦٥٣)، واس حباد (٢١٣٨)].

(۲۵۷۹) حضرت عبداللہ بن عمر و رٹالٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ نے مخلوقات کی نقد سر آسان وزمین کی بیدائش سے بچاس ہزارسال پہلے لکھ دی تھی۔

( ٦٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعُنِى ابْنَ عُلِيٍّ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ آهُلِ النَّارِ كُلُّ جَعْظرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعِ انظر: ٧٠١٠]،

( • ۲۵۸ ) حضرت عبداللہ بن عمر و را اللہ عصر وی ہے کہ نبی علیہ اپنے اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ ہر بداخلاق ، شذخو، متکبر، جمع کرکے رکھنے والا اور نیکی ہے رکنے والاجہنم میں ہوگا۔

(٦٥٨١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّصُٰوِ قَالَا حَدَّثَنَا لَيُثُ حَدَّثِنى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَّى الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ أَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقُرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفُتَ وَمَنْ لَمُ تَعْرِفُ [صححه البحارى (٢١)، ومسلم (٣٩)، وابن حبان (٥٠٥)].

(۱۵۸۱) حضرت عبدالله بن عُمرو ڈائٹؤے مروی ہے کداکی آ دی نے نبی علیہ سے پوچھا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہ ان نہوں کے خور مایا پیکا ان اور ان لوگوں کو بھی سلام کروجن سے جان پیچان نہ ہو۔ الامام ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

### 

بُنِ عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِنْنَةَ الْقَبُر [قال الترمذي، غريب، قال الألباني حسن (الترمذي: ١٠٧٤). اسناده ضعيف].

(۱۵۸۲) حضرت عبدالله بن عمر و رفاقظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جومسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جائے ،اللہ اسے قبر کی آ زمائش سے بچالیتا ہے۔

( ٦٥٨٣) حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنِ الصَّقْعَبِ بُنِ زُهُمْ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ قَالَ حَمَّادُ آطُنَّهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ عَبُدُ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنُ أَهُلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُنَّةُ سِيجَانِ مَزُرُورَةٌ بِاللّهِ بِعَمْلِ وَقَالَ آلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَلْ وَصَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسٍ وَيَوْفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعٍ قَالَ فَآخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِع جُنِّتِهِ وَقَالَ آلَا آرَى عَلَيْكَ لِيَاسَ مَنْ لَا يَغْقِلُ لُمَّ قَالَ إِنَّ نِينَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِمَجَامِع جُنِّتِهِ وَقَالَ آلَا أَرَى عَلَيْكَ لِيَاسَ مَنْ لَا يَغْقِلُ لُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِى اللّهِ نَوْعًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِمَجَامِع جُنِّتِهِ وَقَالَ آلَا اللهُ عَلَيْكَ لِيَاسَ مَنْ لَا يَغْقِلُ لُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِى اللّهِ فَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْ اللّهُ عَلَى السَّعَ وَالْآرُضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِقَةً وَجَحَتُ بِهِنَّ لَا اللّهُ فِي كِفَةً وَجَحَتُ بِهِنَّ لَا اللّهُ وَسُبْحَانَ السَّمَوَاتِ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتُ فِي كَفَةً وَوُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فِي كِفَةً وَجَحَتُ بِهِنَّ لَا اللّهُ وَسُبْحَانَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْمَالُوسِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُنْهُمَةً قَصَمَتُهُنَّ لَا إِللّهُ إِللللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَلَى اللّهُ فَمَا الْمَوْدُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ اللّهُ فَمَا الْمُعْرِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْ الْمَعِلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ الْمَعْلُولُ الْمَعْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ

(۱۵۸۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آ دئی آ دئی آ یہ سے نے بڑا فیمتی جبہ ''جس پر دیباج وریشم'' کے بٹن گے ہوئے تھے، نبی علیہ نے خرمایا تبہارے اس ساتھی نے تہ مکل طور پر فارس انسی فاری آ دئی ) کی وضع اختیار کررکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جسے اس کے بیہاں فاری نسل کے بی ہی پیدا ہوں گاہ اور چروا ہوں کی نسل ختم ہوجائے گی ، پھر نبی علیہ انسان کے جبے کو مختلف حصول سے پکو کر جمع کیا اور فرمایا کہ بیس تبہارے جسم پر بیوتو فوں کا لباس نہیں دیکھ رہا؟ پھر فرمایا اللہ کے نبی حضرت فوج علیہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپ جسم پر بیوتو فوں کا لباس نہیں دیکھ رہا؟ پھر فرمایا اللہ کا اللہ کا اقرار کرتے رہا، کیونکہ اگر ساتوں اور دوباتوں سے روکتا ہوں۔ حکم تو اس بات کا ویتا ہوں کہ لا اِللہ اِللہ کا اقرار کرتے رہا، کیونکہ اگر ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا اِللہ اِللہ کے اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا اِللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگرار کے میں تو لا اِللہ اللّه والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگرار کے ایک پلڑے بیں تو لا اِللہ اللّه والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگرار کے ایک پلڑے بیں رکھا جائے اور لا اِللہ اللّه کو دوسرے پلڑے میں تو لا اِللہ واللہ کے اور اگر اِللہ اللّه کو دوسرے پلڑے میں تو لا اِللہ واللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا اِللہ واللہ کو اور کر اِللہ کے ایک اور اگرار کی میں تو کہ اِللہ کا ایک ایک بارک کے ایک کو دوسرے پلڑے میں تو کہ اِللہ کہ والے کی دوسرے کی کو دوسرے پلڑے میں تو کو ایک کو دوسرے کو کر اور کو اور کو ایک کو دوسرے پلڑے کے میں تو کو ایک کو دوسرے کیا کہ دور کو کر کو دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کیا کو دوسرے کو کر دوسرے کر دوسرے کو کر دوسرے کو کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کر دوسرے کو کر دوسرے کر د

ساتوں آسان اور ساتوں زمین ایک مبہم حلقہ ہوتیں تو لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ أَنْہِيں خاموش کرا دينا، اور دوسرا يہ کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کاور دکرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریع مخلوق کورزق ملتا ہے۔

اوررو کتاشرک اور تکبر سے ہوں، میں نے پاکسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ! شرک تو ہم ہجھ گئے، تکبر سے کیا مراد ہے؟
کیا تکبر بیہ ہے کہ کسی کے پاس دوعمہ ہتموں والے دوعمہ ہوتے ہوں؟ نبی علیہ نے فر مایانہیں، پھر پوچھا کیا تکبر بیہ ہے کہ کسی کا
لباس اچھا ہو؟ فر مایانہیں، سائل نے پھر پوچھا کیا تکبر ہیہ ہے کہ کسی کے پاس سواری ہوجس پروہ سوار ہوسکے؟ فر مایانہیں، سائل
نے پوچھا کیا تکبر بیہ ہے کہ کسی کے ساتھی ہوں جن کے پاس جا کروہ بیٹھا کرے؟ فر مایانہیں، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! پھر
تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ نے فر مایاحق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔

( ٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابُنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ يَحْيَٰى بُنِ آبِی كَثِيرٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُونَنَّ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُونَنَّ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا تَكُونَنَّ مِثْلُ فَكُن يَقُومُ اللَّيْلَ فَعَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ [صححه المحارى (٦٨/٢، ومسلم ١٦٤/٣٠، وابن ماحه (١٣٣١) والنسائي: ٢٥٣/٣)

(۱۵۸۴) حضرت عبداللہ بنعمرو ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیشانے فر مایا اے عبداللہ! اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کے لئے اٹھتا تھا، پھراس نے اسے ترک کردیا۔

( 20۸٥) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ يَغْنِى أَبَا أَخْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنِى الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنِى يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِى الْأُوْزَاعِیُّ حَدَّثَنِى يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِى الْمُبَارِكِ حَدَّثَنِى الْأَوْزَاعِیُّ حَدَّثَنِى يَخْيَى بْنُ آبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِى اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكَرَ مِنْ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكُرَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَلَوْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوالِكُولَ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِي الْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْلُولُوا اللَّهُ وَالْعَلَالُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَوْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ع

( 2017) حَلَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَآبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ هَذَا فِي حَدِيثِ آبِي أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيِّ قَالَ نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى مَسْرُوقِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِي اللَّهَ وَهُو لَمُشْرِكٌ بِهِ وَحَلَ النَّآوَ وَلَمْ تَنفَعُهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ قَالَ آبُو نُعَيْمٍ فِي حَدِيتِهِ جَاءَ رَجُلٌ أَوْ شَيْحٌ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَنزَلَ عَلَى مُسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَجُلٌ أَوْ شَيْحٌ مِنْ آهُلِ الْمَدِينَةِ فَنزَلَ عَلَى مُسْرُوقٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ تَصُرَّوهُ مَعَهُ خَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ تَصُرَّهُ مَعَهُ خَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ تَصُرَّهُ مَعَهُ خَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ بِهِ لَمُ يَنْفَعُهُ مَعَهُ حَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ بِهِ شَيْنًا لَمْ تَصُرَّوهُ مَعَهُ خَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ بِهِ لَهُ لَنَ عَمْرِهُ مَعَهُ خَطِينَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ لِهِ قَلْهُ أَبُو نَعَيْمٍ فَي يَشُولُ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْعًا لَى عَبْدِ اللّهِ وَالصَّوابُ مَا قَالُهُ أَبُو نُعَيْمٍ

(۲۵۸۲) حضرت عبدالله بن عمر و رفائل سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو محض الله سے اس حال

هي مُنزله امَّه بين بن الله بن عبروينية عبروينية في منزله امَّه بين الله بن عبروينية في الله الله بن عبروينية في

میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک ندگھہرا تا ہوتو وہ جنٹ میں داخل ہوگا اوراسے کوئی گنا ہ نقصان نہ پہنچا سکے گا، جیسے اگر کوئی شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ مشرک ہوتو وہ جہنم میں داخل ہوگا اوراسے کوئی نیکی نفع نہ پہنچا سکے گا۔

( ٦٥٨٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ السَّكِمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفُشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدُخُلُونَ الْجِنَانَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ، [قال الترمذي حسن صحيح. قال الألماني:

صحيح (ابن ماجة: ٣٦٩٤) الترمذي: ١٨٥٥). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف ]. [انظر: ٦٨٤٨].

(۱۵۸۷) حفرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا رحمان کی عبادت کرو،سلام کو پھیلا ؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ٦٥٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَافَ ضَيْفٌ رَحُلًا مِنْ بَنِى إِسُرَائِيلَ وَفِى دَارِهِ كُلُبَةٌ مُجِحٌّ فَقَالَتْ الْكُلُبَةُ وَاللَّهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَمْلِي قَالَ فَعَوى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ قِيلَ مَا هَذَا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ فَقَالَتْ الْكُلُبَةُ وَاللَّهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَمْلِي قَالَ فَعَوى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ قِيلَ مَا هَذَا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هَذَا مَثُلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهَا أَخْلَامَهَا

(۱۵۸۸) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیشا نے فر مایا بی اسرائیل کے سی شخص کے یہاں ایک مجمان آیا، میز بان کے گھر میں ایک بہت بھو نکنے والی کتیاتھی ، وہ کتیا کہنے گئی کہ میں اپنے مالک کے مہمان کے سامنے نہیں بھونکوں گل ، اتن در میں اس کے پید میں موجود پلے نے بھونکنا شروع کر دیا ، کسی نے کہا ریکیا؟ اس پراللہ نے اس زمانے کے نبی پروتی بھیجی کہ پرتہارے بعد آنے والی اس امت کی مثال ہے جس کے بیوتوف لوگ عظمندوں پرغالب آجا کیں گے۔

ر ٦٥٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَامٌ عَلَيْكَ ثُمَّ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةَ [انظر: ٢٠٦١]

(۱۵۸۹) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا کی خدمت میں یبودی آ کر''سام علیک' کہتے تھے، پھراپنے دل میں کہتے تھے، کہم جو کہتے ہیں اللہ جمیں اس پرعذاب کیوں نہیں ویتا؟ اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ''جب بیآپ کے پاس آتے ہیں تو اس انداز میں آپ کوسلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا۔''

( ، ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ النَّهِمَّ اغْفِرْ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تُشُرِكُ فِى رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ حَجَبْتَهُنَّ عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ [انظر: ٩٤ ١٩٥ ، ٧٥].

(۱۵۹۰) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائق سے مروی ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ رسالت میں آیا اور دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! مجھے اور محمر کا اللہ بخش دے ، اور اپنی رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کوشریک نہ فرما ، نبی علیہ نے بوچھا یہ دعاء کون کر رہاہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا کہ میں ہوں ، نبی علیہ نے فرمایا تم نے اس دعاء کو بہت سے لوگوں سے یردے میں چھیالیا۔

( ٦٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَهُوَ النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۵۹۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے فر مایا جوشخص میری طرف نسبت کر کے کوئی الی بات کے جو میں نے نہ کہی ہو،اسے اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے۔

( ٦٥٩١م ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَالْغُبُيْرَاءَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [راحع: ٢٧٨]

(۱۹۱۵م) اور میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے شراب، جوا، باجا اور چینا کی شراب کوحرام قرار دیا ہے، اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

(۱۵۹۲) مجاہد رکھنٹی کہتے ہیں کہ فلال شخص نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ آئندہ اسے '' جنادہ بن ابی امیہ' کہہ کر پکارا جائے (حالانکہ ابوامیہ اس کے باپ کا نام نہ تھا) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ نبی علیا کا ارشاد ہے جو شخص اپنی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو سر سال کی مسافت ہے تی ہے۔

( ١٥٩٢م ) قَالَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّا مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

(١٥٩٤م) اورفر ما يا جومخص ميري طرف كسي بات كي جھو في نسبت كرے اسے جہنم ميں اپنا ٹھ كاند بنالينا چاہئے۔

( ٦٥٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ إِسُحَاقَ عَنْ آبِى سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِيشِ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ إِنَّا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌّ وَإِنَّمَا نُبَايِعُ بِالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إِلَى أَجَلٍ فَمَا تَرَى فِى ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْحَبِيرِ هُ مُنالًا أَعُرُرُ فِينَالِ يَنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِمُ وَيَنْ اللهِ مِنْ عَلِيهِ اللهِ مِنْ عَبِمُ وَيَنْ اللهِ مِنْ عَبِمُ وَيْنِ اللهِ مِنْ عَبِمُ وَيْنَا اللهِ مِنْ عَبِمُ وَيَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ الللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ

سَقَطُتَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ حَتَّى نَفِدَتُ وَبَقِى نَاسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِ لَنَا إِبِلَّا مِنْ قَلَاثِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتُ حَتَّى نُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالنَّلَاثِ قَلَائِصَ حَتَّى فَرَغْتُ فَآذَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ [انظر: ٢٠٢٥].

(۱۵۹۳) عمروبن حریش بین این کی میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو دالٹی سے پوچھا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں ویناریا درہم نہیں چلتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو دالٹی سے بار درہم نہیں چلتے ہیں آپ کی اس بارے کیارائے ہے؟ انہوں نے فر مایا تم نے ایک باخبر آ دمی سے دریافت کیا ،ایک مرتبہ نبی علیا نے ایک لشکر تیارکیا اس امید پر کہ صدقہ کے اونٹ آ جا کیں گے ، اونٹ خم ہو گئے اور پھلوگ باتی ہی گئے (جنہیں سواری نہ مل کی ) نبی علیا نے مجھ سے فر مایا ہمارے لیے اس شرط پر اونٹ فرید کی اونٹ پہنچئے پر وہ دے دیئے جا کیں گئے میں نے دواونٹوں کے بدلے ایک اونٹ فرید اونٹ کہ میں فارغ ہو گیا ، اور نبی علیا نے صدقہ کے اونٹ سے اس کی ادائیگی فرمادی۔

( ٦٥٩٤) جَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَبِيلٍ عَنُ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفَجْآةِ وَمِنْ لَدْغِ الْحَيَّةِ بُنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفَجْآةِ وَمِنْ لَدُغِ الْحَيَّةِ وَمِنْ الْفَرْقِ وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْقَتُلِ عِنْدَ فِرَادِ وَمِنْ اللَّهَ عَلَى عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْقَتُلِ عِنْدَ فِرَادِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ مِنْ الْعَرَقِ وَمِنْ الْفَرَقِ وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءً وَمِنْ الْقَتُلِ عِنْدَ فِرَادِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ مَ

(۱۵۹۳) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی النی سے کہ نبی علیا نے سات قسم کی موت سے بناہ مانگی ہے، نا گہانی موت سے سانپ کے ڈسنے سے، درندے کے کھا جانے سے، جل کر مرنے سے، ووب کر مرنے سے، کسی چیز پر گر کر مرنے سے یا کسی چیز کے اس پر گرئے نے اور میدان جنگ سے بھا گئے وقت قتل ہونے سے۔

( 1040) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِى عَمْرٌ و أَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِمِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِمِ كَذَّكُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِى هَاشِمِ كَخَدُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَلَحَلَ أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ وَهِى تَحْتَهُ يُومِئِدٍ فَرَاهُمْ فَكُوهُ ذَلِكَ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لَكُ كَرُ ذَلِكَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمُ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَلْ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَلْ لَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْهُ فَقَالَ لَا يَدُخُلُنَّ رَجُلٌ بَعُدَ يَوْمِي هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْهُ فَلَا لَا يَدُخُلُنَّ رَجُلٌ بَعُدَ يَوْمِي هَذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ النَّانِ. [انظر: ٤ ٢٧٤، ١٩٥٥].

(۱۵۹۵) حظرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹھ سے مروی ہے کہ بنو ہاشم کے پچھاؤگ ایک مرتبہ حضرت اساء بنت عمیس ڈالٹھا کے یہال

منالمًا أَعَادُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

آئے ہوئے تھے،ان کے زوج محتر م حضرت صدیق اکبر دائٹو بھی تشریف لے آئے، چونکہ وہ ان کی بیوی تھیں اس لئے انہیں. اس پرنا گواری ہوئی،انہوں نے نبی ملیقا سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے خیر ہی دیکھی (کوئی برا منظر نہیں دیکھالیکن پھر بھی اچھانہیں لگا) نبی ملیقانے فرمایا اللہ نے انہیں بچالیا،اس کے بعد نبی ملیقا منبر پرتشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کسی ایک عورت کے یاس تنہانہ جائے جس کا شو ہر موجود نہ ہو،الا یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور یا دوآ دمی ہوں۔

( ٦٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِى ذَبَحَ صَحِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ لِأَبِيكَ يُصَلِّى ثُمَّ يَذُبَحُ

(۱۵۹۷) ابوعبدالر من حبلی میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر و رفائقۂ نے ہمارے سامنے ایک کاغذ نکالا اور فر ما یا کہ نبی علیہ ہمیں بید دعاء سکھایا کرتے تھے کہ اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے اللہ! پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے والے اللہ! تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے، ہیں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک ہند نہیں ، اور یہ کہ محمد کا لیڈی تیرے بندے اور رسول ہیں اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں ، میں شیطان اور اس کے شرک سے متیری پناہ ما مگنا ہوں اور میں اس بات ہے بھی تیری پناہ ما مگنا ہوں کہ خود کی گناہ کا اور کا یکی مسلمان پر اے لاور دوں۔ (بید دعاء نبی علیہ اس بات کے سماری کروں یا کسی مسلمان پر اے لاور دوں۔ (بید دعاء نبی علیہ اللہ علیہ میں میں شیطان کی مسلمان پر اے لاور دوں۔ (بید دعاء نبی علیہ اللہ بن عمر و دلائٹ کوسو نے وقت پڑھنے کے لئے سکھائی تھی )

قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيفً ].

( ٦٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبُاهِى بِهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبُاهِى بِهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْ مَا وَلَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبُاهِى بِهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّى أَبُولُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكِحُوا أُمَّهَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْكُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## هي مُنلاً امَدُن بن الله بن عبروينيا الله بن عبروينيا الله بن عبروينيا الله بن عبروينيا

قیامت کے دن ان کے ذریعے فخر کروں گا۔

( ٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَخَطُوةٌ تَمْحُو سَيِّنَةً وَخَطُوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا

(۱۵۹۹) حضرت عبداللہ بن عمر و را النظامے مروی ہے کہ نبی طیاب نے ارشا دفر مایا جو محض جامع مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک قدم پرایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم پرایک نیکی کھی جاتی ہے، آتے اور جاتے دونوں وقت یہی تکم ہے۔

( . . . . . ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي حَدَّثَنَا وَهُ لَيْ عَمْدِ و بْنِ الْعَاصِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَبُدَكَ يَنْكُأ لَكَ عَدُوَّا وَيَمْشِى لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ [قال الألباني: صحيح (ابوداود ٢٠٠٠) اسناده ضعيف] الشّفِ عَبُدَكَ يَنْكُأ لَكَ عَدُوَّا وَيَمْشِى لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ [قال الألباني: صحيح (ابوداود ٢٠٠٠) اسناده ضعيف] بيدعاء مروى به كه بي الشّائية في الله الله الله الله الله الله عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلُهُ مَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي حَدَّثَنَا بِاللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَّا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ يَفْضُلُونَا بِأَذَانِهِمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُؤَدِّنِينَ يَفْضُلُونَا بِأَذَانِهِمُ فَلُ كُمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلُ تُعُطَ [صححه ابن حبان (١٦٩٥) عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُلُ كُمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلُ تُعُطَ [صححه ابن حبان (١٦٩٥) عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّمَ قُلُ كُمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلُ تُعُطَ [صححه ابن حبان (١٦٩٥) قَالَ الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٤٥). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٤٥). قال المعين: حسن لغيره].

(۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ٹالٹیا سے عرض کیا یا رسول اللہ! مؤذ نین اذان کی وجہ سے ہم پرفضیلت رکھتے ہیں؟ نبی ٹالٹیا نے فر مایا جوکلمات وہ کہیں تم بھی کہدلیا کرو، اور جب اختیام ہوجائے تو جو دعاء کرو گے وہ بوری ہوگی۔

(٦٦.٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِو

قَالَ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ السَّكَةُ قَالَ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَبَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهَادُ فِي اسبيلِ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ حَيْرًا قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأَجَاهِدَنَّ وَلَاتُو كُنَّهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ حَيْرًا قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَأَجُوهِ مَنَّ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ حَيْرًا قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا أَعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنُولُ اللَّهِ الْمَا وَالْوَالِدَى الْمَا وَالْوَالِيَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۲۰۲) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹوئے سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوکرسب سے افضل عمل

کے متعلق پوچھا، نبی علیہ نے نماز کا ذکر کیا، تین مرتبہ اس نے بہی سوال کیا اور نبی علیہ ان ہرمرتبہ نماز ہی کا ذکر کیا، جب نبی علیہ اس کے سوال سے معلوب ہو گئے تو فر مایا جہاد فی سبیل اللہ، اس آ دمی نے کہا کہ میر ہے تو والدین بھی ہیں؟ نبی علیہ ان نے فر مایا میں تہمیں ان کے ساتھ بھیجا ہے، تہمیں ان کے ساتھ بھیجا ہے، تہمیں ان کے ساتھ بھیجا ہے، میں ضرور جہاد میں شرکت کروں گا اور انہیں جھوڑ کر چلا جاؤں گا، نبی علیہ نے فر مایا تم زیادہ بڑے عالم ہو۔

( ٦٦.٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَتَانَ الْقَبُورِ فَقَالَ عُمَرُ ٱتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عُمْرُ اتْرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مُمَرُ بَفِيهِ الْحَجَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ كَهَيْئَتِكُمْ الْيَوْمَ فَقَالَ عُمَرُ بِفِيهِ الْحَجَرُ

(۱۲۰۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائقۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا، حضرت عمر دفائقۂ کہنے لیے یارسول اللہ! کیااس وقت جمیں ہماری عقلیں لوٹا دی جا کیں گی ؟ نبی علیان نے فر مایا ہاں! ہالکل آج کی طرح ، حضرت عمر دفائقۂ نے فر مایا اس کے منہ میں پھر (جووہ میر اامتحان لے سکے)

( ٦٦.٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَقُرَأُ الْقُرُآنَ فَلَا أَجِدُ قَلْبِى يَعْقِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَكَ حُشِى الْإِيمَانَ وَإِنَّ الْإِيمَانَ يُعْطَى الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآن

(۲۲۰۴) حفرت عبداللہ بن عمر و ظافؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کینے لگایار سول اللہ! میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن اپنے دل کو اس پر جمنا ہوانہیں یا تا، نبی علیہ نے فر مایا تیرا دل ایمان سے بھر پور ہے کیونکہ انسان کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جا تا ہے۔

( ٦٦.٥ ) حَلَّثُنَّا يَحْيَى حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرَيْحٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكُثِو

(۲۹۰۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈالٹوئے مروی ہے کہ جو تحف نی طائیلا پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ رحت بھیجتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرنے یا کی۔

(٦٦.٦) و سَمِعُت عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا كَالْمُوَدِّعِ فَقَالَ آئا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِى أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكِلِمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَعَلِمْتُ كَمْ خَوَلَهُ النَّارِ وَحَمَلَهُ الْعُرْشِ وَتُجُوِّزَ بِى وَعُوفِيتُ وَعُوفِيتُ أُمَّتِى فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ فَإِذَا

ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَجِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ

(۲۷۰۲) اور حضرت عبداً لله بن عمر و ظائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیکا اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے جیسے کوئی
رخصت کرنے والا ہوتا ہے اور تین مرتبہ فرمایا میں محمہ ہوں، نبی امی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا، مجھے ابتدائی
کلمات، اختیا می کلمات اور جامع کلمات بھی دیئے جیں، میں جانتا ہوں کہ جہنم کے نگران فرشتے اور عرشِ اللی کو اٹھانے
والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مجھ سے تجاوز کیا جاچکا، مجھے اور میری امت کو عافیت عطاء فرماوی گئی، اس لئے جب تک میں
تہمارے درمیان رہوں، میری بات سنتے اور مانتے رہواور جب مجھے لے جایا جائے تو کتاب اللہ کو اپ اور لازم پکڑلو، اس
کے حلال کو حلال سمجھوا ور اس کے حرام کوحرام مجھو۔

( ٦٦.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةً عَنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالُمُولِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِلَى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَلَّ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْعَامِ ١٩٨٧ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالُمُولِّ قَالَ عَلْمُ وَالْعَلَ الْعَامِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهِ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُولُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَاصِى يَقُولُ خَوْجَ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ مَا عَلْمُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَى اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَنْ كُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُبَيْرَةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَبِّى حَرَّمَ عَلَىَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ

(۲۲۰۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ہی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی اس کشریف لائے اور فرمایا میرے آب نے مجھ پرشراب، جوا، جو کی شراب، باجے اور گانے والوں کو حرام قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا أَبْنُ لَهِيعَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ٱفْلَحَ مَنْ آمَنَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ به.[راجع: ٢٧٧٢].

( ۲۲۰۹ ) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائٹۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا وہ آ دمی کامیاب ہو گیا جس نے ایمان قبول کیا ، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہوگئی ،اور اللہ نے اسے اپنی نعتوں پر قناعت کی دولت عطاء فر ما دی۔

( ٦٦١٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنِى أَبُّو هَانِءٍ الْلَخَوُلَانِیُّ عَنُ آبِی عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِیِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ ابْنِ آدَمَ عَلَی إِصْبَعَیْنِ مِنُ أَصَابِعِ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ قَلَبَهُ فَكَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ [راحع: ٢٥٦٩].

(۱۲۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو واللين مروى ب كه نبي عليه فرمايا تمام بن آوم كه دل الله كي دوانگليوں كے درميان قلب

### هي مُنالاً امَّهُ بن بن مِينِ مَرْم كِي مُنالاً امْرُ بن بن عَبِد اللهِ بن عَبِد ويَنْهِ اللهِ مِن عَبِد ويَنْهِ كَيْ

واحد کی طرح ہیں، وہ انہیں جیسے چاہے، پھیردیتا ہے، ای وجہ سے نبی علیاً اکثرید دعاء فرماتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ! (ہمارے دلوں کوابنی اطاعت کی طرف پھیردے)۔

( ٦٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعُتُهُ أَنَا مِنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَقَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْفُقُورَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ

(۱۲۱۱) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے ارشا دفر مایا میں نے جنت ٹیں جھا تک کرد کیکھا تو وہاں فقراء کی اکثریت دیکھی اور میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں مالیداروں اورعورتوں کی اکثریت دیکھی ۔

( ٦٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى أَنْ ٱخْتَصِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِصَاءُ أُمَّتِى الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ

( ٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و آنَّ أَبَا آيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَهُوَ يَقُولُ أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُّكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ الْقُرْآنِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ الْقُرْآنِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَيُوبَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ آبُو أَيُوبَ

(۱۲۱۳) حضرت عبداللہ بن عمر و وہ اٹھؤ سے مروی ہے کہ حضرت ابوایوب انساری وہ ٹھؤ کسی مجلس میں بیٹے ہوئے فرمارہ ہے کہ کیاتم میں سے کسی سے پینیں ہوسکتا کہ ہررات تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ لوگوں نے کہا یہ کسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے، اتی دریمیں نبی علیات تشریف لے آئے، آپ سکا ٹھٹٹا نے حضرت ابوالوب وہ ٹھٹٹ کی بات من لی تھی اس لئے فرمایا ابوا یوے نے کہا۔

( ٦٦١٤) حَدَثَنَا حَسَنَ حَدَثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنِي حُينَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقُوَا أَلْمُصْحَفَ عِمْدٍ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا بِالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُّ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُ ذَا كِرًا وَيَبِيتُ سَالِمًا عَلَيْهِ فَعَلَى مَا عَنْقِهُ مَا عَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظُلُ ذَا كُولًا وَيَهِمُ لَكُولُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ لَيَا وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ مَا مُنَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ال

### هي مُناهَ اَمْدِينَ بِلِيدِ مِنْ اللهِ بِنَ عَبِمُو مِنْ اللهِ ال

الله! ميراييد بينا دن كوقر آن روهتا ہے اور رات كوسوتا رہتا ہے، نبی اليا آنے فرمايا اگروہ سارا دن ذكر ميں اور رات سلامتی ميں گذار ليتا ہے تو تم اس پر كيوں ناراض مور ہے ہو؟

( ٦٦١٥) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَىٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ حَدَّثَهُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ حَدَّثَهُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرُفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنُ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنُ طَاهِرِهَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَالَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ النَّكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَهِ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ النَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى لَهُ لَا اللَّهُ قَالَ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَهِ

(۱۲۱۵) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈگائیؤے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کمرہ ایسا ہے جس کا ظاہر، باطن سے اور باطن، طاہر سے نظر آتا ہے، حضرت ابوموی اشعری ڈگائیؤنے پوچھایا رسول اللہ! وہ کمرہ کس شخص کو ملے گا؟ فرمایا جو گفتگو میں زمی کرے، کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوکر راز و نیاز کرے۔

( ٦٦٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ أَنَّ تَوْبَةَ بُنَ نَمِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا عُفَيْرٍ عَرِيفَ بُنَ سَرِيعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى فَقَالَ يَتِيمٌ كَانَ فِى حَجْرِى تَصَدَّقُتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَأَنَ وَارِثُهُ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو سَأَخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَارِيَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَأَنَ وَارِثُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ سَأَخْهِ وَسَأَخُونُ لِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَالًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِذَا تَصَدَّقُتُ بِصَدَقَةٍ فَآمُضِهَا

(۱۲۱۲) ایک آ دی نے حضرت عبداللہ بن عمر و دلا تھا ہے ہوچھا کہ میراایک بیتیم بھیجا میری پرورش میں تھا، میں نے اسے ایک باندی صدقے میں دی تھی، اب وہ مرگیا اور اس کا وارث بھی میں ہی ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں وہ بات بتا تا ہوں جو میں نے نبی ایشا سے خود بنی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر دلاتھ نے کسی کونی سبیل الله ایک گھوڑ اسواری کے لئے دے دیا بھوڑے ہی میں نے نبی الله ایک گھوڑ اسواری کے لئے دے دیا بھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ آ دمی اسے کھڑا فروخت کر رہا ہے، حضرت عمر دلاتھ کا ارادہ ہوا کہ اسے خرید لیں، چنا نچہ انہوں نے نبی ملیلا سے مشورہ کیا، آ پ منافیق نے آئیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فر مایا جب تم کوئی چیز صدقہ کر دوتو اس صدقے کو میں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فر مایا جب تم کوئی چیز صدقہ کر دوتو اس صدقے کو سے نبیل ایسا کرنے ہے۔

( ٦٦١٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَثُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحَبُلِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزُلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمُّدُنَا وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا

(۱۲۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر و را اللہ علیہ عالیہ دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! ہمارے گنا ہوں ،ظلم ، ندا ق ، سنجیدگی اور جان بوجھ کر کئے گئے تمام گنا ہوں کو معاف فرما ، یہ سب ہماری طرف سے ہیں ۔

### مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٦٦١٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُينًى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ وَاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ وَاللَّهِ مُنْ عَلْمَةٍ عَمْدٍ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَيَةِ عَمْدٍ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَيَةِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَمَاتَةِ الْمُعُمِّ وَشَمَاتَةِ الْمُعُونُ وَشَمَاتَةِ الْمُعَلِيْةِ الْمُعْمِقِيقِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَسَمَاتَةِ الْمُعْمَاتِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْدَاعِ وَلَهُ الْعَلَامُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَسُعِيفًا عَلَيْهِ الْمُعْمَاتِهُ وَالْمُعْمَالِي الْمُعْمَاعِي وَالْمَاعِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْلِكُ وَلَوْمُ عَلَيْهِ الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْمِقِ عَلَيْكُوالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعِلَّى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۲۱۸) جفزت عبداللہ بن عمر و ڈلائنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظان کلمات کے ساتھ دعاء کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے ہنسی اڑانے ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔

( ٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَحْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

(١٧١٩) حفرت عبدالله بن عمر و رفالله سيمروي ب كه نبي عليه جب فجر كي دوسنتي برح ليت تواني دائس كردث برليث جاتے تھے۔

( ٦٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي عَمْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي فَالْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِلنَّوْمِ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي فَالْهِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ (٧٧٠). قال شعيب: حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

( ۲۹۲۰) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی مائیلاسونے کے لئے لیٹے تو یوں کہتے کہ اے پروردگار! آپ کے نام پر میں نے اپنے پہلوکور کھ دیا، پس تو میرے گنا ہوں کو معاف فرما۔

( ٦٦٢٠ ) حَلَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُينٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرِمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَحْفَظُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ

(۱۲۲۱) حفرت عبداللہ بن عمر و بڑا تھؤسے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا جو تحض اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اپنے بڑوی کی حفاظت کرنی چاہئے ،اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا پھرخاموش رہے۔

( ٦٦٢٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ وَيُونَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ

يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِى فَقُلْتُ أَخْبِرْنِى عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِى التَّوْرَاةِ فَقَالَ أَجُلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِى الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُبَشِّرًا وَلَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِصِفَتِهِ فِى الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُبَشِّرًا وَلَا يَكُولُ لَلْسَ بِفَطُّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَعَنَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْظٍ وَلَا عَلِيظٍ وَلَا سَلَّةً بِاللَّمِيْنَةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ لَا لِللَّالِمُ وَلَا يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ

### هي مُنالِم اَحْرُرُفِيْلِ يَسْمِرُمُ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيْلِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيْلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيْلِ كَاللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيْلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِينِيلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيلِ اللّهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيلِ اللهِ مِنْ عَبِرُولِيْنِيلِ

يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَغُينًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا قَالَ عَطَاءٌ لَقِيتُ كَغُبًا فَسَأَلُتُهُ فَمَا اخْتَلَفَا فِي حَرُفٍ إِلَّا أَنَّ كَغُبًا يَقُولُ بِلُغَتِهِ أَغُيْنًا عُمُومَى وَآذَانًا صُمُومَى وَقُلُوبًا غُلُوفَى قَالَ يُونُسُ غُلُفَى [صححه البحاري (٢١٢٥]].

(۱۹۲۲) عطاء بن بیار پیشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرور ٹاٹیؤے ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ تورات میں نبی علید کی جوصفات بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق مجھے بتا ہے ، انہوں نے فرمایا اچھا، بخدا! تورات میں ان کی وہی صفات بیان کی گئی ہیں کہ 'اے نبی شائیڈ ہا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بخوشخری و بینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے' اورامیون کے لئے حفاظت بنا کر مبعوث کیا ہے، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا ہے، آپ تندخو، بخت ول، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی ہے و بینے المیشی آپ کا نام متوکل رکھ دیا ہے، آپ تندخو، بخت ول، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی ہے و بیے المیشی میں، بلکہ درگذراور معاف کر دینے والے ہیں، اللہ انہیں اس وقت تک آپ پائیس بلائے گا جب تک ان کے ذریعے میڑھی ملت کوسیدھانہ کر دے گا ، کہوں کو، بہرے گانوں کو مسیدھانہ کر دے گا ، کہوں کو وہ بہرے گانوں کو اور بردوں میں لیٹے دلوں کو کھول دے گا۔

عطاء کہتے ہیں کہاس کے بعد میں کعب احبار سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو ان دونوں کے جواب میں ایک حرف کا فرق بھی نہ تھا۔

( ٦٦٢٣) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا حَلَفَّ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ آبِي جَنَابٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّا وُضُونًا مَكِيثًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ سِتُّ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاتَمَا الْتَزَعَ قَلْبِي مِنْ مَكَانِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةٌ قَالَ وَيَفِيضُ الْمَالُ فِيكُمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى عَشَرَةَ آلافٍ فَيظُلُّ يَتَسَخَّطُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنْتَيْنِ قَالَ وَفِنْنَةٌ تَذْخُلُ بَيْتَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَمَوْتُ كُفُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَمُونَ الْفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَمُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعُ وَهُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَسَلَّمَ فَالَ وَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ قِالَ وَمُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ قَالَ وَفُونُ مَولِكُ الْمَوْلُ اللَّهِ سِتُّ قُلُنَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ قَالَ وَفُونُ مُ مَدِينَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سِتُّ قُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَيْ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ قَالَ وَفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَمْدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

(۱۹۲۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ گالنظ اوضوکر رہے تھے، نبی علیا نے سراٹھا کر مجھے دیکھااور فرمایا اے میری امت! تم میں چھ چیزیں ہوں گی ،تمہارے نبی علیا کا وصال الیا لگا جیسے کسی نے میرادل تھنچ لیا ہو۔ نبی علیا نے فرمایا بیا تک ہوئی ،تمہارے پاس اتنامال آجائے گا کہ اگر کسی کودس ہزار بھی دیے

# منالاً احدِين بل يَعْدِ مَرْم الله عِن عَبَرو عِيْدُ الله عِبَرو عِيْدُ الله عِبْرو عِيدُ الله عِبْرو عِيْدُ الله عَبْرُوعِ عَبْرُوعِ عَلَمْ عِبْرُوعِ عَلَمْ عِبْرُوعِ عِيْدُ الله عِبْرُوعِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِيْدُ الله عَبْرُوعِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِبْرِيْعِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِنْهِ عِنْهُ عِلْمُ عِيْمُ وَيْعِيْمُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِنْهِ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِنْهُ عِلْمُ عِنْهِ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِلْمُ عِبْرُوعِ عِنْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمِ عَلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِ

جائیں تو وہ ناراض ہی رہے گا، یہ دوسری ہوئی، وہ فتنہ جو گھر میں داخل ہو جائے گا، یہ تیسری ہوئی، بکریوں کی گردن توڑ بیاری کی طرح موت، یہ چوتھی ہوئی، تہارے اور رومیوں کے درمیان صلح جوعورت کے زمانۂ حمل کے بفتدرنو مہینے تک تمہارے ساتھ انتہے رہیں گے، پھر وہی عہد شکنی میں پہل کریں گے یہ پانچویں چیز ہوئی اور ایک شہر کی فتح، یہ چھٹی چیز ہوئی، میں نے یو چھایا رسول اللہ! کون سا شہر؟ فرمایا قسط طنیہ۔

( ٦٦٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِى حَيْوَةُ يَغْنِى ابْنَ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَىًّ الْأَصْبَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَازِي أَجُرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجُرُهُ وَأَجُرُ الْغَازِى. [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٢٦)].

( ۱۹۳۴ ) حضرت عبداللہ بنعمر و بٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائنے فر مایا غازی کوتو اس کا اپنا اجر ہی ملے گا ، غازی بنانے والے کوابیا بھی اور غازی کا بھی اجر ملے گا۔

( ٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثِنِي لَيْتُ بُنُ سَغْدٍ حَدَّثِنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شُفَيِّ الْأَصْبَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفْلَةٌ كَغُزُوقٍ. [قال الالناني: صحيح (ابوداود ٢٤٨٧٠)]

( ۲۲۲۵ ) حضرت عبدالله بن عمرو ر التفويت مروى ہے كه نبي علينا نے فرما يا جہاد سے واپس آنا بھي جہاد كا حصہ ہے۔

( ٦٦٢٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُينً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعُتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَسُفَعْنِى

(۲۲۲۲) حضرت عبداللہ بن عمرور والنظر سے مردی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، روزہ کچھا کہ پروردگار! میں نے دن کے وقت اسے کھانے اورخواہشات کی تکیل سے روکے رکھا، اس لئے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کچھا کہ میں نے رات کواسے سونے سے روکے رکھا، اس لئے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، وزنوں کی سفارش قبول کرلی جائے گی۔

( ٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ آبِي عَرُوبَةً عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَنْفَتِلُ عَنْ يَجِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَرَأَيْتُهُ يَشُوبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

(۱۹۲۷) حفرت عبداللہ بن عمرو وہ النظام مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کواس طرح نماز بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ علیا لیا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کہ کہ کے اللہ کا اللہ

# 

اور میں نے آپ فاللہ کا کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٦٢٧م ) قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا أَنْبَأَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ [قال الترمذى: حسن صحيح قال الألباني حسن (ابوداود: ٦٥٣، ١٠ ابن ماجة: ٩٣١، ١٠ ٢٠ الترمذي: ١٨٨٣). قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٢١، ٢٦٧٩، ٢٦٧٩، ٢٠٢١).

(۲۷۲۷م) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۲۸ ) حضرت عبداللہ بن عمر و فائٹیا ہے مروی ہے کہ ٹبی ٹالیلائے ایک بچے میں دو تھے کرنے سے ، تھے اورادھار سے ،اس چیز کی بچے سے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو ،اوراس چیز کی تھے ہے ''جوآپ کے پاس موجود نہ ہو''منع فر مایا۔

( ٦٦٢٩) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ آخُبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِىءُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَإِذَا اسْتَرَدُّ الْوَاهِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِىءُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَإِذَا اسْتَرَدُّ الْوَاهِبُ فَا لَهُ عَلَيْهِ مَا وَهَبَ [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٣٥٤٠) قال شعيب: اسناده حسن آنظ: ٣٩٤٦).

( ۱۹۲۹ ) حضرت عبداللہ بن عمر و رہ اللہ است مروی ہے کہ نبی طائیلائے فرمایا اپنے ہدیے کو واپس مانکنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کتا تھی کر کے اس کو چاہئے کہ اسے اچھی طرح کوئی کتا تھی کر کے اس کو چاہئے گئے ، جب کوئی ہدیہ دینے والا اپنا ہدیہ واپس مانگے تو لینے والے کو چاہئے کہ اسے ا تلاش کرے اور جب مل جائے تو اسے واپس لوٹا دے۔

( ٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ أَبِى حَرْبِ اللَّهِ لِيِّيِّ سَمِغْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّتُ الْخَضُرَاءُ وَلَا أَقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَضْدَقَ لَهُجَدُّ مِنْ أَبِي ذَرِّ [راجع: ٢٥١٩].

( ۲۲۳۰) حضرت عبدالله بن عمر وظافیا سے مروی ہے کہ نبی طابیا نے فر مایاروئے زمین پراور آسان کے سامے تلے الوؤر سے زیادہ سے آ دمی کوئی نہیں ہے۔

( ٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِى شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِيَ

### 

بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ وَالْمَ رَكُعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّى عَنْ الشَّمْسِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكَعُتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ. [صححه البحارى (١٠٥١)، ومسلم (٩١٠)، وابن حزيمة (١٣٧٥ و ١٣٧٦)]. [انظر: ٢٠٤٦].

(۲۲۳۱) حضرت عبدالله بن عمر و رفی الته سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نالیگا کے دور باسعادت میں سورج گرمن ہوا، تو ''نماز تیار ہے'' کا اعلان کر دیا گیا، نبی نالیگانے ایک رکعت میں دور کوع کیے، آور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، پھر سورج روش ہو گیا، حضرت عائشہ فاتھا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن سے طویل رکوع سجدہ بھی نہیں دیکھا۔

( ۱۹۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا قَالَ ذَاتَ يَوْمِ وَدَخَلَ الصَّلَاةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْ السَّمَاءِ وَسَبَّحَ وَدَعَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهُنَّ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَلَاثِكَةَ تَلَقَّى بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضَا [انظ ١٠٠٧]. فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَلَاثِكَةَ تَلَقَّى بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضَا [انظ ١٠٠٠]. ( ١٩٣٣ ) حضرت عبدالله بن عمر ولى ہے كہ ايك دن نماز ك دوران ايك آ دى نے كما الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاءِ يُحرَّيْحَ كَى اور دعاء كى ، بى طَيْطَاف نماز ك بعد ہو جِها يكلمات كنے والاكون ہے؟ اس آ دى نے عرض كيا كہ مِن ہوں نى طَيْسَانِ فَرَشَتُول كود يكُما ك دوراك دور سرے يرسبقت لے جاتے ہوئے ان كلمات كا ثواب لَكھنے كے لئے آ ئے۔

( ١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ شُرَحْبِيلَ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ الْمَعَافِرِيِّ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا. [احرجه ابن ابي شيبة: ٢٢٨/١٣. قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٦٣٧]

(۲۲۳۳) حفرت عبدالله بن عمرو رفافق سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیق کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قراء ہوں گے۔

( ٦٦٣٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱكْثَرَ مُنَافِقِى أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

( ۲۶۳۴) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت کے اکثر منافق قراء ہوں گے۔

( ٦٦٣٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَغْضَبُ

(۲۲۳۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظا سے بوچھااللہ کے غضب سے مجھے کون می چیز دورکر

# و مُنالِ الرَّيْنِ بَيْنِي مِتْرِمُ اللهِ مِنْ عَبِيرُوعِيْكُ ٢٨٥ اللهِ مِنْ عَبِيرُوعِيْكُ ﴾ الله بن عبروعيك

سکتی ہے؟ نبی الیلانے فر ماما غصہ نہ کیا کرو۔

( ٦٦٣٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا ذَرًّا جُ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱزْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَلْتَقِى عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ مَا رَأَى أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ قَطَّ. [اخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٦١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٨٠٥].

(۲۷۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مؤمنین کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ملا قات کر لیتی ہیں ، ابھی ان میں ہے کسی نے دوسرے کود یکھانہیں ہوتا۔

( ٦٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هُدَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا [راحع: ٦٦٣٣].

( ۲۲۳۷ ) حضرت عبداللہ بن عمر و رہا گھڑا ہے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا میری امت کے اکثر منافق قراء ہول گے۔

( ٦٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ حَدَّثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِي قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَيمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجُعَةَ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمُ وَكَثُرَةٍ غَنِيمَتِهِمُ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمُ عَلَى ٱقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى وَٱكْثَرَ غَنِيمَةً وَٱوْشَكَ رَجْعَةً مَنْ تَوَضَّا ثُمَّ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضَّحَى فَهُو أَقُ بُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنيمَةً وَأَوْشَكُ رَجُعَةً

(۲۲۳۸) حضرت عبدالله بن عمرو رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک سربدروانہ فرمایا، وہ مال غنیمت حاصل کر کے بہت جلدی واپس آ گئے،لوگ ان کے مقام جہاد کے قرب، کثرت غنیمت اور جلد واپسی کے متعلق با تیں کرنے لگے، نی علیهائے فر مایا کیا میں تنہیں اس سے زیادہ قریب کی جگہ، کثر تے غنیمت اور جلد واپسی کے متعلق نہ بتاؤں؟ جو شخص وضو کر کے حیاشت کی نماز کے لئے مسجد کی طرف روانہ ہو، وہ اس سے بھی زیادہ قریب کی جگہ، کثر سے غنیمت اور جلد والیہی والی ہے۔

( ٦٦٣٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الزَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرٍو قَالَ جَاءَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي عَلَى شَيْءٍ أَعِيشُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْييهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُمِيتُهَا قَالَ بَلُ نَفُسٌ أُخْيِيهَا قَالَ عَلَيْكَ بِنَفُسِكَ

(۲۷۳۹) حضرت عبدالله بن عمر و دلالله سعمر وی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمز ہ دلاللہ بی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے ك يارسول الله! مجهيكى كام پرمقرركرد يجيئ ، تاكه مين اس ك ذريع اين زندگى بسركرسكون؟ نبى اليكان فرمايا حزه! كيانفس

هي مُنالًا أَمَّا رَفْنِل يَنِيدُ مَرَّ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

کوزنده رکھنا تهہیں ڈیاده مجوب ہے یا مارنا ؟ انہوں نے عرض کیا زنده رکھنا، نبی طیسانے فرمایا پھراپے نفس کواپے او پرلازم پکڑو۔
( ٦٦٤٠) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّعْوَةِ وَالصَّرِیحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا أَخَافُ عَلَی أُمْتِی إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ بَیْنَ الرَّعُورَةِ وَالصَّرِیحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا أَخَافُ عَلَی أُمْتِی إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ بَیْنَ الرَّعُورَةِ وَالصَّرِیحِ اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ عَلَی اللهُ اللهِ عَلَی اللهُ اللهِ عَلَی اللهُ اللهِ عَلَی اللهُ عَلَی اللهِ عَلَی اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٦٦٤١) حَدَّقَنَا حَسَنَّ حَدَّقَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّقَنِى خُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ قَالَ الصِّدْقُ وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ ذَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ قَالَ الْكَذِبُ إِذَا كَذَبَ صَدَقَ الْعَبْدُ فَجَرَ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِى النَّارَ

(۲۲۴) حضرت عبداللہ بن عمرو دفائق سے سروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ اگل کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! جنتی عمل کیا ہے؟ نبی علیہ نے در مایا بچے بولنا، جب بندہ سچے بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے اور جب ایمان لا تا ہے اور جب ایمان لا تا ہے اور جب بندہ سے اخل ہوجائے گا، پھراس نے پوچھا یارسول اللہ! جہنم عمل کیا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جموٹ بولنا، جب بندہ حجوث بولتا ہے تو جہنم میں داخل ہوجائے گا، پھراس ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوجائے گا۔

( ٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَىٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

(۱۲۳۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈگاٹئٹ مروی ہے کہ تبی علیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ شب براءت کے موقع پراپنی مخلوق کوجھا تک کر دیکھتا ہے اور اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے دوآ دمیوں کے، ایک تو آپس میں بغض وعداوت رکھنے والوں کو،اور دوسرا قاتل کو۔

( ٦٦٤٣) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي حُيَىٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَيَقُولُ أَنُزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلِيهِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَوَلَ عَنْهَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلِيهِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَوَلَ عَنْهَا

(۱۲۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا پر سورہ ما کدہ اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ تکا فیٹم اپنی سواری پر سوار تھے، وہ سواری آپ مُلَافِیْزَ کا بوجھ برداشت نہ کرسکی اور نبی علیا کواس سے اتر ناپڑا۔

( ٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ

# هُ مُنْلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ الل

بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مُحَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُريُشٍ يُزَنَّ بِشُرُبِ الْحَمْوِ فَقُلْتُ بَلَغَنِى عَنْكَ حَدِيثٌ أَنَّ مَنْ شَوِبَ شَرْبَةَ الْوَهُطُ وَهُو مُحَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُريُشٍ يُزَنَّ بِشُرُبِ الْحَمْوِ فَقُلْتُ بَلَغَنِى عَنْكَ حَدِيثٌ أَنَّ مَنْ شَوِبَ شَرْبَةَ يَعْمُو لَمُ يَقُبُلُ اللَّهُ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى بَيْتُ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئِتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتُهُ أَمَّهُ فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْوِ اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَنْهُولُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَدِهِ ثُمَّ الْطَلَقَ ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمُو و إِنِّى لَا أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَاةً الشَعْلَقَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمُو و إِنِّى لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَوِبَ مِنْ الْحَمْوِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً آرُبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَلْهُ آذُونِي فِى النَّالِيَةِ أَوْنَ عَادَ لَلُهُ الْدُونِ عَلَى اللَّهُ مِنْ رَدُعَةِ الْحَمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [صححه ابن حان (٥٣٥٥)، في الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيمَةُ مِنْ رَدْعَةِ الْحَمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [صححه ابن حان (٥٣٥٥)،

وابن خزيمة (٩٣٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٣٧٧، النسائي ٣١٤/٨، و٣١٧). [انظر: ٢٥٨٥].

وہیں حریداللہ بن دیلی مُنظِمَّ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹو کے پاس پہنچا، اس وقت وہ طاکف میں

'' وھط''نا می اپنے باغ میں تھے، اور قریش کے ایک نوجوان کی کو کھ پر ہاتھ در کھ کراسے جھکا رہے تھے، اس نوجوان کوشراب پینے

گی وجہ سے سز اہور ہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے مید معلوم ہوئی ہے کہ جوشش شراب کا

ایک گھونٹ پی لے، اللہ چالیس دن تک اس کی تو بہ کو قبول نہیں کرتا؟ اور یہ کہ اصل بد بخت وہ ہے جواپی مال کے پیٹ سے ہی

بر بخت آیا ہو، اور میہ کہ جوشش بیت المقدس حاضر ہو، وہاں حاضری کا مقصد صرف وہاں نماز بڑھنا ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے

ایک صاف ہوجائے گا جیسے مال کے پیٹ سے جنم لے کرآیا ہو۔

(١٦٢٨م) اور مين نے نبي عليه كويفرماتے ہوئے ساہے كماللہ تعالى نے اپنى مخلوق كواند هرے ميں پيدا كيا، پھراسى دن ان

کی مُنلا اَمَٰ بِرَضِبل مِینَیِهِ مَتْرِم کی کی کی کی کی کی کی کی مستدین الله بن عبرویش کی کی مستدین الله بن عبرویش کی پرنور ڈالا، جس پروه نور پڑگیا وہ ہدایت پا گیا اور جے وہ نور ندمل سکا، وہ گراہ ہوگیا، ای دجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق لکھ کرقلم خشک ہو سکے۔

( ١٦٤٤م ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام سَأَلَ اللَّهُ ثَلَاثًا أَعُطَاهُ النَّهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا الْعَلَامُ النَّهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا اللَّهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا اللَّهُ عَاتُونَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ قَدْ أَعُطَاهُ إِيَّاهُ. [صححه ابن خريمة مِنْ كَوْمِ وَلَكَتُهُ أَمُّهُ فَنَحُنُ نَوْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ أَعُطَاهُ إِيَّاهُ. [صححه ابن خريمة (١٣٣٤ ) وابن حان (١٣٣٣ ) وابن حان (١٣٣٣ ) قال الوصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الألباني صحيح (ابن ماحة ١٤٠٠)].

(۱۹۳۳ م) اور میں نے نبی طینا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ حضرت سلیمان طینا نے اللہ سے تین دعا کیں کیں جن میں سے اللہ نے دوکو قبول کرلیا، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری بھی ان کے تن میں ہوگی، انہوں نے اللہ سے حیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی، اللہ نے انہیں وہ عطاء کر دی، انہوں نے اللہ سے اللہ حکومت مانگی جوان کے بعد کسی کونہ ل سکے، اللہ نے انہیں وہ بھی عطاء کر دی، انہوں نے اللہ سے دیا، اللہ نے اللہ سے معجد اقصلی میں نماز پڑھنے کے اراد سے نکلے تو وہ نماز کے بعد وہاں سے ایسے نکلے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، ہمیں امید ہے کہ اللہ نے انہیں رہی عطاء فرمادیا ہوگا۔

( ٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو قَبِيلِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى وَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا الْقُسُطُنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَلَا عَبُدُ اللَّهِ بِصُنْدُوقِ لَهُ حَلَقٌ قَالَ الْعَاصِى وَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوبُ إِلَّهُ سَئِلَ وَسُلَّمَ اللَّهِ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوبُ إِلَّهُ سَئِلَ وَسُلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسُطُنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسُطُنُطِينِيَّةً آوْ لُومِيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَغْنِى قُسُطُنُطِينِيَّةَ .[احرجه ابن ابى شية: ٥/٣٢٩، والدارمي (٤٩٤) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةُ هِرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا يَغْنِى قُسُطُنُطِينِيَّةً .[احرجه ابن ابى شية: ٥/٣٢٩، والدارمي (٤٩٤)

(۲۱۴۵) حضرت عبدالله بن عمرو رفافیز سے کسی نے بوچھا قسطنطنیہ اور رومیہ میں سے پہلے کون ساشہر فتح ہوگا؟ حضرت عبدالله رفافیز نے ایک صندوق منگوایا جس کے اردگر و حلقے لگے ہوئے تھے، اس بین سے ایک کتاب نکالی اور کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ نبی علیا کے پاس بیٹھ کرلکھ رہے تھے کہ نبی علیا سے بھی بہی سوال ہوا کہ قسطنطنیہ اور رومیہ میں سے پہلے کون ساشہر فتح ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا ہرق کا شہریعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔

( ٦٦٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. [احرحه عبد بن حميد (٣٢٣). اسناده ضعيف]. [انظر: ٥٠٥].

### مناله احدين بل يديد مرتم الله بن عبروينية كالم

(۱۷۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر و بڑائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جومسلمان جعہ کے دن یا جعہ کی رات میں فوت ہو جائے ،اللہ اسے قبر کی آ زمائش سے بچالیتا ہے۔

( ٦٦٤٧) حَلَّاثَنَا حَسَنٌ حَلَّاثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَوْأَةَ بِطَلَاقِ أُخُرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاقٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدَهُمُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاقٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدَهُمُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاقٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

( ۱۹۴۷) حضرت عبد اللہ بن عمر و ڈھاٹھ سے مروی ہے کسی عورت سے دوسری کوطلاق ہونے کی وجہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ،کسی مخص کے لئے اپنے ساتھی کی تیج پر بیچ کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے ، اورا پسے تین آ دنمیوں کے لئے جو کسی اجنبی علاقے ( جنگل ) میں ہوں ،ضروری ہے کہ اپنے اوپر کسی ایک کوامیر مقرر کرلیں ، اورا پسے تین آ دمیوں کے لئے جو کسی جنگل میں ہوں ، حلال نہیں ہے کہ ان میں سے دوآ دی اپنے تیسر ہے ساتھی کوچھوڑ کر سرگوثی کرنے لگیں۔

( ٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا انْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدُوكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ ضَرِيبَتِهِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ ضَرِيبَتِهِ

( ١٦٢٨) حَفَرت عبد الله بن عمر و رَلَّ فَنَ م م وى ب كه ش نه بن عليه كوي فرمات موئ ساب كه ايك سيدها مسلمان اپن حسن اخلاق اورا پي شرافت ومهر بانى كى وجه سے ان اوگوں كور ج تك جا پہنچتا ہے جوروزه داراور شب زنده دار موت بيل - ( ١٦٤٩) حَدَّ ثَنَا يَحْمَدَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسَلِّمَ الْمُسَدِّدَ فَذَكَرَهُ [انظر: ٢٥٧].

(۲۲۴۹) گذشته جدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( . ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة خَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ جُندُ بِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَيَانَ بُنَ عَوْفٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحُنُ عِنْدَهُ طُوبَى لِلْعُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْعُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أَنَاسٍ سُوءٍ كَثِيرِ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ

(۱۲۵۰) مضرت عبداً لله بن عمرو طائقتا ہے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی طلیقا کے پاس موجود تھے، آپ سُکالِیَکُورا نے لگے کہ خَوْشَجْری ہے غرباء کے لئے ،کسی نے پوچھا یارسول اللہ! غرباء ہے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی طلیقا نے فرمایا برے لوگول کے جم غفیر میں تھوڑے سے نیک لوگ ،جن کی بات ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ نہ ماننے والوں کی تعداد ہو۔

### مناله اخران بل يهيامتر الله بن عبر ويتايي هم مناله الله بن عبر ويتايي هم مناله الله بن عبر ويتايي الله الله الله الله بن عبر ويتايي الله

(. ١٦٥٠م) قَالَ وَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا آخَرَ خِينَ طَلَعْتُ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ قُلْنَا مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَاللَّذِينَ تَتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَادِ الْأَرْضِ

(۱۲۵۰ م) اور ہم ایک دوسرے دن نبی مالیگائے پاس بیٹے ہوئے تھے، اس وقت سورج طلوع ہور ہا تھا، نبی مالیگائے فر مایا قیامت کے دن میری امت کے بچھلوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نورسورج کی روشنی کی طرح ہوگا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ فقراء مہاجرین جن کے ذریعے ناپئدیدہ امور سے بچا جاتا تھا، وہ لوگ اپنی ضروریات ایٹ سینوں میں بی لے کرمرجاتے تھے، انہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیاجائے گا۔

( ٦٦٥١) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَلِّيُ مَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّكُرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّكُرِ اللَّهِ بَن عَمْرٍ و قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّكُرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّكُرِ اللَّهِ بَن عَمْرٍ و قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّكُرِ قَالَ غَنِيمَةً مَجَالِسِ اللِّكُرِ اللَّهِ بَن عَمْرٍ و قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ اللِّهُ عَلَى اللَّهِ مَا عَنِيمَةً مَجَالِسِ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَنِيمَةً وَانْ اللَّهُ مَا عَنِيمَةً مُتَالِسِ اللِّهُ عَلَى اللّهِ مَا عَنِيمَةً مَا عَنِيمَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَنْهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا عَنْهَ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

(۲۲۵۱) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھیا سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرحبہ بارگا ہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ نبی علیہ نے فیر مایا مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے جنت۔

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌّ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ اللَّمُنيَا حِفُظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسُنُ خَلِيقَةٍ وَعِقَةٌ فِي طُعْمَةً

(۱۲۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرور گاٹھ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تالیّق نے ارشاد فرمایا اگر جار چیزیں اور حصالتیں تہارے اندر ہوں تو اگر ساری دنیا بھی جھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ،امانت کی حفاظت، بات میں سچائی ،اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں یا کیزگ ۔

( ٦٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويُدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ حَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

( ۲۲۵۳) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی اللہ سے مروی ہے کہ جی علیا کے فرمایا ایک دن کی پہرہ داری ایک مہینے کے صیام وقیام سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔

( ٦٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مُنالِهَ احْدُرُن بل مِنْ مَرَّم اللهِ مُن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيْنِ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيْنِ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيْنِ اللهِ مِن عَبِر وَيَنْ اللهِ مِن عَبِر وَيْنِ اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ الل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَّتَ نَجَا [راجع، ٦٤٨١].

(۱۲۵۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رفی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَیْ اَرْشَاوْ مایا جو خاموش رہا، وہ نجات پا گیا۔
(۱۲۵۵) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ مَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُلُوبُ أَوْعِيةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ عَنَّ عَمْرٍ وَ أَنَّ مُمُ وَقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِلِ وَجَدَّ أَيْهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِلِ وَجَدَّ أَيْهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِلِ وَجَدَّ أَيْهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِلِ وَجَدَّ أَيْهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

( ٦٦٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى حُيَىٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ تُوقِّى رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعِ آثرِهِ فِي الْجَنَّةِ. [قال الألباني حسن (ابن ماحة: ١٦١٤، النسائي: في غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعِ آثرِهِ فِي الْجَنَّةِ. [قال الألباني حسن (ابن ماحة: ١٦١٤، النسائي: ٥/٧). اسناده ضعيف].

(۲۲۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی کا مدینہ منورہ میں انقال ہوگیا، نبی علیہ نبات اس کی نما زجنازہ پڑھا دی اور فر مایا کاش! کہ میدا پنے وطن میں نہ مرتا ،کسی نے پوچھا یارسول اللہ! بید کیوں؟ نبی علیہ ان کے وطن جے کہ جب کوئی آ دمی اپنے وطن کے علاوہ کہیں اور مربے تو اس کے لئے اس کے وطن سے لے کراس کے نشانِ قدم کی انتہاء تک جنت میں جگہ عطاء فرمائی جائے گی۔

( ٦٦٥٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَىٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْحُبُلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْحُبُلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلْهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتُنَا قَالَ قَوْمُهَا فَتَحْنُ نَفْدِيهَا يَعْنِي أَهْلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولِيةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولِيةَ الْمَوْلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُطُوا يَدَهَا فَقَالُوا تَحْنُ نَفْدِيهَا بِحَمْسِ مِائَةٍ دِينَارٍ قَالَ اقْطَعُوا يَدَهَا قَالَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولِيَةِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولِيةَ الْمَوْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَ

(١٦٥٧) حضرت عبداللہ بن عمر و رئالٹ سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ایک عورت نے چوری کی ، جن لوگوں کے یہاں چوری ہوئی تھی ، وہ اس عورت کو پکڑ کر نبی علیا کے پاس لے آئے ، اور کہنے لگے یارسول اللہ! اس عورت نے ہمارے

### مناله اكرن بن الله بن عبرويني كالمحمد مناله الله بن عبرويني كالم

یہاں چوری کی ہے،اس عورت کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم انہیں اس کا فدید دیئے کے لئے تیار ہیں، نبی علیہ نے فر مایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کا فدیہ پچپاس دینار دینے کو تیار ہیں، نبی علیہ نے پھر فر مایا کہ اس کاہاتھ کاٹ دو، چنا نچیہ اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

بعد میں وہ عورت کہنے لگی پارسول اللہ! کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی طیا نے فر مایا ہاں! آج تم اپنے گنا ہوں سے ایسے پاک صاف ہو کہ گویا تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی جنم دیا ہو، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سور ہَ ما کدہ کی بیرآیت نازل فر مائی، ''جواپنے ظلم کے بعد توبہ کرلے اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

( ٦٦٥٨) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِى حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِدِ الْفَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِى مَرَابِدِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَمْرِ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِدِ الْفَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِي مَرَابِدِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَمْرِ وَلَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْحَدِيثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِينَ اوْتُولَ اور ( ٢٦٥٨) حَرْرت عَبْدَ اللهِ بَنِ عَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ وَلَا يُصَلِّى مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْرَفِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْمِدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْلَلُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللم

( ٦٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُرًا أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتُ لَهُ اللَّهُنِيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكُرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسُقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عُصَارَةً أَهْلِ جَهَنَّمَ

(۲۲۵۹) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤے مردی ہے کہ نبی ملیکھنے فر مایا جو محض نشے کی وجہ سے ایک مرجبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئیں ، اور جو شخص نشے کی وجہ سے چار نمازیں چھوڑ دے ، تو اللہ پرحق ہے کہ اسے طینۃ النجال میں سے پچھ بلائے ، کسی نے بوچھایا رسول اللہ اطینۃ النجال کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اہل جہنم کی پہیے کا۔

( ٦٦٦٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو يَعْنِى الرَّازِيَّ عَنْ مَطَوٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ يُضُرِفُ عَنْ يَصَلَى جَافِيًا وَرَأَيْتُهُ يَشُرَبُ قَالِمًا وَرَأَيْتُهُ يَشُرَبُ قَاعِدًا وَرَأَيْتُهُ يَنْصُوفَ عَنْ يَمِينِهِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصُوفُ عَنْ يَسَارِهِ [راحع: ٢٦٢٧].

(۱۲۲۰) حفرت عبداللہ بن عمر و وہائی ہے مروی ہے کہ میں نے ٹی طیفا کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے و یکھا ہے کہ آپ سکائیلاً وائیں بائیں جانب سے واپس چلے جاتے تھے، میں نے آپ سکاٹیلاً کو بر ہند پا اور جوتی پین کربھی نماز پڑھتے ہوئے و یکھا ہے اور میں نے آپ مُکاٹیلاً کو کھڑے ہو کراور بیٹھ کربھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٦٦٦١ ) حَلَّقْنَا هَيْقَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

### 

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاعٍ. [قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٧٥٣). قال شعيب: صحيح. وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٧١٥].

(۲۷۷۱) حضرت ابن عمرو ڈلاٹیئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹیٹے انشاد فر مایا وعظ صرف وہی شخص کہ سکتا ہے جوامیر ہو، یا اسے اس کی اجازت دی گئی ہویاریا کار۔

( ۱۹۹۲) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمْ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمُوو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ مُوسَى عَنْ عَمُوو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ الشَاوِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يَقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ السَادِهِ عَنْ جَدِّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يَقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرِ السَّادِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يَقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ السَّادِ فَي السَادِهِ فَي السَادُهِ قَالَ الْأَلْمَانِي صَالِحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

( ٦٦٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنُتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونِ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ مَحَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ بِنُتَ لَبُونٍ وَمُحَمَّدً بَنُو لَبُونٍ فُكُورٌ وانظر: ٢٧١١، ٢٧١٦، ٢٧١٦، ٢٧١٩، ٢٧١٥، ٢٧١٤، ٢٧١٩، ٢٧٤٥، ٢٧٤٣، ٢٧٤٣، ٢٧٤٣.

( ٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَّىٰ [قال الألباني: حسن صحيح (ابوداود: ٢٩١١) ابن ماحة (٢٧٣١). قال شعيب: حسن لغيره] [انظر: ٦٨٤٤].

(۲۷۲۴) حضرت ابن عمر و مثالثهٔ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا دومخلف دین رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے۔

( ٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامٌ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

(۲۱۲۵) حضرت ابن عمر و بی شخصے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا جب کوئی شخص کنواری عورت سے شادی کر لے تو باری مقرر کرنے سے پہلے تین دن اس کے پاس گذارے۔

( ٦٦٦٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّاتَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنله اَخْرُن بن الله عَنْ مَنْ الله بن عَبَروشيَّ ﴾ مما الله بن عبروشيًّا الله بن عبروشيًّا الله بن عبروشيًّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبُدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشُو أُوقِيَّاتٍ فَهُو رَقِيقٌ [قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني حسن (ابو داود: ٣٩٢٦، و ٣٩٢٧، ابن ماحة، ٢٥١٩، الترمذي: ١٢٦٠). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٩٢٢، ٦٩٢٣، ٢٩٤٩]

(۲۲۲۷) حضرت ابن عمرو طالتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جس غلام سے سواو قیہ بدل کتابت اداء کرنے پر آزادی کا وعدہ کرلیاجائے اوروہ نوے او قیہ ادا کردے، تب بھی وہ غلام ہی رہے گا ( تا آ نکہ کمل ادائیگی کردے )

( ٦٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّر كُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ قَالَتًا لَا قَالَ فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا اللّذِي فِي أَيْدِيكُمَا. [قال الترمذي ولا يُسَوِّر كُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ قَالَتًا لَا قَالَ فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا اللّذِي فِي أَيْدِيكُمَا. [قال الترمذي ولا يصح في هذا الله عليه ولمسلم شيء قال الألباني حسن بغير هذا اللفظ (ابو داود: ٣٥ ١٥ ١٠ يصح في هذا الله عليه ولمسلم شيء قال الألباني حسن بغير هذا اللفظ (ابو داود: ٣٥ ١٥ الترمذي: ٣٣٧، النسائي: ٥٨/٥). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٩٩٥، ١٩٩٩].

(۲۲۲۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملی کی خدمت میں ایک مرتبہ دوعورتیں آ کیں، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن جن نبی ملیا کے اس بات کو بہند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں آ گ کے کنگن پہنا ہے؟ وہ کہنے کنگن جن مایا تو پھر تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن جیں ان کاحق ادا کرو۔

( ٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ قَالَ وَكَانَّمَا تَفَقَّا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنْ الْعَضَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا فَعَلَ فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَا لَكُمْ تَضُرِيُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِيعْضٍ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي قَالَ فَقَالَ لَهُمْ مَا لَكُمْ تَضُوبُ بِوَنَ كِتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمْ أَشُهَدُهُ . بِمَ جُلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِّي لَمْ أَشُهَدُهُ . وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي لَمْ أَشُهَدُهُ . وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا عَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي لَمْ أَشُهُدُهُ . وَمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بِمَا عَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ بَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْدِى وَمِنَا السَادِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۲۲۸) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹا سے مردی ہے کہ ایک دن نبی ملیٹا گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ نقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے ہے، نبی ملیٹا کے روئے انور پر غصے کے مارے الیا محسوں ہور ہاتھا گہ کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، اور فر مایا کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے ایک مصے کو دوسرے تھے پر مارتے ہو؟ تم سے پہلی تو میں اس وجہ سے تباہ ہو کیں، مجھے کسی مجلس کے متعلق اتنا خیال بھی پیدائیں ہوا درجس میں نبی ملیٹا موجود ہوں' کہ میں اس میں حاضر بنہ ہوتا تو اچھا ہوتا، سوائے اس مجلس کے۔

( ٦٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّالِيَةِ أَطُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّاوِيَةِ أَطُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّولَيَ ثُمَّ آتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَكُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّولَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَكُمْ يَقِفُ عِنْدَهَا وَانظر: ٢٩٨٢].

### هي مُنزلُمُ احَدُنُ بَلِ مِينَةِ مَنْ مُن اللهِ بَنْ عَبِرُونِينَةً ﴾ ﴿ مُعَالِمُ اللهِ بَنْ عَبِرُونِينَةً ﴾ ﴿ مُنزلُمُ احَدُنُ اللهِ بَنْ عَبِرُونِينَةً ﴾ ﴿ مُنزلُمُ احْدُنُ اللهِ بَنْ عَبِرُونِينَةً ﴾ ﴿ مُنزلُمُ احْدُنُ اللهِ بَنْ عَبِرُونِينَةً ﴾ ﴿ مُنزلُمُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۲۲۲۹) حضرت ابن عمرو تلافق مروی ہے کہ نبی علیہ جمرہ ثانیہ کے پاس جمرہ اولی کی نسبت زیادہ دیر تھبرے رہے، پھر جمرہ عقبہ برتشریف لاکررمی کی اور وہاں نہیں تھبرے۔

- ( ٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْناد ضعيف. وضعف اسناده عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْناد ضعيف. وضعف اسناده البوضيري. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢١١٠). قال شعيب: صحيح لغيره].
- (۱۷۷۰) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشا دفر مایا جب دوشر مگا ہیں مل جا کیں اور مرد کی شرمگاہ جھپ جائے توعشل واجب ہوجا تا ہے۔
- ( ٦٦٧١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنُ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفُ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
- ( ١٦٢ ) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائٹیا ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ایک بیچ میں دو بیچ کرنے ہے، بیچ اورا دھارہے، اس چیز کی بیچ سے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو، اوراس چیز کی بیچ ہے''جوآپ کے پاس موجود نہ ہو' منع فر مایا۔
- ( ٦٦٧٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفْعَ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفْعَ وَسَلَّمَ لَا تَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْهُ بِهَا حَسَنَةً وَرُفْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلْمُ لِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

(٦٦٧٢) حضرت ابن عمرو رفی انتخاصے مروی ہے کہ نبی طبیقائے ارشاد فرمایا سفید بالوں کومت نوجا کرو، کیونکہ بیہ سلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرایک نیکی کھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، باایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے۔

( ٦٦٧٣ ) حَلَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَعَ فَصُلَ مَائِهِ أَوْ فَصُلَ كَلَيْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَصُلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [انظر: ٧٠٧٥].

(٣٧٤٣) حضرت عبدالله ابن عمرو الله الله عصروى ہے كه نبى الينائے فرمايا جو شخص زائد پانى يا زائد گھاس كمى كوديئے ہے روكتا ہے، اللہ قيامت كے دن اس سے اپنافضل روك لے گا۔

( ٦٦٧٤) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسُكُرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ [٥٥٥].

### مُنزاً احَرِينَ بل يَنْ مَرْم الله بن عَبِم وينالي الله بن عَبِم وينالي الله بن عَبِم وينالي الله بن عَبِم وينالي الله

(۲۶۷۳) حضرت عبدالله بن عمر و دالله سے مروی ہے کہ نبی طیف نے ارشاد فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشر آور ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

( ٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيعَةً [راحع: ٢٦٧٧].

( ٢٦٧٥) حضرت ابن عمر و رفظ النظام مروى ہے كہ نبى عليكان فرايا سفيد بالوں كومت نوج كرو، جس مسلمان كے بال حالت اسلام ميں سفيد ہوتے ہيں اس كے ہر بال پر ايك نيكى كھى جاتى ہے اور ايك گناہ معاف كرديا جاتا ہے۔

( ٦٦٧٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ حَلَّثَنَا عَمُرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الطَّالَةُ وَعَنْ الْجِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَةِ [صححه اس عزيمة (٤٠١٢ و ١٨١٦). وقال الترمذي: حسن قال الالباني حسن (ابوداود: النُجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَةِ [صححه اس عزيمة (١٣٠٤ و ١٨١٦). وقال الترمذي: ٢٧٧، و ١٥٤٦]. [انظر: ١٩٩١].

(۲۷۷۲) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹئئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے مسجد میں خرید وفر وخت ،اشعار کہنے، گمشدہ چیز وں کا اعلان کرنے اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے لگانے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورٍ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَارِ حَتَّى يَدُخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ [قال سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ فَتَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ [قال الرَّبَاني: حسن (الترمذي: ٢٤٩٢)].

(۱۲۷۷) حضرت ابن عمرو رقالتن سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گو کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی ، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی ، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہوجائیں گے جس کا نام' دولس' ہوگا ، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی ، انہیں طینۂ الفبال کا پانی ''جہاں اہل جہنم کی پیسے جمع ہوگی'' یلایا جائے گا۔

( ١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْآخْنَسِ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آتَى آغُرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِي يُوِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى قَالَ آنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ آطُيَبَ مَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آبِي يُوِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِى قَالَ آنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ آطُيبَ مَا أَكُنْ أَمُوالَ آوُلَادِكُمْ مِنْ كَسُبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا. [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٥٣٠) أَكُلْتُمْ مِنْ كَسُبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا. [قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٥٠٥).

### هي مُنالُهُ احْرُرُ فِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُل

(۲۶۷۸) حضرت این عمرو ڈلاٹٹئے ہے مروی ہے کہ ایک دیباتی ، نبی طلیقا کی خدمت میں آیااور کہنے لگا کہ میرا باپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ، نبی طلیقانے فر مایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ،سب سے پاکیزہ چیز جوتم کھاتے ہو، وہ تمہاری کمائی کا کھانا ہے اور تمہاری اولاد کا مال تمہاری کمائی ہے لہذا اسے خوب رغبت کے ساتھ کھاؤ۔

( ٦٦٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى حَافِيًّا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَافِيًّا وَنَاعِلًا وَيَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ﴿ [راحع: ٢٦٢٧].

(۲۹۷۹) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طینٹا کو بر ہند پااور جوتی پہن کربھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے آپ مِنْ کاٹٹیٹے کوسفر میں روز ہ رکھتے ہوئے اور ناغہ کرتے ہوئے کھڑے ہوکراور بیٹے کر پانی پیتے ہوئے اور دائیں بائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔

( ٦٦٨٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَغْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَٱلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَشَرُّ هَذَا حِلْيَةُ آهُلِ النَّارِ فَٱلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَتَ عَنْهُ. [راحع: ٢٥١٨]

( ١٦٨٠) حضرت عبدالله بن عمر و بن نفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیق نے کسی صحابی بٹائٹیئے کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی ، آپ مَا کُٹیٹِئے نے اس سے منہ موڑ لیا ، اس نے وہ پھینک کرلو ہے کی انگوشی بنوالی ، نبی طلیقانے فر مایا بیتو اس سے بھی ہری ہے ، بیتو اہل جہنم کا زپور ہے ، اس نے وہ پھینک کرچاندی کی انگوشی بنوالی ، نبی علیقانے اس پرسکوت فر مایا۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ لَمَّا فَتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفُّوا السِّلاحَ فِلَقِى رَجُلٌ مِنْ عَدِ بِالْمُؤْدِلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ السِّلاحَ فَلَقِى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِى بَكْرٍ مِنْ غَدِ بِالْمُؤْدِلِفَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ قَالَ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعُوهَ فِي الْإِسُلامِ ذَهُ مَ أُمُو اللَّهِ مَنْ قَقَالَ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دُعُولَ الْمَعْرَاقِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دُعُولَ الْمَعْرَاقِ عَمْدُ وَقِى الْمَوَاطِيةِ فَقَامَ إِلَيْهُ وَمُلْ خَمْسٌ قَالَ وَلِي الْمُوالِيعِ عَشُرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمُواطِيةِ عَشْرٌ وَفِى الْمَوَاطِيةِ عَشْرٌ وَفِى الْمَوَاطِيةِ عَشْرٌ وَفِى الْمَوَاطِيةِ عَمْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمَواطِيقِ اللَّهُ مُلْكُوا وَمَا الْعَالَةِ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ خَمْسٌ قَالَ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَلَاهُ وَلَى اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مِنْ عَلَى عَمْتِهَا الْعَلَمُ وَلَا وَلَو اللَّهُ مَلُكُ عُلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۲۸۱) حفرت ابن عمرو را النظام مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نی ملیکا نے ارشاد فرمایا بنوفز اعدا کے علاوہ سب لوگ اپنے اسلح کوروک لواور بنوفز اعد کو بنو بر برنماز عصر تک کے لئے اجازت دے دی ، پھران سے بھی فرمایا کہ اسلحہ روک لو، اس کے بعد بنوفز اعد کا ایک آ دمی مزدلفہ سے اگلے دن بنو بحر کے ایک آ دمی سے ملا اور اسے قل کر دیا ، نی ملیکا کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ منگا گئی خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، میں نے دیکھا کہ آپ منگا گئی آغیز ان این کمرخان کہ کعبہ کے ساتھ لگا رکھی ہے اور آپ منگا گئی خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، میں نے دیکھا کہ آپ منگا گئی آغیز ان اور قص ہے جو کسی کو حرم شریف میں قل آپ منگا گئی اور اور قص ہے جو کسی کو حرم شریف میں قبل کرے یا کسی ایس کی وجہ سے کسی گوئی کرے۔

ای اثناء ش ایک آدمی کھڑ ابوااور کہنے لگے کہ فلاں بچہ میرابیٹا ہے، نبی طینا نے فرمایا اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں، جاہلیت کا معالمہ فتم ہو چکا، بچہ بستر والے کا ہے اور زائی کے لئے پھر ہیں، پھر دیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا انگیوں میں دس دس دس در اونٹ ہیں، سرکے زخم میں پانچ پانچ اونٹ ہیں، پھر فرمایا نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص کی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ ہے، اور نماز عصر کے بعد غروب آفاب تک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص کی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کرے، اور کسی عورت کے لئے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیمہ قبل کرنے کی اجازت نہیں۔ کی موجودگی میں نکاح نہ کہ گؤتا کہ تھا ہے عن عمرو و بن شعیب عن آبید عن جدہ قال حکم کا التیسی صلّی اللّلہ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْنَ الصَّلَا ابْنُ نُمْیْرٍ حَدَّنَا مَنْ الطّہ عَنْ عَدْدِ قال حَمْعَ التّبِیْ صَلّی اللّلہ عَلَیْهِ وَسَلّم بَیْنَ الصَّلَا ابْنُ اللّٰ الْبُنِی الْمُصُطّلِق [انظر ۲۹۸۲، ۲۹۹]

( ۲۲۸۲ ) حضرت ابن عمرو رہ کھٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر دونمازیں جمع فرمائیں۔

( ٦٦٨٣) حَلَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعِبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنُ مُزِيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنْتُ آسَالُكُ عَنُ الصَّالَّةِ مِنُ الْإِبِلِ قَالَ مَعْهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَلَمُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهَا قَالَ الصَّالَّةُ مِنُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَوَاتِعِهَا قَالَ فِيها ثَمَنُهَا وَلِي النَّعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَدُ فِي مَوَاتِعِها قَالَ فِيها ثَمَنُها اللَّهِ فَالنَّهُ مَا يُؤْخَدُ فِي مَوَاتِعِها قَالَ فِيها ثَمَنُها اللَّهِ فَالنَّقَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَيْهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَدُ فِينَ فَلِكَ ثَمَنَ الْمُجَنِّ قَالَ مَا وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَيْهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَدُ فَبِنَهُ فَلِيهِ شَيْءٌ وَمَنُ الْحَمَّلَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمُعَلِّ وَمَا أُخِذَ فِي الْمُعْلَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يُؤْخَدُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَلِيهِ وَلَيْ اللّهُ فَالنَّمَارُ وَمَا أُخِدُ مِنْ وَلَكَ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَلَا مُولَا اللّهِ وَاللَّهُ مَا يُؤْخَدُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَلَا مَا يُوجِدُ فِي الْمُعْمَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل



قال الألباني: حسن (ابوداود: ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ و ۱۷۱۱ و ۱۷۱۲ و ۱۷۱۳ و ۱۷۱۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ ابن ماجة: ۹۹ ۲۰۹۰ الترمذي: ۱۲۸۹ النسائي: ۵/۵؛ و ۵/۵٪ و ۵/۵) [انظر: ۲۵۲۲ ، ۱۸۹۳ ، ۱۹۳۳ ، ۱۹۳۳ و ۷۰۹۲ و ۵/۵)

(۱۹۸۳) حضرت ابن عمر و دلاتش سے مروی ہے کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کو نبی علیا سے بیہ وال کرتے ہوئے شاکہ

یارسول اللہ ایمی آپ کے پاس بیہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ گمشدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اس کے ساتھ اس کا

دسم' اور اس کا'' مشکیز ہ'' ہوتا ہے ، وہ خود ہی درختوں کے بیچ کھا تا اور وا دیوں کا پانی پیتا اپنے مالک کے پاس بھنے جائے گا

اس لئے تم اسے چھوڑ دوتا کہ وہ اپنی منزل پرخو وہ ہی بہنے جائے ، اس نے پوچھا کہ گمشدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ نبی علیا نے فر مایا یا تم

اس لئے تم اسے چھوڑ دوتا کہ وہ اپنی منزل پرخو وہ ہی بہنے جائے ، اس نے پوچھا کہ گمشدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ نبی علیا ہے اس لئے تم اسے لئے ہوڑ کہ جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اپنی مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اپنی مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اسے مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اسے مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اسے مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اسے مقصود بر بہنے جائے گا ہم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اسے مقام در بر بہنے جائے گا ہم اسے بیا ہم اس کے بیا ہے گا ہم اسے بیا ہم اس کرونا کہ وہ اسے کا بیا ہم کروں میں شامل کروتا کہ وہ اس کرونا کہ وہ اس کرونا کہ وہ اس کرونا کہ وہ اس کرونا کہ وہ وہ کی بھیٹر کیا ہے جائے گا ہم اسے کی بیتی ہوئے ہوئے گا ہم اسے کے بیتی ہم کرونا کی بھیٹر کیا ہم کرونا کہ وہ کرونا کی بھیٹر کیا ہے بھی بیتی ہم کرونا کہ کرونا کہ کرونا کیا گا ہم کرونا کیا گا ہم کرونا کہ کرونا کہ کرونا کیا گا ہم کرونا کہ کرونا کیا گا ہم کرونا کہ کرونا کے بھیٹر کیا گا ہم کرونا کرونا کہ کرونا کرونا کہ کرونا کیا کرونا کہ کرونا کیا گا ہم کرونا کیا گا ہم کرونا کی کرونا کرونا کہ کرونا کرونا کرونا کے کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کہ کرونا کر

اس نے پوچھاوہ محفوظ بکری جواپی چراگاہ میں ہو، اسے چوری کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا اس کی دوگئی قیت اور سزا، اور جسے باڑے سے چرایا گیا ہوتو اس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس نے پوچھایا رسول اللہ ااگر کوئی شخص خوشوں سے تو ڈکر پھل چوری کر لے تو کیا حکم ہے؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا اس نے جو پھل کھا لیے اور انہیں چھپا کرنہیں رکھا، ان پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دو گئی قیت اور پٹائی اور سز اواجب ہوگی، اور اگروہ سپلوں کو خشک کرنے کی جگہ سے چوری کیے گئے اور ان کی مقد ارکم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کا ان دیا

اس نے پوچھایا رسول اللہ! اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نبی علیہ اللہ ف فرمایا پورے ایک سال تک اس کی تشہیر کراؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس کے حوالے کردو، ورنہ وہ تمہاری ہے، اس نے کہا کہ اگریمی چیز کسی ویرانے میں ملے تو؟ فرمایا اس میں اور رکان میں ٹمس واجب ہے۔

( ٦٦٨٤) حَلَّاثَنَا يَعْلَى حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالٌ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدُ أَسَاءَ وَتَعَلَّىٰ وَظَلَمَ [صححه ابن حزيمة (١٧٤). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ١٣٥، ابن ماجة:

٢ ٢٤، النسائي: ١/٨٨). قال شعيب: صحيح، وهذا اسناد حسن].

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر و دلالتی سروی ہے کہ نبی ملیکھ کے پائی ایک دیہاتی وضوے متعلق پوچھنے کے لئے آیا، نبی ملیکھائے اسے تین تین مرتبہ اعضاء دھوکر دکھائے اور فریایا بیہ وضو، جو خص اس میں اضافہ کرے، وہ براکر تاہے اور صدیے تجاوز کرکے طلم کرتا ہے۔

﴾ ( ٦٦٨٥ ) حُدَّثَنَا يَاحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ

### هي مُنالًا أَحَٰرُنِيْ لِينِيْ مَرْمُ كَوْ حَلِي هَا مَا يَعْمِلُونَيْنِ مِنْ لِينَا مُرَالًا الله بنَ عَبِمُوو يَنْنِيْ كَا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يُلَبِّى حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرِ. [انظو: ٢٦٨٦] ( ٢٦٨٥) حضرت ابن عمر و رَفَاتُنَا سے مروی ہے کہ نِی مَلِیُّا نے تین عمر نے کیے اور تینوں ذیفتعدہ میں کیے، آپ مَلَّ الْمَاتِمُ جَمرا سُود کے اسلام تک تبدید پڑھتے تھے۔

( ٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يُلَبِّي حُتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

(۲۱۸۲) حضرت ابن عمرو و التخطيع مروى ہے كه بى عليا نے تين عمرے كيه اور تينوں ذيقعده ميں كيد، آپ مالليا مجرا سود ك استلام تك تلبيد يراجة تھے۔

( ٦٦٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَدِّهِ آنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

( ۲۲۸۷ ) حضرت ابن عمر و رفائنل سے مروی ہے کہ ٹی ملیلا کے دور باسعادت میں ایک ڈھال کی قیمت دیں درہم تھی۔

( ٦٦٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ نُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ تَكْبِيرَةً سَبُعًا فِي الْأُولَى وَخَمُسًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبُلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالِ أَبِي وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا

( ۲۷۸۸ ) حضرت ابن عمرو رہائی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے نماز عید میں بارہ تکبیرات کہیں ،سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری میں ،اوراس سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی ،امام احمد میشدید کی بھی یہی رائے ہے۔

( ٦٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ دَاوُدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُوا وَقَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُوا وَقَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُوا وَقَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ مِالصَّلَاقِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشُوا وَقَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ مِالصَّلَاقِ إِذَا بَلَغُوا سَبُعًا وَاضُوبُهُ مَا أَلُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولُوا عَشُوا وَقَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوْلُولُهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَمُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ۲۷۸۹ ) حفرت ابن عمرو رفائق سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا بچوں کی عمر جب سات سال کی ہوجائے تو انہیں نماز کا علم دو،

دی سال کی عمر ہوجائے پرتز کے صلوق کی صورت میں انہیں سز اوو ،اور سونے کے بستر الگ کروو۔

( ١٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. [راجع: ١٦٨٨]. قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسُيدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ لَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. [راجع: ١٦٩٨]. ( ( ٢١٩٠ ) حضرت ابن عمرو التَّنَّ سے مروی ہے کہ بِی عَلِیْا نے خانۂ کعبہ کے ساتھ اپنی پشت کی تیک لگائے ہوئے دورانِ خطبہ ارشاد فرمایا کی مسلمان کوکی کا فرکے بدلے اور کی معام کو مدت معاہدہ میں قبل نہیں کیا جائے گا۔ (٦٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا اُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَتَمُرَةً فِي بَيْتِهِ تَحْتَ جَنْبِهِ فَاكُلَهَا وَانظر ٢٧٢٠].

(۱۲۹۱) حَمَّرَتَا بَنِ عُرُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و أَن اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ لَمَا دَخَلَ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا لَمَّ وَسَلَّمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفِ فِي الْبَسِلامَ لَلْمُ يَرِدُهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْبِسُلامِ وَالْمُسْلِمُ وَلَي يَوْدُهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْبِسُلامِ وَالْمُسْلِمُ وَلَي يَدُّ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ تَكُافَأُ دِمَاؤُهُمْ يُحِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ تُوذً شَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ يَكُونُ مِنْ عِلْهُ فِي الْمُسْلِمُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ يَكُونُ وَيُودُ وَلَا حَنْبُ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ وَالْمُسْلِمِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ وَالْمُسْلِمِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ وَالْعُورُ السَّالِمُ لَا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِي دِيَارِهِمْ وَلَا تَوْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ وَالْمُورِ نِصُفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تَوْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ وَالْمُورِ نِصُفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلا جَنَبُ وَلا تَوْفَرَا وَلَا عَلَى اللَّهُ فِي دِيَارِهُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللْمُسْلِمُ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِيَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۲۹۲) حفرت ابن عمر و بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا جب فتح مکہ کے سال مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے تو لوگوں میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایالوگو! زمانہ جاہلیات میں جتنے بھی معاہدے ہوئے ،اسلام ان کی شدت میں مزیداضا فہ کرتا ہے ،
لیکن اب اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ،مسلمان اپنے علاوہ سب پرایک ہاتھ ہیں ،سب کا خون برابر ہے ،ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے ، جوسب ہے آخری مسلمان تک پرلوٹائی جائے گی ،ان کے شکروں کو بیٹھے ہوئے مجاہدین پر لوٹا یا جائے گا ،اور کا فرکی دیت سلمان کی دیت سے نصف ہے ، زکو ہ کے جانوروں کو اپنے پاس منگوانے کی اور زکو ہ سے بہتے کی کوئی حیثیت نہیں ،مسلمانوں سے زکو ہ ان کے علاقے ہی میں جا کر وصول کی جائے گی ۔

( ٦٦٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَوَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَى الْوَتُنُورَ [احرحه الطيالسي (٢٢٦٣). قالُ شعين حسن لغيره، ومَذَا اسناد ضعيف مَا وانظر: ٦٩٤٤١، ٢٩١٩ أَوَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدُّهُ وَهِي الْوَتُورَ العرحه الطيالسي (٢٢٦٣). قالُ شعين عسن لغيره،

(٦٦٩٣) حفرت ابن عمرو و النوس مروى م كه ني اليناف فرمايا الله في تم برايك نماز كا اضافه فرمايا م اوروه و ترب -( ٦٦٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَعْنُ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِّعَ بَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ فِي السَّفُرِ [انظر: ٦٦٨٢].

( ۲۲۹۴ ) حضرت ابن عمر و ڈائٹڈ کے مروی ہے کہ نبی مائیلانے سفر میں دونماز وں کوجع فر مایا ہے۔

( ٦٦٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ مَجِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً فِي غَيْرِ

# 

إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَةٍ. [قال الترمذي: حسن: قال الألباني حسن صحّحي (ابن ماحة: ٣٦٠٥، الترمذي: ٢٨١٩، النسائي: ٧٩/٥). قال شعيب: اسناده حسن] [انظر: ٦٧٠٨].

(۲۲۹۵) حَمَّرَت ابَنَ عُمُ وَثِنَّ فَتُ مَرَى مِهِ كُمْ عَلِينًا فَ فَرَمَا يَا هَا وَبِي مَلَدَ كُرو، اور بِبَوْلِيَّنَ تَكْبِر نَدَّرُواورا مراف بهي نَدَرور (٢٦٩٦) حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كُلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدُ النَّوْمِ مِنْ الْفَزَعِ بِسُمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مَعْدُ النَّوْمِ مِنْ الْفَزَعِ بِسُمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مَنْ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مِنْ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مِنْ عَضْرِهِ وَمَنْ عَانَ مِنْ وَلَهِ وَمَنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ وَلَهِ فَعَلَقَهَا فِي عُنْقِهِ مَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولُهَا عِنْدَ نَوْمِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْضُرُونِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ الْنَّعَمُ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْضُرُونِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ مَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولُهَا عِنْدَ نَوْمِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْضُرُهُ مَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولُهَا عِنْدَ نَوْمِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحُضُونُ وَلِهُ السَادِ صَعِيفًا عَلَيْهُ مِنْ وَلَدِهِ الللهِ مُنْ وَلَكُ مِنْ وَلَدِهِ السَادِ ضَعِيفًا السَادِ ضَعِيفًا عَلَيْمَا السَادِ ضَعِيفًا السَادِ ضَعِيفًا

(۲۲۹۲) حضرت ابن عمر و خلافؤے مروی ہے کہ نبی طینیا ہمیں پیکلمات سوتے وقت ڈرجانے کی صورت میں پڑھنے کے لئے سکھاتے تھے، میں اللہ کی تمام صفات کے ذریعے اس کے غضب، سر ااوراس کے بندوں کے شرسے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں، نیز شیاطین کی چھونکوں سے اور ان کے میرے قریب آنے سے بھی میں اللہ کی بناہ مانگنا ہوں اور حضرت عبد اللہ بن عمر و جلافظ خود بھی اللہ کی بناہ مانگنا ہوں اور حضرت عبد اللہ بن عمر و جلافظ خود بھی اللہ کی بناہ مانا کرتے تھے اور وہ چھوٹے بچے جواسے یاد نہیں کر سکتے تھے، ان کے ملے میں ککھر کراؤکا دیتے تھے۔

( ٦٦٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْمَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَبْ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِآهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَة وَلِآهُلِ الطَّائِفِ وَهِي نَجُدٌ قَرْنًا وَلِآهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ [سياني في مسند حابز: ١٤٦٢٦].

( ۱۹۹۸ ) حضرت ابن عمرو رفافظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کسی خائن مرد وعورت کی گواہی مقبول نہیں، نیز نبی ملیا نے

# ﴿ مُنالًا اَحْدُنُ فِي اللَّهِ بِنَ عَبِمُ وَيُعِيِّدُ اللَّهِ بِنَ عَبِمُ وَيُعِيِّدُ وَيَعِيِّدُ اللَّهِ بن عَبِمُ وَيَعِيِّدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيِّدُ وَيَعِيِّهِ وَيَعِيْدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيدُ وَيَعِيْدُ وَيَعِيْدُ

نوكري كوابى اس كے مالكان كے حق ميں قبول نہيں فر مائى البيتہ دوسر بے لوگوں كے حق ميں قبول فر مائى ہے۔

(۱۲۹۹) حضرت ابن عمر و طلقی سے مروی ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے نسب میں شامل کیا جائے جس کا دعوی مرحوم کے ورثاء نے کیا ہو، اس کے متعلق نبی مالیں شیا فیے یہ فیصلہ فر مایا کہ اگر وہ آزاد عورت ہے ہوجس سے مرنے والے نے فیصلہ فر مایا کہ اگر وہ آزاد عورت سے ہوجس سے مرنے والے سے ثابت ہوجائے گا اور اگر وہ کسی آزاد عورت یا باندی سے گناہ کا بھیجہ ہے تو اس کا نسب مرنے والے سے ثابت نہ ہوگا ، اگر چہ خود اس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے، وہ زنا کی پیدا وار سے گناہ کا بیٹا ہے اور اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں ، آزاد ہوں یا غلام۔

( .. ٧٠) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَوَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَأَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقُطَعُونِى وَأَعْفُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقُطعُونِى وَأَعْفُو وَيَعْلَمُونَ وَأَخْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَفَا كَافِئَهُمْ قَالَ لَا إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا وَلَكِنْ خُذُ بِالْفَضُلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ وَيَظْلِمُونَ وَأَخْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَفَا كَافِئَهُمْ قَالَ لَا إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا وَلَكِنْ خُذُ بِالْفَضُلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنْ يَوْاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ. [انظر: ١٩٤٢]

رود ۲۷) حضرت ابن عمرو دلی نیاست مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یا رسول اللہ! میر بے کچھر شنے دار ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں، وہ مجھ پرظلم کرتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں، وہ مجھ پرظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میر بے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نبی طینا نے فرمایا نہیں، درند تم سب کوچھوڑ دیا جائے گاہتم فضیلت والا پہلوا ختیا رکرو، اور ان سے صلہ رحمی کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو

كَ الله كَا طَرَفَ سِ تَهَارَ سَاتُهُ مُنْ جَعْفَوٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحُضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ إِنْ شَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحُضُرُهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ فَذَلِكَ هُوَ حَقَّهَا وَرَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلُغُو فَذَلِكَ أَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَائَةً وَلَائَةً وَاللَّهُ عَلَيْكَ مَا عَلَيْهِ فَلَلِكَ مَا عَلَيْهُ وَلَائِلُكَ مُو حَقَّهَا وَرَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلُغُو فَذَلِكَ

حَظَّهُ مِنْهَا. [انظر: ۲۰۰۲]. (۱۷۰۱) حطرت این عمرو ناتی این عمروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا جمعہ میں تین قتم کے لوگ آتے ہیں،ایک آ دمی تو وہ ہے جونماز

www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

اور دعاء میں شریک ہوتا ہے، اس آ دمی نے اپنے رب کو پکارلیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے عظاء کرے یا نہ کرے، دوسرا آ دمی وہ ہے جوخاموثی کے ساتھ آ کراس میں شریک ہوجائے، یہی اس کاحق ہے، اور تیسرا آ دمی وہ ہے جو بریار کاموں میں لگا رہتا ہے، بیاس کا حصہ ہے۔

(١٧٠٢) حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنُ عَمُوو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِى مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهِ حُهُو النَّعُمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِى وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهِ فَكُرِهُنَا أَنْ نُفُرَقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهِ فَكُرِهُنَا أَنْ نُفُرَقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسُنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكُرُوا آيَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُوسًا قَدْ احْمَرً وَخُومُ لِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا قَدُ احْمَرً وَحُهُمُ يَرْمِيهِمْ بِالتَّرَابِ وَيَقُولُ مَهُلًا يَا قَوْمٍ بِهِذَا أَهْلِكَتُ الْأُمَمُ مِنْ قَلِيكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمُ وَخُهُمُ يَرْمِيهِمْ بِالتَّرَابِ وَيَقُولُ مَهُلًا يَا قَوْمٍ بِهِذَا أَهْلِكَتُ الْأُمَمُ مِنْ قَلِيكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمُ وَخُهُمُ يَرْمِيهِمْ النَّرَابِ وَيَقُولُ مَهُلًا يَا قَوْمٍ بِهِذَا أَهْلِكَتُ الْأُمَمُ مِنْ قَلِيكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ وَضُرَبِهِمْ الْكُتُ بَعْضَهَا بِبَعْضَ إِنَّ الْقُرُ آنَ لَمُ يَنْزِلُ يُكَدِّبُ بَعْضُهُ يَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضَا فَمَا عَرَفُهُ إِلَى عَلِيمِهِ [احرحه عندالرزاق (٢٣٦٧) قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن] [انظر: ٢٣١٤، ٢٥٥ ]. [انظر: ٢٣٤١) قال شعيب صحيح وهذا اسناد حسن] [انظر: ٢١٤ ٢، ٢٥٠ ]

(۲۷۰۲) حضرت ابن عمرو ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ میں اور میز ابھائی ایی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے سرخ اون سے بھی ملنا پندنہیں ہے، ایک د فعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ آیا تو بھی بزرگ صحابہ ڈائٹھ مجد نبوی کے کسی درواز ہے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے درمیان گھس کر تفریق کرنے کو اچھانہیں سمجھا اس لئے ایک کونے میں بیٹھ گئے، اس دوران صحابہ کرام ڈائٹھ نے قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ چھٹرا اور اس کی تغییر میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، یہاں تک کہ ان کرام ڈائٹھ نے آئی بال تک کہ ان کہ وازیں بلند ہونے لگیں، نبی طینی ، فضب ناک ہوکر باہر نکلے، آپ ٹاٹٹھ کے آگا چرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور آپ ٹاٹٹھ کے مناف کی آوازیں بلند ہونے لگیں، نبی طینی ، فضب ناک ہوکر باہر نکلے، آپ ٹاٹٹھ کا چہرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور آپ ٹاٹٹھ کے مناف کی آوازیں بلند ہونے اپنے اخبیاء کے سامنے اختیاء کی تقید بی کرتا ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تقید بی کرتا ہے، اس لئے تمہیں بھتی بات کاعلم ہو، اس پڑمل کر لواور جومعلوم نہ ہوتو اس کے عالم میں معلوم کر لو۔

( ٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤُمِنُ الْمَرُءُ حَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَعَنَ اللَّهُ دِينًا أَنَا ٱكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى اللَّهُ اللَّهُ دِينًا أَنَا ٱكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى اللَّهُ لِيبَ اللَّهُ دَينَ اللَّهُ دِينًا أَنَا ٱكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

(۳۷۰۳) حضرت ابن عمر و رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ،خواہ وہ اچھی ہویا بری۔

# 

( ٦٧.٤) حَلَّاثِنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَلَّاثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بُنَ وَأَئِلِ نَذُرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتُ وَتَصَدَّقَتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ. [قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتُ وَتَصَدَّقَتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ. [قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمَّا أَبُوكَ فَلُو كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتُ وَتَصَدَّقَتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ. [قال

(۱۲۰۲) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ عاص بن واکل نے زمانۂ جاہلیت ایم سواونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی، اس کے ایک بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے جصے کے پچاس اونٹ قربان کردیئے، دوسرے بیٹے حضرت عمرو ڈاٹٹونٹ نی علیکھ سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی ملیکھ نے فرمایا اگر تمہارے باپ نے تو حید کا اقر ارکر لیا ہوتا تو تم اس کی طرف سے جو بھی روزہ اور صدقہ کرتے اے ان کا نفع ہوتا (لیکن چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اس لئے اسے کیا فائدہ ہوگا)

( ٦٧.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَخُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ إِقَالَ الألباني حسن صحيح (ابن ماحة، ٢٣٧٨، النسائي ٢٦٤/٦). قال شعيب حسن

(۱۷۰۵) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فرمایا کوئی شخص اپنا ہدیہ واپس نہ مانگے سوائے باپ اپنے بیٹے سے ،اور مدید دے کرواپس لینے والا ایسے ہے جیسے فئی کرکے اسے جاٹ لینے والا۔

( ٦٧.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي اللَّهِ عِلَيْهِ السَّغُورَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْوَأَتَهُ فِي دُّبُرِهَا الحرحه الطيالسي (٢٢٦٦). قال شعيب: حسن [انظر: ٢٩٦٥، ٢٩٦٨].

(۲۷۰۲) حضرت ابن عمر و طالقة سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نا ن</sup>ے فر مایا جو شخص اپنی بیوی کے پیچھلے سوراخ میں آتا ہے، وہ''لواطت صغری'' کرتا ہے۔

( ٧٠٠٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْ أَةً أَتَتُ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْ أَةً أَتَتُ السَّبِي مَلَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحَاءً وَلَكُنِي لَهُ حِوَاءً وَلَكُنِي لَهُ مِنَى اللَّهِ إِنَّ انْبِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَلَكُنِي لَهُ مِنَى اللَّهِ إِنَّ انْبِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَلَكُنِي لَهُ مِنَا لَمُ تَنْكِحِي (قَالَ الْأَلِيانِي حَسْنَ (الوداود: ٢٢٧٦) إِنِيقًاءً وَزَعْمَ اللهِ هُ أَلَهُ يَنْزِعُهُ مِنِي قَالَ النَّتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي (قَالَ الأَلِيانِي حَسْنَ (الوداود: ٢٢٧٦) إِنِيقًاءً وَزَعْمَ اللهِ هُ إِنْ عُلُولِهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ مَنْ كَلُولِي اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۷۰۷) حضرت ابن عمر و طالتا ہے مروی ہے کہ ایک عورت ٹبی علیا کی خدمت میں آئی اور کہنے گئی یارسول اللہ! میرا بید میٹا ہے، میرا پیٹ اس کابرش تھا، میری گوداس کا گہوارہ تھی اور میری چھاتی اس کے لئے سیرانی کا ذریعے تھی ایکن اب اس کاباپ کہہ رہاہے کہ وہ اسے مجھ سے چھین لے گا؟ نبی علیا انے فر مایا جب تک تم کہیں اور شادی نہیں کرتیں ،اس پرتمہاراحق زیادہ ہے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

( ٦٧.٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِى غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدُهِ. [راحع: ٦٦٩٥].

(۱۷۰۸) حضرت ابن عمر و رفاتی سے سروی ہے کہ نبی طیاب نے فر مایا کھاؤ پیو، صدقیہ کرو، اور پہنولیکن تکبیر نہ کرواور اسراف بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندے پر ظاہر ہو۔

( ٦٧.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُغَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَّحَتُ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أُعْطِيهُ وَآحَقٌ مَا يُكُرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتَهُ إِقَالَ الأَلباني ضعيف كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لِمَنْ أُعْطِيهُ وَآحَقٌ مَا يَكُرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتَهُ إِقَالَ الأَلباني ضعيف (الوداود: ٢١٢٩، ابن ماحة: ١٩٥٥، النسائي: ٢٠/١٢) قال شعيب حسن

(9 • ۱۷) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ نبی خلیفانے فر مایا جوعورت مہر بتخفہ یا ہدیہ کے بدلے نکاح کرے تو نکاح سے '' قبل ہونے کی صورت میں وہ اس کی ملکیت ہوگا ،اور نکاح کا بندھن بندھ جانے کے بعدوہ اس کی ملکیت میں ہوگا جسے دیا گیا ہو، اورکسی آدمی کا اکرام اس وجہ سے کرنا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کی وجہ سے اس کا اکرام کیا جائے۔

( ٦٧١٠) حَدَّثَنَا عُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ أَخْبَرَهُ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى أَنَّ دِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن فَعَلَ هَذَا بِكَ قَالَ زِنْبَاعٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن فَعَلَ هَذَا بِكَ قَالَ إِنْبَاعٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى أَبِى بَكُو فَقَالَ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَصِيَّةُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ مِصْرَ فَكُنَّ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْمُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ مِصْرَ فَكُنَ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَعْمُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ مِصْرَ فَكُنَّ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَعْمَدُ الْمَالِدُة عَلَى مُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

(۱۷۱۰) حضرت ابن عمر و طائق ہے مروی ہے کہ ابوروج ''جس کا اصل نام زنباع تھا'' نے اپنے غلام کو ایک باندی کے ''ساتھ'' پایا، اس نے اس غلام کی ناک کاٹ دی اورائے تھی کردیا، وہ نبی طائق کے پاس آیا، نبی طائق نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ بیسلوک کس نے کیا؟ اس نے زنباع کا نام لیا، نبی طائق نے اسے بلوایا اور اس سے پوچھا کہتم نے بیچر کت کیوں کی؟ اس

### مَن المَا مَرْنَ بِل يَسِدِ مَرَى اللهِ بْنَ عَبِرُونَيْنِ اللهِ اللهِي اللهِ المِل

نے سارا واقعہ ذکر کر دیا، نبی ملینا نے غلام سے فر مایا جاتو آزاد ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! میرا آزاد کرنے والا کون ہے؟ نبی ملینا نے فر مایا تواللہ اوراس کے رسول کا آزاد کروہ ہے، اور نبی ملینا نے مسلمانوں کو بھی اس کی وصیت کر دی۔

جب نی طینا کا وصال ہو گیا تو وہ حضرت صدیق اکبر طاقط کی خدمت میں حاضر ہوا اور نی طینا کی وصیت کا ذکر کیا،
انہوں نے فرمایا ہاں! مجھے یاد ہے، ہم تیرا اور تیرے اہل وعیال کا نفقہ جاری کر دیتے ہیں، چنا نچہ حضرت صدیق اکبر طاقط نے
اس کا نفقہ جاری کر دیا، پھر جب حضرت صدیق اکبر طاقط کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاروق طاقط خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ پھر آیا
اور نبی طابط کی وصیت کا ذکر کیا، حضرت عمر طاقط نے بھی فرمایا ہاں! یاد ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے ''دمصر'' کا نام لیا،
حضرت عمر طاقط نے گور زمصرے نام اس مضمون کا خط لکھ دیا کہ اسے اتی زبین دے دی جائے کہ جس سے میکھائی سکے۔

( ٦٧١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ سِنِّ حَمْسٌ عَبْدُ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ وَلَا يَلْدُكُرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ وَلَا يَلْدُكُوهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الوَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. [راحع ٢٦٦٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الوَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. [راحع ٢٦٦٣] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُدُ الوَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. [راحع ٢٦٦٣] مَرْدَ رَبِي عَلِيهِ فَي الْمَاشِلِ بَيْ مَلُولُ وَلَا يَا عَبْدُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّ قِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ. [راحع ٢٦٦٣] مَنْ رابِ بِن مُروانت مِن وراب ورسب الطَّي مِن الرب بِن اورتمام دانت بي مَراب بِن اورتمام دانت بي مِن اورسب الطَّيال بي مِن اورسب الطَّيال بي اوراسب الطَّيال بي المَا المَوْلُ والْمَالُ مُنْ الْمَنْ الْمَالِي الْمَلْيِ الْمُولِي الْمِنْ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَاسِلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَاسِلُولُ الْمَالِ الْمُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلِي الْمَلْقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِنْ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْمُولُ الْمِنْ الْمِلْ الْمَالِ الْمَلْلُ اللَّهُ الْمَلْقُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالِ الللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْ

( ٦٧١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ آخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ آخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ لَا يُصلَّى أَحَدُ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ لَا يُصلَّى أَعْدُ الصَّامِ وَلَا تَعَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى خَلَيْهِ السَّمْسُ وَلَا تُسَافِرُ الْمُزُاةُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمِ مَسِيرَةً ثَلَاثٍ وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امُواَةً عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا. [راحع ٢٦٨١]

(۱۷۱۲) خَصْرَت ابن عمر و ڈالٹوئے سے مروی ہے کہ نبی الیّانے بیت اللہ سے فیک لگا کرلوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے ہوئے فر مایا کو کی شخص عصر کی نماز کے بعدرات تک نوافل نہ پڑھے،اور نہ فجر کے بعد طلوع آ فاب تک، نیز کو کی عورت تین دن کی مسافت

کامحرم کے بغیر سفر نذکر ہے ، اور کمی مورت ہے اس کی چھو پیمی یا خالہ کی موجود گی ٹیل نکال نہ کیا جائے۔ مدید دور بریر میں میں میں میں دور وہ مورس دیار دی وہ مورس بردی کا میں موجود کی ٹیل نکال نہ کیا جائے۔

( ٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَسُألُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبٌ مِنْكُمُ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ نَسُألُكَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَآتَانِ مُكَافَآتَانِ مُكَافَآتَانِ مُكَافَآتَانِ مُكَافَآتَانِ مُكَافِقَ فَالَ وَسُئِلَ عَنُ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ تَتُوكُهُ حَتَّى يَكُونَ شُغُوبًا أَوْ شُغُورُوبًا ابْنَ وَعَنْ الْعَرِيةِ شَاهٌ قَالَ وَسُئِلَ عَنُ الْفَرَعِ قَالَ وَالْقَرَعُ حَقَّ وَأَنْ تَتُوكُهُ حَتَى يَكُونَ شُغُوبًا أَوْ شُغُولُولًا ابْنَ مَنَانَ اللّهِ الْهِ أَوْ تُغْطِيهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَبَعَهُ يَلُونَ فَتُوكُونَ الْعُولِقُ لَوْمَلُهُ وَالْ وَالْوَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَالِقَ وَالْعَلَى اللّهِ الْوَالِمُ الْمُلَامُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَبَعَهُ يُلُومُ لَا عَلْكُ مَلُولُومِ فَالْمَالُهُ عَنْ الْعُلْمُ مُ الْمَالَةُ عَلْقُونَ الْمُنَالُقُ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُومُ الْولَامِ الْمُنَالَةُ عَلْمُ الْمُنَالُولُ الْمُلَامِ وَالْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُنَالَةُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْ

www.islamiurdubook.blogspot.com

### هي مُنالاً اخذين بل يَنِي مَرْم الله بن عَبَروين الله بن عَبَروين الله بن عَبَروين الله بن عَبَروين الله

وَتُكُفِءُ إِنَائَكَ وَتُولِهُ نَاقَتُكَ وَقَالَ وَسُئِلَ عَنَّ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ الْعَتِيرَةُ قَالَ بَغُضُ الْقَوْمِ لِعَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ كَانُوا يَذُبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيُطُبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطُعِمُونَ. إقال الألباني: حسن (ابوداود: ٢٨٤٢) النسائي: ١٦٢٧) [انظر: ٥٥٩٩، ٢٨٤٢].

(۱۷۱۳) حضرت ابن عمرور و تنافظ سے مروی ہے کہ نبی طلیفا سے کسی نے ''عقیقہ'' کے متعلق سوال کیا، نبی علیفا نے قرمایا اللہ تعالی عقوق (نافرمانی) کو پہند نہیں کرتا، گویا نبی علیفا نے لفظی مناسبت کواچھا نہیں سمجھا، صحابہ کرام مخالفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آ ب سے اپنی اولا دکے حوالے سے سوال کررہے ہیں، نبی علیفا نے فرمایا تم میں سے جوشن اپنی اولا دکی طرف سے قربانی کرنا جا ہے، وہ لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں ذرج کردے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرج کرلے۔

پھرکسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا پیر برق ہے لیکن اگرتم اسے جوان ہونے تک چھوڑ دو کہ وہ دو تین سال کا ہوجائے ، پھرتم اسے کسی کوفی سمبیل اللہ سواری کے لئے دے دو، یا بیواؤں کو دے دوتو بیزیا دہ بہتر ہے اس بات سے کہتم اسے ذرج کر کے اس کا گوشت اس کے بالوں کے ساتھ لگاؤ، اپنا برتن البٹ دواور اپنی اونٹنی کو پاگل کر دو، پھرکسی نے ''عمیر ہ'' کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا عمیر ہ برحق ہے۔

کسی نے عمر و بن شعیب سے عتیر ہ کامعنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہلوگ ماہ رجب میں بکری ذیج کر کے اسے پکا کرخود بھی کھاتے تتے اور دوسروں کوبھی کھلاتے تتے۔

( ٦٧١٤) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرُنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرُنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُعْتَرِنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هَذَا نَذُرًا فَقَطَعَ قِرْانَهُمَا قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۱۷۱۳) حضرت ابن عمرو زلان سیمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے دوآ دمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چٹ کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے ویکو نہیں نہیں بیٹیا نے دوآ دمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چٹ کر بیت اللہ! ہم نے یہ کی طرف جاتے ہوئے ویکھا، نبی علیا نے بع چھا کہ اس طرح چٹ کر چلنے کا کیا مطلب؟ وہ کئے گئے یارسول اللہ! ہم نے یہ منت مائی تھی کہ اس طرح بیت اللہ تک چل کر جا کیں گے، نبی علیا نے فر مایا بیرمنت نہیں ہے اور ان دونوں کی اس کیفیت کو ختم کروادیا، سرتج اپنی حدیث میں بیجی کہتے ہیں کہ نذراس چیز کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔

کروادیا، سرتج اپنی حدیث میں بیجی کہتے ہیں کہ نذراس چیز کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔

کروادیا، سرتج اپنی حدیث میں بیجی کہتے ہیں کہ نذراس چیز کی ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی بیا ہے۔

( ٦٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا كَانَ يَبُلُغُنَا أَوْ مُتَكَلِّفٌ وَسُلَّمَ يَقُولُ. [راحع: ٦٦٦١].

# مُنزَا اَمَةُ رَضَالِ مِنْ مَرَى اللهِ مُنْ عَبِرُولَيْنَا اللهِ مُنْ عَبِرُولِيْنَا اللهِ مُنْ عَبِرُولِيْنَا

(۱۷۱۵) حضرت ابن عمر و ڈائٹئے سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مُنَائِّتِيَّا نے ارشاد فر مایا وعظ صرف و ہی شخص کہ سکتا ہے جو امیر ہو، یا اے اس کی اجازت دی گئی ہویاریا کار۔

( ٦٧١٦) حَدَّثَنَا أَبُّو النَّضُو وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقُلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصُفُ عَقُلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. [قال الأَلناني حسن (٢٤٥٤، ابن ماجة، ٤٦٢٤، النسائي: ١٩٥٨)] [راجع: ٦٦٦٣]. ووَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. [قال الأَلناني حسن (٢٤٥٤، ابن ماجة، ٤٢٤٤، النسائي: ١٩٥٨)] [راجع: ٦٦٦٦]. (١٢ع: ١٢٥) حضرت ابن عرو والنَّصَار على على مروى ہے كہ نبى طيئا نے اہل كتاب يعتى يبود واضار كى حيث بي فيصله فرطايا ہے كه ان كا ويت مسلمان كى ديت ہے آوجى ہوگى۔

( ٦٧١٧) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبْدِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَائُوا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَائُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِى ثَلَاثُونَ جَقَّةً وَلَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلَ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقُلِ [راحع، ٦٦٦٣].

(۱۷۱۷) حضرت ابن عمرو رفاتین سے مروی ہے کہ نبی ملین نے فرمایا جو شخص کسی کوعمداً قبل کر دے، اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیاجائے گا،اگروہ چاہیں تواسے بدلے میں قبل کر دیں اور چاہیں تو دیت لے لیس جوتمیں حقے تمیں جذمے اور چالیس حالمہ اونٹیوں پر شختیل ہوگی، قبل عمد کی دیت ہے اور جس چیز پر فریقین کے درمیان صلح ہوجائے وہ ورثاءِ مقتول کو ملے گی اور سید سخت دیرت ہے۔

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقُلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقُلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يَقْتُلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي عَيْرِ فِنْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحِ [راحع: ٦٦٦] أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي عَيْرِ فِنْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحِ [راحع: ٦٦٦] أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي عَيْرِ فِنْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ [راحع: ٢٦٦] (١٤١٨) حضرت أبن عمرونُ اللَّهُ عَلَى مُورَى ہے كہ نِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مُورَت بِيهِ كُولُولُ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ مُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَمْلُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّ

لوگوں کے درمیان کو دیڑے اور بغیر سی امتحان کے پااسلحہ اٹھانے کے اندھادھند تیراندازی شروع ہوجائے۔

( ٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مَنْ قُتِلَ خَطَاً فَدِيَتُهُ هِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ [راحع: ٦٦٦٣]

(۱۷۱۹) حضرت ابن عمر و ظافیہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظافیراً نے فیصلہ فر مایا ہے کہ جو مخص خطاء مارا جائے ،اس کی دیت سواونٹ ہوگی۔

### هي مُنلاً احَيْرِينَ بل يَسْتِ مِنْ اللهِ اللهِ بن عَبِروسِينَ اللهِ اللهِ بن عَبِروسِينَ اللهِ الله بن عبروسِينَ اللهِ

( ٦٧٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَّامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ فَأَخَذَهَا فَأَكُلَهَا ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفَزِعَ لِذَلِكَ بَعْضُ أَزُواجِهِ فَقَالَ إِنِّى وَجَدُتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِى فَأَكُلْتُهَا فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ [راحع: ١٦٩١].

(۱۷۲۰) حفرت ابن عمر و ٹائٹات مروی ہے کہ نبی ملیات اپنے پہلو کے پنچے آیک تھجور پائی، نبی ملیا کے اسے کھالیا پھررات کے آخری حصے میں آپ مُلِیَّا اِلِمِی ہونے لگے، جس پر نبی ملیات کی زوجہ محتر مد تھبرا گئیں، نبی ملیات نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے پہلو کے پنچے ایک تھجور ملی تھی جسے میں نے کھالیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی تھجور نہ ہو۔

( ۱۷۲۱ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفُقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ سَفُقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَقَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفُقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَهِذَا النسائي: ٢٥١/٧). أَنْ يَسْتَقِيلُهُ وَهِذَا السَادَة حسن [الوداود: ٢٥١٦، الترمذي: ١٢٤٧، النسائي: ٢٥١/٧). صحيح لغيره دون: يستقيله وهذا اسناده حسن].

(۲۷۲) حضرت ابن عمر و ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا بائع اور مشتری جب تک جدانہ ہوجا ئیں ، ان کا اختیار فنخ باقی رہتا ہے ، الا یہ کہ معاملہ اختیار کا ہو ، اور کسی کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے اس ڈر سے جلدی جدا ہوجائے کہ کہیں بیا قالہ ہی نہ کرلے (نیج ختم ہی نہ کردے)

( ٦٧٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمُو و كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَعَ عَامِلٍ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمُعَامِةِ فَضْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَهُ فَضْلَ الْمُعَامِةِ فَضْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَهُ

(۲۷۲۲) حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ نے اپنی زمین میں کام کرنے والے کی طرف ایک مرتبہ خط لکھا کہ زائد پانی سے کسی کو مت روکنا، کیونکہ میں نے نبی طایقا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے اینافضل روک لے گا۔

( ٦٧٢٣ ) حَلَّاثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرُنِي مَالِكُ أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ [احرحه مالك في المؤطا (٣٧٧)].

(۲۷۲۳) حضرت عبدالله ابن عمرو و اللها على مروى بي كه جناب رسول الله مَا الله عَالَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ الل

( ٦٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَىٰ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسٌ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ [راحع: ٦٦٦٣].

منالاً اَعَدُرُ فَيْلِ يُسِيدُ مَرْمً اللهِ بْنَ عَبِرُوسِينِ اللهِ بْنَ عَبِرُوسِينِ اللهِ بْنَ عَبِرُوسِينِ اللهِ اللهِ بْنَعِبِرُوسِينِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَعِبِرُوسِينِ اللهِ اللهِ

(۱۷۲۳) حضرت عبداللہ ابن عمر و گائف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَا لَيْنَا عَلَيْ الله مَا يا جوہم پراسلحہ اٹھا تا ہے يا راستہ ميں گھات لگا تا ہے، وہ ہم ميں سے نہيں ہے۔

( ٦٧٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو آنَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَنْتِنِي فِي صَيْدِهَا فَقَالَ آإِنْ كَانَتُ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتُ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي وَغَيْرُ ذَكِي وَغَيْرُ ذَكِي وَغَيْرُ ذَكِي وَغَيْرُ ذَكِي وَغَيْرُ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلُ مَا أَمْسَكَتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلُ مَا أَمْسَكَتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ وَإِنْ أَكُلُ مَا أَمْسَكَتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ وَإِنْ أَكُلَ مِنهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلُ مَا أَمْ يَصِلَّ يَغِيى يَتَعَيَّرُ أَوْ تَجِدُ فِيهِ أَثَرَ غَيْرٍ سَهُمِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنا فِي آنِيةِ الْمَحُوسِ إِذَا اصْطُرِرُنَا إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اصْطُرِرُتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا إِقالَ الأَلناني حسن لكن قوله ((اكل منه)) منكر (ابوداو د ٢٨٥٧) النسائي: ١٩٩٧) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن)

(۲۷۲۵) حفرت عبداللہ ابن عمرو رہ ہوئے ہوئے کہ ایک مرتبہ ابو تعلبہ شنی رہ اللہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے کے یارسول اللہ! میرے پاس کچھ سدھائے ہوئے کتے ہیں، ان کے ذریعے شکار کے بارے مجھے فتو کی دیجئے، نبی علیہ نے فرمایا اگر تمہارے کتے سدھائے ہوئے ہوں تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں تم اسے کھاسکتے ہو، انہوں نے بوچھایا رسول اللہ! خواہ اسے ذبح کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! انہوں نے بوچھااگر چہ کتا بھی اس میں سے بچھ کھالے؟ فرمایا ہاں!

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! کمان کے بارے بتاہے؟ نی علیہ نے فرمایا کمان کے ذریعے (مراد تیرہے) تم جوشکار کرو، وہ جس کھا سکتے ہو، انہوں نے پوچھا کہ خواہ ذری کروں یا نہ کروں؟ نی علیہ نے فرمایا ہاں! انہوں نے پوچھا اگر چہوہ میری نظروں ہے اوجھل ہوجا ہے؟ نی علیہ نے فرمایا ہاں! بشرطیکہ (جب تم شکار کے پاس پنچوتو) وہ بگر نہ چکا ہویا اس میں تمہارے تیرکے علاوہ کی اور چیز کا نشان نہ ہو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجوسیوں کے برتن کے بارے بتا ہے جب کہ انہیں استعال کرنے ہو میری وہوتو انہیں پائی ہے دھوکر پھراس میں پکاستے ہو۔ کرنا ہماری مجبوری ہو؟ نی علیہ نے فرمایا جب تم انہیں استعال کرنے پر مجبور ہوتو انہیں پائی ہو دھوکر پھراس میں پکاستے ہو۔ اللّیہ ی حدّق اللّیہ عَلَی عَلَیْ اللّیہ عَلَی عِلَیْ اللّیہ عَلَیْ اللّیہ عَلَیْ اللّیہ عَلَی عِلَیْ اللّیہ عَلَی عِلَیہ اللّیہ عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عِلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَیہ اللّیہ عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عِلَیہ وَ اللّیہ عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَیہ اللّیہ عَلَیہ اللّیہ عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَی عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَیْ اللّیہ عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَیْ اللّیہ عَلَی عَلَی عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَیہ وَ اللّیہ عَلَی اللّیہ عَلَی عَ

وینار پر کتابت کرے اوروس وینار کوچھوڑ کر باقی سب اوا کردے تب بھی وہ غلام ہی رہے گا۔

( ٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنَدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا [راحع: ٢٦٨١].

(۱۷۲۷) حضرت ابن عمرو ڈلٹیڈ ہے مروی ہے کہ فتح مگہ کے موقع پر نبی طایٹا نے ارشادفَر مایا کسی عورت کے لئے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٦٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

(۲۷۲۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتُهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ فَمُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بنا مِنُ الْبَلاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ قَالُوا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ آخْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا نَخْتَارُ أَبْنَائَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهُرَ فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَشْفِعٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ فَفَعَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلِيَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ ا لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ عُييْنَةُ بْنُ بَدْرٍ أَمَّا مَا كَانَ لِى ولِيَنِي فَزَارَةَ فَلَا وَقَالَ الْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ أَمَّا أَنَّا وَبَنُو تَمِيمٍ فَلَا وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَّا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلَا فَقَالَتُ الْحَيَّانِ كَذَبْتَ بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَائَهُمْ وَأَبْنَانَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةً فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَىٰءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ يَقُولُونَ اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَنَا بَيْنَنَا حَتَّى ٱلْجَنُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتُ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تُلْفُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ثُمَّ رَفَعَهَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ وَلَا هَذِهِ إِلَّا الْحُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرُدُودٌ عَلَيْكُمْ فَرُدُّوا الْحِيَاطَ وَالْمَخِيطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَازًا فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصُلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي

عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا إِذْ بَلَغَتُ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي بِهَا وَنَبَذَهَا. [قال الألباني حسن (ابو داود: ٢٦٢/٦، ٢٦٢/٦، و ١٣١/٧)] [انظر: ٧٠٣٧].

(۱۷۲۹) حضرت ابن عمر و ڈائٹ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب بنو ہوازن کا وفد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا
تو میں بھی و ہاں موجود تھا، وفد کے لوگ کہنے گئے اے محمد اِسٹی ٹیٹے ہم اصل نسل اور خاندانی لوگ ہیں ، آپ ہم پر مہر بانی کیجے ، اللہ
آپ پر مہر بانی کرے گا، اور ہم پر جومصیبت آئی ہے، وہ آپ پر مختی نہیں ہے، نبی علیہ نے فر مایا اپنی عورتوں اور بجوں اور مال
میں سے کسی ایک کواختیار کر لو، وہ کہنے گئے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حسب اور مال کے بارے میں اختیار دیا ہے، ہم اپنی اولاد
کو مال پر ترجیح دیتے ہیں، نبی علیہ نے فر مایا جو میرے لیے اور بنوعبد المطلب کے لئے ہوگا و بی تبہارے لیے ہوگا، جب میں ظہر
کی نماز پڑھ چکوں تو اس وقت اٹھ کرتم لوگ یوں کہنا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں نبی علیہ سے مسلمانوں کے ما صفاور مسلمانوں سے نبی علیہ کے ما صفارش کی درخواست کرتے ہیں۔

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، نبی علینا نے فر مایا جو میرے لیے اور بنوعبدالمطلب کے لئے ہے وہی تمہارے لیے ہے،
مہاجرین کہنے لگے کہ جو ہمارے لیے ہے وہ بن نبی علینا کے لئے ہے، انصار نے بھی یہی کہا، عیبنہ بن بدر کہنے لگا کہ جو میرے لیے
اور بنوفزارہ کے لئے ہے وہ نہیں، اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنوتیم بھی اس میں شامل نہیں، عباس بن مرداس نے کہا کہ
میں اور بنوسلیم بھی اس میں شامل نہیں، ان دونوں قبیلوں کے لوگ بولے تم غلط کہتے ہو، یہ نبی علینا کے لئے ہے، نبی علینا نے فر مایا
لوگو! انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو، جو شخص مال غنیمت کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ہمارے یاس سب سے
پہلا جو مال غنیمت آئے گااس میں سے اس کے چھ جھے ہمارے ذھے ہیں۔

یہ کہ کرنی طالبہ اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور پھھلوگ نبی علیہ کے ساتھ جٹ گئے اور کہنے گئے کہ ہمارے درمیان مال غنیمت تقسیم کرد ہے ، یہاں تک کہ انہوں نے نبی علیہ کو بول کے ایک درخت کے پنچ پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اس اثناء بیں آپ مالیہ کے انہ کی کرد ہے میں انہیں تہارے درمیان تقسیم کردیتا، پھر بھی تم جھے بخیل، بزدل یا جھوٹا نہ پاتے ،اس کے بعد نبی علیہ اپنی اور میں والی انگل سے بعد نبی علیہ اپنی اور میں والی انگل سے بعد نبی علیہ الوراسے باند کر کے فرایا لوگوا میں مالی نبیس تم بال کیا اور اسے اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگل سے بعد نبی علیہ الوگر کے فرایا لوگوا میں کے علاوہ اس کے کو ہان سے ایک بال لیا اور اسے اپنی شہادت والی اور خمس بھی تم پری لوگر کے فرایا لوگر الوراسے باند کر کے فرایا لوگر الوراسے باند کر کے فرایا لوگوا نمی کے علاوہ اس مالی غیمت میں جانب میں خیانت قیا مت کے دن اس فرائن کے لئے باعث شرمندگی اور جہنم میں جانے کا ڈر بعد اور بدترین عیب ہوگی۔

طائن کے لئے باعث شرمندگی اور جہنم میں جانے کا ڈر بعد اور بدترین عیب ہوگی۔

ریس کرایک آ دمی کھڑا ہوا جس کے پاس بالوں کا ایک گھا تھا، اور کہنے لگا کہ بیں نے بیاس لئے لیے ہیں تا کہ اپنے اون کا پالان سیح کراوں، نبی علیہ نے فرمایا جومیرے لیے اور بنوعبد المطلب کے لئے ہے وہی تنہارے لیے بھی ہے، وہ کہنے لگایا

## ﴿ مُنالًا احْدُرُنَ بِلِي اللهِ بْنَعْبِرُونِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا احْدُرُنَ بِلِي اللهِ بْنَعْبِرُونِينَ ﴾

مُسُلِمٍ أَبُو الزَّبَيْرِ ٱخْطَأَ الْأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِى لَا يَقُولُونَ لِلظَّالِمِ مِنْهُمُ أَنْتَ طَالِمٌ فَقَدُ تُوُكِّعَ مِنْهُمْ [راجع: ٢٥٢٣]

(۱۷۷۷) حفرت عبداللہ بن عمرور ٹالٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی قلیا نے فر مایا جب تم میری امت کودیکھو کہ وہ ظالم کوظالم کہنے ہے ڈرر ہی ہے توان سے رخصت ہوگئی۔ (ضمیر کی زندگی یا دعاؤں کی قبولیت)

( ٦٧٧٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ رَاشِدِ بُنِ يَحْيَى قَالَ أَبِى قَالَ حَسَنَّ الْآشُيَبُ رَاشِدٌ أَبُو يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكُرِ الْجَنَّةُ [راجع، ٢٥٦].

(۷۵۷۷) حضرت عبدالله بن عمرو دالله و مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول الله! مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ نبی علی<sup>ناو</sup> نے فرمایا مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے۔

( ٦٧٧٨ ) حَلَّاثَنَا حَجَّاجٌ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [راحع: ٦٥٣٢].

( ۷۷۷۸ ) حضرت عبرالله بن عمر و رُلَّا فَيُ سِي مروى ہے كه نبى عليہ في رشوت لينے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ( ۲۷۷۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي

(١٤٤٩) حضرت عبدالله بن عمر و دلالفخائه مروى ہے كه نبي ماينا نے رشوت لينے اور دينے والے دونوں برلعنت فرمائي ہے۔

( .٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَخُولُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمُلِكُ وَلَا يَمُلِكُ وَاحْمَ: ٢٧٦٩].

(۱۷۸۰) حضرت ابن عمرو دلانٹر سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایاانسان جس خاتون کا (ٹکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ یو، اسے طلاق دینے کا بھی جن نہیں رکھتا، اپنے غیرمملوک کوآن او کرنے کا بھی انسان کوکوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی منت ماننے کا اختیار ہے اور نہ ہی غیرمملوک چیز میں اس کی تیم کا کوئی اعتبار ہے۔

(٦٧٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيدِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا عِثْقٌ وَلَا وَفَاءُ نَذَّرٍ فِيمَا لَا يَمُلِكُ

(٦٧٨) خفرت ابن عرو وللنظ سے مروى ہے كہ نبى الله نے فرمايا انسان جس چيز كا ( نكاح يا خريد كے ذريعے ) مالك نه مو،اسے طلاق ديئے ، بيجنے ، آزاد كرنے يامنت يورى كرنے كا اختيار نبيس ركھتا۔

### 

تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ قِيلَ وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدُ أَهُلِ النَّادِ.

(۱۷۷۳) حفرت عبدالله بن عمر و را الله عن عروی ہے کہ نبی طلیانے ارشاد فرمایا جو محض شراب پی کرمد ہوش ہوجائے، جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، اگر دوبارہ شراب پیئے تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر دوبارہ پیئے تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی ، اگر وہ تو بہ کرے گا تو اللہ اس کی تو بہ کوقبول نہیں کرے گا اور اللہ پرخت ہے کہ اسے چشمہ خبال کا یانی پلائے ، کسی نے یو چھا کہ چشمہ خبال سے کیا مراد ہے تو فرمایا اہل جہنم کی پہیپ۔

( ٦٧٧٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى ثُمَامَةَ النَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجُنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجُنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمُعْوَلُ وَقَالَ بِأَلْسِنَةٍ الْمِعْوَلُ وَقَالَ بِأَلْسِنَةٍ لَهَا مُعْوَلُ وَقَالَ بِأَلْسِنَةٍ لَهَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمَلُ وَقَالَ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَا وَقَالَ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۷۷۷۴) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشاد فر مایا قیامت کے دن' رحم' کو چرنے کی طرح ٹیڑھی شکل میں پیش کیا جائے گا اور وہ انتہائی نصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کر رہا ہوگا، جس نے اسے جوڑا ہوگا وہ اسے جوڑ دے گا اور جس نے اسے تو ڑا ہوگا، وہ اسے تو ڑ دے گا۔

( ٦٧٧٥) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ يَزِيدَ آخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و آنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ أَقُرا الْقُرْآنَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ يَحْيَى قَالَ فِي سَبْعٍ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَآهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُمْ أَقُرا الْقُرْآنَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ يَحْيَى قَالَ فِي سَبْعٍ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَآهُ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ وَقَالَ كَيْفَ أَصُومُ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً آيَامٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةً آيَامٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةً آيَامٍ قَالَ عَشَرَةً يَوْمَيْنِ وَيُكْتَبُ لَكَ آجُرُ ثَمَانِيَةً آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْعَرَاقِ مِنْ كُلِّ مَهُو ثَلَاثًا مِ مَنْ كُلُ مَانِيَةً آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْعَلَى مِنْ كُلُ عَشَرَةً يَوْمَيْنِ وَيُكُتَبُ لَكَ آجُرُ ثُمَانِيَةً آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَالْعَرَاقِ وَلَا عَلَى مَا مَنْ كُلُ عَشَرَةً يَوْمَيْنِ وَيُكْتَبُ لَكَ آجُرُ ثُمَانِيَةً آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْعَلَقِ الْعَلَى مَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةً يَوْمَيْنِ وَيُكُتُبُ لَكَ آجُرُ ثُمَانِيَةٍ آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَيَكُونَالَ كَالَى مُالِي فِي اللَّهِ الْعَلَقُ مَنْ فَوْلَا عُنِي اللَّهِ مِنْ كُلُ عَشَرَةً يَوْمَنُونِ وَيَكُفَتُ لِلْكَ آجُولُ فَالْمَانِيَةِ آيَامٍ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَالْعَلَامُ مِنْ كُلُولُ فَالْعُولُ مِنْ كُلُولُ مَالِكَ الْعَلَى مُولَالِكُ فَالْمُ مُنْ كُلُولُ مُنْ كُلُولُ مَا مِنْ كُلُلِ عَشَرَقٍ وَلَا عَالَ مُلْمَانِي وَلَا عَلَى مُنْ كُلُولُ مُعْلَى مُنْ كُلُولُ عَلَى مُنْ كُلُولُ مُنْ فَيَامِ مِنْ كُلُولُ مُعْمَلِهُ وَالْعَلَى مُنْ مُنْ كُولُ عَلَى مُنْ مُولِكُ وَلَا مُنْ مُولِ مُنْ كُولُ مُ مُنْ مُنْ فَيَالِهُ مُنْ مُولِ مِنْ مُنْ فَيَالِلَهُ فَلَ مُنْ فَيَعُولُو مُنْ مُولِ مُنْ فَيْ مُنْ مُنْ فَلَالِمُ مُولِولًا مُعْمَلِهُ فَيْ مُنْ فَلَ مُنْ مُولِ مُنْ فَيْ أَلَالِهُ مُنْ فَلَ مُنْ مُولِ مُنْ كُولُ مُنْ فَلَا مُنْ فَيَا لُعُولُ مُنْ مُولُ مُنْ فَيْ أَلَا مُولُولُولُ مُعَلِّمُ فَلَا مُنْ مُولِقًا مُولُ

( ٦٧٧٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ مُسُلِمٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن ٱخْمَد وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ فَضَرَبَ عَلَى الْحَسَنِ وَقَالَ عَنْ ابْنِ مُسُلِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ

## 

وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ [صححه الجاكم (٢/٤/٢)، قال الألباني حسن صحيح (ابوداود، ٢١٩٠، و ٢١٩٠، و ٢١٩٠، و ٢١٩٠، و ٢٢٨٣ ٢٠٣٠، الترمذي: ٢٨٨/١). قال شعيب: حسن ]. [انظر: ٢٧٨، ٣٢٧٠، قال شعيب: حسن ]. [انظر: ٢٧٨، ٣٢٧٠، ١٩٣٢].

(۲۷۲۹) حضرت ابن عمرو رہائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے فر مایا انسان جس خاتون کا ( نکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ ہو، اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا، اپنے غیرمملوک کوآ زاد کرنے کا بھی انسان کوکوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی بچے کا اختیار ہے۔

( ٧٧٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٦٦٨١]

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةً قَالَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [راحع: ٦٦٨١]

( ١٤٧٠) حفرت ابن عمر و فَاتَنْ سِيم وى بِهِ كَدفَحُ مَدَ حَدِهُ عِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِنْ الدَّيْ مُوجُود كَي عِينَ لَكَاحَ مُدَكَ مِن قَامَ مَدَكُم بِهِ وَلِي عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنَا عَلَمْ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى مُوالِدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ عَلَى مُعْرَقِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ١٧٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِى صَائِمَةٌ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِى صَائِمَةٌ فِى يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ الْمُسَتِّ فَالَتُ لَا قَالَ فَالْطِرِى إِذًا قَالَ سَعِيدٌ وَوَافَقَنِى عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّ . [صححه ان حزيمة (٢١٦٢). قال شعيب: صحيح]

(۱۷۷۱) حفرت ابن عمر و ظافؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا جعدے دن ام المومنین حضرت جوریہ یہ ظافا کے پاس تشریف لائے ، وہ اس وقت روزے سے تقییں ، نبی علیظانے ان سے پوچھا کیا آپ نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ، نبی علیظانے فر مایا کیا کل کاروز ہ رکھنے کا آرا دہ ہے ؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی علیظانے فر مایا پھرروزہ ختم کردو۔

( ٦٧٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْيَةٍ فِي الْآصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

﴿ وَاحِعَ: ١٦٨٨].

(۷۷۷۲) حفرت ابن عمر و ڈکاٹٹا سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر نبی علی<sup>تھ</sup> نے ارشاد فر مایا انگلیوں میں دس دس اونٹ ہیں ، اور سر کے زخم میں پانچ پانچ اونٹ ہیں۔ '

( ٦٧٧٣) حَدَّثَنَا بَهُزٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ نَافِع بُنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْمُحَمِّرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِوَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالنَّالِئَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمُ

## 

(٩٧٩)، ومسلم (٩٥١)، وابن حريمة (٩٠١١)]. [راجع: ٢٥٢٧].

(۲۷ ۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر ور اللہ عن عمر وی ہے کہ جناب رسول اللہ مثاقی آئی ارشاد فر مایا اے عبداللہ بن عمر واقع ہمیشہ روز ہر کھتے ہو، جبتم ہمیشہ روز ہر کھتے ہو، جبتم ہمیشہ روز ہر کھتے ہو، جبتم ہمیشہ روز ہر کھتے ہوں اللہ کو اور آت کو قیام کروگ قی آ تکھیں غالب آ جا کیں گی اور نفس کمز ور ہوجائے گا، ہمیشہ روز ہر کھتے والا کوئی روز ہ نہیں رکھتا ہم مہینے صرف تین روز ہر کھا کرو، میں نے عرض کیا کہ بیں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، نبی ملیا اس نے فر مایا پھر حضرت واور کی طرح روز ہ رکھ لیا کرو، وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھا اور ایک دن ناغہ کرتے تھے اور وشمن سے سامنا ہونے پر بھا گئے نہیں تھے۔

( ١٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقُرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم مَوْلَى آبِي حُدَيْفَةَ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَأَبُى بُنِ كَعْبٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن آخَمَد وَقَالَ لَمْ يَكُن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آحَبِّكُمْ إِلَى آحُسَنكُم خُلُقًا. [راجع: ٢٥٠٤ ، ٢٥ ٢٣]

(۱۷۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو و النظام مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا چار آؤمیوں سے قر آن سیکھو، حضرت ابن مسعور و النظاء کھر حضرت ابو حذیف و النظام کے ازاد کر دہ غلام سالم و النظام اللہ میں تکعب و النظام اللہ کہ نبی علیا ہے تکلف یا بعکلف بے حیائی کرنے والے نہ تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے میرے نز دیک سب سے مجبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق ایجھے ہیں۔

(١٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَابُنُ نُمَيْوٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّهُ عَلَى مَنَافِقًا أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّهُ عَلَى مَنَافِقًا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّهُ عَنْ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النَّهُ عَنْ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النَّذِي عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَى مَاللَهُ عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَى مَا لَكُولَ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُوالِقَلَى مَا عَلَى مَا

( ٦٧٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

### هي مُنالِه اَمْدُن فِيل بَيْنِ مَرْم كَلْ اللهِ بن عَبِرو يَبِينَ اللهِ بن عَبِرو يَبِينَ كِي

( ١٧٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَكَانَ لَا يَأْتِيهَا كَانَ يَشْغَلُهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ فَذُكِرٌ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ صُمْ يَوُمًا وَأَفُظِوْ يَوُمًا وَقَالَ لَهُ أَقْرُإِ الْقُرْآنَ فَكَ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشُرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشُرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشُرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأُهُ فِي كُلِّ خَمْسَ عَشُرَةً قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ عَمَلِ شِرَّةً وَلِكُلِّ فَالَ الْمُرَافِقُ فَي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أُكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ وَلَا الْمُرَافِقُ فَى كُلِّ شَهُولَ الْمَالِي الْمَالِقُ مَنْ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ عَمَلِ شِرَّةً وَلَكُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمَهُ وَلَى الْمَاتِي فَعْمُ الْعَرْقُ وَمَنْ كَانَتُ فَتُرَاثُهُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالَ وَلَوْلَ عَمْلُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ عَمْلُ عَلَيْهِ وَلَا لَا مُعْمَلًا وَلَا عَلَاكَ الْمَاكِ وَلَا عَلَى مُنْ كَانَتُ فَلَا لَا لَكُونَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاكُ وَلَا عَلَا الْمُوالِ عَلَى الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ عَلَى الْمَالَ الْمَالِقُولُ عَلَى اللّهُ الْمُولِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ مِلْ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُلْعُ وَلَ

نی طینا کو بیہ بات معلوم ہوئی تو نبی طینا نے فر مایا ہر مہینے میں تین روز ے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر
اس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، ٹبی طینا مجھے مسلسل پچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فر مایا پھر ایک دن روزہ
رکھ لیا کرواور ایک دن ناخہ کرلیا کرو،اور فر مایا مہینے میں ایک قر آن پڑھا کرو،انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت
رکھتا ہوں، نبی طینا نے پندرہ دن، پھر میرے کہنے پرسات، حتی کہ تین دن کا فرمادیا، پھر نبی طینا نے فرمایا ہوئل میں ایک تیزی
ہوتی ہے،اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یاست کی طرف یا بدعت کی طرف، جس کا انقطاع سنت کی طرف ہوتو وہ ہدایت
یا جاتا ہے اور جس کا انقطاع کسی اور چیز کی طرف ہوتو وہ ہلاک ہوجا تا ہے۔

( ٦٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَثُّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راجع: ٤٤٥].

(۲۷۹۵) حضرت عبداللہ بن عمرو دلا تھئے ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیٹا کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے اس یہ ایک اس نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا جاؤ، اور ان ہی میں جہاد کرو۔

( ٦٧٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَبِيبَ بُنَ آبِي ثَابِتٍ سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ صَدُوقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ فَإِذَا صُمْتَ الدَّهْرَ وَقُمْتَ اللَّيْلَ هَجَمَتُ لَهُ الْعَيْنُ وَيَفِهَتُ لَهُ النَّفْسُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ فَإِذَا صُمْتَ الدَّهْرِ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ قَلْتُ إِنِّى أُطِيقُ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ فَالَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُعِيثَ لَهُ النَّهُ سُرَا وَيُعْبَقُ لَا يَعْمُ وَ يَوْمَلُ وَلُو يَوْمَا وَيُفَولُولُ يَوْمًا وَلَا يَهُولُ يَوْمًا وَلَا يَقِدُ اللَّهُ مَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِلُ يَوْمًا وَلَا يَهِمُ إِذَا لَاقَى وَقَالَ رَوْحٌ نَهِشَتُ لَهُ النَّفُسُ. [صحمه البحارى

### هي مناله اخرين بل سيد متري الله بن عبرو ينهيه الله بن عبرو ينهيه الله بن عبرو ينهيه الله بن عبرو ينهيه

(١٧٦٣) عَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ كَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهِ عَلَى السَّجُودِ وَيَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَا وَلَّ فِيهِم فَلَمَّا صَلَّى قَالَ فِي السَّجُودِ وَيَنُولُ وَ بَعْ لَكُ مَتَى لَوْ مَدَدُتُ يَعِدُنِي هَذَا وَأَنَا السَّعُفِولُكَ رَبِّ لَمُ تَعِدُنِي هَذَا كَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ فِيهِا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَقَهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعُدَعٍ مَوْقَا وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعُدَعٍ سَارِقَ الْحَجِيحِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طُويِلَةً سَوْدَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَدَّبُ فِي السَّرِقَ الْمَحْجِيحِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طُويلَةً سَوْدَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَدَّبُ فِي السَّامِقُ الْمَواقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۷۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں سورج گربن ہوا، نبی علیه نماز کے لئے گھڑے ہوئے، (ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگئے،) نبی علیہ نے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے۔

چر تجدے میں آپ نگافی از میں پر پھو تکتے جاتے تھے اور دوتے جاتے تھے اور دیہ کہتے جاتے تھے کہ پروردگارا تونے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجود گی میں انہیں عذاب نہیں دے گا؟ پروردگارا ہماری طلب بخش کے باوجود تو ہمیں عذاب دے گا؟ اس کے بعد آپ نگافی آنے نماز مکمل فر مائی ، اور فر مایا میر سے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور اسے میر سے اتنا قریب کردیا گیا کہ اس کی کئی ٹبی کو پکڑ ناچا بتا تو پکڑ لیتا ، ای طرح جہنم کو بھی میر سے سامنے پیش کیا گیا اور اسے میر سے اتنا قریب کردیا گیا کہ میں اس کی کئی ٹبی کو پکڑ ناچا بتا تو پکڑ لیتا ، ای طرح جہنم کو بھی میر سے ابنا آدی کو بھی دیکھا اس آدی کو بھی ، استال آدی کو بھی ، استال کی دواونٹیاں چرائی تھیں ، نیز میں نے تعلید میر کی ایک گورت کو دیکھا جو بیا بایا ، اور شاہے چھوڑا کہ دہ خودی زمین کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جار ہا تھا جے اس نے باند ہر کھا تھا ، شہورا نے کھلا یا پایا ، اور شاہے چھوڑا کہ دہ خودی زمین کی آگی تھی اور شمی وقر کے ایک آدی کو بھی دیکھا ، پر نقی اپنی اٹھی کے در لیے حاجوں کی چیز میں جرایا تھوڑی ہے ، یہ چیز تو میری لاٹھی کے در ایکھا تھا ، میری تھی اور شمی وقر کو کہ کی موت و حیات ہے گہان کیمیں گئا ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں لاٹھا جب کی موت و حیات ہے گہان نمیں لگتا ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں لاٹھا جب کی کر آگی تھی اور شمی وقر کو کہی کہ کہ کہ کہ کی کہ کو گہان لگ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کر و

(۲۷۲۱) حضرت ابن عمر و دفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹ کو پہۃ چل گیا کہ میں کہنا ہوں میں ہمیشہ دن کوروزہ رکھوں گا اور دن کو میا ہمیشہ دن کوروزہ رکھوں گا؟ اور دات کو قیام اور دن کو صیام کروں گا؟ اور دات کو قیام اور دن کو صیام کروں گا؟ عرض کیا تی ہاں یا ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے لہٰذا قیام بھی کیا کرواور سویا بھی کروہ روزہ دوزہ بھی کیا گروہ روزہ بھی کیا گروہ روزہ بھی کیا گروہ روزہ بھی کیا گروہ اور ہر مہینے میں ضرف تین روزے رکھا کروگدایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے، پھر راوی نے مکمل حدیث ذکری۔

( ١٧٦٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ نَحْقَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. [انظر: ١٨٨٠].

( ۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## 

دس مال کی عمر ہوجانے پرتزکِ صلوۃ کی صورت میں انہیں سزا دو،اور سونے کے بستر الگ کر دواور جب تم میں سے کوئی مخص اپنے غلام یا نوکر کا نکاح کردے تو اس کی شرمگاہ کی طرف ہرگز نددیکھے کیونکہ ناف کے بینچے سے گھٹنوں کا حصہ ستر ہے۔

(٧٥٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِى حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنُ قَتَلَ فِى حَرَمِ اللّهِ أَوْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَجَلَّ مَنُ قَتَلَ فِى حَرَمِ اللّهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. [راحع، ٢٦٨١].

(۱۷۵۷) حضرت ابن عمر و دانشئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے معاملے میں سب سے آگے بر صنے والا وہ مخص ہے جو کسی کو حرم شریف میں قبل کرے یا کسی ایسے خص کو قبل کرے جو قاتل نہ ہو، یا دور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ
ہے کسی کو بی کرے۔

( ٦٧٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ بِشُو بُنِ عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ وَ قَالَ نَافِعٌ وَلَا أَعُلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكُّ يُونُسُ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ وَسَلَّمَ النَّاقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَانِهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع

(۷۷۵۸) حَضرت عبدالله بن عمرو دالله على على على على الله عبد الله

( ٩٧٥٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَعِ فَقَالَ الْفَرَعُ حَقَّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغُونُهُا ابْنَ مَخَاصٍ أَوُ ابْنَ لَبُونِ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكُهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوبَرِهِ وَتَكُفَأَ إِنَانَكَ وَتُولَهَ نَاقَتَكَ. [راحع: ٦٧١٣]

(۱۷۵۹) حضرت اَبن عمر و مُنْ اللهٔ سے مروی ہے کہ نبی علیا ہے کسی نے اونٹ کے پہلے بچے کی قربانی کے متعلق پوچھا تو نبی علیا الله سواری نے فرمایا پیرجن ہے لیکن اگرتم اسے جوان ہونے تک چھوڑ دو کہ وہ دو تین سال کا ہوجائے ، پھرتم اسے کسی کوفی سبیل الله سواری کے لئے دے دو، یا بیواؤں کو دے دو تو بیزیادہ بہتر ہے اس بات سے کہتم اسے ذرائح کر کے اس کا گوشت اس کے بالوں کے ساتھ دلگاؤ ، اپنا برتن الٹ دواورا بنی اونٹی کو یا گل کردو۔

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الرُّهُوِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَحَدَّثُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ أَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَحَدَّثُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ أَوْ أَنْتَ الَّذِى تَقُولُ لَآقُومَ اللَّيْلَ وَلَّاصُومَنَّ النَّهَارَ قَالَ أَقُومُ اللَّهُ قَالَ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ فَقُمُ

# مُنالاً اَمْرُونَ بِل يَنْ مِنْ الله بْنَعْجَرو عَيْنِيْ فَي مُنالاً اَمْرُونَ بِلِي الله بْنَعْجَرو عَيْنِيْ فَي

عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُوهِ بْنِ الْعَاصِي يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنُ سَلِمَ النَّاسُ مِنُ لِللَّهِ أَتَّ اللَّهِ أَتَّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنُ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِللَّهِ أَتَّ اللَّهِ أَتَّ اللَّهِ أَيْدَةِ. [صححه مسلم (٤٠)، وابن حبان (٤٠٠)].

(۱۷۵۳) حضرت ابن عمر و دلانوئ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیا سے پوچھایارسول الله مَلَیْ فَیْوَا کُون سااسلام افضل ہے؟ نبی علیا نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ٦٧٥٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هُبَيْرَةَ عَنِ ابْنِ مُرَيْحٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَاتًا مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكُ مُ سَبْعِينَ صَلَاةً وَالطَرْ ١٦٠٠٥].

(۶۷۵۳)حضرت عبدالله بن عمر و ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ جو مخص نبی ملیٹا پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ،اللہ اوراس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔

( ٦٧٥٥) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَكُسُومٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسُأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرُحِيِّ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُخْبِرُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ خَصْمَيْنِ الْحَتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِي فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَٱتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَآصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَآصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أَجُورٍ وَاذَا اجْتَهَدَ فَآخَانَ لَهُ آخُو الْ أَوْ آجُرَان

(۱۷۵۵) قاسم بن برحی بُیَاتیا سے ابن جیرہ نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرہ و بھاٹھ سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں میہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ دوفریق حضرت عمرہ بن العاص بھاٹھ کے پاس ایک جھگڑا لے کرآئے ، انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا ، لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ ناراض ہوگیا ، اور نبی ملیٹا کے پاس آ کراس نے سارا واقعہ ذکر کیا ، نبی ملیٹا نے فرمایا جب قاضی کوئی فیصلہ خوب احتیاط سے کرے اور سیح کرے تواسے دس گنا اجر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجود فیصلے میں غلطی ہوجا ہے تواس اکہرایا دو ہراا جرملے گا۔

( ٦٧٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَوَّارٌ آبُو حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعْيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا آبْنَانَكُمُ بالصَّكَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضُوبُوهُمُ عَلَيْهَا لِعَشْوِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكُحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ بالصَّكَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضُوبُوهُمُ عَلَيْهَا لِعَشْوِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكُحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ. [قال الألباني حسن (١١٣) و ١٤١٤). [انظر: ١٨٩٩].

(١٧٥٦) حضرت ابن عمر و طالق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا بچوں کی عمر جب سات سال ہوجائے تو انہیں نماز کا حکم دو،

منالاً امران بل سير مترام الله والله الله والله والله

درمیان موجود تمام چیزوں کوتر از و کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور''لا الدالا اللہ'' کودوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بیدوسرا پلڑا جھک جائے گا،اگرآ سان وزمین اوران میں موجود تمام چیزیں لو ہے کی سطح بن جائیں اورا یک آ دی''لا الدالا اللہ'' کہدو ہے تو پیکلمہ لو ہے کی ان تمام چا دروں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے۔

ملکن گیتی انظر و اللی عبادی آذو افریطه و گهر که کنتیظرون آخوی [انظر ۲۹۶۶]

(۲۷۵۱) ایک مرتبه حضرت ابن عمر و رفتانی اورنوف کسی مقام پرجمع ہوئے ، نوف کینے لگے پھر راوی نے حدیث ذکر کی اور کہا کہ حضرت ابن عمر و رفتانی کہ کہ کم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی علیه کے ساتھ اوا کی ، جانے والے چلے گئے اور بعد میں آنے والے بعد میں آئے ، نبی علیه اس حال میں تشریف لائے کہ آپ منافی کی اسانس پھولا ہوا تھا، نبی علیه نے اپنی انگی بعد میں آئے ، نبی علیه اس حال میں تشریف لائے کہ آپ منافی کی اسانس پھولا ہوا تھا، نبی علیه نے اپنی انگی الله کا کہ راب کے تاب کا اٹھا کر انتیا کی عدد بنایا اور آسان کی طرف اشار ہ کر کے فر مایا اے گروہ مسلمین اجم ہیں خوشخری ہو، تمہار سے رب نے آسان کا دوواز ہ کھولا ہے اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فر مارہ ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں کہ میرے ان بندوں نے ایک فرض اوا کر اسے اور دومرے کا انتظار کر درے ہیں۔

ٱلْمِشِوُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ ٱبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ

( ٦٧٥٢ ) حَلَّاثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ آبِي أَيُّوبَ الْآزُدِيِّ وَعَنُ نَوْفٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَادَ يَخْسِرُ ثَوْبَهُ عَنُ رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ. [انظر ٥ ٥٧].

> (۱۷۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے،البنة اس میں سانس پھولنے کا بھی ذکر ہے۔ سیکی میں موجوم میں سیکی دوری ہے ،البنة اس میں سیکو سیاسی و دوروں میں سیکو سیاسی ہے۔

( ٦٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ

#### 

٢٠٦/٦). قال شعيب؛ استاده حسن]. [انظر: ٢٢ ٢٠].

(۲۷۴۷) حضرت ابن عمر و دلائٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی علیا سے پوچھا کہ میڑے پاس تو مال نہیں ہے، البت ایک یتیم بھتیجا ہے؟ نبی علیا نے فر مایاتم اپنے میتیم بھتیج کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جو اسراف کے زُمرے میں نشآ ئے، یا یہ فر مایا کہ اپنے مال کواس کے مال کے بدلے فکریدنہ بناؤ۔

( ۱۷٤٨) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّقَنَا مُسُلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْدُ بِعَنْ ابْنَ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْدُ بِعَنْ ابْنَ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْدُ فَالْ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكُبُ إصحاحه ابن عزيمة ( ۲۹۷ ) قال الترمذي حسن صحيح، قال الألماني حسن (۲۲۰ ) الترمذي ١٦٧٤) إلى الرَّمْنَ إلى الرَّمْنَ عَرُومَ النَّهُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِي سَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَا يَا لِكُ سُواراكِ شَيْطَانَ بُوتًا هِ وَالرَوْوَ وَالرَوْقَ شَيْطَانَ بُوتَ عَبْلِ الْمُعْنَ عَرُومَ الرَّوْوَ الرَّوْقَ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَا يَا لِيكُ سُوارالِيكُ شَيْطَانَ بُوتًا هِ وَالرَّوْوَ الرَّوْوَ الرَّوْوَ الرَّوْقَ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعْ مَا يَا لِيكُ سُوارالِيكَ شَيْطَانَ بُوتًا هِ وَالرَوْوَ الرَّوْقَ الْمُعْلَقُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَوْمُ الْمَالِي عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْل

( ٦٧٤٩ ) حَلَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ يَغْنِي أَبَا سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيلَا يَغْنِي ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسُلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهُ جَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّهُ رَاحِع ٢٧٣٤ ]

النَّارِ [راحع ٢٧٣٤]

(۲۷۴۹) حضرت ابن عمر و خلاتین سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا سے اللہ! میں سنتی ، بڑھا ہے ، قرض اور گناہ سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، میں میں دجال کے فتنے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ، عذا بیقبر اور عذا بیجہم سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں ۔

( ٦٧٥٠) حُلَّانَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي أَيُّوبَ أَنَّ نَوْفًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَيَعْنِي ابْنَ الْعَاصِي اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَى لَرَجَحَتُ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ وَجُلَّ لَا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأَخْرَى لَرَجَحَتُ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَجُلًا لَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ لِكَوَقَتْهُنَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ وَ صَلَّيْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِبَ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجْعَ فَجَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَذْ كَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِبَ فَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ وَرَجَعَ مَنْ رَجْعَ فَجَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَذْ كَادَ يَحْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتُهِ فَقَالَ آبُشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنُ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى يَخْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتُهِ فَقَالَ آبُشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِحُسِرُ ثِيَابَةُ عَنْ رُكْبَتُهِ فَقَالَ آبُورُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنْ آبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمْ الْمُهْرِكَةَ يَقُولُ هَوْلُاءٍ عِبَادِى قَضُوا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظُرُونَ أُخْرَى . [قال الوصيرى: رحاله ثقات قال الألباني: صحيح (أبي ماحة، ١٠٨٥)].

(۱۷۵۰) ایک مرتبه حضرت ابن عمرو و الله اور نوف کسی مقام پر جمع ہوئے ، نوف کہنے گلے کداگر آسان و زمین اوران کے

### 

(۱۷۴۵) حضرت ابن عمر و ولائن سے مروی ہے کہ نبی مالیکا نے فر ما یا جو محض کسی ذمی کو قبل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا، حالا نکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت ہے محسوس کی جاسکتی ہے۔

( ٦٧٤٦) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا قَالَ فَصَالَّةُ الْغَنَمِ فِي ضَالَّةِ الْإِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا قَالَ فَصَالَّةُ الْغَنَمِ فِي ضَالَةِ الْإِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْقَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا قَالَ عُوقِبَ وَعُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَمَنُ اسْتَطُلَقَهَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى آكِلُ سَبِيلٌ فَمَنْ اللَّهِ فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ عَقَالٍ أَوْ السَّتَخُرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ وَهِي الْمَطَالُّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكُمَامِهِ عَقَالٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى آكِلِ سَبِيلٌ فَمَنْ اتَّحَذَ خُنْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ وَهِي الْمَرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَطْعُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَهِي الْآرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَهِي الرِّكَاذِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهِ وَهِي الرِّكَاذِ اللَّهُ مُلُكُمُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيهُ وَهِي الرِّكَاذِ الْعُمْسُ. [راجع: ١٨٣٤]

(۲۷۴۷) حضرت ابن عمر و رفی تفظیف مروی ہے کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کو نبی ملیفات یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ گمشدہ اونٹ کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیفائ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے ساتھ اس کا دشم 'اوراس کا''مشکیزہ'' ہوتا ہے، اس نے پوچھا کہ گمشدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیفائن نے فرمایا یا تم اسے لیے جاؤگے یا تمہارا کوئی بھائی لے جائے گایا کوئی بھیٹریا لے جائے گا۔

اس نے پوچھاوہ محفوظ بکری جواپنی چراگاہ میں ہو،اسے چوری کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے؟ نبی الیٹا نے فرمایا اس کی دوگنی قیمت اور سزا،اور جسے باڑے سے چرایا گیا ہوتو اس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا،اس نے پوچھایارسول اللہ!اگر کوئی شخص خوشوں سے تو ڑکر پھل چوری کرلے تو کیا حکم ہے؟ نبی علیٹا نے فرمایا اس نے جوپھل کھا لیے،ان پرتو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی،لیکن جوپھل وہ اٹھا کرلے جائے تو اس کی دوگنی قیمت اور پٹائی اور سزاوا جب ہوگی،اوراگروہ تھلوں کوخٹک کرنے کی جگہ سے یادروازہ تو ٹرکرچوری کیے گئے اوران کی مقدار کم از کم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

اس نے پوچھایارسول اللہ!اس خزانے کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی ویران یا آباد علاقے میں مطی<sup>ج ن</sup>بی عل<sup>یلا</sup>نے فرمایا اس میں اور رکا زمین خمس واجب ہے۔

( ٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ أَوْ قَالَ وَلَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ أَوْ قَالَ وَلَا تَعْدِى مَالَكَ بِمَالِهِ شَكَّ حُسَيْنٌ. [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٢٨٧٧، ابن ماحة، ٢٧١٨، النسائي

### مُنالًا أَمَّرُ مِنْ لِيَدِيمَةُ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ عَبِرو يَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ مِنْ إِنْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ

ذَلِكَ فَهُو شِبُهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُعَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَالشَّهْ الْحَوَامِ لِلْحُومَةِ وَالْجِوَادِ .[راحع: ٦٦٦٣] فَهُو شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُعَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَالشَّهْ الْحَوَامِ لِلْمُحَرِّمَةِ وَالْجِومِم بِرَاسِلَحَاتُهَا تَا ہے یا راستہ میں گھات لگا تاہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو خص اس کے علاوہ صورت میں مارا جائے تواسے ' شبعہ' کہا جاتا ہے اور اس کی علاوہ صورت میں مارا جائے تواسے ' شبعہ' کہا جاتا ہے اور اس کی دیت ، مغلظہ ہوگی ، البتہ اس صورت میں قاتل کو تل نہیں کیا جائے گا، اور وہ حرمت اور بروس کے لئے حرمت والے مہینے کی طرح ہے۔

( ٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى قَالَ حُسَيْنَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فِي عَنْ جَدِيثِهِ قَالَ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قَيْبُ خَطَاً فَدِيتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِيلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَحَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَتُونٍ وَثَلَاثُونَ حَقَّةٌ وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حَقَّةٌ وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ حَقَلَا اللّهِ مِنْ الْإِيلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَحَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَتُونٍ وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَعَشُرٌ بَنُو لَبُونَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مِنْ الْإِيلِ ثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَدُونٍ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ مِنْ الْإِيلِ ثَلَاثُ مَنَاتُ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَتُونِ وَثَلَاثُونَ وَعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَوْنِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الل

( ۲۷ م ۲۷ ) حضرت ابن عمر و رقائق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثاقیق نی فیصلہ فر مایا ہے کہ جو شخص خطاءً مارا جائے ،اس کی ویت سواونٹ ہوگی جن میں تمیں بنت مخاض تمیں بنت لیون تمیں حقے اور دس ابن لیون مذکر ہوں گے۔

( ٦٧٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و حَدَّثَهُ أَنَّ انْنَ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْو بَكُر وَهِى تَحْتَهُ يَوْمَئِدٍ فَرَآهُمُ فَكُرِةَ ذَلِكَ فَلَا مَنْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعُدَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلُ رَجُلٌ بَعُدَ يَوْمِى هَذَا عَلَى مُعِينَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوُ اثْنَانِ [راجع: ٩٥٥].

(۲۷۴۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ بنو ہاشم کے پھولوگ ایک مرتبہ حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹٹا کے یہاں آئے ہوئے تھے،ان کے زوج محترم حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹا بھی تشریف لے آئے ، چونکہ وہ ان کی بیوی تھیں اس لئے انہیں اس پرٹا گواری ہوئی ،انہوں نے نبی ملیٹا ہے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے خیر ہی دیکھی (کوئی برا منظر نہیں ویکھالیکن پھر بھی اچھانہیں لگا) نبی علیٹا نے فرمایا اللہ نے انہیں بچالیا، اس کے بعد نبی علیہ منبر پرتشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کسی ایک عورت کے یاس تنہانہ جائے جس کا شو ہر موجود نہ ہو،الآیہ کہ اس کے ساتھ ایک یا دوآ دمی ہوں۔

( ٦٧٤٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ يَعْنِى أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنُ جُنَادَةَ بُنِ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَتْلَ قَيْدِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ لَمْ يَرَحُ رَائِحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَلَمًا [قال الألباني: عَلَم يَرَحُ رَائِحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَلَمًا . [قال الألباني: ٥/٨٠]

### 

( ٦٧٣٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ قَيْصَرَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ اللَّهِ أَقْبَلُ وَأَنَا صَائِمٌ عَمْدِو بُنِ الْعَاصِى قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَعَمْ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعُضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْحَ يَمُلِكُ نَفْسَهُ. [انظر: ٥٠ ٥٠]

(۱۷۳۹) حضرت ابن عمر و رفی تنظیم مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! روز ہے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا نہیں ، تھوڑی دیر بعد ایک بردی عمر کا آدمی آیا اور اس نے بھی وہی سوال بوچھا، نبی علیا نے اسے اجازت دے دی ، اس پر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نبی علیا نے فر مایا مجھے معلوم ہے کہ تم ایک دوسرے کو کموں دیکھ رسیدہ آدمی ایٹے اور قابور کھ سکتا ہے۔

(۱۳۷۲) حضرت ابن عمر و نگافتائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقائے کھلوگوں کو ایک دوسرے تکرار کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم سے پہلی امتیں اس وجہ ہے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا، قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تکذیب کرتا ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس لئے تہہیں جتنی بات کاعلم ہو، اس پرعمل کرلوا ورجومعلوم نہ ہوتو اسے اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

( ٦٧٤٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطُرِيقٍ وَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرٍ

### مُنالًا اَمَرُ بِعَنِيلِ يُسِدِم وَ اللهِ بِي عَبِرُوسِينَ ﴾ منالًا امَرُ بِعَنِيلِ يَسِدِم وَ اللهِ بِي عَبِرُوسِينَ اللهِ الل

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. [قال الألباني: حسن صحيح الاسناد (النسائي: ٢٦٩/٨). قال شعيب، صحيح اسناده حسن] [انظر: ٢٧٤٩].

شعيب اسناده حسن]

(۱۷۳۵) حضرت ابن عمر و ڈناٹنئے ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابیقا کو پیفر ماتے ہوئے سا کیا میں تہمیں بینہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نگا ہوں میں محبوب اور میرے قریب ترجلس والا کون ہوگا ؟ لوگ خاسوش رہے ، نبی طیبیقا نے دو تین مرتبہ اس بات کو دہرایا تو لوگ کہنے گئے جی یا رسول اللہ! نبی طیبیقا نے فر مایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ الجھے ہوں۔

( ٦٧٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا. [انظر: ٩٩٩]

(۲۷۳۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا جو مخص کسی بات پرقتم کھائے اوراس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں خیر دیکھے تواسے ترک کر دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔

( ٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمَكَّى ْ حَدَّثِنِى الْأَسْلَمِيَّ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ غَنِ ٱبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً

(۲۷ مرک) حضرت این عمر و رفانظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے لڑ کے کی طرف سے دو بگریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری بطور عقیقہ کے قربان فرمائی۔

( ٦٧٣٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ ابْنَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [احرَجه ابن ابن شيبة غ ٢١٧٧ ٤ قال شعب: صَحيح لغيره اسناده حسن].

(١٤٣٨) حضرت ابن عمرو وفائق عصروى بيك ني اليال فرمايا برنشر ورجيز حرام ب-

# مُناكُم أَمَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

رسول الله! جب بات يهال تك پيني كل بي تواب مجھاس كى كوئى ضرورت نہيں اوراس نے اسے بھينگ ديا۔

( ٦٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أُسَامَةً بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ. [احرجه الطيالسي (٢٦٦٤)].

(۱۷۳۰) حضرت ابن عمرو بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمانوں سے ان کے چشموں کی پیدادار کی زکو ہ وصول کی جائے گی۔

( ٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَحُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَعُطَيْتُ أُمِّى حَدِيقَةً حَيَاتَهَا وَإِنَّهَا مَاتَتُ فَلَمْ تَتُرُكُ وَارِثًا غَيْرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتَ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ. [صححه ابن حزيمة (٢٤٦٥) صحح اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتَ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ. [صححه ابن حزيمة (٢٤٦٥) صحح

البوصيري اسناده لمن يحتج بعمرو قال الألباني حسن صحيح (ابن ماجة ٢٣٩٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۳۱) حضرت ابن عمر و رفی نظرت مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بار گاہ رسالت مُلَّا لَیْنَا مِیں آ کرعرض کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو ان کی زندگی میں ایک باغ دیا تھا، اب وہ فوت ہوگئ ہیں اور میرے علاوہ ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے؟ نبی مَالِیْا نے فر مایا تہمیں صدقہ کا تو اب بھی مل گیا اور تبہارا باغ بھی تبہارے یاس واپس آ گیا۔

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ. [انظر، ٦٩٩٠].

(۱۷۳۲) حضرت ابن عمر و رفظ نظرے مروی ہے کہ نبی طلط نے فر مایا منت انہی چیز دن میں ہوتی ہے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور قطع رحی کے معاطعے میں کسی قتم کا اعتبار نہیں۔

( ٦٧٣٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو يُن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغُرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا. [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٢٠)]. [انظر: ٦٩٣٧،٦٩٣٥].

(۲۷۳۳) جعنرت ابن عمرو ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی علیٹانے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑون کا احترام نہ کرے۔

( ٦٧٣٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ السَّمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

### هي مُنالِهُ اَمَرُرُينَ بل يَهِ مِنْ مَرَى بل يَهِ مِنْ اللهِ بنَ عَبِرُو يَهُا اللهِ بنَ عَبِرُو يَهِا اللهِ بنَ عَبِرُو يَهِا اللهِ اللهُ الله

عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ [راحع: ٦٨١٦] (٦٨٢٣) حضرت عبدالله بنعمرو رُنَّ النَّيْ سے مروی ہے کہ نبی ملیُّا نے ارشا دفر مایا جوُخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہوتا ہے۔

( ٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَأَسْنَدَ ظِهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ فَلَاكَرَهُ [انظر: (٦٦٨].

(۱۸۲۳) حضرت ابن عمر و ٹائٹٹئے ہے مروی ہے کہ فتح کمہ کے موقع پر نبی ٹائٹلانے خطبہ ارشا دفر مایا اور اپنی پشت خانۂ کعبہ سے لگا لی، پھرراوی نے عمل حدیث ذکر کی ۔

( ٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ يَعْنِى الْأَزْرَقَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَفْظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ اكْتُبُوا لِعَبْدِى مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا ذَامَ مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي وَقَالَ إِسْحَاقُ اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ [راحع: ١٤٨٣].

(۱۸۲۵) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کَٹاٹِٹؤ کے ارشاد فر مایا لوگوں میں ہے جس آ دمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پینچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جینے بھی کام کرتا تھاوہ ہر دن رات لکھتے رہو، تاوقتیکہ یہ میری حفاظت میں رہے۔

( ٦٨٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۲۸۲۲) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [انظر: ٦٦٨١].

( ٦٨٢٧) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلے میں یا کسی ذمی کواس کے معاہدے کی مدت میں قبل نہ کیا جائے۔

### 

( ۱۸۱۸ ) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیا ہے تکلف یا بتکلف ہے حیائی کرنے والے نہ تھے، اور وہ فر مایا کرتے تھے کہتم میں سے بہترین لوگ وہ بیں جن کے اخلاق الیجھے ہیں۔

( ٦٨١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ عَنْ وَهْبِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنْ الْإِثْمِ أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ [راحع: ٩٥٥].

(۱۸۱۹) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائٹی ہے مروی ہے کہ نبی الیکائے فرمایا انسان کے گنا برگار ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کوضا کع کردیے جن کی روزی کاوہ ذمہ دار ہو۔ (مثلاً ضعیف والدین اور بیوی بیچے)

( ٦٨٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَحْتَ جَنْبِهِ تَمْرَةً مِنْ اللَّيْلِ فَأَكَلَهَا فَلَمْ يَنَمْ تِلْكُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ بَعْضُ بِسَائِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُ تَحْتَ جَنْبِي تَمْرَةً فَأَكَلْتُهَا وَكَانَ عِنْدَنَا تَمُرُّ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ. [راحع: ٢٦٩١].

(۱۸۲۰) حفرت ابن عمر و دانش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اپنے پہلو کے پنچا کیک تھجور پائی ، نبی علیہ نے اسے کھالیا پھررات کے آخری مصے میں آپ منافظ کے بیان ہونے لگے، جس پر نبی علیہ کی زوجہ محتر مد تھبرا گئیں، نبی علیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اپنے پہلو کے پنچا کی تھجور ملی تھی جسے میں نے کھالیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صدقہ کی تھجور نہ ہو۔

( ٦٨٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ ٱلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ [راجع: ٢٥١٣].

(۱۸۲۱) حضرت عبداللہ بن عمرو رٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے عصفر سے ربطکے ہوئے دو کپڑے میرے جسم پر دیکھے تو فر مایا بیرکا فروں کالباس ہے،اسے اتار دو۔

( ٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَّ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلُ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانَ مُكَافَأَتَانَ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ [راحع: ٦٧١٣].

(۲۸۲۲) حضرت ابن عمر و طالتات مروی ہے کہ نبی علیا ہے کسی نے ' محقیقہ'' کے متعلق سوال کیا، نبی علیا نے فرمایا میں عقوق (نا فرمانی) کو پسندنہیں کرتا، جو شخص اپنی اولا دکی طرف سے قربانی کرنا جاہے، وہ لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں ذرج کر دے اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرج کرلے۔

( ٦٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ خَالِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

### ﴿ مُنْ لِمَا أَوْرِينَ لِيَدِيمَ اللهِ بِنَا عَبِرُونَيْنَ اللهِ بِنَا عَبِرُونَيْنَ ﴾ ﴿ مُنْ لِمَا أَوْرِينَ لِيَدِيمَ اللهِ بِنَا عَبِرُونَيْنَ ﴾

کرے، اور شہری کی آ زمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جربھی زیادہ ہوتا ہے۔

(٦٨١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ الْمُهَاجِرُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ٥١٥]

( ٦٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَصَفْقَةَ يَدِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَّاعَ [راحع ٢٥٠١]

( ۱۸۱۵ ) حفرت عبداللہ بن عمر و ڈگاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا جوشخص کسی امام سے بیعت کرے اور اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمر ہ دے دیے تو جہاں تک ممکن ہو، اس کی اطاعت کرے۔

( ٦٨٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُو شَهِيدٌ. [قال عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقُتِلَ دُونَهُ فَهُو شَهِيدٌ. [قال الترمذي: ١٩٧٩، ١٤٢٩ و ٢٤٢، النسائي: ١١٥/٧)] الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٧٧١، الترمذي: ١٩٤١، و ٢٤٢٠ ١، النسائي: ١١٥/٧)] [انظر: ٦٨٢٣، ٦٨٢٩ ، ٢٨٢٩].

(۲۸۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و رفائش ہے مروی ہے کہ نبی علیہ اے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہوتا ہے۔

( ٦٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطْرٌ (ح) وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا فِطْرٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ، الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قَطَعَتُهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا قَالَ يَزِيدُ الْمُوَاصِلُ [راجع: ٢٥٢٤].

(۱۸۱۷) حفرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملایا نے ارشاد فر مایا رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، بدلہ دینے والا صلہ رخی کرنے والے کے زمرے میں نبیس آتا، اصل صلہ رحی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہا گرکوئی اس سے رشتہ تو ڑے تو وہ اس سے رشتہ جوڑے۔

( ٦٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ (ح) وَابِّنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخَبَرَنَا الْآعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ مِنْ حِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا. [راحع: ١٥٠٤].

# هي مُنالِمًا مَيْنِ بِينَيْ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ بِنَا عَبِمُ وَيُنْفُقُ اللَّهُ بِنَا عَبِمُ و يَنْفُقُ ا

تواب سے نصف ہے۔

( ٦٨.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمًا يَتَوَضَّنُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ٱلسُبِغُوا الْوُضُوءَ [صححه مسلم (٢٤١)، وابن حزيمة (٢٦١)]. [راجع، ٢٥٢٨].

(۱۸۰۹) حضرت عَبدالله بن عُمرو رُقَافِئ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُقَافِیْ آنے کچھ لوگوں کو وضوکر تے ہوئے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چک رہی ہیں، نبی علیہ آنے فرمایا ایڑیوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، اعضاء وضوکوا چھی طرح مکمل وصویا کرو۔ ا (۱۸۸۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ رَجُلِ یَزِیدَ أَوْ آبِی اَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِی أَقَلُّ مِنْ فَلَاثٍ لَمْ یَفْقَهُهُ [انظر: ۲۵۶]

(۱۸۱۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹیئے سے مروی ہے کہ نبی علیٰا نے ارشا دفر مایا جو شخص تین دن سے کم وقت میں قرآن پڑھتا ہے،اس نے اسے سمجھانہیں۔

( ٦٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَيُّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راحع: ٤٤٥].

(۱۸۱۱) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طلیق کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے آیا، نبی علیق نے اس سے یو چھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! فرمایا جاؤ، اور ان ہی میں جہا دکرو۔

( ٦٨١٢ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو عَنْ الْجِهَادِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُكْتِبِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُكْتِبِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْهِجُرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْهِجُرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ لَهُجُرَ مَا كَرِةَ رَبُّكَ وَهُمَا هِجُرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجُرَةُ الْبَادِي فَأَمَّا هِجُرَةُ الْجَاضِرِ فَهِي آشَدُّهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا آجُرًا [راجع: ٢٤٨٧].

(۱۸۱۳) حفرت عبداللہ بن عمر و روائل سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیا سے پوچھایا رسول اللہ! کون می ہجرت افضل ہے؟ نبی علیا نے فرمایا کہتم ان چیزوں کوچھوڑ دو جوتمہارے رب کونا گوارگذریں، اور ہجرت کی دوشمیں ہیں، شہری کی ہجرت اور دیہاتی کی ہجرت، دیہاتی کی ہجرت، دیہاتی کی ہجرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت ملے تو قبول کر لے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت

## مُنالًا احَدُّن بَل يَسْدِ مَرْي اللهِ بْنَ عَبِرُولِيْنِيْ اللهِ بْنَ عَبِرُولِيْنِيْ اللهِ بْنَ عَبِرُولِيْنِيْ اللهِ بْنَ عَبِرُولِيْنِيْ اللهِ بْنَ عَبِرُولِيْنِيْنَ لَيْ

(۱۸۰۳) حضرت ابن عمر و را النظام مروى ہے كہ نى اليكان فر ما يا صور پھو تكنے والے فر شنے دوسرے آسان ميں ہيں ،ان ميں سے ايك كاسر مشرق ميں اور يا وَل مغرب ميں ہيں ،ان ميں سے ايك كاسر مشرق ميں اور يا وَل مغرب ميں ہيں اور وہ اس بات كے منظر ہيں كه أنبيں صور پھو تكنے كا حكم كب ماتا ہے كہ وہ اسے پھوتكيں - ( ۱۸۰۵) حَدَّ ثَنَا يَحْدِينَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّ ثَنَا النَّيْدِينَّ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ بِشُو بُنِ شَعَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَالًا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الصَّورِ فَقَالَ قَرْنٌ يُنْفَحُ فِيهِ [راجع: ۲۰۰۷].

(۱۸۰۵) حضرت عبداللہ بن عمرو رہا تھا ہے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے بارگا ورسالت میں حاضر ہوکر سوال پوچھا یار سول اللہ! صور کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے جس میں چھونک ماری جائے گا۔

( ٦٨.٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ٱنْحَبَرَنِى عَامِرٌ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو وَعِنْدَهُ اللَّهِ اللَّهِ بَنَ عَمُول وَعِنْدَهُ فَقَالَ آخْبِرُنِى بِشَىءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٥١٥]

(۲۸۰۷) عامر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹٹ کے پاس آیا، ان کے پاس کچھلوگ پہلے سے ہیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کی گر دنیں پھلا نگنے لگا، لوگوں نے روکا تو حضرت ابن عمر و ڈاٹٹنا نے فر مایا اسے چھوڑ دو، وہ آ کران کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیہ سے محفوظ کی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلمان محفوظ رہیں اور مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کوڑک کردے۔

( ٦٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَبُدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو وَكَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدُخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُدِكُهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدُخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُدِكُهُ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ [راحع: ٢٥٠١].

(۱۸۰۷) حضرت عبدالله بن عمر و را الفؤاس مروی بركه نبی علیا نے فرما اتم میں سے جو محض بیر چاہتا ہے كه اسے جہنم كى آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے ، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے كه وہ الله اور يوم آخرت پرائمان ركھتا ہواورلوگوں كو و و دے جو خود ليتا پيند كرتا ہو۔

( ٦٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ شَيْحٍ يُكَنَّى أَبًا مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ سُفْيَانُ أُرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاقِ الْقَائِمِ. [احرحه النسائي في الكبرى ( ١٢٧٩). قال شعب: صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۰۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا پیٹھ کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کے

جواب میں یہی فرمایا اب کرلو، کوئی حرج نہیں۔

( ٦٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَبَّاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَإِنَّا لَجُلُوسٌ إِذْ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي آيَةٍ فَارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتُ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

(۱۸۰۱) حضرت ابن عمر و دلائٹوئے سے مروی ہے کہ ایک دن میں دو پہر کے وقت نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم بیٹھے ہوئے سے کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، نبی علیا افسار میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔

( ١٨٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِى مَالِكٍ يَعْنِى عُبَيْدَ بُنَ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ بُنُ عَبِٰدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَنِي قُرَيْشٌ عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ حَتَّى ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ حَتَّى ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا حَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقَى. [راجع، ١٥٠٠].

(۱۸۰۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی زبان سے جو چیز من لیتا ،اسے لکھ لیتا تا کہ یاد کرسکوں ، مجھے قریش کے لوگوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم نبی علیہ سے جو بچھ بھی سنتے ہو، سب لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی علیہ بھی ایک انسان ہیں ،بعض اوقات غصہ میں بات کرتے ہیں اور بعض اوقات خوشی میں ،ان لوگوں کے کہنے کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ ویا ، اور نبی علیہ سے دست قدرت میں میری جان ہے ، اور نبی علیہ سے یہ بات ذکر کردی ، نبی علیہ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، میری زبان سے حق کے سوا بچھ نبیں نکاتا۔

( ٦٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنُ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥١٦]. عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥٠٦]. عَمْرِ تَعْبِدَ اللهِ بِنَ عَرِو رَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥٠٦]. ومَن صَلَة اللهِ بَن عَرِو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥٠]. ومَن صَلَاةً اللهِ بَن عَبِداللهِ بَن عَرو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ [راحع، ٢٥٠]. ومَن النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِحِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( ١٨٠٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَسُلَمَ عَنْ أَبِي مُرَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّقَاحَانِ فِي السَّمَاءِ النَّانِيَةِ رَأْسُ أَحَدِهِمَا بِالْمَشُوقِ وَرَجُلَاهُ بِالْمَشُوقِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤُمِّرَانِ يَنْفُحَانِ فِي وَرِجُلَاهُ بِالْمَشُوقِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤُمِّرَانِ يَنْفُحَانِ فِي الصَّورِ فَيَنْفُخَانِ مَنَى يُؤُمِّرَانِ يَنْفُحَانِ فِي الصَّورِ فَيَنْفُخَان.

## 

( ٦٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [انظر: ٦٦٨١].

(۱۷۹۲) حضرت ابن عمر و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی تالیا نے ارشا دفر ما یا کسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدلے میں یا کسی ذمی کو آس کے معاہدے کی مدت میں قتل نہ کیا جائے۔

( ٦٧٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِمُ آذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ

(١٧٩٧) حضرت ابن عمر و ڈلاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے خانہ کعبہ سے فیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا مسلمان اپنے علاوہ سب پرایک ہاتھ ہیں سب کا خون برابر ہے ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔

( ٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ سَعْدٌ وَلَا ابْنَهُ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ.

( ۷۷ ۹۸ ) حَفَرتَ عبدالله بنعمر و رفاظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر ما یا کسی مالدار آ دمی کے لئے یا کسی مضبوط اور طاقتور ( سٹے کٹے ) آ دمی کے لئے زکو ۃ لینا چائز نہیں ہے۔

( ٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زِرِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُ آنِ افْرَأُ وَارْقَ وَرَتَّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَقِّلُ فِي اللَّانِيَا فَإِنَّ مَنْ لِلَّكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقُرَوُهَا. ( ٩٤٩٩) حَفرت ابن عَمْ و وَلِيَّا عَمْ موى ہے كہ بى عَلَيْهِ فِي ارشا دفر ما ياصاحب قرآن سے كہا جائے گا كرقرآن پڑھتا جااور درجات جنت پڑھتا جااور ورجات جنت پڑھتا جااور ورجات جنت پڑھتا جااور گھر گھر كر پڑھ جيے دنيا ميں گھر گھر كر پڑھتا تھا، كه تيرى منزل اس آخرى آيت بربوگى جوتو پڑھے گا۔ ( ٩٨٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ و أَنَّ رَجُلًا فَالَ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَ اللَّهِ حَلَقَتُ قَبْلُ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلُ أَنْ أَرْمِى قَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهِ حَلَقُتُ قَالً الْنَحُرُ قَالَ الْعُولُ وَلَا حَرَجَ قَالَ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ الْعُولُ وَلَا حَرَجَ آوالَ اللَّهِ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَلَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الْعَالُ الْعُولُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعُولُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ الْعَلَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ الْعَالُ الْعَالُ الْعَالُ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ الْعَالُ الْعَلْ وَلَا حَرَجَ آوالَ الْعَالُ وَلَا حَرَجَ آوالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ اللَّهُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ اللَّهُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلَا اللَّهُ الْعَالُ الْعَالُ الْعَلْ الْعَلْ الْعَالُ الْعَلْ اللَّهُ اللَّه

مندان اکن اکن این الله بن عبرو این اور پی مسلمان پر آز مائش آئے گی تو وہ کہ گا کہ میری موت اس میں ہوجائے گی ، پھروہ آز مائش آجائے گی اور وہ سلمان میں کہ کا کہ بیمیری موت کا سبب بن کرر ہے گی اور پھی میں ہوجائے گی۔

اور آز مائش آجائے گی اور وہ مسلمان میں کہا کہ بیمیری موت کا سبب بن کرر ہے گی اور پھی میں جدوہ ہی ختم ہوجائے گی۔

تم میں سے جو تحض میہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے ، تو اسے اس حال میں موت آئی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ور لوگوں کو وہ دیے جوخود لینا پسند کرتا ہوا ور جو تحض کسی امام سے بیعت کرے اور اسے اینے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا ثمرہ وے دیے وجہاں تک ممکن ہو، اس کی اطاعت کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپناسرلوگوں میں گھسا کرحضرت عبداللہ بن عمرو دلائٹؤے کہا کہ بیآ پ کے پچپازاد بھائی (وہ خضرت امیر معاویہ ڈلائٹو کواپنے گمان کے مطابق مراد لے رہاتھا، جب کہ حقیقت اس کے برخلاف تھی) ہمیں اس کا تھم دیتے ہیں، بیان کر حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلائٹو نے اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے پپیٹانی پررکھ لیے اور تھوڑی دیر کوسر جھکالیا، پھر سراٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے واور اللہ کی معصیت کے کاموں میں ان کی بھی نافر مانی کرو، میں نے ان سے کہا کہ کیا واقعی آپ نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میرے کا نوں نے ستا ہے اور ول نے اسے محفوظ کیا ہے۔

( ٦٧٩٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌّ يُحَدِّثُهُمْ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۹۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و فَنَتَحَدَّثُ عِنْدَهُ فَلَا كُنَّا وَكُيْ مَنْدُ سَمِعْتُ رَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّى عِنْدَهُ فَلَا كَوْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدُ ذَكُرْتُمْ رَجُلًا لَا آزَالُ أُحِبَّهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُ آنَ مِنْ آرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَى بُنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرُ آنَ مِنْ آرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَى بُنِ كُعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ آرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَى بُنِ كُعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى آبِي حُذَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ آرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُورُ آنَ مِنْ آرُبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ فَبَدَا بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبِي

(۱۷۹۵) مسروق مُنَالَة كُتِ بِين كَهِ بَم لُولُ حَفرت عبدالله بن عمروق الله ك پاس حاضر بوكران ب با تين كرتے ہے، أيك دن بم حضرت عبدالله بن محدود ثالث كا تذكرہ كرنے ليك الله بن عمروق الله كا تذكرہ كرنے ليك الله بن عمرالله بن محدود ثالث كا تذكرہ كرنے ليك الله بن عمرالله بن محدود ثالث كا تذكرہ كيا ہے جس سے بين اس وقت سے محبت كرتا بول جب سے بين نے نبي عليه كوية رماتے ہوئے سنا ہے كہ چار آ دميوں سے قرآن سيكھو، اوران بين سب سے پہلے حضرت ابن مسعود ڈالٹ كانام ليا، پھر حضرت الى بن كعب را الله كانا م كيا ، پھر حضرت معاذبن جبل دھنرت الى بن كعب را الله كانا م الله دائل كانام كانا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را الله كانا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را الله كانا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را الله كانا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را الله كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كانا كے الله كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كليم كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كعب را بنا كليم كانام كيا ، پھر حضرت الى بن كانام كيا ، پھر حضرت الى بنائى كيا ہم كانام كيا ، پھر حضرت الى بنائى كانام كيا ، پھر حضرت الى بنائى كانام كيا ، پھر حضرت الى بنائى كيا ہم كيا ہم

مُنالُهُ اللهُ بن بل يَسْدُمْ مَنْ اللهُ بن عَبِرو اللهِ اللهُ بن عَبِرو اللهِ اللهُ بن عَبِرو اللهِ الله

نبی طایس نے فر مایا جس کے گھوڑ ہے کی کونچیں کا نے دی گئی ہوں اور اس کا خون بہا دیا گیا ہو، بزید کی سند سے روایت میں بیاضا فد بھی ہے کہ پھرایک اور آ دمی نے پکار کر پوچھایا رسول اللہ! کون می جمرت افضل ہے؟ نبی طیس نے فر مایا کہتم ان چیز وں کوچھوڑ دو جو تہا رہ رب کونا گوارگذریں، اور جمرت کی وقت میں ہیں، شہری کی جمرت اور دیہاتی کی جمرت تو ہیہ کہ جمرت تو ہیہ کہ جب اسے دعوت ملے تو قبول کر لے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت کرے، اور شہری کی آ ز مائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ زَيْد بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْدِ وَ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَهُ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ كُنّا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَيَزَلْنَا مَنْوِلًا فَيْوَنَّ مَنْ يَصُوبُ خِبَانَهُ وَمِنّا مَنْ هُو فِي جَشُوهِ وَمِنّا مَنْ يُسْتِطِلُ إِفْ نَادَى مُنَادِى وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَنِي قَلْمِي إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَ أَمَّتُهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمُ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ أَلَا وَاللَّهُ فَلَى النَّاسُ وَيَقُولُ النَّهُمُ وَاللَّهُ فَيْولُ النَّهُ فَيْولُ النَّهُ فَي وَلِنَّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مُهُلِكِتِي فَمْ تَنْكَيْفُ ثُمْ تَعْمَعُهُ الْمَدْهِ هَذِهِ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهُلِكِتِي فُمْ تَنْكَيْفُ ثُمْ تَعْمَى مَا يَعْلَمُهُ وَهُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَى جَمْعَهُ عَلَى عَلَى النَّاسِ مَا الْمُؤْمِنُ هَذِهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاعُطُاهُ صَفْقَةً يَذِهِ وَتَمَرَةً قَلْمِهِ فَلْيُطِعُهُ إِنْ اسْتَطَاعَ وَقَالَ مَوْقَ مَلَى عَبْهَتِهِ ثُمَّ يَعْمُ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ بَالِكُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَعُ وَلَا مَرَّةً مَا النَّاسِ مَا وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَالْمُعُلُومِ وَالْمَولُولُ اللَّهُ وَلَيْ مَوْلَولُ اللَّهُ وَلَا مَرْقَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَا فَعُلُم وَاعْمَةً فِي فَالْمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنْ بَايَعُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمَعُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَالِمَ فَالَ مَعْمُ سَعِعَتُهُ أَلُونَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ الْمَعْمُ سَعِعَتُهُ أَذُنَى وَوَعَاهُ قَلْمِي وَاعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّ

(۱۷۹۳) عبدالرجمان بن عبدرب الكعبه كيتم بين كه ايك مرتبه مين حضزت عبدالله بن عمر و دفائليَّا كے پاس پېنچا، وه اس وقت خانهٔ كعبہ كيم مين بينچے، وه اس وقت خانهُ كعبہ كے ساتھ سفر مين سخے، كعبہ كے ساتھ سفر مين سخے، نمور كے ساتھ سفر مين سخے، نمور كے ساتھ سفر مين سخے، نمور كي الله الله كي مالي كے ساتھ سفر مين سخے الله الله بهم مين سے بعض لوگوں نے خيمے لگا لئے ، بعض چرا گاه ميں چلے گئے اور بعض تير الله مين الله منادى نداء كرنے لگا كه نمازتيار بے، بهم لوگ اى وقت جمع ہو گئے۔

میں نی مالی کے پاس پہنچاتو وہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمار ہے تھا ہے لوگوا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام میلیا گذرے ہیں، وہ اپنی امت کے لئے جس چیز کو خیر سجھتے تھے، انہوں نے وہ سب چیزیں اپنی امت کو بتا دیں اور جس چیز کوشر سجھتے تھے اس سے انہیں خبر دارکر دیا، اور اس امت کی عافیت اس کے پہلے جھے بیس رکھی گئ ہے، اور اس امت کے آخری لوگوں کو سخت مصائب اور بجیب وغریب امور کا سامنا ہوگا، ایسے فتنے رونما ہوں گے جو ایک کو دوسرے کے لئے زم کر دیں گے،

# هُ مُنافًا أَمَّرُانَ بِلَ يَنْ مِنْ اللهِ بِنَ عِبَرُونِيْنِ اللهِ مُنافِع الله بن عَبِرويْنِيْنَ اللهِ

پہلے حضرت ابن مسعود ولائٹی کا نام لیا، پھر حضرت ابی بن کعب ولائٹو کا، پھر حضرت معاذبن جبل ولائٹو کا، پھر حضرت ابوحذیفہ ولائٹو کے آزاد کردہ غلام سالم ولائٹو کا۔

( ٦٧٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِى قُرَّةُ (ح) وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَثُ وَقُرَّةُ بُنُ حَالِدٍ الْمَعْنَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاخْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَافْتُلُوهُ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ انْتُونِى بِرَجُلٍ قَدُ شَرِبَ الْحَمْرَ فِى الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَى آنُ أَقْتُلُه

(۱۷۹۱) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈکاٹھؤے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَگاٹھؤ کے ارشاد فر مایا جو شخص شراب پیئے ،اسے کوڑے مارو، دوبارہ کوڑے کی مرتبہ شراب بی ہو، میرے ذیے اسے قبل کرناواجب ہے۔

( ٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ عَمْرِ اللهِ مَنَ عَمْرِ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَحَارِثِ الْمُكْتِبِ عَنْ أَبِى كَثِيرِ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ المَّلُمُ مَا الْمَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱۷۹۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رفائق سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھروں کی صورت میں ہوگا ، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کئی نوعیت کی بے حیائی پیند مہیں ، بخل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا ، اس بخل نے انہیں قطع حمی کا راستہ دکھایا سوانہوں نے رشتے نا مطبق ڈویے ، اس بخل نے انہیں اپنی دولت اور چیزیں اپنے پاس سمیٹ کر رکھنے کا تھم دیا سوانہوں نے ایسانی کیا ، اس بخل نے انہیں گنا ہوں کا راستہ دکھایا سووہ گناہ کرنے گئے۔

ای دوران ایک آ دمی نے کھڑے ہوگر پوچھا یارسول اللہ! کون سامسلمان افضل ہے؟ نبی علیا نے فرمایا یہ کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں ، ایک اور آ دمی نے کھڑے ہوکر پوچھا یا رسول اللہ! کون ساجہا دافضل ہے؟

# هي مُناكا اَعَدُن بَل يَسْدُم مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

به. [راجع: ٢٥٢٣].

ر ۱۷۸۲) مسروق مین کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ عظام حضرت ابن مسعود والنظا کا تذکرہ کرنے لگا اور فرمایا کہ وہ ایسا آ دمی ہے جس سے میں ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا، میں نے نبی علیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ چار آ دمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود والنظا کا نام لیا، پھر حضرت ابی بن کعب والنظا کا، حضرت معاذبن جبل والنظا کا، پھر حضرت ابوحذیفہ والنظائے کا، حضرت اور کردہ علام سالم والنظا کا۔

( ٦٧٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُوو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبُقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ حُهَالًا فَسُنِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا [راحع: ٢٥١١]

(١٧٨٧) حفرت عبداللہ بن عمر و بڑا تئا ہے مردی ہے کہ نبی طیفا نے فر مایا اللہ تعالیٰ علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے درمیان سے تھینچ لے گا بلکہ علماء کواٹھا کرعلم اٹھالے گا جتی کہ جب ایک عالم بھی ندر ہے گا تولوگ جابلوں کو اپنا پیشوا بنالیس کے اور انہیں سے مسائل معلوم کیا کریں گے ، وہ علم کے بغیر انہیں فتوئی دیں گے ، نتیجہ سے ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گے۔

( ٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ حَدَّثَنِى آبِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۷۷۸۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَمِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْوَمُ آبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْوَمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوُمًّا وَيُفُطِرُ عَمْوَمُ آخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوُمًّا وَيُفُطِرُ عَمْوَمُ آخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوُمًّا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيَفُطِرُ يَوْمًا وَلَا يَوْمًا وَلَا يَقِرُ إِذَا لَاقَى قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ [راحح: ٢٥ ٥٠].

(۱۷۸۹) حفرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹنؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَاٹائِٹِیْم نے ارشاد فر مایا روز ہ رکھنے کا سب سے زیادہ پندیدہ طریقہ حضرت واؤد ملیٹا کا ہے، وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن ٹاغہ کرتے تھے اور وثمن سے سامنا ہونے پ بھا گئے نہیں تھے نیز فر مایا کہ ہمیشہ روز ہ رکھنے والاکوئی روز ہنیں رکھتا۔

. ( ٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبْتَى بُنِ كَعْمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبْتَى بُنِ كَعْمٍ وَسَالِمِ مَوْلَى آبِي حُلَيْفَةَ [راجع: ٢٥٢٣].

( ۱۷۹۰ ) حضرت عبدالله بن عمر و نظافیات مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا چار آ دمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سب سے

# 

( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبْوِ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ أَكْثَرَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجُمْرَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا وَلَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا [راحع: ٦٦٦٩].

(۱۷۸۲) حضرت این عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جمرۂ ثانیہ کے پاس جمرہ اولی کی نسبت زیادہ دریکھ ہرے رہے، پھر جمرۂ عقبہ پرتشریف لاکررمی کی اور وہان نہیں کھہرے۔

( ٦٧٨٣) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ حَلَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَنَا رَأَيْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِى الصَّلَاةِ وَيَشُرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّى حَافِيًا وَنَاعِدٌ وَيَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ [راحع: ٦٦٢٧]

(۱۷۸۳) حفرت عبداللہ بن عمر و نظافۂ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے و یکھا ہے کہ آپ دا کیں بائیں جانب سے واپس چلے جاتے تھے، ٹیں نے آپ کالٹیڈا کو برہنہ پا اور جوتی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے آپ کالٹیڈا کو کھٹر سے اور مان کے اور ناخہ کرتے ہوئے اور میں نے آپ کالٹیڈا کو کھڑے ہوئے اور ناخہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سفر میں روز ہ رکھتے ہوئے اور ناخہ کرتے ہوئے کہی و یکھا ہے۔

( ٦٧٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِى تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدُ تُوكِّ عَ مِنْهُمُ [راجع: ٢٥٢١]

(۷۷۸۳) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈگاٹیئے سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جبتم میری امت کو د مکھرو کہ وہ ظالم کوظالم کہنے سے ڈرر ہی ہے توان سے رخصت ہوگئی۔ (ضمیر کی زندگی یا دعاؤں کی قبولیت)

( ٦٧٨٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِتِّي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىءِ وَلَكِنَّ الْوَّاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُّهُ وَصَلَهَا.[راجع: ٢٥٢٤].

(۱۷۸۵) حفرت عبداللہ بن عمر و طالق ہے مروی ہے کہ نبی طالق نے ارشاد فرمایا بدلہ دینے والا صلہ رحی کرنے والے کے زمرے بین نہیں آتا،اصل صلہ رحی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے رشتہ تو زمے۔

( ٦٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْقُرْآنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَى بْنِ كَعْبٍ وَمُعَادِ بْنِ جَبَلٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبَّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ مُنالًا احَدُرُ مِنْ بِلِ مِنْ مِنْ اللهِ مُنْ عَبِمُ وَمُنْ اللهِ مُنْ عَلِي مِنْ عَبِمُ وَمُنْ اللّهِ مُنْ عَلَيْكُولِ مِنْ اللّهِ مُنْ عَبِمُ وَمُنْ اللّهِ مُنْ عَبِمُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْلُ اللّهُ مِنْ عَلِي اللّهُ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْ مِنْ اللّهُ مِنْ عَبِمُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ عَبِمُ واللّهُ مِنْ عَبِينَا لِلللّهُ مِنْ عَلِي اللّهُ مِنْ عَلِي مِنْ اللّهُ مِنْ عَلِي الللّهُ مِنْ عَلِي مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْ عَلِي الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عِلَا عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ مِنْ اللّهِ مُنْ عَلِي مِنْ اللّهِ مِنْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُولِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَلِي عَلَيْكُولِ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولِ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي عِلْمُ عَلِي مِنْ مِنْ عِلَيْكُولِ عِلَيْكُولِ عِلَيْكُولِ عَلَيْ عِلَيْكُولِ مِنْ عَلِي عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ عَلِي عَلْ

جس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

بِبِبِنِ مَدَّدُنَا يَعْقُرُبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ عَمُرِ بُنِ الْعَاصِ دَارَهُ فَسَالَئِي وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّي مِنْ بَنِي أُمِّ كُلُغُومِ ابْنَةٍ عُقْبَةً فَقُلُتُ لَهُ إِنَّمَا آنَا لِلْكُلِيَّةِ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ وَقَلْ جِنْتُكَ لِأَسْأَلُكَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ بَنِي اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّ إِنَّ الْمَعْمِ عِنْدُ اللَّهِ وَهُو صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يَفِعُلُ الْكَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۱۱۰)]. [راجع: ۲۲۷۲]

(۱۸۸۰) ابوسلمہ بن عبدالرجن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمروظ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سمجھے کہ میں ام کلثوم بنت عقبہ کا بیٹا ہوں، چنا نچے انہوں نے مجھ سے ان کے تعلق پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ میں کلایہ کا بیٹا ہوں، اور آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں کہ نبی علیہ نے آپ کیوکیا نصیحت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا میں نبی علیہ کے دور باسعادت میں کہا کرتا تھا کہ میں ایک دن رات میں قرآن کمل کرلیا کروں گا اور بمیشہ روزہ رکھا کروں گا، نبی علیہ کو یہ بات پتہ چکی تو نبی علیہ میں ہے اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ایک دن رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہو؟ ہر مہینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں آپ اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرمایا پھر بندرہ دن میں مکمل کرلیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں آپ اندراس سے بھی زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرمایا پھر سات را توں میں مکمل کرلیا کروادراس پراضا فہ نہ کرنا۔

اس کے بعد نبی طیات نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ نبی علیا ہے فرمایا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں، نبی علیا نے فرمایا ہر مہینے میں تابد

نین روز سے رکھو، تہمیں سات روزوں کا تواب ملے گا پھر نی علیہ مسلسل کی کرتے رہے جی کہ آخر میں فر مایا روزہ رکھنے کا سب سے افضل طریقہ حضرت داؤر علیہ کا ہے، اس لئے ایک دن روزہ رکھا کرواورا یک دن ناغہ کیا کرو، حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹؤ جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے اسے کاش! میں نے نبی علیہ کے تھم برقاعت کر لی ہوتی۔

( ٦٨٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أُخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَالَ يَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَكَلَّفُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَادِ قَالَ إِنِّى لَأَفْعَلُ فَقَالَ إِنَّ حَسْبَكَ وَلَا أَقُولُ افْعَلُ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْحَسَنَةُ عَشُرُ أَمْ اللَّهُ وَمِنَ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْحَسَنَةُ عَشَرُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَعَلَظُ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ إِنِّى لَلْجَدُ بِي قُوتًا فَقَالَ النَّبِي عَمْرُ أَمْ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَالِكَ حَقَّ وَالْمُلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعُدُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعُدُلُ الصَّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ نِصْفُ اللَّهُ وَالضَّعُفُ كَانَ يَقُولُ لَآنُ النَّيْ وَمَالَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَالَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَلْكَ حَقَّ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعُدُلُ الصَّيَامِ عَنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَوْدَ نِصْفُ اللَّهُ وَالْمَعْفُ كَانَ يَقُولُ لَآنُ الْكُونَ قَبِلُتَ عَبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْدُلُ الصَّيْمَ مَتَى الْدُرَكُهُ السِّنُ وَالظَى وَمَالِى وَالظَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَهْلِى وَمَالِى . [انظر: ١٨٨٠].

(۱۸۷۸) حضرت ابن عمرو ڈناٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مایشان کے گورتشریف لائے اور نبی علیہ نے فرمایا کیاتم ہی ہو
جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو میں روز انہ زات کو تیا م اور دن کو صیام کروں گا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ!
میں نے ہی کہا ہے، نبی علیہ نے فرمایا تبہارے لیے ہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں صرف تین روز رکھا کرو کہ ایک نبی کا ثواب
دس گنا ہوتا ہے اور جہیں ساری زندگی روز رکھنے کا ثواب ہوگا، میں نے اپنے اور پختی کی لہذا جھے پختی ہوگئی، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ! جھے میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت ہے، نبی علیہ نے فرمایا پھر ہر ہفتے میں تین روز رکھایا کرو، میں نے اپنے
اور پختی کی لہذا جھ پختی ہوگئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ افضل کی طاقت رکھتا ہوں، نبی علیہ نے فرمایا پھر ایک دن
اور پختی کی لہذا جھ بیا کرو، بیروزہ کا معتدل ترین طریقہ ہے اور یہی حضرت واؤد علیہ کا طریقۂ صیام ہے، پھر نبی علیہ نے
فرمایا تم پر تبہار نے نس اور تبہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو دی الفیاس طریقے کے
مطابق روڈ سے رکھتے رہے جی کہ وہ بوڑھ اور کمزور ہو گئے، اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ اپ جھے نبی علیہ کی رخصت قبول
مطابق روڈ سے آئل خانہ اور مال وود لت سے بھی ذیادہ ہے، اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ اپ جھے نبی علیہ کی رخصت قبول

( ٦٨٧٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ سَمِعُتُ آبِي يَذُكُّرُهُ عَنْ آبِي الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الرَّجُلِ فَهُو الْمُنَافِقُ الْحَالِصُ إِنْ حَدَّتَ كَذَبَ وَإِنْ وَعَنْ كَذَبُ وَإِنْ وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَزَلُ يَعْنِي فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَلَعَهَا. وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِنْ اؤْتُمِنَ خَانَ وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ النِّهِ بَرِي جَنْ فَعْم يَلِ إِلَى جَانِي وَهِ يَعْمَلُهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَق جَاور ( ٢٨٧٩) حضرت ابن عمرو اللَّيْ سِع مروى جَدَى عَلِيا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانِثُ فِي اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانِثُ فِي عَلَيْهِ فَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانِثُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانُ كَانِثُ فِي الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النِّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانُ كَانِثُ فِي الْعَلَيْ وَمِنْ كَانِثُ فِي عَمْلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانِثُ فِي الْوَالِمُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا فِقَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُ الْوَالِمُ الْمَافِقُ مَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ وَاللَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُو

لِلْكُلْبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِى فَقَالَ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُرَأُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَيْتِى فَقَالَ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُرأُهُ فِي نِصْفِ كُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالَ قَالَ أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قَالَوَ أَهُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَا تَزِيدَنَّ وَبَلَغَنِى أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهُرَ شَهْ قَالَ قُلْتُ إِنِّى كُلِّ سَبْعٍ لَا تَزِيدَنَّ وَبَلَغَنِى أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهُرَ فَاللَّهُ قَالَ قَلْتُ إِنِّى كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَتُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اللَّهِ قَالَ قَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ صُمْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ صُمْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِ جُمُعَةٍ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى عَلَى أَكُونَ لَا يَعْرُ وَلَا يَقِرُّ إِذَا لَاقَى اللَّهُ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يَهُولُ إِذَا لَاقَى الْفَالَ اللَّهُ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يَهُولُ إِذَا لَاقَى الْمَالَالَةُ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ وَلَا يَهُولُوا إِذَا لَاقَى اللَّهُ وَكَانَ لَا لَكُونَ لَا يَعْرُونَ إِلَا لَاقًى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَكَانَ لَا يُعْرُلُوا إِلَا اللَّهُ وَلَا الْقُولُ الْمَالَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا أَلَا لَا اللَّهُ لَى أَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُونَ لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَلَةُ لَلَا اللَّهُ الْمَال

(۲۸۷۲) ابوسلمہ بن عبر الرصٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر و رفاق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سمجھے کہ میں ام کلاؤم بنت عقبہ کا بیٹا ہوں، چنا نچے انہوں نے جھے ہے ان کے متعلق پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ میں کلیہ کا بیٹا ہوں، پھر انہوں نے فرایا کہ ایک مرتبہ بنی علیہ میں ہورا قرآن پڑھ لیتے نے فرایا کہ ایک مرتبہ بنی علیہ میں سے مرتبہ بنی علیہ میں اینے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرایا پھر پندرہ دن میں ممل کرایا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے بھی زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیہ نے فرایا پھر سات داتوں میں ممل کرایا کرواوراس پراضا فدنہ کرنا۔

اس کے بعد نی ملیک نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ نبی علیک نے فرمایا ہم مہینے میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیک مجھے فرمایا ہر مہینے میں روزے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی علیک کہ مسلسل بچھ چھوٹ ڈیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر حصرت داؤد علیک کی طرح ایک دن روزہ رکھ لیا کرواورا میک دن نافہ کرلیا کرو، یہ بہترین روزہ ہے، اوروہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھا گئے نہیں تھے۔

( ٦٨٧٧) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ آخُبَرَنِى الْجُرِيْرِيُّ عَنُ آبِى الْعَلَاءِ عَنُ مُطَرِّفِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِى بِصِيامٍ قَالَ صُمْ يَوْمَنُ وَلَكَ آجُرُ تَسْعَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً فَرِ دُنِى قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آجُرُ شَمْعَةٍ آيَّامٍ قَالَ أَجُرُ ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً فَرِ دُنِى قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُ سَبُعَةِ آيَّامٍ قَالَ فَمَا زَالَ يَحُطُّ لِى حَتَّى قَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِى آجِدُ قُوَّةً فَرِ دُنِى قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُ سَبُعَةِ آيَّامٍ قَالَ فَمَا زَالَ يَحُطُّ لِى حَتَّى قَالَ وَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً فَرِ دُنِى قَالَ فَصُمْ ثَلَاثَةً آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُ سَبُعَةِ آيَّامٍ قَالَ فَمَا زَالَ يَحُطُّ لِى حَتَى قَالَ وَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً فَرِ دُنِى قَالَ فَصُمْ ثَلُولَةً آيَّامٍ وَلَكَ آجُرُ سَبُعَةِ آيَّامٍ قَالَ فَمَا زَالَ يَحُطُّ لِى حَتَى قَالَ وَلَا لَهُ مَا وَاللَّهُ مَلَى اللَّهِ لَمَا اللَّهِ لَمَا السَّوْمِ صَوْمٌ آجِى هَا آمَونِى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ٢٠٨٧].

(۱۸۷۷) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائلا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طال کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے روزے کے حوالے سے کوئی تھم دیجئے ، نبی طالیہ نے فر مایا آیک دن روزہ رکھوتو تو کا ثواب ملے گا، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فر مایا دو دن روزہ رکھو بہمیں آٹھ کا ثواب ملے گا، میں نے مزیداضافے کی درخواست کی تو فر مایا

### 

أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ تِسْعَةٍ قَالَ إِنِّى أَجِدُنِى أَقُوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ فَكَيْفَ كَانَّ دَاوُدُ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِى بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَلَهُ عَلَا يَوْمًا وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِى بِهِذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَلَمُ فَلَا أَدْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَوْحٌ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢٥ ٢٥].

(۱۸۷۳) حضرت ابن عمرو نظائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیظا کو چھ چلا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ اور رات کو تیا م کرتا ہوں ، تو نبی علیظا نے مجھے بلوایا یا یوں ہی ملاقات ہوگئی اور نبی علیظا نے فرمایا کیا تم ہی ہوجس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہوئیں روز اندرات کو تیا م اور دن کوصیام کروں گا؟ ایسانہ کرو، کیونکہ تمہاری آ تھوں کا بھی تم پرجن ہے، تمہار نے نس اور تمہار سے گھر والوں کا بھی حق ہے ، اس لئے تیا م بھی کیا کرواور سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھواور ناخہ بھی کیا کرو، اور ہروس دن بی صرف ایک روزہ رکھا کرو، تمہیں مزید نوروز ہے رکھنے کا ثواب ہوگا، بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بیس اس سے زیادہ کرنے کی طاقت ہے، نبی علیظا نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناخ کرتے تھے اور وتشن سلے داؤد علیگا کس طرح روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناخ کرتے تھے اور وتشن سلے مامنا ہون ؛ نبیس تھے، بیس نے عرض کیا کہ بیسے کرسکتا ہوں؟ نیز نبی علیلا نے دومر تبدیہ بھی سامنا ہون ؛ یہ بیسے کرسکتا ہوں؟ نیز نبی علیلا نے دومر تبدیہ بھی فرمایا کہ جو محض ہیشہ روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی روزہ نبیس رکھتا۔

( ٦٨٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَوْشَبِ رَجُلٌ صَالِحٌ آخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ دِینَارِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُلَیْلُ قَالَ رَأَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِی الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِی الْحَرَمِ قَالَ فَبَیْنَا آنَا عَنْدَهُ رَأَی أُمَّ سَعِیدِ ابْلَةً آبِی جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا وَهِی تَمْشِی مِشْیَةَ الرَّجُلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ هَذِهِ قَالَ اللَّهِ مَنْ هَوْلُ لَيْسَ مِنَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ

(۱۸۷۵) بنونڈیل کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹ کو دیکھا، ان کا گھر حرم سے باہراور مجد
حرم کے اندرتنی ، میں ان کے پاس بی تھا کہ ان کی نظر ابوجہل کی بیٹی ام سعیدہ پر پڑی جس نے گلے میں کمان افکار کھی تھی اور وہ
مردانہ چال چال رہی تھی ، حضرت عبداللہ کہنے گئے یہ کون عورت ہے؟ میں نے آئیس بتایا کہ یہ ابوجہل کی بیٹی ام سعیدہ ہے، اس پر
انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی
مشابہت اختیار کرنے والے مرد ہم بیں اسے نہیں ہیں۔

( ٦٨٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيُّلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَنِي وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّي لِأُمْ كُلْثُومِ ابْنَةِ عُقْبَةَ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا

ایک گھونٹ ٹی لے گاوہ مبھی بیاسا نہ ہوگا۔ عبیداللہ بن زیاد نے وہ صحیفہ لے کراپنے پاس رکھ لیا، جس پر مجھے گھبراہٹ ہوئی، پھریجی بن یھر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس کاشکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ بخداوہ مجھے قرآن کی کسی سورت سے زیادہ یاد ہے، چنانچے انہوں نے مجھے وہ حدیث اسی طرح سنا دی جیسے اس تحریر میں کھی تھی۔

کے آبخورے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے،اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیڑیں ہوگا، جواس کا

( ٦٨٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَخْيَى بُنِ حَكِيمٍ بُنِ صَفُوانَ آنَ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِى لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى آخُشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ اقْرَأُ بِهِ فِى كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ أَى رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى أَسْتَمْتُعُ مِنْ قُوْتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عِشْرِينَ قُلْتُ آيُ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عِشْرِينَ قُلْتُ أَى رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتَمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عِشْرِينَ قُلْتُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عَشْرِ قُلْتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عَشْرِ قُلْتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عَشْرِ قُلْتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى عَشْرِ قُلْتَى يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى آسَتُمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى كُلِّ شَهْ وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى كُلِّ صَلَى اللَّهِ وَعْنَى آسَتُمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ اقْرَأُ بِهِ فِى كُلِّ مَنْ اللَّهُ وَمُ لِي اللَّهُ وَمُنْ شَبَابِي قَالَ الْقُرَأُ بِهِ فِى كُلِّ صَلَى اللَّهُ وَمُ مَنْ قُوتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ الْوَالْ الْمَوْلَ اللَّهِ وَعْنِى آسَتُمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَابِي فَاكُولُ الْمَالِقُ وَمُ مِنْ الْتَهِ وَمُ مُنْ اللَّهُ وَمُ مِنْ الْعَلَى الْمُولُ اللَّهِ وَعْنِي آسَتُمْتُعُ مِنْ قُوتِي وَمِنْ شَابِي فَالَى الْمُعْتَالِ الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهِ وَعْنِى آسُلُولُ اللَّهِ وَعْنِي آسَانِهِ وَمُ مُنْ شُولِهِ الْمَالِي الْمُعْتِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْتِي آلَولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ ال

﴿ ١٨٤٣) حفرت عبدالله بن عمرو ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے قرآن کریم یادکیا اوراکیک رات میں سارا قرآن پڑھ لیا، نی طایقا کو پیۃ چلا تو فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ پچھ عرصہ گذرنے کے بعدتم ننگ ہوگے، ہرمہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا کرلیا کرو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے اپنی طافت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے، اسی طرح تکرار ہوتا رہا، نی علیقا ہیں، دی اور سات دن کہہ کررک گئے، میں نے سات دن سے کم کی اجازت بھی مانگی کیکن آپ تنافیق نے انکار کردیا۔

وَلَ اوَرَحَاتَ وَنَ لَهُ الرَّزَّاقِ وَالْمُنُ بَكُو قَالَا أَخْبَرُنَا الْمُنُ جُويُجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُن جُريُجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزُعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُن عَمْرٍ و يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظَاءً يَزُعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُن عَمْرٍ و يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَصُومُ أَسُودُ وَأَصَلَى اللَّيْلَ قَالَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلَى اللَّيْلَ فَلَا تَعْمُو فَيَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّيْلَ فَالَ فَإِمَّا وَرَاهُ فَلِي وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَمُ أُخْبَرُ أَنِّكَ تَصُومُ وَلَا تُغْطِرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّيْلَ فَلَا يَعْمُونَ وَعَلَى اللَّهُ مَا أَنْ الْعَلَى عَظَّا وَلِلَّهُ لِلْكَ حَظَّا وَلِلَّهُ لِلْكَ حَظَّا وَلِلَّهُ لِلْكَ حَظًّا وَلِلْهُ لِلْكَ حَظًّا وَلِللَّهُ وَلَا اللَّيْلُ فَلَا وَاللَّهُ وَصَلًا وَلِللَّا فَلَ عَلَيْهُ وَصَلًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى وَمَلَ وَصَلًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَمَعُمُ وَاللَّهُ وَلَا فَعُلُوا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

عَلَى عَشُرَةِ مَرَّاتٍ كُلَّمَا خَوَجَ مِنْهُمْ قَرُنَ قُطِعَ حَتَّى يَخُرُجَ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَتِهِمُ آقال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٢٤٨٢). اسناده ضعيف]. [انظر: ٦٩٥٢].

(۱۸۷۱ م) اور میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں سے مشرقی جانب سے پھھا کیے ایسے لوگ نکلیں گے جوقر آن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے پنچنہیں اتر ہے گا، جب بھی ان کی کوئی نسل نکلے گی، اسے ختم کردیا جائے گا، یہ جملہ دس مرتبدد ہرایا، یہاں تک کہ ان کے آخری جصے میں د جال نکل آئے گا۔

( ٦٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً قَالَ شَكَّ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحُوْضِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَبْرَةَ رَجُلٌ مِنْ صَحَابَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَإِنَّ أَبَاكَ حِينَ انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو فَحَدَّثَنِي مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْلَاهُ عَلَى وَكَتَبْتُهُ قَالَ فَإِنِّي ٱقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا ٱعْرَقْتَ هَذَا الْبِرْذَوْنَ حَتَّى تَأْتِينِي بِالْكِتَابِ قَالَ فَرَكِبْتُ الْبِرْ ذَوْنَ فَرَكَضْتُهُ حَتَّى عَرِقَ فَٱتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ فَإِذَا فِيهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَخُشَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ وَيُوْتَمَنَ الْخَائِنُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ وَسُوءُ الْجِوَارِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكُمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنْ الذَّهَبِ نَفَخَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسَرُ وَلَمْ تَفْسُدُ قَالَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ لِي حَوْضًا مَابَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً إِلَى مَكَّةَ أَوْ قَالَ صَنْعَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْأَبَارِيقِ مِثْلَ الْكُوَاكِبِ هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأْ بَعْدَهَا أَبُدًا قَالَ أَبُو سَبْرَةَ فَأَخَذَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيادٍ الْكِتَابَ فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَلَقِينِي يَخْيَى بْنُ يَعْمَرَ فَشَكُوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَاللَّهِ أَأَنَا أَخْفَظُ لَهُ مِنِّي لِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً [راجع: ٢٥١٤] (۱۸۷۲)عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کوحوض کوٹر کے وجود میں شک تھا،اس کے ہم نشینوں ٹیل سے ابوسبرہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے ایک مرتبہ کچھ مال دے کر مجھے حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس بھیجاء میری ملاقات حفرت عبدالله بن عمرو و ناتی ہوئی ، انہول نے مجھے ایک مدیث بیان کی جوانہوں نے خود نی مالیا ہے تی تھی ، انہوں نے وہ صدیث جھے املاء کروائی اور میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کسی ایک حرف کی بھی کمی بیشی کے بغیر لکھا ہاں نے کہا کہ میں تنہیں قتم دیتا ہوں کہ اس گھوڑے کو پینے میں غرق کر کے میرے پاس وہ تحریر لے آؤ، چنا نچہ میں اس گھوڑے پر سوار ہوا آور اے ایر لگا دى، ميں وہ تحرير لا يا تو گھوڑ اليپنے ميں ڈوبا ہوا تھا، اس ميں پريکھا تھا كەحضرت عبدالله بن عمرور ڈائٹٹانے مجھ سے بيرعديث بيان كى که نبی ملیلانے فرمایا اللہ تعالی بے تکلف یا بینکلف کسی شم کی بے حیائی کو پسندنہیں کرتا اوراس ذات کی فتم جس کے وست فڈرت

﴿ مُنالًا اَحَدُرُنَ بِلَ مِيدِ مِنْ اللَّهِ بِنَا عَبِدَ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْ اللَّهِ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْ اللَّهِ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْ اللَّهِ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کہ میں ہجرت پرآپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کرآیا ہوں، نبی مالیکانے فرمایا واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے، اسی طرح انہیں ہنساؤ۔

( ، ٦٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَهْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيُمِرَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ آحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا آمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ قَالَ اكْتُبُوا لِعَبُدِى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ الْحَيْرِ مَا دَامَ مَحْبُوسًا فِي وَثَاقِي [راجع: ١٤٨٢]

(۱۸۷۰) حضرت عبداللہ بن عمرور ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُناٹیو اُنے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جس آ دمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میر ابندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا تھا وہ ہر دن رات لکھتے رہو، تا وقتیکہ یہ میری حفاظت میں رہے۔

( ٦٨٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ قَالَ لَمَّا جَائَتُنَا بَيْعَةُ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً قَدِمْتُ الشَّامَ فَأُخُونُتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ فَجِنْتُهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَدَّ النَّاسُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بَهُ وَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ آمُسَكَ عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هَجُرَةٌ بَعْدَ هَجُرَة يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْقَى فِى الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هَجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَة يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْقَى فِى الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هَجُرَةٌ بَعْدَ هِجُرَة يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْقَى فِى الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ الْمَاسُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُ إِلَى الْعَرَدَةِ وَالْخَوَازِيرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا وَتَأْكُلُ مَنْ تَخَلَّفَ

(۱۸۷۱) شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ جب ہمیں یزید بن معاویہ کی بیعت کی اطلاع ملی تو میں شام آیا، مجھے ایک الی جگہ کا پہتہ معلوم ہواجہاں نوف کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، میں ان کے پاس پہنچا، اس اثناء میں ایک آدی کے آنے پرلوگوں میں پلچل کی بھس نے ایک چا دراوڑ ھر کھی تھی، دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر و دلالٹونتھے، نوف نے انہیں دیکھ کران کے احترام میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دی اور حضرت عبداللہ کہنے گئے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب اس جمرت کے میں اور جھڑت کے دین میں صرف بدترین لوگ رہ بعدا کیک اور اجھی جس میں لوگ حضرت ابراہیم علیا کی ججرت گاہ میں جمع ہوجا نیں گے، زمین میں صرف بدترین لوگ رہ جا کئیں گئے۔ ان کی زمین انہیں چھینک و سے گی اور اللہ کی وات انہیں پندنہیں کر رے گی، آگ انہیں بندروں اور خور یوں کے ساتھ و یہیں رات گذارے گی اور جہاں وہ قبلولہ کریں ساتھ جمع کر لے گی، جہاں وہ رات گذاریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ و یہیں رات گذارے گی اور جو چیجے رہ جائے گا سے کھا جائے گی۔

( ١٨٧٠ م ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُرُجُ أَنَّاسٌ مِنْ أُمَّتِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَئُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرُنْ قُطِعَ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرُنْ قُطِعَ حَتَّى عَدَّهَا زِيَادَةً

### هي مُنالًا اَمَرُرِينَ بل مِينَةِ مَرَى كِي هِي ١١٧ كِي هِي ١١٧ كِي مُنالًا اللهِ بنَ عَبِرو عَيْنَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعَمُ قَالَ فَصُمُ وَٱفْطِرُ وَصَلِّ وَنَمُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَعْسُطِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدُتُ فَشُدِّدَ عَلَى قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِى اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدُ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً قَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِى اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدُ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ كَانَ مِيكُمْ وَيُومًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا . [انظر: ٦٨٨٠].

(۲۸۷۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈائٹؤ سے مردی ہے کہ بی علیہ نے جھے سے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم دن بھر روز ہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، میں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی علیہ نے فر مایا روز ہ بھی رکھا کرواور نانے بھی کیا کرو، نماز بھی پڑھا کرواور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے ہمہان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہوگئ، ہر مہینے صرف تین دن روز ہ رکھا کرو، سے ہمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا، لیکن میں نے خود ہی اپنے او پر تحق کی لاہذا مجھ پر تحق ہوگئ، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی علیہ نے فر مایا پھر حضرت داؤ د ملیہ کا لہذا مجھ پر تحق ہوگئ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی علیہ نے فر مایا پھر حضرت داؤ د ملیہ کا طریقہ اختمار کر کے ایک دن روز ہ اور الک دن ناخہ کرلیا کرو۔

( ٦٨٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوُمَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ يَوُمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَا يَرُكُعُ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَوَكَعَ فَوَيلَ لَا يَرُكُعُ فَرَكَعَ فَوَيلَ لَا يَرُفَعُ فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ. [انظر: ٣٤٨٣].

(۲۸۲۸) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی تنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں سورج گرئن ہوا، اس دن نبی علیا کے صاحبز اد سے حضرت ابراہیم رفائظ فوت ہوئے تھے، نبی علیا نے انہیں نما زیڑھائی، نبی علیا نے اتنا طویل قیام کیا کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ شاید نبی علیا رکوع نہیں کریں گے، پھر رکوع کیا تو رکوع سے سراتھاتے ہوئے محسوس نہ ہوئے، پھر رکوع سے سراتھایا تو سجدے میں جاتے ہوئے نہ لگے، سجدے میں چلے گئے تو ایسالگا کہ سجدے سے سرنہیں اٹھا کیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کی اور سورج روثن ہوگیا۔

( ٦٨٦٩ ) تَحَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا سُفْهَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى جِئْتُ لِأَبْايِعَكَ وَتَرَكُتُ أَبُوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَيْتَهُمَا [راحع: ٩٠].

(١٨٦٩) حضرت عبدالله بن عمرو ولا تفوّ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیقا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا

﴿ مُنْ لِمُ الْمُرْفِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ أَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ
كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنُ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ [راحع: ١٨٦٨].

(۱۸۲۳) حضرت ابن عمرو رہ گائی ہے مردی ہے کہ نبی ملیکا نے فر مایا چار چیزیں جس شخص میں پائی جا کیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔

( ٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الْوَاسِطِى الطَّحَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ ضِرَارُ بُنُ مُرَّةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ عَنُ شَيْحٍ مِنُ النَّخِعِ قَالَ دَخَلُتُ مَسْجِدَ إِيلِيَاءَ فَصَلَّيْتُ إِلَى سَارِيَةٍ رَكَعَتَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى قَرِيبًا وَلَهُ لَيْ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَإِذَا هُوَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةً أَنُ آجِبُ قَالَ مَعْدَ اللَّهِ بُنُ عَمُو وَ بُنِ الْعَاصِ فَجَاءَهُ رَسُولُ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةً أَنُ آجِبُ قَالَ هَلَا يَنْهَانِى وَإِنِّى سَمِعْتَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آعُوذُ بِكَ هَذَا يَنْهَانِى وَإِنِّى سَمِعْتَ نَبِيَكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَتُحْشَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ عَلْهُ لَا يَنْ فَلُكٍ لَا يَنْهُ مَنْ عَلْمُ لَا يَتُحْشَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلْمَ لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا يَتُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْكُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِكُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلِيْلُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ لِلللْمُ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَامٍ لَا يَشْعُونُونُ مِنْ عَلْمُ لَا يَعْمُونُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

ر ۱۸۲۵) ایک نخعی بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد ایلیاء میں داخل ہوا، ایک ستون کی آٹر میں دور کعتیں پڑھیں، اسی دوران ایک آدمی آیا اور میرے قریب کھڑا ہو کرنماز پڑھنے لگا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے، بعد ہیں معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عمر و بڑا تھے ، ان کے پاس بڑید کا قاصد آیا کہ امیر المومنین آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے فر مایا پینخص جھے تمہارے میا اللہ بن عمر و بڑا تھے ، اور میں نے تمہارے نبی کا تاقیق کو بید وعاء کرتے ہوئے سامنے احادیث بیان کرنے سے رو کتا ہے جیسے اس کے والد جھے رو کتے تھے، اور میں نے تمہارے نبی کا تاقیق سے ان جا روں ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ امیں غیر نافع علم ، غیر مقبول دعاء ، خشوع و خضوع سے خالی دل اور نہ بھرنے والے نفس سے ان جا روں جیزوں سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٦٨٦٦) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ اللَّبَدَ فَلَا صَامَ. وانظر: ٦٧٦٦]

(۲۸۷۲) حضرت عبداللہ بن عمر و نظافۂ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکانیڈ آنے ارشا وفر مایا ہمیشہ روز ہ رکھنے والا کوئی روز ہ نہیں رکھتا۔

( ٦٨٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْأَوُزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ قُلْتُ

### 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ وَمَا حَقَّهُ قَالَ يَذْبَحُهُ ذَبُحًا وَلَا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَيَقُطَعَهُ [راحع: ٥٥٥]

(۱۸۷۱) حضرت عبداللہ بن عمر و رفی ہے کہ بی بیائے نے فرمایا جوشن ناحق کسی چڑیا کوبھی مارے گا، قیام کے دن اللہ تعالی اس سے اس کی بھی باز پرس کرے گا کسی نے پوچھایار سول اللہ! حق کیا ہے؟ فرمایا اسے ذرج کرے، گردن سے نہ پکڑے کہ اسے تو ڑبی دے۔

( ٦٨٦٢) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و بَلَغَنِى أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا وَلَا تَفْعَلَنَّ فَا لَا لَهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظَّا أَفْطِرُ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظَّا أَفْطِرُ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آجِدُ قُوَّةً قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ يَوْمًا وَٱفْطِرُ وَسُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ وَسُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ يَوْمًا قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ يَوْمًا قَالَ صُومً قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَٱفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ضَعْهُ اللَّهِ يَقُولُ يَا لَيُعْنِى كُنْتُ آخَذُتُ بِالرُّخْصَةِ (راجع ٢٨٨٣٢)

(۱۸۲۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے مجھ سے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن بھر روز ورکھتے ہواور رات بھر قیام کرتے ہو، الیبانہ کرو، کیونکہ تمہارے جم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ہوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ہوی کا بھی تم پر حق ہے، ہم مبینے صرف تین دن روز ہ رکھا کرو، یہ بمیشہ روز ہ رکھنے کے برابر ہوگا، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی طینا نے فر مایا پھر حضرت داؤد طینا کا طریقہ اختیار کر کے ایک دن روز ہ اور ایک دن ناغہ کر لیا کرو، بعد میں حضرت ابن عمرو ڈاٹٹوئٹر مایا کرتے تھے کاش! میں نے نبی طینا کی اس رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔

َ (٦٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مُغِيرَةَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ عَنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَّا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَّا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفُطِرُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ اقْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ الْهُورُ آنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ الْفُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ [راجع: ٢٤٧٧].

(۱۸۶۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی ملیٹانے فر مایا ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں آپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسول کرتا ہوں، نبی ملیٹا بچھے مسلسل پھے چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرواور ایک دن ٹانے کر لیا کرو، پھر نبی ملیٹانے فرمایا کہ ہر مہینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی ملیٹیا مجھے مسلسل چھوٹ دیتے رہے حتی کہ فرمایا پھر تین را توں میں مکمل کرلیا کرو۔

( ٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

﴿ مُنْلِهَ اَمْرُانَ مِنْ لِيَدِمْ مُنْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۸۵۹) حضرت عبداللہ بن عمرور النظیات مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیا کی خدمت میں شرکت جہاد کی اجازت حاصل کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا، نبی علیا ان فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں! میری والدہ زندہ ہیں، نبی علیا نام نام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چنانچہ دہ سواریوں کے درمیان سے گذرتا ہوا چلا گیا۔

( ٦٨٦) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعُنِى ابُنَ الْمُفِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الشَّامِ وَكَانَ يَتُبَعُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَيَسْمَعُ قَالَ كُنْتُ مَعَهُ فَلَقِى نَوْفًا فَقَالَ نَوْقٌ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمَلائِكَتِهِ ادْعُوا لِى عِبَادِى قَالُوا يَا رَبِّ كَيْفَ وَالسَّمَوَاتُ السَّبُعُ دُونَهُمْ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَوْ السَّمَوَاتُ السَّبُعُ دُونَهُمْ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمُغْرِبِ أَوْ السَّمَوعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمُغْرِبِ أَوْ فَيْرَهَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمُغْرِبِ أَوْ غَيْرَهَا قَالَ فَعَيْرَهَا قَالَ فَاقْبَلَ إِلِينَا يُسْرِعُ الْمَشَى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَبْدِى أَلَا فِيهِمْ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ الْأَخْرَى قَالَ فَاقْبَلَ إِلِينَا يُسْرِعُ الْمَشَى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا بَالِ السَّمَاءِ فَفُتِحَ فَفَاخَرَ بِكُمْ الْمُلَاثِكَةَ قَالَ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى أَدَّوْا حَقًّا مِنْ حَقِّى ثُمَّ هُمُ الْمُلَاثُونَ أَوْلَ بَالِ السَّمَاءِ فَفُتِحَ فَفَاخَرَ بِكُمْ الْمُلَائِكَةَ قَالَ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى أَدَّوا حَقًّا مِنْ حَقِّى ثُمَّ هُمُ يَنْتَظُوونَ أَوْلَ الْمَالِكَةُ وَلَ الْمُلَاثِكَةَ قَالَ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى أَدَّوا حَقًّا مِنْ حَقِّى ثُمَّ هُمُ

(۲۸۲۰) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر و ڈائٹٹا ورنوف کسی مقام پر جمع ہوئے ، نوف کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فر مایا میرے بندوں کو بلاؤ، فرشتوں نے عرض کیا پروردگار! یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ ان کے درمیان سات آ سان اور اس سے آ گے عرش حائل ہے؟ اللہ نے فر مایا جب وہ کا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لیس تو ان کی پکار قبول ہوگی۔

حضرت ابن عمر و را الله کی جم او گوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی علیا کے ساتھ ادا کی ، کیھاوگ''جن میں میں جھی شامل تھا'' دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ کئے ، تھوڑی دیر بعد نبی علیا تیزی سے ہماری طرف آئے ہوئے دکھائی دیئے ، میری نگا ہوں میں اب بھی وہ منظر محفوظ ہے کہ نبی علیا نے اپنا تہدندا تھا رکھا تھا تا کہ چلنے میں آسانی ہو، نبی علیا نے ہمارے پاس بھی کو فر مارے درب نے آسان کا درمیانہ دروازہ کھولا ہے اوروہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فر مارہ بین اور کہدرہ ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھوکہ انہوں نے ایک فرض اداکر لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر دہے ہیں۔ بین اور کہدرہ بین کہ میرے ان بندوں کو دیکھوکہ انہوں نے ایک فرض اداکر لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر دہے ہیں۔ میں اور کہدرہ کے قبّان کے مُدوّ و بن کے دیکار کی کا تعقیل کے قبید اللّه بن عمدّ و

### 

(۱۸۵۴م) اور میں نے نبی ملیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھراسی دن ان پرنور ڈالا، جس پروہ نور پڑگیاوہ ہدایت پا گیا اور جسے وہ نور ندل شکا، وہ گمراہ ہوگیا، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق لکھ کرقلم خٹک ہو چکے۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جُنَادَةً
الْمَعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَحَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَافِرِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَحَدَّثَهُ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللَّةُ الللللَّةُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللللَ

(۱۸۵۵) حضرت ابن عمر و تُخْافَئن ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَّ الْفَتْخَافِی ارشاد فر مایا دنیا موَمَن کا قید خانداور قحط سالی ہے، جب وہ دنیا کوچھوڑ ہے گا تو قیداور قحط ہے بھی نجات یا جائے گا۔

( ٦٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنُ أَبِى السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَصَّاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَصَّاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ جُمْجُمَّةٍ أُرْسِلَتُ مِنُ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى مَسِيرَةٌ خَمْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ لَبَلَغَتُ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتُ مِنْ رَأْسِ السِّلُسِلَةِ لَسَارَتُ أَرْبَعِينَ خَوِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلُهَا أَوْ قَعْرَهَا.

[قال الترمذی:اسناده حسن صحیح. قال الألبانی:ضعیف (الترمذی ۲۰۸۸) قال شعیب اسناده حسن [انظر:۲۸۰۷] الترمذی:اسناده حسن النظر:۲۸۵۷) حضرت ابن عمر و دُلْاَثِنَات مروی ہے کہ نبی ملینا نے فرمایا اگر اتنا ساپھر'' یہ کہہ کرآپ تُلَاِیْنَا نے کھوپڑی کی طرف اشارہ کیا'' آسان سے زمین کی طرف بھیکا جائے'' جوکہ پاٹج سوسال کی مسافت بنتی ہے' تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے ،اوراگراسے ذبیر کے سرے سے پہیٹکا جائے تو وہ دن رات جالیس سال تک مسلسل لڑھکتا رہے گا اوراس کے بعدوہ اپنی اصل تک پہنچ سکے گا۔

( ٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَاه الْحَسَنُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو شُجَاعٍ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(١٨٥٤) گذشته عدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ وَبَهُنَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ عَمْرٍ وَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ قَالَ بَهُزٌ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ آبِى الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و [راحع: ٤٤٤].

# الا کرد میں ایک اور میں اللہ بین میں میں ایک میں اللہ اور دکھائی دی ، نی مالیا نے فر مامالہ کیا ہے؟ میں مجھ گیا کہ نی مالیا ا

نی علیا نے میری طرف دیکھا تو مجھ پرعصفر سے رنگی ہوئی ایک چا دردکھائی دی ، نی علیا نے فر مایا یہ کیا ہے؟ میں سمھ کیا کہ نی علیا اور تنور میں نے اس چا در کولیدیا اور تنور میں نے اس چا در کولیدیا اور تنور میں جھونک دیا ، پھر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نی علیا نے فر مایا اس چا در کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی نا گواری کا احساس ہوگیا تھا اس لئے جب میں اپنے گھر پہنچا تو گھر والے تنور دہ کا رہے تھے سومیں نے وہ چا در اس میں بھینک دی ، نبیا ہے نے فر مایا تم نے وہ چا در اس میں بھینک دی ، نبیا ہے نہ فر مایا تم نے وہ چا در اس میں کھینک دی ، نبیا ہی نہیا دی ؟

حضرت ابن عمرو رفانشون نه بھی ذکر کیا کہ جب نبی علیا آنہیں لے کر' نتیہ اذاخر' سے نیچ اتر رہے تھے تو انہیں ایک دیوار کی آڑ میں' جسے آپ منافیونی نے نیا کے رخ سترہ بنالیا تھا'' نماز پڑھائی، دورانِ نماز ایک جانور آیا اور نبی علیا کے آگے سے گذر نے لگا، نبی علیا سے گذر نے لگا، نبی علیا اسے مسلسل دور کرتے اور خود دیوار کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا نبی علیا المطن مبارک دیوار سے لگ گیا اور جانور نبی علیا کے چیجے سے گذر گیا۔

( ٦٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهَا مِنْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْهَا حَسَنَةٌ يَغْمَلُ بِهَا عَبْدٌ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ [راجع: ١٤٨٨].

(۱۸۵۳) حفرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چالیس نیکیاں''جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تخفہ ہے''الیی ہیں کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک نیکی پر''اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کو سچاسمجھتے ہوئے''عمل کرلے، اللہ اسے جنت میں واخلہ عطافر مائے گا۔

( ٦٨٥٤) حَلَّاثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِوٍ أَخْبَرَنِي عُرُوّةً بْنُ رُوَيْمٍ عَنِ ابْنِ اللَّيْلَمِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ ثُمَّ سَالُتُهُ هَلُ سَمِغْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَالِبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَالِبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشُوبُ الْحَمْرَ أَحَدٌ مِنْ شَارِبَ الْحَمْرِ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشُرَبُ الْحَمْرَ أَحَدٌ مِنْ أَمَّتِي فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا [راحع: ٢٦٤٤].

(٣٨٥٣) عبدالله بن ويلى مُنِيلَة ''جوبيت المقدل ميں رہتے تھ' كہتے ہيں كدا يك مرتب ميں نے معزت عبدالله بن عمرو الله الله على مُنالِق عبدالله بن عمرو الكيا آپ نے نبی علیہ كوشرا بى كائيك كوش الى كائيك كوش الى كائيك كون في لے ، جاليس دن تك اس كى نماز قبول نہيں ہوتی ۔ في مليك كون في لے ، جاليس دن تك اس كى نماز قبول نہيں ہوتی ۔ (١٨٥٤ مم) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِنَّ اللّهَ حَلَق حَلْقهُ ثُمَّ جَعَلَهُ في ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ نُورِهِ مَا شَاءَ فَالْقَاهُ عَلَيْهِمُ فَاصَابَ النَّورُ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِيبَهُ وَآخُطاً مَنْ شَاءَ فَلَنْ أَصَابَهُ النَّورُ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ الْقَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ [راجع: ١٦٤٤].

( ٦٨٥١) حَدَّتَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيِّ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا أَنَّ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ صَحِيفَةً فَقَالَ هَذَا مَا كَتَبَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا أَنَّ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا أَنَّ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ مَلْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنَّ أَبَا بَكُو الصَّدِيقَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ أَمُ سَلِّمَ إِذَا أَصُبَحْتُ وَإِذَا أَمُسَيْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلِيكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلِيكُهُ أَنْ اللَّهُمُ فَاطِرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِ شَيْء وَمَلِيكُهُ أَبِي مُسُلِمَ إِلَى مُسْلِمَ إِلَى مُسْلِمَ إِلَى مُسْلِمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى نَفْسِى سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

الترمذي: حسن غريب قال الألباني صحيح (الترمذي: ٣٥٢٩) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن].

(۱۸۵۱) ابوراشد حمر انی بینانهٔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن عمر و دُثانیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی اسی حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیہ سے خود سنی ہو، اس پرانہوں نے میر سے سانے ایک صحیفہ رکھا اور فر مایا کہ بیوہ صحیفہ ہے جو نبی علیہ اسے جو نبی علیہ اسے جو نبی علیہ اسے عرض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی دعاء سکھا و بیجئے جو میں صبح وشام پڑھ لیا کروں؟ نبی علیہ نے فر مایا اے ابو بکر! بید دعاء پڑھ لیا کروں؟ نبی علیہ نے فر مایا اے ابو بکر! بید دعاء پڑھ لیا کروں؟ نبی علیہ ان وز مین کے بیدا کرنے والے اللہ! پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانے والے اللہ! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہر جیز کارب اور اس کا ما لک ہے، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری بناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے کہ خود کسی گناہ کار رتکا ہے کروں یا کسی مسلمان کو صیخی کراس میں مبتلا کروں۔

( ٦٨٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُغِيرةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَى رَيْطَةٌ مَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَى رَيُطَةٌ مُضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَهَا فَآتَيْتُ آهْلِي وَهُمُ يَسُجُرُونَ تَنُورَهُمْ فَالْفَيْتُهَا ثُمَّ الْقَيْتُهَا فِيهِ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَتُ الرَّيُطَةُ يَسُجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَالْفَيْتُهَا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُ الْجَدُرِ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى بَطُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ لَصِقَ بِالْجِدَارِ وَمُونَتُ مِنْ خَلْفِهِ. [قال الألباني حسن صحيح (ابو داود: ٢٠٥). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

(١٨٥٢) حفرت ابن عمرو تفافظ سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیقا کے ساتھ "ثنیہ اذاخر" سے بنچ از رہے تھے،

# هي مُنالِهُ اَمْرُانَ بِلِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

الْقَدَرِ هَذَا يَنْزِعُ آيَةً وَهَٰذَا يَنْزِعُ آيَةً فَلَكَرَ الْجَدِيثَ [راجع: ٦٦٦٨].

(۱۸۳۲) حضرت ابن عمرو رفی انتخاب مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیا گھرسے باہرتشریف لائے تو لوگ تقدیر کے متعلق گفتگو کر رہے۔ پھرراوی نے مکمل حدیث ذکری ۔

( ٦٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتُ ذُنُوبُهُ بَذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتُهَا [انظر: ٢٠٤٣]

(٦٨ ٣٧) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی طلیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے قریش کا ایک آ دمی حرم مکہ کوحل بنا لے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا جن وانس کے گنا ہوں سے وزن کیا جائے تو اس کے گنا ہوں کا پلز انجھک جائے گا۔ گنا ہوں کا پلز انجھک جائے گا۔

( ٦٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَٱلْمِعْمُوا الطَّعَامَ وَادُخُلُوا الْجِنَانَ [راحع: ٢٥٨٧].

(۱۸۴۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹالفناسے مردی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو،سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤاور جنت میں داخل ہوجاؤ۔

( ٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ. اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ. [راجع: ٩٩٠].

(۱۸۴۹) حضرت عبداللہ بن عمرو اللّٰفؤے مروی ہے کہ ایک آ دی دعاء کرنے لگا کہ اے اللہ! صرف مجھے اور حمر مُنَالِّلْيُؤَمُ کو بخش دے، نبی مَالِیْا نے فرمایاتم نے اس دعاء کو بہت سے لوگوں سے پردے میں چھیالیا۔

( ٦٨٥ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَانَتُ أُمُيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْيِى وَلَا تَقْتُلِى وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِى بِبُهُتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَكَيْكِ وَرَجْلَيْكِ وَلَا تَسُوحِي وَلَا تَبُوجِي وَلَا تَبُرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(۱۸۵۰) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ ڈٹٹٹا اسلام پر بیعت کرنے کے لئے نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، نبی ملیٹانے ان سے فر مایا کہ میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نبیشراؤگ، چوری نبیس کروگی، بدکاری نبیس کروگی، اپنے بچے کو آل نہیں کروگی، اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان کوئی بہتان تر اشی نہیں کروگی،

### هي مُنالًا الله بن عَبِرويني الله بن عَبِرويني ٢٠٩ مناله الله بن عَبِرويني ٢٠٩

( ١٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّسِ يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو فَالَّ فَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرًا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَذَلُ أَطُلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ اقْرًا الْقُرْآنَ فِي حَمْسَةِ أَيَّامٍ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَذَلُ اللَّهُ عَتَى قَالَ اقْرًا الْقُرْآنَ فِي حَمْسَةِ أَيَّامٍ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو فَلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا أَوْرًا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّوْجَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَضُومُ يُومًا وَيُفُولُو يَومًا وَيُفُولُو مِنْ أَلِكَ فَلَا أَوْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَضُومُ أَو يُفُولُو يَومًا وَيُفُولُو مِنْ أَلِكُ فَلَا اللَّهُ عَنَّوْجَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كُمَّانَ يَضُومُ يُومًا وَيُفُولُو يَومًا وَيَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَحَلَّ صَوْمٍ ذَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَى الشَّعُولُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَلَولُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَامِرٌّ الْأَحُولُ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَّى [راجع، ٦٦٦٤].

( ۱۸ ۳۳ ) حضرت ابن عمر و رفی این عمر وی ہے کہ نبی طالبتانے فر مایا دومخلف دین رکھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ وارث نہیں ہو سکتے۔

( ٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فَقِيءَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فَقِيءَ فِي وَجُهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَا أَمُرْتُمُ أَوْ بِهِذَا بِعِثْتُمْ أَنْ تَصُرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَغْضِ إِنَّمَا ضَلَّتُ الْأُمْمُ قَبْلُكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسُتُم أَمُرْتُمْ أَوْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِى نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [راجع: ٢ ﴿٢٥]

(۱۸۴۵) حضرت ابن عمرو ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ پچھلوگ مبجد نبوی کے کسی درواز ہے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،اس دوران قرآن کی ایک آیت کی تغییر میں ان کے درمیان اختلاف رائے ہوگیا، نبی طیٹی ان کی آواز س کر باہر نکلے، ایبا محسوس ہوتا تھا کہ گویا نبی طیٹا کے چبرہ انور پرسرخ انار نبحوڑ دیا گیا ہو،اور فر مایا کیا تمہیں بہی تھم دیا گیا ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ بھیجے گئے ہوکہ اللہ کی کتاب کوایک دوسرے پر مارو، تم سے پہلی امٹیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں اس لئے تہیں جٹنی بات کاعلم ہو، اس پر عمل کرلواور جومعلوم نہ ہوتو اسے اس کے عالم سے معلوم کرلو۔

( ٦٨٤٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنُ حُمَيْدٍ وَمَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيَّتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي

# ﴿ مُنالًا اَحْدِينَ بِلِ مِنْ مِنْ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِينَ اللهِ بِنَا عَبِ وَعَيْثُ اللهِ اللهِ عَبِ اللهِ بِنَا عَبِ وَعَيْثُ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبْدِينَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُوا عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُوا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ قَالَ فَلَرَفَتُ عَيْنَا عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ [انظر: ٦٩٨٦] (١٨٣٩) حفرت عبدالله بن عمرو اللَّيُ الله على عمروى ہے كہ میں نے نبی علیا كوية فرماتے ہوئے ساہے كہ جو شخص اپنے عمل ك ذريع لوگوں میں شہرت حاصل كرنا چاہتا ہے، الله اسے اس كے حوالے كرديتا ہے اور اسے ذليل ورسواكر ديتا ہے، يہن كر حضرت عبدالله بن عمر الله كي آئكھوں سے آنسو بہنے گئے۔

( ٦٨٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَجَّاجٌ سَمِعْتُ حُمَيْدِ بَنِ عِبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ أَنْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ أَبَّهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ وَيَسُبُّ أَمَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ وَرَحِم: ٢٥٢٩]

(۱۸۴۰) حضرت عبدالله بن عمرو خاتفئ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنالِقَيْفِ نے ارشاد فر مایا ایک بمیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے والمدین کو گالیاں دے، لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ! کوئی آدمی اپنے والمدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلیٹ کر نے فر مایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلیٹ کر اس کے باپ کو گالی دے، اس طرح وہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ پلیٹ کر اس کی ماں کو گالی دے و

( ٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُوْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ [راحع: ٣٥٥٥].

(۱۸۴۱) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائلۂ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص تین دن سے کم وقت میں قرآن پڑھتا ہے،اس نے اسے سمجھانہیں۔

( ٦٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ وَهُبَ بُنَ جَابِرٍ يَقُولُ إِنَّ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ لَهُ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهُرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ تَرَكُّتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهُرَ قَالَ لَهُ تَرَكُّتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَذَا الشَّهُرَ قَالَ لَهُ تَرَكُّتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ هَا يَقُوتُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَى آهُلِكَ فَاتُرُكُ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَوْءِ إِثْمًا أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَقُوتُ [راحع: ٩٤٩].

(۱۸۳۴) وہب بن جابر کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو تلاق کے آیک غلام نے آن سے کہا کہ میں یہاں بیت المقدس میں آیک ماہ کی خوات عبداللہ بن عمرو تلاق کے آیک غلام نے آپ الل خانہ کے لئے اس مہینے کی غذائی ضرور مات کا انتظام کر دیا ہے؟ اس نے کہانہیں ، انہوں نے فرمایا پھر آپ اہل خانہ کے پاس جاکران کے لئے اس کا انتظام کر و، کیونکہ میں نے نبی عایا کو یہ فرمات ہوئے سا ہے کہ انسان کے گنا ہگار ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی روزی کا وہ ذمہ دار ہو۔ (مثلاً ضعف والدین اور بیوی نیچ)

### هي مُنزالاً احَدِينَ بل يَنْ مِن الله بن عَبِرو عَيْنَا الله بن عَبِرو عَيْنَا الله بن عَبِرو عَيْنَا الله بن

وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلُكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَبِالْبُحُلِ فَبَحِلُوا وَبِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا قَالَ فَقَامَ رَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌّ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْهِجُورَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ يَسُلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَائِكَ وَيَدِكَ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْهِجُورَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهُجُرَ مَا كُوهَ اللَّهُ وَالْهِجُرَةُ هِجُرَتَانِ هِجُرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِى فَأَمَّا الْبَادِى فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِبُ إِذَا دُعِي وَأَمَّا الْبَادِى فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِبُ إِذَا دُعِي وَآمَا الْبَادِى فَإِنَّهُ يُطِيعُ إِذَا أُمِرَ

ای دوران ایک آ دی نے کھڑے ہوکر پوچھا یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا یہ کہ دوسرے مسلمان تہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، ایک اور آ دی نے کھڑے ہوکر پوچھا یا رسول اللہ! کون ی ججرت افضل ہے؟ نبی علیہ ان چیزوں کوچھوڑ دو جو تہارے رب کونا گوارگذریں، اور بجرت کی دوسمیں ہیں، شہری کی ججرت اور دیہاتی کی ججرت اور دیہاتی کی ججرت تو یہ ہے کہ جب اسے دعوت مطے تو قبول کر لے اور جب تھم ملے تو اس کی اطاعت کرے، اور شہری کی آ زمائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔

( ٦٨٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسُوقٍ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبَّةُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ مَسُوقٍ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبَّةُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٍ مَوْلَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٍ مَوْلَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٍ مَوْلَى أَبِي مَسُعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَدَيْهَةَ وَأَبِّى بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ [راحع: ٢٥٢٣].

(۲۸۳۸) مسروق کھنٹ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹنڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت ابن مسعود ڈاٹنڈ کا تذکرہ کرنے لگے اور فر مایا کہ وہ ایسا آ وی ہے جس سے میں ہمیشہ مجت کرتا رہوں گا، میں نے نبی ملیٹ کو پیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جار آ دمیوں سے قرآن ن سیکھو، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابن مسعود دلاٹنڈ کا نام لیا، پھر حضرت معاذبن جبل دلائنڈ کا ، پھر حضرت ابن مسعود دلاٹنڈ کا نام لیا، پھر حضرت معاذبن جبل دلائنڈ کا، ورحضرت ابن مسعود بلاٹنڈ کا۔

( ٦٨٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْوِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ فِى بَيْتِ أَبِى عُبَيْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ُ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ

# ﴿ مُنلِهَ امْرِينَ بِلِ مِن مِن اللهِ بْنَاجِمُونَ اللهِ مُن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

زیادہ طاقت ہے، نبی علیہ نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ کاطریقہ اختیار کر کے ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ کرلیا کرو، بعد میں حضرت ابن عمرو ڈاٹنڈ فرمایا کرتے تھے کاش! میں نے نبی علیہ کی اس رخصت کوقبول کرلیا ہوتا۔

( ٦٨٣٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِنْتُ لِأُبَايِعَكَ وَتَرَكُتُ أَبُوكَ يَبُكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا وَأَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِنْتُ لِأُبَايِعَكَ وَتَرَكُتُ أَبُوكَ يَبُكِيَانِ قَالَ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ [راحع: ١٤٩٠].

(۱۸۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نی الیکا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یں جمرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور ( میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ) اپنے والدین کوروتا ہوا چھوٹر کر آیا ہوں ، نبی طیکا نے فرمایا والی جا واور جسے انہیں رلایا ہے ، ای طرح انہیں ہنا واور اسے بیعت کرنے سے انکار کردیا۔ ( ۱۸۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِی صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ آبِیهِ فَلَنْ یَرَحْ دَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَرِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَنِعِينَ عَامًا ، [راجع: ۲۹۹۲].

(۱۸۳۴) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فرمایا جو مخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبوتو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے۔

( ٦٨٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ سَيْفًا يُحَدِّثُ عَنْ رُشَيْدٍ الْهَجَرِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُ و حَدَّثِنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعْنِي وَمَا وَجَدُتَ فِي وَسُقِكَ يَوْمَ الْيَرُمُوكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(۱۸۳۵) رشید بچیری کے والد سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے حضرت عبداللہ بن عمر و را اللہ عض کیا کہ جنگ یرموک کے دن آپ کو مجھے سے جوایڈ اء پنجی ، اس سے درگذر کچھے اور مجھے کوئی الی حدیث سنا سے جوآپ نے خود نبی علیا سے می ہو، انہوں نے فرمایا کہ بیس نے نبی علیا کو روز ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دو سرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (۱۸۳۱) حَدَّثَنَا حُسَدُنْ حَدَّثَنَا صُعْدَدُ مَنْ مَعْدَدُ مَنْ مَعْدَدُ مَنْ مَعْدَدُ مَنْ مَعْدُ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ اللهِ عَلَى وَسُقَيْكَ وَ مُسَدِّقًا وَمِمَّا وَجَدُتَ فِي وَسُقَيْكَ

(۱۸۳۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ

### هي مُنالِهُ احْرِينَ بِيَدِيتِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

( ٦٨٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُدِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُو شَهِيدٌ [راحع: ٢٨١٦] بن عَمْرو بُلُ فَيُ سَعَمُ و بُلُ فَيُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

( ٦٨٢٩م ) وَٱحْسِبُ الْأَغْرَجَ حَدَّتَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِثْلَهُ [سياتي في مسند ابي هريرة: ١ ٨٢٨].

(۲۸۲۹م) یمی حدیث حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے بھی مردی ہے۔

( ٦٨٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ [راحع: ٣٢ ٥]

( ۱۸۳۰ ) حضرت عبدالله بن عمر و دلائليَّا ہے مروی ہے کہ نبی علیْا نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٦٨٣١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ لَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ [راحع: ١٤٨٨].

(۱۸۳۱) حفزت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹوئٹ مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جاکیس نیکیاں'' جن میں سے سب سے اعلیٰ نیکی بکری کا تحفہ ہے'' الیم میں کہ جوشخص ان میں سے کسی ایک نیکی پر'' اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کوسچا ہجھتے ہوئے''عمل کر لے، اللہ اسے جنت میں دا خلہ عطافر مائے گا۔

( ٦٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّنَا سَلِيمٌ يَعْنِی ابْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ آبِی و حَدَّثَنَاه عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ سَلِیمٌ بْنُ حَیَّانَ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مِینَاءَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَلَعْنِی أَنَّکَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّیْلَ فَلَا تَفْعَلُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلِعَیْنِکَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلَعَیْنِکَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلَعَیْنِکَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلَوْ وَتَقُومُ اللَّیْلَ فَلَا تَفْعُلُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلِعَیْنِکَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلَوْ وَتَقُومُ اللَّیْلُ فَلَا تَفْعُلُ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَظَّا وَلِعَیْنِکَ عَلَیْكَ حَظَّا وَمُمْ فَلَا مَنْ عَمْرُو يَقُولُ يَا لَیْتَنِی کُنْتُ آخَذُتُ بِالرُّحْصَةِ وَقَالَ عَفَّانُ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَلَا عَقَّانُ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَالَعَلَا وَلَا عَقَانُ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَالْ عَقَانُ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبَهُونَ وَبُهُونَ وَاللَّا فَكَانَ ابْنُ عَمْرُو يَقُولُ يَا لَيْتَنِی كُنْتُ آخَذُتُ بِالرَّحْصَةِ وَ قَالَ عَقَانُ وَبَهُونَ وَبَهُ وَاللَّا فَلَا عَقَانُ وَبَهُونَ وَاللَّا فَلَا عَلَیْهُ وَاللَّا وَلَا عَقَانُ وَبَهُونَ وَ اللَّهُ وَلَا عَقَانُ وَبَهُونَ وَلَا عَقَانُ وَبَهُ وَاللَّا عَلَا عَلَالَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا فَا فَا فَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِولَا اللَّهُ ا

(۱۸۳۲) حفرت عبداللہ بن عمرو رفاق سے مروی ہے کہ نی علیا نے جھے سے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور دات بھر قیام کرتے ہو،ایبانہ کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تمہاری آ تھوں کا بھی تم پرحق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پرحق ہے، ہر مہینے صرف تین دن روزہ رکھا کرو، یہ بھیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، بیس نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے

فرمایا پیراور جعرات کاروزہ رکھالیا کرو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! میں اپنے اندراس سے زیادہ طاقت محسوں کرتا ہوں، نبی ملیلائے نے فرمایا پھر حضرت داؤد ملیلا کی طرح ایک دن روزہ رکھ لیا کر داور ایک دن ناغہ کرلیا کرو، یہ بہترین روزہ ہے، اور دہ وعدہ خلاقی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھا گئے نہیں تھے پھرنبی ملیلا چلے گئے۔

حَدَّىنَ فَكَرُقُنَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ جَدَسَ فَكَرْفَةُ نَقَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ أَوْلَهَا خُرُوجُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَخَدَّتُوهُ بُالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِي الْآيَاتِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَخَدَّتُوهُ بُالَّذِي سَمِعُوهُ مِنْ مَرْوَانَ فِي الْآيَاتِ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنْ مَرُوانَ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْوِيهَا وَخُلِكَ أَنْهَا كُلَّمَ فَلَو عَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ الْآيَاتِ خُرُوجً اللَّهُ مَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مَغْوِيهَا وَخُلِكَ أَنْهَا كُلَمَا غُرُوتُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ الْمَشْوِقَ وَلَاكَ أَنَهَا كُلَمَا غَرَبُ اللَّهِ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ مُوعً عَلَى النَّهُ عُرُوجً عَلَيْهَا مَنْ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُوعِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمُونِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۸۸۱) ابوزرعہ بن عمرو مین کے جی کہ ایک مرتبہ مدیند منورہ میں تین مسلمان مروان کے پاس بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اسے علامات قیامت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بنا کہ سب سے پہلی علامت دجال کا خروج ہے، وہ لوگ واپسی پر حضرت عبداللہ بن عمرو والی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مروان سے سی ہوئی حدیث بیان کردی، انہوں نے فرمایا اس نے کوئی مضبوط بات نہیں ہی ، میں نے اس حوالے سے نبی علیا کی ایک الی حدیث ٹی ہے جو بیس اب تک نہیں بھولا، میں نے نبی علیا کی ایک الی حدیث ٹی ہے جو بیس اب تک نہیں بھولا، میں نے نبی علیا کی مغرب سے طلوع ہونا ہے، بھر چاشت کے وقت دانبہ الارض کا خروج ہونا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی علامت پہلے ظاہر ہوجائے گی، دوسری اس کے فوراً بعد رونما ہو جائے گی، حضرت عبداللہ بن عمرو والی ''دوکر گذشتہ آسانی کیا ہیں بھی پڑھے ہوئے تھے کہ میراخیال ہے کہ سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔

﴿ مُنالًا اَحَدُنُ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ بِنَ عَبِهِ وَيُنْكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تفصیل اس کی بیہ کر وزانہ سورج جب غروب ہوجاتا ہے توعرش البی کے بیچے آ کر سجدہ ریز ہوجاتا ہے، پھرواپس جانے کی اجازت ما نگتا ہے تواسے اجازت مل جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ وہ مغرب سے طلوع ہوتو وہ حسب معمول عرش کے بیچ سجدہ ریز ہوکر جب واپسی کی اجازت مانے گا تواسے کوئی جواب نہ دیا جائے گا، تین مرتبہ اسی طرح ہوگا، جب رات کا اتنا حصہ بیت جائے گا جواللہ کو منظور ہوگا اور سورج کو اندازہ ہوجائے گا کہ اب اگر اسے اجازت مل بھی گئ تو وہ مشرق سے نہیں پہنچ سے گا، تو وہ کہ گا کہ پروردگار! مشرق کتنا دور ہے؟ مجھے لوگوں تک کون پہنچا نے گا؟ جب افتی ایک طوق کی طرح ہوجائے گا تو اسے واپس جانے کی اجازت مل جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اس جگہ سے طلوع کرو، چنا نچہ وہ لوگوں پر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر وہا تھا ہے تا ہوت تا ہوائی فائدہ نہ دے سے گا۔''

( ٦٨٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نَبْيُطِ بُنِ شَرِيطٍ قَالَ خُنْدَرٌ نَبَيْطِ بُنِ سُمَيْطٍ قَالَ حَجَّاجٌ نَبْيطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْدِ عَنْ نَبْيُطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنَّانٌ وَ لَا عَاقٌ وَالِدَيْهِ وَ لَا مُدْمِنُ خُمْرٍ [راجع: ٢٥٣٧]

(۱۸۸۲) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے فر مایا کوئی احسان جتانے والا اور کوئی والدین کا نافر مان اور کوئی عا دی شرایی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ آبِي يَخْيَى الْأَعُرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاقِهِ قَائِمًا [راحع: ٢٥١].

(۱۸۸۳) حفرت عبدالله بن عمرو وللقنائ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طینی سے پیٹی کرنوافل پڑھنے کا تھم ہو چھا تو نبی طینی نے فرمایا پیٹی کرنوافل پڑھنے کا تھم ہو چھا تو نبی طینی نے فرمایا پیٹی کرنماز پڑھنے کا تو اب کھڑے ہوکر پڑھنے سے آ وصا ہے؟ نبی طینی نے فرمایا پیس تنہاری طرح نہیں ہوں۔ (۱۸۸۲م) قَالَ وَٱبْصَرَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتُوصَّنُونَ لَمْ يُعَمَّوا الْوُصُوءَ فَقَالَ ٱلسِّبِعُوا يَعْنِي

الْوُضُوءَ وَيُلُّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ أَوْ الْأَعْقَابِ [راحع: ٦٨٠٩].

(۱۸۸۳م) حفرت عبدالله بَن عُمرو فَالنَّهُ عَمر وَ فَالنَّهُ عَمر وَ فَالنَّهُ عَلَيْهِ عَمْر وَ فَالنَّهُ عَلَيْهِ عَمْر وَ فَالنَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَا عَلَمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعْمِلُوا عَلَمُ عَلَمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُ



الْغُمُوسُ. [صححه البخاري (٦٨٧٠)].

(۱۸۸۴) حضرت ابن عمر و ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے ارشاد فر مایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا (کسی کوفل کرنا) اور جھوٹی قتم کھانا۔

( ٦٨٨٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بُنُ طَيْسَلَةَ حَدَّثَنِي مَعْنُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ وَالْحَيُّ بَعْدُ قَالَ حَدَّثِنِي الْأَعْشَى الْمَازِنِيُّ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْشَدْتُهُ يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبُ إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنُ الذِّرَبُ عَدَوْتُ أَبْعِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبُ فَحَلَّفُتْنِي بِيزَاعٍ وَهَرَبُ أَخْلَفَتُ الْعَهُدَ وَلَطَّتُ بِالذَّنَ وَهُنَّ شَرُّ خَالِبٍ لِمَنْ غَلَبُ قَالَ فَحَعَلَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبٍ لِمَنْ غَلَبُ قَالَ فَحَعَلَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبُ

(۱۸۸۵) حفرت آئتی مازنی دان کے جی کہ میں نبی مالیکا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیا شعار چیش کیے جن کا ترجمہ بیہ ب ''اسے لوگوں کے بادشاہ اور عرب کود بینے والے، میں ایک بدزبان عورت سے ملا، میں رجب کے مہینے میں اس کے لئے کھانے کی تلاش میں نکلا، پیچھے سے اس نے مجھے جھگڑے اور راہ فرار کا منظر دکھایا، اس نے وعدہ خلافی کی اور دم سے مارا، بیعورتیں غالب آنے والا شربیں اس شخص کے لئے بھی جو ہمیشہ دوسروں پرغالب رہے، بین کرنبی مالیلا اس کا آخری جملہ دہرانے لگے کہ بیعورتیں غالب آنے والا شربیں اس شخص کے لئے بھی جو ہمیشہ دوسروں پرغالب رہے۔

فائدہ: اُس کی ممل وضاحت آگلی روایت میں آ رہی ہے۔

( ٦٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةً عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنِى الْجُنَيْدُ بْنُ آمِينِ بْنِ فِرْوَةَ بْنِ نَصْلَةَ بْنِ طَوِيفِ أَنْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الْآعْشَى وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْآعُورِ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةً خَرَجَ فِى رَجَبٍ يَمِيرُ آهْلَهُ مِنْ هَجَرَ فَهَرَبَتُ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةً خَرَجَ فِى رَجَبٍ يَمِيرُ آهْلَهُ مِنْ هَجَرَ فَهَرَبَتُ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ فَعَاذَتُ بِمُطَرِّفُ بَنُ بُهُصُلِ بُنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلْفَ بْنِ آهُصَمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَاذَتُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهُصُلِ بُنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلْفَ بْنِ آهُصَمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَاذَتُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهُصُلِ بُنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلْفَ بْنِ آهُصَمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ فَعَاذَتُ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بْنُ بُهُصُلِ بُنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلْفَ بْنِ دُلْفَ بْنِ آمُونَهُ وَانَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمْ آعِنَاكُ الْمُرْفِ بَنْ بُنِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَانْشَا يَقِى لَا لَمُونُ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَانْشَا يَعْهِ وَالْكَالُولُ وَهُنَ شَرُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْكَ وَلَاكَ وَهُنَ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَالْمَنْ الْعَرْبُ إِلَيْنَ الْعَرْبُ إِلَيْكُ وَمُونَ الْعَلْمُ وَمُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَقَلْنَ الْعَرْبُ وَهُنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَاكُ وَهُنَ مَنْ مَنْ عَلَلْ وَهُنَ مَنْ عَلَلْ وَهُنَ مَلَى السَّرَبُ عَلَيْهِ وَلَنَا مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ وَهُنَ شَرَّ عَلَكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ

مُنالُهُ اللهُ بَنْ اللهُ بَنْ عَبِيرًا لِيَّ اللهِ بَنْ عَبِيرُولِيَّةً اللهِ اللهِ بَنْ عَبِيرُولِيَّةً اللهِ اللهِ بَنْ عَبِيرُولِيَّةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

الْمُرَاتَهُ وَمَا صَنَعَتُ بِهِ وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُطَرِّفُ بُنُ بِهُصُلٍ فَكَتَبَ لَهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُرِءَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اللّهِ عَالَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْكِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِيثَاقَ يَا مُعَاذَةُ هَذَا كِتَابُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيكِ فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ قَالَتُ خُذُ لِى عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ يَا مُعَاذَةُ هَذَا كِتَابُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيكِ فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ قَالَتُ خُذُ لِى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِّ فَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمّةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُوالِي الْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلْهُ وَلَا عُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَ

جب آئی واپس آیا تو گھریں ہوی ناملی، پتہ چلا کہ وہ ناراض ہوکر گھرے ہواگئ ہے اوراب مطرف بن ہمسل کی پناہ میں ہے، آئی مین کرمطرف کے پاس ہے؟ پناہ میں ہے، آئی مین کرمطرف کے پاس ہے؟ اور کہنے لگا ہے میرے چلازاد بھائی! کیا میری ہوی معاذہ آپ کے پاس ہے؟ اسے میرے دوالے کر دیں، اس نے کہا کہ وہ میرے پاس ہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو میں اسے تمہارے دوالے نہ کرتا، مطرف دراصل اس کی نبیت زیادہ طاقتورتھا، چنا نچ آئی وہاں سے نکل کر نبی ناپیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیا شعار کہتے ہوئے ان کی پناہ چاہی، اے لوگوں کے سردار اور عرب کو دینے والے! میں آپ کے پاس ایک بدزبان عورت کی شکایت لے کرآیا ہوں، دہ اس مادہ بھیڑ ہے کی طرح ہے جوسراب کے سائے میں دھو کہ دے دیتی ہے، میں ما ورجب میں اس کے لئے غلہ کی مورث میں نکلاتھا، اس نے پیچھے سے مجھے جھڑ ہے اور را و فرار کا منظر دکھایا، اس نے وعدہ خلافی کی اور اپنی دم ماری، اور اس نے مجھے خت شکل میں مبتلا کر دیا، اور بیٹور تیں غالب آنے والا تھر ہیں اس شخص کے لئے بھی جو ہمیشہ غالب رہے۔

نبی علیا اس کایہ آخری جملہ دہرانے لگے کہ بیر عورتیں غالب آنے والا شربیں اس شخص کے لئے بھی جو ہمیشہ دوسروں پر غالب رہے، اس کے بعد آخلی نے اپنی بیوی کی شکایت کی اور اس کا سارا کا رنامہ نبی علیا کو بتایا اور بیر بھی کہ اب وہ انہی کے قبیلے کے ایک آ دی کے پاس ہے جس کا نام مطرف بن بھول ہے، اس پر نبی علیا نے مطرف کو یہ خط کھوا اس شخص کی بیوی معاذہ کو اس کے حوالے کردو۔

نی مالیگا کا خط جب اس کے پاس پہنچا اور اسے پڑھ کرسٹایا گیا تو اس نے اس عورت ہے کہا کہ معاذہ استے مہمارے متعلق نبی مالیگا کا خط ہے اس لئے میں تمہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں ، اس نے کہا کہ اس سے میرے لیے عہد و پیان آور اللہ کے پینمبر کا ذمہ کے لوکہ یہ میرے اس" کا رہا ہے" پر مجھے کوئی سز اند دے گا، چنا نبچہ اس نے اس سے عہد و پیان لے لیے اور اسے اس کے حوالے کر دیا ، اس پر آخی نے بیا شعار کہ تیری عمر کی قتم! معاذہ تھے سے میری محبت ایسی تہیں ہے جے کوئی رنگ بدل سکے یا

زمانہ کا بُعد اسے متغیر کرسکے ، اور نہ ہی اس حرکت کی برائی جواس سے صادر ہوئی ، جبکہ اسے بہتے ہوئے لوگوں نے پھلالیا اور میرے پیچھاس سے سرگوشیاں کرتے رہے۔

( ٦٨٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ آخَبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (ح) وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَّى قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ آرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ اللَّهْ فِي وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمِنَّى قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ آرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ اللَّهُ عِلَى فَعَلَ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ آرَى أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ اللَّهُ عِلَى فَعَلَ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ آرَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ قَبْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ الْمَولَ اللّهِ إِنِّى كُنْتُ ٱظُنُّ أَنْ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ الْمُعَلِي اللّهُ عِنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ رَجُلٌ قَبْلَ الْمُولِ اللّهِ إِنِّى كُنْتُ ٱظُنُّ أَنَّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ الْمَالَ اللّهِ إِنِّى كُنْتُ ٱظُنُّ أَنْ ٱلْمُعَلِى قَلْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ الْمُعَلِى اللّهُ إِنِّى كُنْتُ ٱظُنُّ أَنْ ٱلْمُولِ اللّهِ إِنِّى كُنْتُ ٱظُنُ أَنْ ٱلْمُعَلِى قَلْلَ الرَّهُ وَلَا حَرَجَ وَاللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَا عَلَى اللّهُ الْمَلْ الْمُعَلِّى الللّهُ الْمُعَلِى الللّهُ الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ الرَاحِعِ عَلَا مُعَلِي اللّهُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَا الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَا عَلْمَ الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَى الللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَى الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ وَلَا حَرَجَ إِلَى الللّهُ الْمِ وَلَا حَرَجَ إِلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

( ٦٨٨٩) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِى سَعُدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ وَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسُالُكَ عَمَّا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَسْالُكَ عَنْ التَّوْرَاةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَسْالُكَ عَنْ التَّوْرَاةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ [انظر: ٢٩٥٣]

(۱۸۸۹) ابوسعد کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹٹ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ حدیث پوچھتا موں جو آپ نے نبی ملیٹا سے خود سی ہے، وہ نہیں پوچھتا جو تو رات میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے

ہوئے ساہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُلَاثَة الْقَاضِى أَبُو سَهُلِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ رَافِعِ عَنِ الْفَرَدُدَقِ

بُنِ حَنَانِ الْقَاصِّ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِينًا سَمِعَتُهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمُ أَنْسَهُ بِعَدُ خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللّهِ بُن عَمْرِ وَ بُنِ الْعَاصِ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا عَيْدَةً فِي طَرِيقِ الشَّامِ فَمَرَرُنَا بِعَبْدِ اللّهِ أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلَيْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَمْ إِلَى أَرْضِ مَعْلُومَةٍ أَوْ لِقَوْمِ خَاصَةً أَعْرَابِيٌّ جَافٍ جَرِيءٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلَيْكَ حَيْثُمَا كُنْتَ أَمْ إِلَى أَرْضِ مَعْلُومَةٍ أَوْ لِقَوْمِ خَاصَةً أَمْ إِذَا مُتَ الْقَوْمَ خَاصَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْهِجْرَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْهِجْرَةِ قَالَ مَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَنْ السَّائِلُ عَنْ الْهُجُرَةِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۱۸۹۰) فرز دق بن حنان نے ایک مرتبہ اپ ساتھیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک الی حدیث ند سنا وک جے میرے کا نول نے سائم مرتبہ اپنی سائلہ میں کیا ، میرے دل نے اسے محفوظ کیا اور میں اسے اب تک نہیں مجمولا؟ میں ایک مرتبہ عبیداللہ بن حیدہ کے ساتھ شام کے راست میں لکا ، ہما راگذر حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤئے کے پاس سے ہوا ، اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کی قوم سے ایک شخص طبیعت کا جری دیباتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! آپ کی طرف ہجرت کہاں کی جائے؟ آیا جہاں کہیں ہمی آپ ہوں یا کسی معین علاقے کی طرف؟ یا یہ تھم ایک خاص قوم کے لئے ہے یا یہ کہ آپ کے وصال کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی ؟ بی علیا نے تھوڑی دیر تک اس پرسکوت فر ما یا بھر پوچھا کہ ہجرت کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ! میں یہاں ہوں ، بی علیا نے فر ما یا جب تم نماز قائم گرواورز کو قادا کرتے رہوتو تم مہا جر ہوخواہ تمہاری موت حضرمہ' جو بیا مہ کا ایک علاقہ ہے' ہی میں آئے۔

إِلَيْكَ حَتَّى يَأْتِى بَهُغِيهَا وَسَأَلَهُ عَنُ الْحَرِيسَةِ الَّتِى تُوجَدُ فِى مَرَاتِعِهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرُبُ نَكَالٍ قَالَ فَمَا أُخِذُ مِنْ أَعُطَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ قَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُؤخَدُ فِي النَّهِ مَا يُوجَدُ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع: ٦٦٨٣]

(۱۸۹۱) حضرت ابن عمر و رفائن سے مروی ہے کہ میں نے قبیلہ مرینہ کے ایک آدمی کو نبی ملینا سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ گشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا ''مُم'' اور اس کا ''مشکیزہ'' ہوتا ہے، وہ خود ہی درختوں کے سیتے کھا تا اور وادیوں کا پانی پیتا اپنے مالک کے پاس بین جائے گا، اس نے پوچھا کہ کمٹر دہ بکری کا کیا حکم ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا میں تا کہ دہ اپنے کھا تا اور وادیوں کا پانی پیتا اپنے مالک کے پاس بین جائے گا، اس نے پوچھا کہ کمٹر دہ بکری کا کیا حکم ہے؟ نبی ملینا نے فرمایا مقصود پر بہنے جائے گا، تم اسے اپنی بکریوں میں شامل کروتا کہ وہ اپنے مقصود پر بہنے جائے۔

اس نے پوچھاوہ محفوظ بحری جواپی چراگاہ میں ہو،اسے چوری کرنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر مایا اس کی وگئی قیمت اور سزا،اور جے باڑے سے چرایا گیا ہوتو اس میں ہاتھ کا طب دیا جائے گا،جبکہ وہ ایک ڈھال کی قیمت کو پہنچ جائے۔
اس نے پوچھا یا رسول اللہ! اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جو ہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا پورے ایک سال تک اس کی تشہیر کراؤ،اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کے حوالے کر دو، ور نہ وہ تنہاری ہے،اس نے کہا کہ گری چیز کسی ویرانے میں ملے وی فر مایا آس میں اور رکان میں مواجب ہے۔

( ٦٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْنَى عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرُو قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى قَاعِدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حُدِّثُتُ ٱنَّكَ قُلْتَ ٱنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّى جَالِسًا قَالَ آجَلُ وَلَكِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمُ [راحع: ٢٥١]

# 

(۱۸۹۳) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیلیا کو بیٹھ کرنوافل پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کیا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آ دھا ہے؟ نبی علیلا نے فرمایا میں تبہاری طرح نہیں ہوں۔

(۱۸۹۵) حضرت عبداللہ بن عمر و مخاتظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فاقیۂ اے ارساوٹر مایا بوا وق میٹ میں طرا ہو اس ہواور وہ بیار ہو جائے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ میر ابندہ خیر کے جینے بھی کام کرتا تھاوہ ہر دن رات لکھتے رہو، ریک

تا وفتتيكه ميں اسے حچوڑ وں يا اپنے پاس بلالوں -

( ٦٨٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ كُلَّمَا حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ كُلَّمَا خَلَمَ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيَتَّخِذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَيُسْتَفْتُوا فَيُفْتُوا فَيُفْتُوا بَعْدِ عِلْمَ فَيَضِلُوا وَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا آرَاحِع: ٢٥١١].

(۲۸۹۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیٹیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے درمیان سے تھنچ لے گا بلکہ علماء کواٹھا کرعلم اٹھائے گا جتی کہ جب ایک عالم بھی ندر ہے گا تو لوگ جا ہلوں کواپنا پیشوا بنالیں گے اور انہیں سے مسائل معلوم کیا کریں گے ، وہ علم کے بغیر انہیں فتویٰ دیں گے ، متیجہ بیہ ہوگا کہ خود بھی مگراہ ہوں گے اور دوسر دن کو بھی مگراہ کریں گے۔

( ٦٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْسِطُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا. [راجع: ١٤٨٥].

ر ۲۸۹۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی نالیلانے ارشاد فر ہایا دنیا میں عدل وانصاف کرنے والے قیامت کے دن اپنے اس عدل وانصاف کی برکت سے رحمان کے سامنے موتیوں کے منبر پرجلوہ افروز ہوں گے۔

( ٦٨٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعَلَى الْوَادِي نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّى قَدْ قَامَ وَقُمْنَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ آبِي دُبِّ شِعْبَ آبِي مُوسَى فَآمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّزُ وَٱجْرَى

منالاً اَمَرُانَ بَل يَهِ مِرْمَ اللهِ بَنْ عَبِمُ وَيُنْهِ اللهِ بَنْ عَبِمُ وَيُنْهِ }

إِلْبِهِ يَعْقُوبَ بْنَ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ. [احرجه عبدالرزاق (٢٣٣٣). اسناده ضعيف]

إِلِيْ يَعْوِب بِنَ رَعِمُ اللهُ بِنَ عَبِدَ اللهُ بِنَ عَمْرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

( ..ه٦ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِيمًا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

(۱۹۰۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظام ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ملکا تیکی نے ارشا دفر مایا دس درہم ہے کم مالیت والی چیز جرانے پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

(٦٩.١) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ
الْيُمَنِ أَتَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنُ سَوَّرَكُمَا اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالْتَا لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَكَّيَا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْكُمَا فِي
هَذَا. [راجع: ٦٦٦٧].

(۱۹۰۱) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا گی خدمت میں ایک مرتبہ دو پمنی عورتیں آئیں ، جن کے ہاتھوں میں مونے کے لگن تھے، نبی مالیا نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ نعالی تہمیں آگ کے لگن پہنائے؟ وہ کہنے لگیں نہیں ، نبی مالیا نے فیرتمہارے ہاتھوں میں جوکئن ہیں ان کاحق ادا کرو۔

(٦٩.٢) حَدَّثَنَا نَصْرٌ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ [راحع: ٢٧٨].

# هي مُنلهُ اَمَدُن بن الله بن عَبِسُونَيْن الله بن عَبِسُونَيْنَ الله بن عَبِسُونَيْنَ الله الله بن عَبِسُونَيْنَ الله

(۱۹۰۲) حضرت ابن عمرو ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دی ، نبی ملیک کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میر اباپ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ، نبی ملیکانے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

- ( ٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعْيُبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ. [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٤١٨). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٠١٦].
- (۱۹۰۳) حضرت ابن عمر و دفائلۂ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ہروہ نماز جس میں ذراسی بھی قراءت نہ کی جائے ، وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔
- ( ٦٩.٤) حَلَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يَغْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَيَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [تقدم في مسند ابن عباس: ٢٤٤٣]
- (۲۹۰۴) حفزت ابن عمرو ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹی ٹالیٹانے مہاجرین وانصار کے درمیان میتح برلگھے دی کہ وہ دیت اوا کریں ، اپنے قیدیوں کا بھلے طریقے سے فدیدادا کریں اورمسلمانوں کے درمیان اصلاح کریں۔
- ( ٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٦١)]
- (۲۹۰۵) حضرت جرمیر بن عبدالله ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا ،اوراس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نو حد کا حصہ بمجھتے تتھے۔
- ( ٩٩.٦) حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ [راحع: ٢٦٨٢].
  - (۲۹۰۷) حضرت ابن عمر و را النظر سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے غزوہ کئی مصطلق کے موقع پر دونمازیں جمع فرما کیں۔
- ( ٦٩.٧) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكِمِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْزٌ وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
- (۷۹۰۷) حضرت ابن عمرو ٹاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جو محص کسی بات پرنتم کھائے اوراس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں خبرد کیھے تو خبر والا کام کرلے اورا پی فتم کا کفارہ دے دے۔
- ( ٦٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثِنِي الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثِنِي َ

# 

مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيُّ حَدَّنِي عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ الْحَبْرِنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشُوكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوَى وَسَلَّمَ يُضَلِّى بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بُنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَا حَدَّ بِمَنْكِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَلْ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ [انظر:٢٠٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّهُمُ وَقَالَ الْتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ [انظر:٢٠٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَلْ بَالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِي مُعْلِقِ مِنْ رَبِي مُعْلِقِ مِنْ مُونِ مَنْ مُ وَمُنْ مُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا مُوا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْمَلِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْمَلِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُوا مَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْ مَا مَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْمَلِ مَا عَلَى مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّ

( ٦٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا جِئْتُكَ حَتَّى أَبْكَيْتُهُمَا يَعْنِى وَالِدَيْهِ قَالَ ارْجِعُ فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَنْكَيْتَهُمَا [راجع: ٦٤٩٠]

(۱۹۰۹) حضرت عبداللہ بن عمر و رہائی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیا کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں اور (میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ) اپنے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں ، نبی ملیلیانے فرمایا واپس جاؤاور جیسے انہیں رلایا ہے ، اسی طرح انہیں ہنساؤ۔

( . ٦٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعُمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ تُسَبِّحُ اللَّهُ عَشُرًا وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُحَمِّدُ اللَّهَ عَشُرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَالِكَ مِائَةٌ وَمَنْ يَعُمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُحَمِّدُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُحَمِّدُ اللَّهَ عَشُرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَلِكَ مِائَةٌ وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَشُرًا وَتُحْمَدُ اللَّهَ عَشُرًا وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَشُرًا وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْ وَتَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّاسَانِ وَٱلْفُ فِي الْمِيزَانِ وَتُسَبِّحُ لَكُونَا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ سَيِّئَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي يَدِهِ قَالَ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيْنُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُ فَى يَذِهِ قَالَ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيْنُومُ أَنْ يَقُولُهَا فَلَقَدُ رَآلِتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُمْ فِي يَدِهِ قَالَ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيْتُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُمْ فِي يَدِهِ قَالَ يَأْتِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْقِدُهُ فَى يَذِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِدُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَقُهُ وَا الْعَلَى الْوَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ وَ

# هي مُنالِهُ امَرُينَ بل بِيدِ مَرَّم اللهِ بن عَبَرو يَنْ اللهِ اللهِ بن عَبَرو يَنْ اللهِ اللهِ بن عَبَرو يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ بن عَبَرو يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَبُد اللَّهِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيّ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَدِمَ عَلَيْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لَنَا أَيُّوبُ ائْتُوهُ فَاسْأَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ التَّسْبِيحِ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٩٨]

(۱۹۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈائٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالی الله طالی وخصلتیں الی ہیں کہ ان پر مداومت کرنے والے کووہ دونوں خصلتیں جنت میں پہنچادی ہیں، بہت آسان ہیں اور عمل میں بہت تھوڑی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد دس دس مرتبہ المحدللہ، الله اکبراور سیجان اللہ کہ لیا کرو، زبان پرتوبی ڈیٹر صوبوں کے لیکن میزان عمل میں پندرہ سوبوں کے اور دوسرایہ کہ جب اپنے بستر پر پہنچ تو ۳۳ مرتبہ المحدللہ، ۴۳ الله اکبراور ۳۳ المحدللہ کہ لیا کرو، زبان پرتوبیوں کے اور دوسرایہ کہ جب اپنے بستر پر پہنچ تو ۳۳ مرتبہ المحدللہ، ۴۳ الله اکبراور ۳۳ المحدللہ کہ لیا کرو، زبان پرتوبیوں کے لیکن میزان عمل میں ایک ہزار ہوں گے، ابتے میں سے کون شخص ایسا ہے جودن رات میں ڈھائی ہزار گوں گرتا ہوگا؟

صحابہ کرام مختلقے نے بو چھا کہ یہ کلمات آسان اور عمل کرنے والے کے لئے تھوڑ ہے کیے ہوئے؟ نبی علیہ نے فر مایا تم میں ہے کسی کے پاس شیطان دوران نماز آکراہے مختلف کام یاد کرواتا ہے اوروہ ان میں الجھ کر یہ کلمات نہیں کہہ پاتا ؟ سوتے وقت اس کے پاس آتا ہے اوراہے بوں بی سلا دیتا ہے اوروہ اس وقت بھی یہ کلمات نہیں کہہ پاتا ؟ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو یکھا کہ ان کلمات کو اپنی انگلیوں پرگن کر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُو وَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا تَوَضَّنُوا لَمْ يُتِمُّوا الْوُضُوءَ فَقَالَ وَيُلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّادِ [انظر ٢٩٧٦] ( ٢٩١١) حفرت عبدالله بن عمر و ثالِثْ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصُورَ تَهُ موت ديكھا كه وہ اچى طرح وضوئيس كررہے، نى ناينا نے فرمايا اير يوں كے لئے جہنم كى آگ سے ملاكت ہے۔

( ٦٩١٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَيَكِيهِ (راحم: ١٥١٥).

(۱۹۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائلۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیز ول کوترک کردے اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔

(٦٩١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنُ بَنِى مَخْزُومَ يُحَدِّثُ عَنْ عَالَمَ عَمْرِهِ يُقَالُ لَهَا الْوَهُطُ فَأَمَرَ مَوَالِيهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ وَأَرَادُوا عَمْرِهِ يُقَالُ لَهَا الْوَهُطُ فَأَمَرَ مَوَالِيهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ وَأَرَادُوا الْقِتَالَ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ مَا ذَا فَقَالَ إِنِّى سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُظْلَمُ بَعْظُلَمُ بِمَظْلَمَةٍ فَيُقَاتِلَ فَيُقُتِلَ إِلَّا قُتِلَ شَهِيدًا [احرجه الطيالسي: ٢٩٤٤].

( ۱۹۱۳ ) ایک غیرمعروف راوی ہے منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹٹا نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹٹا کی'' وہط'' نامی

### ﴿ مُنلاً احَدُرُن بل مِينَا مِنْ اللهُ ال

زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا ،حضرت ابن عمر و بڑا تھے نے اپنے غلاموں کو اس کے لئے تیار کیا ، چنا نچرانہوں نے قال کی نیت سے اسلحہ پہن لیا ، میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا یہ کیا ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان پرکوئی ظلم تو ڑا جائے اور وہ اس کی مدافعت میں قال کرے اور اس دوران لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہوکر مقتول ہوا۔ فائدہ سند کے اعتبار سے بدروایت مضبوط نہیں ہے ، اوراسے صرف طیالی نے قتل کیا ہے۔

( ٦٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِلَالِ بَنِ طَلْحَةً أَوْ طَلْحَةً بُنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَلَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و صُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَكُونَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ قَالَ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَكُونَ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ قَالَ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَكُونَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا [احرحه الطيالسي (٢٢٨٠) قال شعيب حسن لغيره، وهذا اسناد ضعيف ا

(۱۹۱۳) حضرت ابن عمر و ڈاٹھٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے جھے ہے فر مایا اے عبداللہ بن عمر وا بمیشہ روز ہے ہے رہواوراس کا طریقہ یہ ہے کہ ہرمہینہ تین روز ہے رکھ لیا کرو، پھر نبی علیا نے بیآ یت تلاوت فر مائی کہ جوایک نیکی لے کرآئے گا اے اس جیسی دس نبییاں ملیں گی، میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں؟ نبی علیا نے فر مایا پھر حضرت داؤ دعلیا کی طرح روز ہرکھا تھے اورایک دن ناخہ کرتے تھے۔

( ٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ عَنُ أَبِي عِيَاضٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِى حَتَّى عَدَّ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ حَمْسَةً شُعْبَةُ يَشُكُّ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا [انظر: ٧٠٩٨].

(۱۹۱۵) حضرت ابن عمر و ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے مجھ سے فر مایا ایک دن کاروز ہ رکھو، تمہیں بقیدایا م کا اجر ملے گا ، حتی کہ نبی ملیہ نے چاراور پانچ ایام کا تذکرہ کیا ، اور حضرت داؤد ملیہ کی طرح روز ہ رکھ لیا کرو، وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔

( ١٩١٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي حَصِينٍ نَعُودُهُ وَمَعَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَالَ أَبُو حَصِينٍ لِعَاصِمٍ تَذُكُرُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَيْمِرَةً قَالَ قَالَ نَعَمُ إِنَّهُ حَدَّثَنَا يَوُمًا عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ قِيلَ لِلْكَاتِبِ الّذِي اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ قِيلَ لِلْكَاتِبِ الّذِي يَكُتُبُ عَمْلَهُ اكْتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمْلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا حَتَّى ٱلْفِيضَهُ آوُ أُطْلِقَهُ قَالَ أَبُو بَكُو حَدَّثَنَا بِهِ عَاصِمٌ وَأَبُو يَكُو حَدَّثَنَا بِهِ عَاصِمٌ وَأَبُو كَتَن جَمِيعًا [راحع: ١٤٨٢].

(٢٩١٢) حفرت عبدالله بن عمر و دُلاتُفت مروَى ہے كہ جناب رسول الله قالية ارشاد فر ما يا جو آدى نيك اعمال سرانجام ويتا ہو

# مناله احدُّن بن سَيْد مَرَّ الله بن عَبَر وسُنْد الله بن عَبِر وسُنْد الله بن عَبْر وسُنْد ال

اوروہ بیار ہوجائے توالٹداس کے محافظ فرشتوں کو تکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جیتے بھی کام کرتا تھاوہ ہرون رات لکھتے رہوء تاوقتیکہ میں اسے چھوڑوں یاا بینے پاس بلالوں۔

( ٦٩١٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنُ عَمُرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ الْبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْإِسْلَامِ [راحع: ٢٩٩٢].

(۱۹۱۷) حضرت ابن عمر و والتنوي على مروى ہے كہ ميں نے نبی عليہ كوفتح مكہ كے سال بيفر ماتے ہوئے سنا كه زمانة جاہليت ميں حقي بھي معاہدے ہوئے ، اسلام ان كى شدت ميں مزيدا ضافه كرتا ہے، ليكن اب اسلام بيں اس كى كوئى ابهيت نہيں ہے۔

( ٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمُ يُضْمَنُ [راحع: ٦٦٢٨]

(۱۹۱۸) حضرت عبداللہ بن عمر و بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی الیٹانے ایک بھے میں دو بھے کرنے سے، بھے اورادھارہے، اس چیز کی بھے سے جوضانت میں ابھی داخل نہ ہوئی ہو،اوراس چیز کی بھے سے''جوآپ کے پاس موجود نہ ہو''منع فر مایا۔

( ٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ أَبُو الْحَطَّابِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَأَلُتُ الْمُثَنَّى بُنَ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِى الْوَتُرُ فَكَانَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ رَأَى أَنْ يُعَادَ الْوَتُرُ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرِ [راحع، ٦٦٩٣]

(۱۹۱۹) حضرت ابن عمر و رفی این عمر و رفی این میر این میر این میراند نے تم پر ایک نماز کا اضافه فر مایا ہے اور وہ وتر ہے ، الہذا اس کی یابندی کرو۔

( ٦٩٢٠) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ بَنِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَا يُقَالُ لَهُ أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ ويَقُولُ مَنْ ثَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَامًا تِيبَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ يَوْمًا حَتَّى قَالَ سَاعَةً حَتَّى قَالَ فُواقًا قَالَ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ يَوْمًا حَتَّى قَالَ سَاعَةً حَتَّى قَالَ فُواقًا قَالَ قَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ وَمَنْ تَابَ مُثْولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّ وَلَا الْوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

(۱۹۲۰) حضرت عَبداللہ بن عمرو رہ اللہ اس کی توبہ ہو تحض اپنی موت نے ایک سال پہلے تو بہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی ، جوایک مہینہ پہلے تو بہ کر لے اس کی توبہ ہمی قبول ہوجائے گی ، جی کہ ایک دن پہلے ، یا ایک گھنٹہ پہلے یا موت کی بچکی سے پہلے بھی تو بہ کر لے تو وہ بھی قبول ہوجائے گی ، کسی آ دمی نے پوچھا یہ بتا ہے ، اگر کوئی مشرک اس وقت اسلام قبول کر لے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے اس طرح حدیث بیان کردی ہے جیسے میں نے نبی علیا اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا تھا۔

### هي مُنايَّا اَمْرُينْ بِلِيَّةِ مِنْ اللهِ بِنَّ مِنْ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ

( ٦٩٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ بَكُو وَعَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (ح) وَرَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِضْفَ الدَّهْ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِضْفَ الدَّهْ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِضْفَ الدَّهْ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ أَنْتُ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرُو وَ السَّارَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاةً دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَوْعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّه

(۱۹۲۱) حفرت عبداللہ بن عمرور والتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا اللہ کنزدیک روزہ رکھنے کاسب سے زیادہ پندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ کا ہے، وہ نصف زیار مانے تک روز ہے سے رہنے تھے، اسی طرح ان کی نماز ہی اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہے، وہ آدھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک قیام کرتے تھے، اور چھٹا حصہ پھر آرام کرتے تھے۔

( ٦٩٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْآخُولُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و وَعُنْبَسَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ بْنِ عَمْرٍ و وَعُنْبَسَةَ بْنِ آبِى سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ بَنِ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّ قِ مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ. [صححه مسلم (١٤١)].

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر و ہڑگائی اور عنیسہ بن ابی سفیان کے درمیان کچھ رنجش تھی ،نوبت لڑ ائی تک جا پینجی ،حضرت خالد بن عاص ہڑائی ابن عمر و ہڑائی کے پاس پنچے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی ، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیلا نے فرمایا جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے؟

( ٦٩٢٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ثُمَّ عَجَزَ فَهُو رَاحِع: ٢٦٦٦].

(۲۹۲۳) حضرت ابن عمر و رفائظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا جس غلام سے سواوقیہ بدلِ کتابت اداء کرنے پر آزادی کا وعدہ کرلیا جائے اوروہ نوے اوقیہ اداکردے، پھر عاجز آجاتے، تب بھی وہ غلام بی رہے گا (تا آئکہ مکمل ادائیگی کردے) (۲۹۲۶) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ جَدِّہِ قَالَ لَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّیْبِ آراجع: ۲۲۷۲].

(۱۹۲۴) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ نبی المال نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُلِيٍّ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

# 

قَالَ مَنْ شَلِمَ الْمُشْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ تَذُرُونَ مَنْ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ أَمِنَةُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنَبَهُ [انظر: ٢٠١٧].

(۱۹۲۵) حضرت ابن عمر و رفی این این مروی به که ایک مرتبه نی طیا این فرمایاتم جانتے ہوکه دمسلم و کون ہوتا ب کا صحابہ تفاشی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں، پھر پوچھا کیا تم جانتے ہوکه دموس کو مسلمان محفوظ رہیں، پھر کی طرف سے دوسر مومنین کی جان و مال محفوظ ہوا وراصل مہا جروہ ہے جو گنا ہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کرے۔ کی طرف سے دوسر مومنین کی جان و مال محفوظ ہوا وراصل مہا جروہ ہے جو گنا ہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کرے۔ ان الله فَن الله فَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی ذِیادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن مَعْمِ و بُنِ الْعُمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی ذِیادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن مَعْمِ و بُنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بُن عَمْرٍ و لِعَمْرِ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَنْ قَبْدُ اللّهِ مُن عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيةَ فَقَالَ عَمْرٌ و لِمُعَاوِيةَ السّمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتَلُهُ الْفِنَةُ الْبَاغِيةُ يَعْنِی عَمَّارًا فَقَالَ عَمْرٌ و لِمُعَاوِيةَ السّمَعُ مَا يَقُولُ وَسُلّمَ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَقُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ تَقْتَلُهُ مُنْ جَاءَ بِهِ. [راحع: ٢٤٩١]

(۲۹۲۷) عبداللہ بن عارث کہتے ہیں کہ (جب حضرت امیر معاویہ ڈاٹھؤ جنگ صفین سے فارغ ہوکر آ رہے تھاتو) میں حضرت معاویہ ڈاٹھؤ اور حضرت عمر و ڈاٹھؤ اپنے والدسے کہنے لگے میں نے معاویہ ڈاٹھؤ اور حضرت عمر و ڈاٹھؤ کے درمیان چل رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤ کے حضرت عمر و ڈاٹھؤ نے حضرت نبی علیا کو حضرت عمار ڈاٹھؤ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوایک باغی گروہ قتل کر دے گا؟ حضرت عمر و ڈاٹھؤ نے حضرت امیر معاویہ ڈاٹھؤ کہنے لگے کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو امیر معاویہ ڈاٹھؤ کہنے لگے کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو ان ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جوانہیں لے کر آ کے تھے۔

( ٦٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي الصَّرِيرَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ( ٢٩٢٧ ) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔ '

( ٦٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ (ح) وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَرَأَيْتُهُ يَشُرَبُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِى السَّفَرِ وَيُفُطِرُ وَرَأَيْتُهُ يَشُرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَأَيْتُهُ يُنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. [راحع: ٢٦٢٧].

(۱۹۲۸) حضرت عبدالله بن عمرو رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نمی علیا کو دوران سفر روز ہ رکھتے ہوئے اور ناخہ کرتے ہوئ دیماہ، میں نے آپ کا نیڈ کو بر مند پا اورجوتی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیما ہے اور میں نے آپ کا نیڈ کو کھڑے ہوک اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیما ہے اور میں نے نبی علیا کو دائیں اور بائیں جانب سے والیس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۹۲۹) حَدَّفَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِي أَسُودُ بُنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَنظَلَة بُنِ خُويُلِدٍ الْعَنْبُرِی قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاءَةٌ رَجُلُانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّادٍ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلُتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ منالم اَمَرُانِ بِلِيَةِ مِنْ مِن اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِل

لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبُد اللَّهِ بُن ٱحْمَد كَذَا قَالَ أَبِي يَغْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا تُغْنِي عَنَّا مَجْنُونَكَ يَا عَمْرُو فَمَا بَالُكَ مَعَنَا قَالَ إِنَّ أَبِي شَكَّانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِعُ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أَقَاتِلُ.[راحع: ٢٥٣٨]. (١٩٢٩) خطله بن خویلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوآ دمی ان کے پاس جھگڑا کے کرآ ہے ،ان میں سے ہرایک کا دعوی سی تھا کہ حصرت عمار والتا کواس نے شہید کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر و والتا فرمانے لکے کہ مہیں جائے ایک دوسرے کومبار کبادرو، کیونکہ میں نے نبی ملی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ممار کو باغی گروہ قتل کرے گا، حضرت امیر معاویہ بھانڈ کہنے لگے پھر آپ ہمارے ساتھ کیا کررہے ہو،اے ممرو!اپنے اس دیوانے ہے ہمیں مستغنی کیوں نہیں كرديية؟ انهول نے فرمایا كه أيك مرتبه ميرے والدصاحب نے نبی مليكا كے سامنے ميري شكايت كي تقي اور نبي مليكانے فرمايا تھا زندگی مجراینے باپ کی اطاعت کرنا ،اس کی نافر مانی نہ کرنا ،اس لئے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریکے نہیں ہوتا۔ ( ٦٩٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فِي الرِّضَا وَالسُّخُطِ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَقًّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَاكْتَبِهَا قَالَ نَعُمْ [انظر: ٧٠٢٠]. [صححه ابن حزيمة (٢٢٨٠) والحاكم (١٠٥/١). قال شعيب: صحيح لغيره] (۲۹۳۰) حضرت عبدالله بن عمرو فالنوسي مروى بكدايك مرتبه ميس نے بارگاہ رسالت ميس عرض كيايا رسول الله! ميس آپ سے جو ہا تیں سنتا ہوں ، انہیں لکھ لیا کروں؟ نبی ملیلا نے فر مایا ہاں! میں نے پوچھا رضا مندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ نى علينان فرمايابال! كيونكه ميرى زبان سيحق كيسوا كيخييس تكتاب

( ٦٩٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ خَالِدَ بُنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بُنَ نَفَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَضْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ثَيْابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا. [راحم: ٦٥٥٣].

(۱۹۹۳) حضرت عبداللہ بن عمرو تلافظ سے مروی ہے کہ بی الیا نے عصفر سے دیگے ہوئے دو کیڑے ان کے جسم پردیکھے تو فر مایا بیکا فرول کالباس ہے،اسے مت بہنا کرو۔

( ٦٩٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُونَ وَلَا نَذُرَ فِي



مَعْصِيَةِ اللَّهِ. [راحع: ٦٧٦٩].

(۱۹۳۲) حضرت ابن عمرو ٹلاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایاتم جس خاتون کے ( نکاح یا خرید کے ذریعے ) مالک نہ ہو،اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتے ،اپنے غیرمملوک کوآ زاد کرنے کا بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی غیرمملوک چیز کی منت ماننے کا اختیار ہے اور اللہ کی معصیت میں منت نہیں ہوتی ۔

( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةٌ قَالَ كُفُّوا السِّلاحَ إِلَّا خُزَاعَةً عَنْ بَنِى بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِقَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ كُفُّوا السِّلاحَ فَلَقِى مِنْ الْغُورِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة رَجُلًا مِنْ بَنِى بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِقَةِ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ أَعُدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَذَا فِى الْحَرَمِ وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ عَيْرَ فَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ عَيْرَ قَالِهِ وَمَنْ قَتَلَ عَيْرَ قَاتِلِهِ وَمَنْ قَتَلَ عَيْرَ قَالَ لَا اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلَانًا عَاهَرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلَانًا عَاهُرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا وَمُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى فُلَانًا عَاهَرُتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَا عَرْمُ وَفِى الْمُواضِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِى الْمُواضِ حَمْسٌ خَمْسٌ خَمْسٌ وَلَا مَنْ اللَّهُ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَشُرُقَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشُرُقَ الْمَوْسُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا الشَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ فِي الْمُرْأَةُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا الْمُوالِيَةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرِدُهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِيثُوا السَّهُ فِى الْإَسْلَامِ لَهُ يَرِدُهُ إِلَّا شِيدًا وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُوالِيَةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرِدُهُ إِلَّا شِيدًا وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا تُحْدِيثُوا السَّالَامِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

# ﴿ مُنااً اَمَوْنَ لِيَدِيدُ مِنْ اللهِ نَاعِبُرُونَيْكُ ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنااً اَمَوْنَ لِللهِ نَاعِبُرُونَيْكُ ﴾

اس كى شدت مين اضافه بى كيا ہے، البتة اسلام مين ايسا كوئى نيامعامده ندكرور

( ٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثِنِي مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ حِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ فِي نَارِ اللَّهِ الْحَامِيَةِ لَوْلَا مَا يَزَعُهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَآهُلَكْتُ مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۱۹۳۴) حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے سورج کوغروب ہوتے ہوئے دیکھا تو فر مایا بیاللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ میں ہوگا ،اگراللہ اپنے تھم ہے اس ہے نہ بچا تا تو بیز مین پرموجود ساری چیزیں تباہ کر دیڑا۔

( ٦٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا [راحع: ٦٧٣٣]

( ۱۹۳۵ ) حضرت ابن عمر و ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا حق نہ پہیانے۔

( ٦٩٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزْيُنَةَ وَهُو يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُو نَحُو حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ وَسَّأَلَهُ عَنُ الشَّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذُ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وُجِدَ قَدُ اخْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ كَانَ فِي أَكْمَامِهِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذُ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وُجِدَ قَدُ اخْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَصَوْبُ نَكَالٍ فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ مَرَّتُيْنِ وَصَوْبُ نَكَالٍ فَمَا أَخَذَ مِنْ جَرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنْ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِي قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ [راجع، ١٨٣٦].

(۲۹۳۲) حفرت ابن عمر و ڈاٹنؤے سے مروی ہے کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کو نبی علیا سے بیسوال کرتے ہوئے سنا پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور فر مایا کہ اس نے پوچھا یارسول اللہ ! اگر کوئی شخص خوشوں سے قو ڈکر پھل چوری کرلے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اس نے جو پھل کھالیے اور انہیں چھپا کرنہیں رکھا، ان پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کیکن جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دوگئی قیمت اور پٹائی اور سز اواجب ہوگی، اور اگروہ پھلوں کوخشک کرنے کی جگہ سے چوری کیے گئے اور ان کی مقد ارکم ایک ڈھال کی قیمت کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا۔

اس نے پوچھایا رسول اللہ اس گری پڑی چیز کا کیا تھم ہے جوہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں مطی نبی علیہ نے فرمایا پورے ایک سال تک اس کی تشمیر کراؤ، اگر اس کا مالک آجائے تو وہ اس کے حوالے کردو، ورنہ وہ تمہاری ہے، اس نے کہنا کہ اگر یہی چیز کسی وریانے میں مطیقی فرمایا اس میں اور رکاز میں خس واجب ہے۔

( ٦٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يُزِيدُ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

### 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتُفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُو نُورُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِى الْإِسَّلَامِ شَيْئَةً إِلَّا وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِى الْإِسَّلَامِ شَيْئَةً إِلَّا وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَهُ يُوفِّقُو كَبِيرَنَا وَيَوْحَمُ صَغِيرَنَا [راحع: ٢٧٣٢،٦٦٧٢].

(۱۹۳۷) حضرت ابن عمر و ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے سفید بالوں کونو چنے سے منع کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ بیہ سلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرایک نیکی کھی جاتی ہے، ایک ورجہ بلند کیا جاتا ہے، یا ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور نبی علیہ اپنے فر مایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمار سے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔

( ١٩٣٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا الْحَجَّا جُ بُنُ آرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى آبِي الْعَاصِ بِمَهْ رَجَدِيدٍ وَنِكَاحٍ حَدِيدٍ قَالَ آبِي فِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ رَدَّ وَيُنَبَ ابْنَتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ ضَعِيفٌ آوْ قَالَ وَاهٍ وَلَمْ يَسْمَعُهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ وَيُنْتَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ ضَعِيفٌ آوْ قَالَ وَاهٍ وَلَمْ يَسْمَعُهُ الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ وَيُعْدِيثُ الْبَيْكِ إِلَيْكَ رُوِى أَنَّ النَّبِي مَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ وَيُعْمَو مَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِي وَالْعَرْزَمِي لَا يُسَاوِى حَدِيثُهُ شَيْئًا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ اللَّذِى رُوى أَنَّ النَّبِي مَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْهُمَا عَلَى النَّكَاحِ الْأَوَّلِ [قال الترمذي: في اسناده مقال. وضعف اسناده احمد. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة، ٢٠١٠) الترمذي: ٢١٤٦)].

(۱۹۳۸) حضرت ابن عمر و ٹالٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملائلانے اپنی صاحبز ادی حضرت زینب ٹاٹٹا کواپنے واماد ابوالعاص کے یاس منے مہراور منے نکاح کے بعدوا پس بھیجا تھا۔

. امام احمد میشد فرماتے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف ہے کیونکہ حجاج کا ساع عمر و بن شعیب سے ثابت نہیں جمیح حدیث بیہ ہے کہ نبی مالیکانے ان دونوں کا پہلا نکاح ہی برقرارشار کیا تھا۔

( ١٩٣٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَانَتُ امْرَأَتَانِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهِبٍ فَقَالَ ٱتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَ كُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا أَسُورَةً مِنْ نَادٍ قَالَنَا لَا قَالَ قَالَيْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَا أَسُورَةً مِنْ نَادٍ قَالَتَا لَا قَالَ قَالَةً مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ وَعَلَيْهِ وَالْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَالْعَلَعُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُوا لِللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَهُ مَا لَيْكُولُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِ مَا لَوْلَقُولُ فَاللَّهُ لَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْكُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مِنْ فَالْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْلُ وَلَا عَلَيْهُ لَا لَا لَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُ مَا عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُوا عَالْولُولُونَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

(۱۹۳۹) حضرت ابن عمر و ڈاٹنؤے مردی ہے کہ نبی علیظا کی خدمت میں ایک مرتبہ دو مینی عورتیں آ کیں ، جن کے ہاتھوں میں سونے کے مکن تھے، نبی علیظانے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالی تمہیں آ گ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگیس نہیں ، نبی علیظانے فرمایا تو پھرتہارے ہاتھوں میں جوکنگن ہیں ان کاحق ادا کرو۔

( ،٦٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا الْحَجَّاجُ (ح) وَمُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَاتِنٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي

# 

الْإِسُلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ [راجع: ٦٦٩٨].

(۱۹۴۰) حضرت ابن عمر و را الله سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فر مایا کسی خائن مرد وعورت کی گواہی مقبول نہیں، نیز جس شخص کو اسلام میں حدلگائی گئی ہو، یاوہ آ دمی جونا تجربہ کار ہو، اس کی گواہی بھی اس کے بھائی کے حق میں مقبول نہیں۔

( ٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱلْحَبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِى الْوَبُّرُ [راحع: ٦٦٩٣].

(۱۹۳۱) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا اللہ نے تم پرایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے اور وہ وتر ہے۔

( ٦٩٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى ذَوِى آرْحَامِ آصِلُ وَيَقْطَعُونَ وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ آفَأَكَافِئُهُمْ قَالَ لَا إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ فَإِنَّهُ لَنُ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ٢٧٠٠]

(۱۹۳۲) حضرت ابن عمر و دلاتی سے مروی ہے کہ ایک آ دمی ٹی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے
کھر شتے دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ تو ڑتے ہیں، میں ان سے درگذر کرتا ہوں، وہ جھی برظلم کرتے ہیں،
میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نبی طابق نے فر مایا
نہیں، ورنہ تم سب کوچھوڑ دیا جائے گا، تم فضیلت والا پہلوا ختیار کرو، اور ان سے صلدرجی کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو
گے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگار ہے گا۔

( ٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ [راجع: ٦٦٢٩].

(۱۹۳۳) حضرت عبداللہ بن عمرو رٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے بدیے کو واپس مانگنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کتا تی کرے اس کو حیاث لے۔

( ١٩٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عَامِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَمْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَدُعُ وَيُلِهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتِفُ شَعْرَهُ وَيَدُعُ وَيَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِعْرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْوٍ قَالَ كُلُهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمُو قَالَ كُلُهُ الْفَ وَعِيَالُكَ. [سياتى في عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ يَلُ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهُا أَهُلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ كُلُهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ. [سياتى في عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ يَل رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهُا أَهُلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا قَالَ كُلُهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ. [سياتى في



مسئد ابی هریزه: ۲۸۸ ۷].

(۱۹۳۳) حفرت ابو ہریہ دو النہ ہے کہ ایک مرقبہ ہم لوگ نبی طابھ کی خدمت میں ہیٹھے ہوئے سے کہ ایک شخص اپنے بال نو چااورواو یلاکرتا ہوا آیا، نبی طابھ نے اس سے بوچھا تھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دمضان کے مبینے میں دن کے وقت اپنی بوی سے جماع کرلیا، نبی طابھ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، نبی طابھ نے فرمایا دو، اس نے کہا محمد میں اتنی طافت نہیں، نبی طابھ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا مجمد میں اتنی طافت نہیں، نبی طابھ نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا کہاں؟ اتنی در میں نبی طابھ کے پاس کہیں سے ایک ٹوکر اتا یا جس میں پندرہ صاع مجود میں تھیں، نبی طابھ نے فرمایا ہے لئے جا واور اپنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو، اس نے عرض کیا بیارسول اللہ! مدینہ منورہ کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مند گھرانہ کوئی نہیں ہے، نبی طابھ نے فرمایا جاؤتم اور تہارے اہل خانہ ہی اسے کھالیں۔

( ٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ بَدَنَةً قَالَ عَمْرٌو فِي خُدِيثِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ.[احرحه ابن ابي شيبة ٢٠٦/٣ ا

قال شعيب: صحيح]

(۲۹۴۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٩٤٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَأَنَا أَحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَأَنَا أَحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَأَنَا أَحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ وَأَنَا أَنْ يَشُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ رَسُولُ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَشُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَشُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَشُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَشُورَ النَّاسُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ السَّعَاءِ وَهُو يَقُولُ أَبْ السَّمَاءِ بَهُ السَّمَاءِ وَهُو يَقُولُ أَبْشُولُوا الْفَكَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ بُكُمُ الْمُلائِكَةَ يَقُولُ يَا مُنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلائِكَةَ يَقُولُ يَا مُنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلائِكَة يَقُولُ يَا مُلَائِكَة يَقُولُ يَا الْعَرَالُ وَالْمَالِكَةِ عَلَى الْمُعَالَ وَالْمَالِكَةَ يَقُولُ يَا السَّمَاءِ يَبَاهِى السَّمَاءِ يَاعِي السَّامِينَ هَذَا وَالْعَالِي عَلَى الْعَالَائِكَة يَقُولُ يَا اللَّهُ الْمُلائِكَة يَقُولُ يَا اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْعَلَى وَالْمُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلائِكَة يَقُولُ يَا اللَّهُ الْمُلائِكَة يَقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولِدُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلائِكَةُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ

(۱۹۳۲) ایک مرتبہ حضر ت ابن عمر و ڈاٹٹؤ اورنو ف کسی مقام پرجع ہوئے ، نوف کہنے گئے پھر داوی نے صدیث ڈکر کی اور کہا کہ حضر ت ابن عمر و ڈاٹٹؤ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی طیفا کے ساتھ ادا کی ، جانے والے چلے گئے اور بعد بیں آئے ، نبی طیفا اس جال میں نشریف لائے کہ آپ مگاٹو کا کاسانس پھولا ہوا تھا ، نبی طیفا نے اپنی انگل بعد بیں آئے ، نبی طیفا نے اپنی انگل اس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے گروہ سلمین! تنہیں خوشنجری ہو، تمہارے رہ نے آسان کا ایک دووازہ کھولا ہے اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پرفخر فر مارہے ہیں اور کہدرہے ہیں کہ میرے ان بندوں نے ایک فرض ادا کر لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔

### 

( ٦٩٤٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ وَهَوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُون بْنِ أَسْتَاذَ قَالَ هَوْذَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ الهِزَّانِيُّ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُو يَلْبَسُهُ لَمْ يَلْبَسُ مِنْ ذَهَبِ الْجَنَّةِ وَقَالَ هَوْذَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِى فَمَاتَ وَهُو يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ.

قَالَ عَبُد اللّهِ ضَرَبَ آبِنَى عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَطَّا وَإِنَّمَا هُوَ مَيْمُونُ بُنُ أَسْتَاذَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ الصَّدُفِيِّ وَيُقَالُ إِنَّ مَيْمُونَ هَذَا هُوَ الصَّدَفِيُّ لِأَنَّ سَمَاعَ يُزِيدُ بُنِ هَارُونَ مِنْ الْحُرَيْوِيِّ آخِرَ عُمُرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ [راحع ٢٥٥٦].

(۱۹۴۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی طینائے ارشاد فرمایا میری امت میں ہے جو شخص سونا پہنتا ہے اوراس حال میں مرجاتا ہے ، وہ جنت کا سونانہیں پہن سکے گایا یہ کہ اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے ، اور میری امت میں سے جو شخص ریشم پہنتا ہے اور اس حال میں مرجاتا ہے ، اللہ اس پر جنت کا ریشم حرام قرار دے دیتا ہے ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدامام احمد مُؤلِثِیْ نے اس حدیث کو کاٹ دیا تھا کیونکہ اس میں سند کی غلطی یائی جاتی ہے۔

( ٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَسْتَاذَ عَنِ الصَّدَفِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وَهُو يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وَهُو يَشُرَبُ الْجَنَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى وَهُو يَتَحَلَّى الذَّهَبَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِى الْجَنَّةِ

(۱۹۴۸) حضرت عبدالله بن عمرو دلائلتئے سے مروی ہے کہ نمی علیا انے ارشاد فر مایا میری امت میں سے جوشخص شراب پیتا ہے اور اسی حال میں مرجا تا ہے ،اللہ اس پر جنت کی شراب حرام قرار دے دیتا ہے ،اور میری امت میں سے جوشخص سونا پہنتا ہے اوراسی حال میں مرجا تا ہے ،اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے۔

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنُ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبُدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَذَّاهَا إِلَّا عَشُرَ أَوَاقٍ فَهُو رَقِيقٌ [راحع: ٦٩٦٦] ( ٢٩٣٩) حضرت ابن عمرو رُثَاثِنَا سے مروی ہے کہ بی الیّا نے فرمایا جس غلام سے سواو تیہ بدل کتابت اواء کرنے پر آزادی کا

وعدہ کرلیا جائے اور وہ نوے اوقیہ اوا کردے، تب بھی وہ غلام ہی رہے گا ( تا آ نکہ کمل ادا یکی کردے )

﴿ ٦٩٥٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَبِى ثُمَامَةَ النَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجُنَةٌ كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ تَتَكَلَّمُ بِٱلْسِنَةِ طُلُقَ ذُلُق فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَها [راج: ٦٦٧٤].

( + ١٩٥٧) جھزت ابن عمر و ڈاٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا قیامت کے دن' رحم'' کو چرنے کی طرح شیر حی شکل

# 

میں پیش کیا جائے گا اور وہ انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں گفتگو کر رہا ہوگا، جس نے اسے جوڑا ہوگا وہ اسے جوڑ دے گا اور جس نے اسے توڑا ہوگا، وہ اسے توڑ دے گا۔

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا زَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ شُعَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّ بِي قُولًا قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ تَمَانِيَةً أَيَّامٍ وَاللَّهِ اللَّهِ إِنَّا بِي قَوْلًا قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ تَمَانِيَةً أَيَّامٍ وَاللَّهُ أَيَّامٍ وَاللَّهِ إِنَّا بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَلَكَ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَلَكَ ثَمَانِيَةً أَيَّامٍ وَاللَّهِ إِنَّ بِي قُولًا قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ مُولِيلًا مَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ال

(۲۹۵۱) حضرتً عبدالله بن عمر و تالفؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے مجھے فرمایا ایک دن روزہ رکھوتو دس کا ثواب ملے گا، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فرمایا دودن روزہ رکھو، تہہیں نو کا ثواب ملے گا، میں نے مزیداضافے کی درخواست کی تو فرمایا تین روزے رکھو، تہہیں آٹے دوزوں کا ثواب ملے گا۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهُو قَالَ آتَى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو عَلَى نَوْفِ الْبِكَالِيِّ وَهُوَ يُحَدِّثُ فَقَالَ حَدِّثُ فَإِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنتُ لِأَحَدِّثُ وَعِنْدِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍ وسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ هِجُرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَّارُ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ لَخِيَارُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ فَرَيْشٍ فَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ لَخِيَارُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ فَرَيْشٍ فَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ لَخِيَارُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ فَرَيْشٍ فَقَالَ مَا كُنتُ لِأَحَدِّثُ وَعَلَى وَمَكَمُ وَعَنْدِى رَجُلٌ مَعَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُولُ سَرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ الْأَرْضِ وَتَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَحْشُرهُمُ مَا النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ثُمَّ قَالُ حَدِّثُ فَإِنَّا قَدُ نُهِينَا عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا كُنتُ لِأُحَدِّثُ وَعِنْدِى رَجُلَّ مَا اللَّهِ مَنَ وَالْحَنَازِيرِ ثُمَّ قَالُ حَدِّثُ فَإِنَّا قَدُ نُهِينَا عَنْ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا كُنتُ لِأَحَدِثُ وَعِنْدِى رَجُلًا اللَّهُ مَنْ وَرَيْشٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنَ قَرْدُونَ الْقَرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا قُطِعَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَخُومُ عَقْولُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَخُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُومُ عُقْولُ عَنْ قَبْلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ الْقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثُ الْقُولُ الْعُنُولُ

## ﴿ مُنْ لِمَا أَخْرُنَ لِيَدِيدُ مَرْمُ لِي اللهِ مُنْ عَبِرُوعَتُهِ ﴾ ٢٠٠ ﴿ مُنْ لِمَا أَخْرُنَ لِي اللهِ مُنْ عَبِرُوعَتُهِ ﴾

جانب ہے ایک قوم نکلے گی ، بیلوگ قر آن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا ، جب بھی ان کی ایک نسل ختم ہوگی ، دوسری پیدا ہوجائے گی ، یہاں تک کہ ان کے آخر میں دجال نکل آئے گا۔

( ٦٩٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ حَدِّثِنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَا تُحَدِّثِنِي عَنْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ [راحع: ٢٨٨٩].

(۱۹۵۳) ابوسعد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو ڈلاٹٹو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ حدیث بوچھتا ہوں جو آپ نے نبی ملیکا سے خود من ہے ، وہ نہیں بوچھتا جوتو رات میں ہے ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقی مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے۔

( ٦٩٥٤) حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ بُنُ يَزِيدَ عَنُ عُثْمَانَ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيَّ عَنُ أَوْسِ بُنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكُرَ وَدَنَا فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا أَجُرُ قِيَامٍ سَنَةٍ وَصِيَامِهَا

(۱۹۵۴) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طایٹا نے ارشا دفر مایا جو مخص خوب اچھی طرح عنسل کرے اور صبح سوہرے ہی جعدے لئے روانہ ہو جائے ، امام کے قریب بیٹے ، توجہ سے اس کی بات سنے اور خاموثی اختیار کرے ، اسے ہرقدم کے بدلے ''جووہ اٹھائے گا''ایک سال کے قیام وصیام کا ثواب ملے گا۔

( 1900) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ هِلَالٍ الْهَجَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو حَدِّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأً إِنَّمَا هُوَ الْحَكَمُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ رُشَيْدٍ الْهَجَرِيِّ عَنْ آبِيهِ [انظر: ١٨٣٥]

(1900) بلاک کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و النظائے پائ آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے وہ حدیث پوچھتا ہوں جو آپ نے نبی علیظ سے خود می ہے، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقی مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے۔

( ٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتِيلُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ [انظر: ٢٠١٤].

﴿ مُنْلِهُ اللَّهُ بِنَ عَبِرُونَ اللَّهِ مِنْ عَبِرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۹۵۲) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیلیانے ارشا دفر مایا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہوتا ہے۔

( ١٩٥٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى حَفْصَةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّجْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمُرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى فَقَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى فَقَالَ ارْمٍ وَلَا حَرَّجَ وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّى خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ آرُمٍ وَلَا حَرَّجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سَيْلًا لَنْ أَرْمِى قَالَ آرُمٍ وَلَا حَرَّجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سَيْلًا لَنْ أَرْمِى قَالَ آرُمٍ وَلَا حَرَّجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سَيْلًا لَى اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَّجَ [راحع، ٤٨٤].

(۱۹۵۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی ملیلانے فرمایا ہرعمل میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور ہرتیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، جس کا انقطاع سنت کی طرف ہوتو وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جس کا انقطاع کسی اور چیز کی طرف ہوتو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

( ٦٩٥٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كُفِّرَتُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ. [راجع: ٢٤٧٩].

(۱۹۵۹) حفرت عبدالله بن عرو ولا تقاس مروى ہے كہ ميں نے جناب رسول الله فَاللَّهُ اَللَهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِن سَامِكَ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن الرَى جَمالُ كَرابر بى مول -

﴿ ٦٩٦٠ ﴾ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ صُهَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

# 

عَمْرٍو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصُفُورًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ إِلَّا بِحَقِّهِ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [راجع: ٥٥٥٠]

(۲۹۲۰) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فرمایا چوشض ناحق کسی چڑیا کوبھی مارے گا، قیام کے دن اللہ ' تعالیٰ اس سے اس کی بھی بازیرس کرے گا۔

( ١٩٦١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ أَبِى حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ أَكُثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهَذَا بِيكِيهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [قال الألباني حسن (الترمذي: ١٥٩٥ ) قال شعيب: حسن لغيرة وهذا استاد ضعيفًا

(۲۹۲۱) حضرت ابن عمر و ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن ٹی علیظا بکثرت بید عاء پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اور تعرفیف اس کی ہے ، ہرطرح کی خیراس کے دست قدرت میں ہے اور ؤہ ہر چیز پر قادر ہے۔

( ٦٩٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَمَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَحَةً [راحع، ٢٦٧٢]

(۱۹۷۲) حضرت ابن عمر و دلی الله سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ارشاد فر مایا سفید بالوں کومت نو چا کرو، کیونکہ بیہ سلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پرایک نیک کسی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، یا ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے۔

( ٦٩٦٣) قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَبِيبٌ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًّا وَمُتَقَاضِيًّا اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًّا وَمُتَقَاضِيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًّا وَمُتَقَاضِيًّا وَسَلَّمَ ذَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةُ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًّا وَمُتَقَاضِيًّا وَسَرَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخِلُ الْكَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُونُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُ الْمُعَلِّمُ وَلِلْكُولُ الْمُعَلِّمُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا مِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللْكُلُولُ وَلَا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ اللَّ

( ٦٩٦٤) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّاثَنَا هَمَّامٌ حَلَّاثَنَا هَمَّامٌ حَلَّاثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ شَرِيطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُرًا

(١٩٩٣) حصرت ابن عمرو والتي المسامروي من كرني عليه في ارشادفر ما يا قيامت اس وقت تك قائم نه موكى جب تك الله الل زمين

# 

میں سے اپنا حصہ وصول ندکر لے ، اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جا کیں گے جونیکی کونیکی اور گناہ کو گناہ نہیں مجھیں گے۔ ( 1970 ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَكُمْ يَرُفَعُهُ وَقَالَ حَتَّى يَأْخُذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرِيطَتَهُ مِنُ النَّاسِ

(۱۹۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٦٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظُّهُرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمُسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمُ يَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظُّهُرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمُسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمُ يَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقُتُ الطَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمْقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعَصَارُ وَوَقُتُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمُسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْأَوْسِطِ وَوَقُتُ صَلَاةٍ الْصَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْآوُسُطِ وَوَقُتُ صَلَاةٍ الشَّمُسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْآوُسُطِ وَوَقُتُ صَلَاةٍ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ اللَّيْلِ الْآوُسُطِ وَوَقُتُ صَلَاةٍ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمُسُ فَآمُسِكُ الشَّمْسُ فَإِنَّا الْكَالُومِ الْفَحُرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمُسُ فَآمُسِكُ عَمْ الطَّكُومُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ. [صححه مسلم (٢١٢)، وابن حزيمة (٢٢٢)، و ٤٠٥٣) و ٢٠٥٠ و ٢٠٥٠) وابن حاله (٢١٤). [انظر: ٢٩٥٤، ٢٠٧٧]

(۲۹۲۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نی طالیہ نے فر مایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے جب کہ ہرآ دمی کا سایداس کی کمبائی کے برابر ہو، اور بیاس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہوجائے ،عصر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک ہے ،مغزب کا وقت غروب شفق سے پہلے تک ہے ،عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے ، فجر کا وقت طلوع سے پہلے تک ہے ،مغزب کا وقت علوع نہ ہوجائے ، جب سورج طلوع ہوجائے تو نماز پڑھنے سے رک جب کے کراس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے ، جب سورج طلوع ہوجائے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے ورمیان طلوع ہوتا ہے۔

﴿ ١٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغُرَى [راحع: ٢٧٠٦].

(۱۹۷۷) حضرت ابن عمرو ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ٹی ملیکھ نے فرمایا جوشص اپنی بیوی کے پیچلے سوراخ میں آتا ہے، وہ''لواطت صغری'' کرتا ہے۔

﴿ ١٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُدُيَةٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةٌ عَنُ الَّذِى يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُوهَا فَقَالَ قَتَادَةً عَنُ الَّذِى يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُوهَا فَقَالَ قَتَادَةً حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِى اللَّوطِيَّةُ الصَّغُرَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ.

عدور ما میں میں میں اور میں اور اللہ ہوں کے بیار کی الیا است میں اور اللہ میں آتا ہے، وہ''لواطت صغری'' کرتا ہے۔

( ٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ اللَّيْشَى عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ

# مُنالاً اَمَّانَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَهِى كَفَّارَتُهَا [انظر: ٦٩٩٠]. (١٩٦٩) حضرت ابن عمرو رُلِيْنِيْ سے مروی ہے کہ نِي مليِّها نے فرما يا چوشف کسي بات پرتشم کھائے اوراس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں خیرد کیھے تواسے ترک کردینا ہی اس کا گفارہ ہے۔

( .٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَغْبَةِ فَقَالَ لَا صَلَاقً بَغْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاقً بَغْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسُعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ ﴿ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ [انظر: ١٦٨٨]

( ۱۹۷۰) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ کے مروی ہے کہ فتح کہ کے موقع پر نبی علیظ نے اپنی کمر خانۂ کعبہ کے ساتھ لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا نماز نجر کے بعد طلوع آفا بتک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور نماز عصر کے بعد غروب آفا بتک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے اور تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے، اور ان میں سے اور فی کی فرمہ داری بھی پوری کی جائے گی، اور وہ اپنے علاوہ سب پر ایک ہاتھ ہیں، خبر دار ایسی مسلمان کوسی کا فر کے بدلے، یا کسی ذمی کواس کی مدت میں قبل نہ کیا جائے۔

( ٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحُولُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فُلَانٌ ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دِعَاوَةَ فِي الْإِسُلَامِ [راحع: ٦٦٨١]

(۲۹۷۱) حضرت ابن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آلیک آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ فلال بچہ میرا بیٹا ہے، نبی مَلِیِّهِ نے فر مایا اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں۔

( ٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُقَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا [راحع: ١٥٣].

(۱۹۷۲) حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ علیہ عروی ہے کہ نبی علیا نے عصفر سے دیگے ہوئے دو کپڑے ان کے جسم پر دیکھے تو فرمایا بیرکا فروں کالباس ہے،اسے مت پہنا کرو۔

(٦٩٧٣) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ يَعْنِى السَّهُمِئَ حَلَّاثَنَا حَاتِمٌ عَنُ آبِى بَلْجٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ آنَّهُ آخَبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كَفَرَتُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَتُ مِفْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ [راحع: ٢٤٧٩].

(۱۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمر و دلالتؤسيم روى ہے كہ جناب رسول الله مثالی الله مثالی ارشاد فر مایاروئے زمین پر جوآ دمی جمی میہ کہہ

# هي مُنالًا أَمَّرُن بَل يَنْ مِنْ أَلَيْ اللهِ مُنْ عَبِرُونَيْنَا اللهِ مُنْ عَبِرُونَيْنَا اللهِ مُنْ عَبِرُونَيْنَا اللهِ مُنَالًا اللهِ مُنَالًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنْ عَبِرُونَيْنَا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنَالًا اللهِ مُنَالِكًا اللهِ مُنْ اللهِ مُنَالِكًا اللهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِكُونِ اللّهُ مُنَالِكًا اللّهُ مُنَالِكًا الللّهُ اللّهُ اللّ

كِلاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِي اللَّهِ بِي اللَّهِ بِي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى كَامِول كا كفاره بن جائيل كا الرّجه و مندرى جما ك كرابري مول -

( ٦٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ زَعَمُوا أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و شَهِدَ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثَمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ قَالَ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و يَقُولُ انْتُونِي بِرَجُلٍ قَدُ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ لَكُمْ عَلَى آنُ أَضُرِبَ عُنْقَهُ [انظر، ٢٩١١].

(۱۹۷۳) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَٹاٹیٹیؤ کے ارشاد فر مایا جو محض شراب پینے ،اسے کوڑے مارو، دو بارہ کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پینے پراسے قل کردو، اسی بناء پر حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹیؤ فر ماتے تھے کہ میرے یاس ایسے شخص کو لے کرآ و جس نے چوتھی مرتبہ شراب بی ہو، میرے نے ساتے قل کرنا واجب ہے۔

( ٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُو يَخُطُبُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ نَذُرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفُرُ عَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هَذَا نَذُرًا إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُفِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

( ۲۹۷۵) حضرت ابن عمر و النائز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیکا نے ایک دیباتی کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا، اس وقت نبی طلیکا خطبہ ارشاد فر مارہے تھے، نبی طلیکا نے اس سے بوچھا تمہارا کیا محاطلہ ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے یہ منت مانی ہے کہ آپ کے خطبے کے اختام تک اس طرح دھوپ میں کھڑار ہوں گا، نبی طلیکا نے فر مایا بیرمنت نہیں ہے، منت تو وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے۔

( ٦٩٧٦) حُكَّاثَنَا عَقَّانُ حَكَّاثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَكَّاثَنَا أَبُو بِشُو عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ تَحَلَّفُ رَعُونًا وَقَدُ أَرْهَقَتْنَا صَلَاةُ الْمُصْرِ وَنَحُنُ نَتَوَضَّأُ وَسَافَرْنَاهَا فَأَدُرَكَنَا وَقَدُ أَرْهَقَتْنَا صَلَاةُ الْمُصْرِ وَنَحُنُ نَتَوَضَّأُ وَسُولِهِ وَيُلْ لِلْمَاعُقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [صححه البحارى

(٢٠)، ومسلم (٢٤١)، وابن عزيمة (٢٦١)]. [انظر، ١٠٣]

(۱۹۷۱) حفرت عبدالله بن عرو الله فالتناس مروی ہے کہ جناب رسول الله فالله فالي الله من بیچے رہ گئے ،اور ہمارے قريب اس وقت پنچ جبكه نماز عصر كاوقت بالكل قريب آگيا تھا اور ہم وضوكر رہے تھے، ہم اپنے اپنے پاؤں پرس كرنے لكے، تو نبي عليه نے با واز بلند دوتين مرتبر فرمايا ايرايوں كے لئے جہنم كى آگ سے ہلاكت ہے۔

( ٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤِمَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لَبِسَ

# هي مُنالِهِ امْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا مِنُ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَتَ عَنْهُ.

( 1942 ) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیمی، آپٹالیٹنے نے اس پرناپشدیدگی کا ظہار کیا،انہوں نے وہ پھینک کرلو ہے کی انگوشی بنوالی، نبی علیہ نے فر مایا یہ تواس سے بھی بری ہے، بیتواہل جہنم کا زیور ہے،انہوں نے وہ پھینک کرچا ندی کی انگوشی بنوالی، نبی علیہ نے اس پرسکوت فر مایا۔

( ٦٩٧٨) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ [صححه قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ [صححه ابن خزيمة(٢٧٣٧). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

( ۱۹۷۸ ) حضرت ابن عمرو ڈاٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل الوقتیس سے بھی بیزاہوگا ،اوراس کی ایک زبان اور دوہونٹ ہوں گے۔

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا أَسُودُ بَنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنَ زِيَادِ بَنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا مِنْ الْأَوْعِيةِ الدُّبَّاءَ وَالْمُزَقَّتَ وَالْمُزَنَّتَمَ قَالَ شَرِيكٌ وَذَكَرَ آشَياءَ وَالْمُزَقَّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي شَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ وَلَا تَسْكُرُوا أَعَلَّتُهُ عَلَى شَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلا قَلْ تَسْكُرُوا أَعَلَى شَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلا تَشْكَرُوا أَعَلَى مُشَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلا تَسْكُرُوا أَعَلَى مُعْرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلا تَشْكَرُوا مُشْرَبُوا مُشْرَبُوا مُشْرَبُوا مُشْكِرًا وَلَا تَسْكُرُوا .[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٣٧٠١ و ٣٧٠١) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۲۹۷۹) حضرت ابن عمر و رفات استعال کرنے سے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا دیاء، مزفت اور حنتم نامی برتنوں کو استعال کرنے سے بچو، ایک و بیہاتی کہنے لگا کہ ہمارے پاس توان کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے؟ نبی ملیکائے فر مایا پھراس میں صرف حلال مشروبات بیو بنشد آور چیزیں مت بیو کرتم برنشہ طاری ہوجائے۔

( . ٦٩٨ ) حَكَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَكَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زِيَادٍ سِيمِينُ كُوشَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَثْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فَ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَثْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَلبَانِي: ضعيف (ابوداود: ٢٩٥٥، ابن ماحة، ٣٩٦٥، وقل الالباني: ضعيف (ابوداود: ٢٢٥٥، ابن ماحة، ٣٩٦٥، الله مذى: ١٤٧٨).

(۱۹۸۰) حضرت ابن عمر و تُلْقُلُت مروى ہے كه نبي عليهائے ارشاد فر ما يا عنقريب ايك ايما فتندرونما بوگا جس كى طرف الل عرب ماكل بوجا كيں گے،اس فتنے ميں مرنے والے جہنم ميں بول گے اوراس ميں زبان كى كاٹ تلوار كى كاٹ سے زيادہ تخت ہوگى۔ (۱۹۸۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حُمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

# 

عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَدَّعِ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ الْأُمِّيُ اللَّمِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِى أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمَ وَجَوَامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ وَعَلِيْتُ الْمُرَّيِّ وَكَالِمَهُ وَخَوَاتِمَهُ وَعَلِيْتُ النَّارِ وَحَمَّلَةُ الْعَرْشِ وَتُحُوزَ بِي وَعُوفِيتُ وَعُوفِيتُ أُمَّتِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَحِلُوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ. [راجع: ٢٦٠٧].

(۱۹۸۱) اور حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے جیسے کوئی رخصت کرنے والا ہوتا ہے اور تین مرتبہ فر مایا میں محمد ہوں ، نبی امی ہوئی ، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ، مجھے ابتدائی کلمات ، اختا می کلمات ، اختا می کلمات ، اختا می کلمات ، اختا می کلمات اور جامع کلمات بھی دیے گئے ہیں ، ٹیل جانتا ہوں کہ جہنم کے گران فرشتے اور عرشِ اللی کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مجھ سے تجاوز کیا جا چکا ، مجھے اور میری امت کو عافیت عطاء فر ماوی گئی ، اس لئے جب تک میں تمہارے در میان رہوں ، میری بات سنتے اور مانے رہواور جب مجھے لے جایا جائے تو کتاب اللہ کو اپنے او پرلازم پکڑلو، اس کے حال کی وطال کو حلال سمجھوا ور اس کے حرام کو حرام مجھو۔

( ٦٩٨٢) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجُرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راحع: ٥ ١٥].

(۲۹۸۲) حضرت عبداللہ بن عمر و را گائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اورمہا جروہ ہے جواللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کوترک کردے۔

( ٦٩٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا وَكُويَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ [انظر ما فيله]... عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَافِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجُو مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ [انظر ما فيله]... ( ٢٩٨٣) حضرت عبدالله بن عرو وُلَّ فَيْ سِع مروى ہے كہ فِي اللَّهِ عَنْهُ إلى اور ہاتھ سے دوسر فَي مسلمان محفوظ رہيں اور مهاجروه ہے جواللہ كي موكى چيزول كورك كردے۔

( ٦٩٨٤) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنِ ٱلْحَارِثُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي [راحع: ٣٥٣].

(١٩٨٣) حفرت عبدالله بن عرو الله على عروى به كه في اليهان فرما يارشوت لين اوروسين والدونول برالله كالعنت بور (١٩٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤُمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ [راحع: ٢٧٠٣].

(۱۹۸۵) حضرت ابن عمر و رفاتنگ ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا تقذیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا،خواہ وہ

# 

الحچى ہويا برى۔

( ٦٩٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَبِى عُبَيْدَةً فَلَاكَرُوا الرِّيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يُكُنَى بِأَبِي يَزِيدَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ لَجُلُّ يُكُنَى بِأَبِي يَزِيدَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ. [اخرجه ابن ابي شيبة: ٣٢٦/١٣. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٧٠٨٥].

(۱۹۸۷) حضرت عبدالله بن عمر و رفائلاً ہے مروی ہے کہ نبی علیا ان فر مایا جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا جا ہتا ہے ، اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے ذلیل ورسوا کر دیتا ہے۔

( ٦٩٨٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ آبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَلَّثِنِي عِكْرِمَةُ حَلَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرُوا الْفِتْنَةَ أَوُ ذَكُرُوا الْفِتْنَةَ أَوْ فَكُنُ وَكُنُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ذَكُرُوتُ عِنْدَهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِحَتُ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتُ آمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكُذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ ٱلْفَعْلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ قَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ قَالَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُدُهُ مَا تَعْرِفُ وَوَكُمْ عَمْ تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِآمْرٍ خَاصَّةٍ نَفُسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ [صححه الحاكم وَخُذُ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِآمْرٍ خَاصَّةٍ نَفُسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ [صححه الحاكم و ٢٨٢/٢). قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٣٤٣٤) قال شعيب: اسناده صحيح].

( ١٩٨٧) حضرت عبداللہ بن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے اردگر دبیٹھے ہوئے تھے کہ فتوں کا تذکرہ ہونے لگا، تو نبی علیہ نے فرمایا بیاس وفت ہوگا، جب وعدوں اور اما نتوں میں بگاڑ پیدا ہوجائے اور لوگ اس طرح ہوجا ئیں (راوی نے تشکیک کر کے دکھائی) میں نے عرض کیایارسول اللہ! اس وفت میرے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا اپنے گھر کولازم پکڑنا، اپنی زبان کوقا ہو میں رکھنا، نیکی کے کام اختیار کرنا، برائی کے کاموں سے بچنا، اور خواص کے ساتھ میل جول رکھنا، عوام سے اپنی زبان کوقا ہو میں رکھنا، عوام سے اپنے آب کو بچانا۔

( ٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ. [راحع: ٢٥٢٧].

( ۲۹۸۸ ) حضرت عبدالله بن عمرو دلاتین مروی ہے کہ جناب رسول الله تکالین کے ارشاد فر مایا ہمیشہ روز ہ رکنے والا کوئی روز ہ نہیں رکھتا۔

( ٦٩٨٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ [راحع: ٢٦٧٢].

کی مُنلاً امْدُن فَبِل مِیسِهُ مَرَّم اللهُ بِنَ عَبِمُ وَمِنْ اللهِ بَنَ عَبِمُ وَمِنْ اللهِ بَنَ عَبِمُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَبِمُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَبِمُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ الْأَزْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلُورَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلَيَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلَيَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرً فَلَ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلَيَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرً فَلَا تَعْلَى اللهُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلَيَأْتِ اللّذِي هُو خَيْرً فَلَا تَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُهَا وَلُيَأْتِ اللّذِي هُو مَنْكُولُ وَلِهُ اللّهُ عَنْ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى إِنْ مَالِيهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْكُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَا كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ ع

(۱۹۹۰) حضرت ابن عمر و راتی این عمر وی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایاان چیز وں میں منت یافتتم نہیں ہوتی جن کا انسان مالک نہ ہویا وہ اللہ کی نا فر مانی کے کام ہوں، یاقطع رحمی ہو، جو شخص کسی بات پرفتیم کھالے پھر کسی اور چیز میں خیر نظر آئے تو پہلے والے کام کو چھوڑ کر خیر کواختیار کرلے کیونکہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کھارہ ہے۔

( ٦٩٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالْاشْتِرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ [راجع، ٦٧٦].

(١٩٩١) حضرت ابن عمر و دالفؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے مسجد میں خرید وفر وخت سے منع فرمایا ہے۔

( ٦٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَي وَيَزِيدَ وَ فَي وَيَوْ السَّلَاحَ فَذَكُرَ نَحُو حَدِيثِ يَحْيَى وَيَزِيدَ وَ قَالَ فِيهِ وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ آراجع: ١٦٦٨] قالَ فِيهِ وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ آراجع: ١٦٩٨) قال فيه وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ مَن وَى عَمَا لَهُ مَا يَرْفُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا السَّلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا تُحْدِيثُوا وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَامِ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلَيْهُ وَلَا السَّلَامِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْرَادُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّالِمُ عَلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُدُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْ

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ أَبِى بُكُنُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَنَادَةً سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَدْدِى يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرو قَالَ لَمْ يَرُفَعُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَسَالُتُهُ النَّالِئَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتُ صَلَاةِ النَّهُ مِن وَقَتُ صَلَاةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتُ صَلَاةِ النَّهُ مِن وَقَتُ صَلَاةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتُ صَلَاةٍ النَّهُ النَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتُ صَلَاةٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن وَقَتْ صَلَاةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ السَّمْسُ [ واحع: ١٩٩٦]. النَّهُ فَي وَقَتُ صَلَاةِ الْعَصْرُ وَيُقَتْ صَلَاةِ النَّهُ مَن اللَّهُ وَوَقَتُ صَلَاةِ الْفَحُورِ مَا لَهُ تَطُلُعُ الشَّمُسُ [ واحع: ١٩٩٦]. وَوَ قُتُ صَلَاةٍ الْفَحُورِ مَا لَهُ تَطُلُعُ الشَّمُسُ [ واحع: ١٩٩٦]. وقد النَّهُ عَلَيْهِ وَوَقَتُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَوَقَتُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَوَقَتُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَتَ الْمَالُولُ وَوَقَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ السَلَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جائے ،عصر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تگ ہے ،مغرب کا وقت غروب شفق سے پہلے تک ہے ،عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے ،فجر کا وقت طلوعِ فجر سے لے کراس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے۔

( ١٩٩٤) حَلَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارِكُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ جَلَّثِنِى عَامِرٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَةً وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخُلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى عَلَى رُؤُوسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُو عَلَيْهِ تِسْعَةً وَسَعَةً وَسَعَةً وَسَعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلِّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَطْلَمَتُكَ كَتَبِتِى الْحَافِظُونَ قَالَ لَا يَا وَسِعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًّ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَطْلَمَتُكَ كَتَبِتِى الْحَافِظُونَ قَالَ لَا يَا وَبِسَعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلًا مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَطْلَمَتُكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُونَ قَالَ لَا يَا وَبِسَعِينَ سِجِلًا كُلُّ مَعْمَدًا مَدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ سَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٤٣٠٠؛ الترمذي: ٢٦٣٩) قال شعيب: اسناده قوى] [انظر: ٢٠٦٦]

(۱۹۹۳) حضرت ابن عمر و در الله سام و در الله سام و الله سام و الله ساری مخلوق کے سامنے میں اسلام میں کو باہر نکالے گا اور اس کے سامنے ننا نوے رجم کھولے گا جن میں سے ہر رجمٹر تا حد نگاہ ہوگا ، اور اس سے میں جانے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا افکار کرتا ہے؟ کیا میرے کا فظاکا تین نے تھے پرظلم کیا ہے؟ وہ کہے گانہیں آب پر وردگار الله فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذریا کوئی نیکی ہے؟ وہ آ دمی مہوت ہو کر کہے گانہیں آب پر وردگار الله فرمائے گا کیوں نہیں ، الله فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذریا کوئی نیکی ہے؟ وہ آ دمی مہوت ہو کر کہے گانہیں آب پر وردگار الله فرمائے گا کیوں نہیں ، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تھے پرظلم نہیں کیا جائے گا ، چنا نچہ کا غذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں پر کھا ہوگا کہ میں اس بات کی گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور رہے کہ مؤلی ایک بندے اور رسول ہیں۔

اللہ فرمائے گا اسے میزانِ عمل کے پاس حاضر کرو، وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! کاغذ کے اس پرزے کا استخ بوے رجمتروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پرظلم نہیں کیا جائے گا، چنا نچیان رجمٹروں کو ایک بلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا بلڑ او پر ہوجائے گا اور کاغذ کے اس پرزے والا بلڑا جھک جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز میں جورہمان بھی ہے اور رجیم بھی ہے۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَدُخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مُعِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُعِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَآجِدٌ أَوْ اثْنَانِ. [راجع: ٥ ٩٥].

# مَنْ أَمَا أَمَّا نَصْبِل مِنْ مِنْ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيُنْكُ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيُنْكُ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيَنْكُ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيَنْكُ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيَنْكُ اللهِ بْنَ عَبِمُ وَيَنْكُ اللهِ بْنَاعِبُمُ وَيَنْكُ اللّهِ بْنَاعِبُمُ وَيَنْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

(۱۹۹۵) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ کے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا آج کے بعد کوئی شخص کسی عورت کے پاس تنہا نہ جائے جس کا شو ہر موجود نہ ہو، اللہ بین کہ اس کے بعد میں کبھی جس کا شو ہر موجود نہ ہو، اللہ بین کہ اس کے بعد میں کبھی کسی عورت کے پاس تنہا نہیں گیا اللہ بیکہ میرے ساتھ ایک دوآ دمی ہول۔

( ١٩٩٦) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَوْذَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَاْمِرُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَنَادَى ثَلَاثًا فَأَتَى رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ إلَى وَسَلَّمَ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ الْعَنِيمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ كُنْتُ أَصَبُتُهَا قَالَ أَمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ أَنْ قَسَمَ الْعَنِيمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ كُنْتُ أَصَبُتُهَا قَالَ أَمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ الْعَنِيمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِنْ غَنِيمَةٍ كُنْتُ أَصَبُتُهَا قَالَ أَمَا مَنَعُكُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْكَالِينَ فَعُقَالَ النَّيْعِ مَا أَنْ الْتُعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ الْمُعْرِقُ الْمَالِي فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِي الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

(۱۹۹۲) حضرت ابن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلال ڈٹاٹٹ کو تھم دیتے ، وہ تین مرحبہ مناوی کردیتے ، ایک مرحبہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعدا کی آ دی نبی علیہ کے پاس بالوں کی ایک لگام لے کر آ یا اور کہنے لگا یارسول اللہ! یہ مال غنیمت ہے جو مجھے ملاتھا، نبی علیہ نے فرما یا کیا تم نے بلال کی تین مرحبہ مناوی کو نہیں سناتھا؟ اس نے کہا جی باں! سناتھا، نبی علیہ نے فرما یا اس وقت تہمیں ہارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ اس نے کوئی عذر کیا، نبی علیہ نے فرما یا میں تہارا کوئی عذر قبول نہیں کرسکتا، اب قیامت کے دن میتم میرے پاس لے کر آ وگے۔

(٦٩٩٧) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ النَّهِ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِنْزِيرَ وَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدُهُنُ بِهَا النَّاسُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدُهُنُ بِهَا النَّاسُ فَعَى وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَيْوَدَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكُلُوا فَقَالَ لَا هِي حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكُلُوا وَالْمَانَةَ الْهُودَ إِنَّ اللَّهُ لَمَا عَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَنْهَا لَهُ إِلَى اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهُ لَمَا عَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكُلُوا اللَّهُ الْيَعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ الْيَعْلَى اللَّهُ الْمَالَةَ الْمَالِيَةِ الْعَلِيمِ اللَّهُ الْمَالِقَالُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ الْمَالِكُولُهُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُعْتَى وَالْمُوا اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُعْتِ اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُوا اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُوالَّهُ الْمُعْتَى وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْتِمُ الْمُلْعُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

(۱۹۹۷) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طایعا کوفتح کمہ کے سال مکہ کرمہ میں بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ
اللہ اوراس کے رسول نے شراب، مرداراور خزیر کی تیج کو حرام قرار دیا ہے ،کسی نے پوچھا یارسول اللہ! یہ بتائے کہ مردار کی چر فی
کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ اے کشتیوں اورجہم کی کھالوں پر ملا جاتا ہے اورلوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں،
میرام ہے، پھر فرمایا یہودیوں پرخداکی مار ہو، جب اللہ نے ان پرچر فی کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اسے خوب مزین کر کے بچکے
دما اوراس کی قیت کھانے گئے۔

## 

( ٦٩٩٨) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَافِحُ النَّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ. [قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن].

( ۲۹۹۸ ) حضرت ابن عمر و رُکانُونُ سے مروی ہے کہ نبی عالیہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔

( ٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱلْخُبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. [حسنه الترمذي:

قال الألباني حسن صحيح (ابوداود: ٤٨٤٤، و ٤٨٤٠، الترمذي: ٢٧٢٥). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۹۹۹) حضرت ابن عمر و را النفراسے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر ما یا کسی شخص کے لئے بیہ حلال نہیں کہ وہ آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیرگھس کر بیٹھ جائے۔

( ... ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بُنُ شَيْبَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو يَقُولُ فَأَنْشُدُ بِاللَّهِ ثَلَاثًا وَوَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي أَذُنْهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَلُونً وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي أَذُنْهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طُمَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نُورَهُمَا وَلَوْلًا أَنَّ اللَّهَ طَمَسَ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ اللَّهُ طَمَسَ نُورَهُمَا لَأَصَاءَتَا مَا بَيْنَ اللَّهُ طَمَسَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَاقِي وَالْمَعْوِبِ. [قال الترمذي: ٨٧٨ و ٢٧٣١ و ٢٧٣٢) قال شعيب: اسناده ضعيف والاصح وقفه].

( ۱۰۰۰ ) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ نے تین مرتبہ اللہ کی قتم کھائی اور اپنی انگلیوں کو اپنے کا نوں پر رکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی مالیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جمرا اسود اور مقام ابر اہیم جنت کے دویا قوت ہیں ، اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے ، اگر اللہ ان کی روشنی نہ بچھا تا توبید دونوں مشرق ومغرب کے درمیان ساری جگہ کوروش کر دیتے ۔

(٧٠.١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي مَالًا وَوَالِدًا وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْعَاحَ مَالِى قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادِكُ إِي لِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُعْلِي مَا لَا أَنْ كُولُودُ أَنْ أَنْ أَوْلِكُ أَنْ أَلِي عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلَالِكُ فَا لِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ اللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْعُلِيلِ اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَالُولُوالِمِنَ اللْعَلِيلِ اللْعَلِيلُولُ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُولِ الللللْعُلِيلُولُوالْمِنَالِ

(۱۰۰۱) حضرت ابن عمر و را النظر سے مروی ہے کہ ایک و یہاتی ، نبی علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس مال بھی ہے اور اولا دبھی ، میراباب میرے مال پر قبضہ کرتا جا ہتا ہے ، نبی علیہ نے فرمایا تو اور تیزا مال تیرے باپ کا ہے ، تنہاری اولا دتمہاری سب سے یا کیزہ کمائی ہے لہٰذا اپنی اولا دکی کمائی کھا سکتے ہو۔

( ٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّتَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مُنالُمُ المَرْاضِلِ أَيْنَ مَرْمُ كُولِ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْفِي كُلَّ مُنالِمُ اللَّهِ بِنَاعِبُ وَيُنْفِي كُلَّ

وَسَلَّمَ قَالَ يَحُضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَّجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُو رَجُلٌ وَسَلَمٍ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ شَاءَ أَعُطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَحَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤُذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْفَالِهَا. [صححه ابن حزيمة (١٨١٣). قال الألباني: حسن (١١١٣)]. [راجع ٢٠٠١].

(۲۰۰۲) حفرت ابن عمرو رفی النی سے مروی ہے کہ بی علیہ ان فرمایا جمعہ میں تین سم کے لوگ آتے ہیں، ایک آدمی تو وہ ہم جو نماز اور دعاء میں شریک ہوتا ہے، اس آدمی نے اپنے رب کو پکارلیا، اب اس کی مرض ہے کہ وہ اسے عطاء کرے یا نہ کرے، دوسرا آدمی وہ ہے جو خاموثی کے ساتھ آکر اس میں شریک ہوجائے، کسی مسلمان کی گردن نہ پھلاً نگے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے تو اگلے جمعہ تک اور مزید تین دن تک وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں'' جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اے دس گنا تو اب طے گا' اور تیسرا آدمی وہ ہے جو بیکار کا موں میں لگار ہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ایک لے کر آئے گا اے دس گنا تو اب طے گا' اور تیسرا آدمی وہ ہے جو بیکار کا موں میں لگار ہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ (۲۰۰۷) حکوفتنا عَفَانُ حَدَّفَنَا عَمَّانٌ حَدَّفَنَا قَدَادُة عُنْ شَهْرٍ عَنْ عَہْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَنَّ النَّبِیُّ صَدِّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ مَنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُلِدُوهُ وَمِنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُدِدُهُ وَمَا اللَّائِنَةَ فَاجُولُوهُ وَمَنْ شَرِبَ اللَّائِمَةُ وَاجْدَالُوهُ وَمِنْ شَرِبَ النَّائِنَةُ فَاجُدُوهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّائِنَةَ فَاجُدُوهُ وَمَنْ شَرِبَ النَّائِنَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْنَائِمُ وَالْمَائِمُ وَاللَّهُ مَالِهُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُولَةُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُولِمُ اللَّائِمُ مَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْم

( ۱۰۰۳ ) حضرت این عمر و در این عمر وی ہے کہ نبی نالیا ہے فر مایا جو مخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوبارہ پیئے تو پھر مارو، سہ بارہ پیئے تو پھر مارو، اور چوتھی مرتبہ فر مایا کہا ہے قل کردو۔

( ٧٠.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَغُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قِيلَ وَمَا عُهُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَثَالِقِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوَاللَهُ عَلَيْهُ وَالَا لَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَالِهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْوَالِكَيْنِ قَالَ لَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

(م، ۵۰) حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹاٹنٹی نے ارشا دفر مایا ایک بمیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کی نا فر مانی کرے، لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ! والدین کی نا فر مانی سے کیا مراد ہے؟ نبی طالیق نے فر مایاوہ مسی کے باپ کوگالی دے، ای طرح وہ کسی کی ماں کوگالی دے اور وہ ملیک کراس کی مال ک

(٥.٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ وَدَاوُدَ بَنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَسُولَ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَسُولَ اللَّهُ وَحَدَّهُ وَهُو عَلَى كُلُّ اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ جَنَّهُ وَلَهُ يَدُرِكُهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ إِلَّا بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ آراحع: ٢٧٤٠].

مَنْ الْمَا اَمْوَرُقُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ مَكُحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيّا وَأَبُو بَخْرِيَّةَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكْرِيّا وَأَبُو بَخْرِيَّةَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَلّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَلّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَانِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَلْغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَانَا مَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ النّارِ [راحع: ٦٤٨٦].

(۲۰۰۷) حفزت عبداللہ بن عمر و ہل فائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیاں کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے میری طرف سے آگے پہنچا دیا کرو، خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کی باتیں بھی ذکر کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ،اور جوشخص میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا،اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

(٧٠.٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ۖ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّاكِبُ شَيْطَانُ وَالرَّاكِبَانِ سَمِعْتُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّاكِبُ شَيْطَانُ وَالرَّاكِبَانِ سَمِعْتُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّاكِبُ شَيْطَانُ وَالرَّاكِبَانِ شَعْدِي عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّاكِبُ شَيْطَانُ وَالرَّاكِبَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكُبُ وَالْعَرِهِ ٢٧٤٨].

( ع • • • ) حضرت ابن عمر و دفافیز سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک سوار ایک شیطان ہوتا ہے اور دوسوار دوشیطان ہوتے ہیں اور تین سوار ،سوار ہوتے ہیں۔

(٧٠.٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بَنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بَنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو وَأَدُّحَلَ إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنِيهِ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا لَوْلَا ذَلِكَ لَآضَاءَتَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَذَا قَالَ يُونُسُ رَجَاءُ بُنُ يَحْيَى وَ قَالَ عَفَّانُ رَجَاءُ أَبُو يَحْيَى. [راحع: ٧٠٠٠]

( ۱۰۰۸ ) ایک مرتبہ حضرت ابن عمر و را الله نظیوں کواپنے کا نوں میں رکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو پیرفر ماتے ہوئے سنا ہے جمر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں، اللہ نے ان کی روثنی جما دی ہے، اگر اللہ ان کی کروثنی نہ بجما تا تو بیہ دونوں مشر تی و مغرب کے درمیان ساری جگہ کوروثن کر دیتے۔

( ٧٠٠٨م ) قَالَ عَبْد اللَّهِ بُن أَخْمَد و حَدَّثَنَاه هُذْبَةٌ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ صُبَيْحٍ أَبُو يَخْيَى الْحَرَشِيُّ وَالصَّوَابُ أَبُو يَخْيَى كَمَا قَالَ عَفَّانُ وهُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ [مكرر ما قبله]

(۸۰۰۸م) گذشته حدیث اس دوسری مند سے بھی مروی ہے۔

# مَنْ الْمُ اَمَانُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيُّهِ ﴿ مُسْلَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيُّهُ ۗ ﴿ مُسْلَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُولِيُّهُ ۗ ﴿ مُسْلَكُ عَبِيرُولِيُّهُ ۗ مُسْلَكُ عَبِيرُولِيُّهُ ۗ مُسْلَكُ عَبِيرُولِيُّهُ ۗ ﴾

( ٧٠.٩) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ حَدَّثَنَا الْقُوَارِيرِيُّ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَجَاءُ أَبُو يَحْيَى فَلَاكُرَ مِثْلَهُ.

(۷۰۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧٠١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبُهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعِ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضَّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ [راحع، ٢٥٨٠].

(۱۰۱۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر بداخلاق ، تندخو، متکبر ، جمع کر کے رکھنے والا اور نیکی ہے رکنے والا جہنم میں ہوگا اورا ہل جنت کمز وراور مغلوب لوگ ہوں گے۔

(٧٠٠١) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَرَنَ خَشْيَةَ أَنْ يُصَدَّ عَنْ الْبَيْتِ وَقَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةٌ فَعُمْرَةٌ.

(۱۱۰ کے) حضرت ابن عمر و رفی تنظیم کے جب کہ نبی علیہ نے جج اور عمر ہ کواس لئے جمع کیا تھا کہ آپ طالی کی کو اندیشہ تھا کہ کہیں بیت اللہ جانے سے روک نددیا جائے اور آپ طالی کی اسے نیز مایا تھا کہا گر جج نہ ہوا تو عمرہ ہی کرلیں گے۔

(٧٠١٢) حَكَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَنَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الْغَبَّاسِ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَنَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الْغَبَّاسِ مَن أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجَةِ الْكُعْبَةِ فَكَانَ فِيمَا قَالَ بَعُدَ أَنُ أَتْنَى عَلَى اللَّهِ أَنْ قَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا هِجُرَةً بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَلُومِ وَلَا جَلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ سِواهُمْ تَتَكَافاً ذِمَاؤُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصُفِ الْفَتْحِ يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ تَتَكَافاً ذِمَاؤُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصُفِ الْفَتَحِيمَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِواهُمْ تَتَكَافاً ذِمَاؤُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصُفِ الْفَتَّ عِلَى الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ أَفْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ وَقَالَ حُسَيْنٌ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمِينَ أَدُنَاهُمْ وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ وَقَالَ حُسَيْنٌ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمِينَ أَذُنَاهُمْ وَيَرُدُ وَقَالَ حُرَاهِ وَالْ الْمُالَى حسن صحيح (ابوداود: ١٩٥١ و ١٥ ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٤٥ و ٤٥ و٤ وصنه وسَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُعُولِي الْمُعْرَاقِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا لُولُ وَقَالَ عُلْمُ الْمُولِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَالَانَى حسن صحيح (ابوداود: ١٩٥ عَلَى ١٩٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ عَلَى الْمُعْرَاقُ وَلَالَعُمُ وَلَوْمُ الْمُعْرَاقُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُولُولُ ا

ابن ماجفنه ۲۰ و ۲۰ ۲ ، الترمذی: ۱۲ و ۱۵ م ۱۵ و ۱۵ میں صحیح و هذا اسناد حسن] [راجع: ۲۶۲]

(۲۱ می حضرت ابن عمر و گانشے مروی ہے کہ جی علیہ جب فتح کمہ کے سال مکہ کر مدیس واخل ہوئے تو خان کعبر کی سیر حلی پر لوگوں میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد ویگر باتوں میں سیر بھی فرمایا لوگوا زمان تا جا بلیت میں جتنے بھی معامدے ہوئے ، اسلام ان کی شدت میں مزیداضا فہ کرتا ہے ، لیکن اب اسلام میں اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے ، اور فتح مکہ کے بعد جرت کا تھم باقی نہیں رہا ، مسلمان اپنے علاوہ سب پر ایک ہاتھ ہیں سب کا خون برابر ہے ایک ادنی مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے ، جوسب سے آخری مسلمان تک پرلوٹائی جائے گا ، کسی مسلمان کوکسی کا فرے بدر لے آئی نہیں کہا جائے گا ، اور کا فرک

## 

ويت مسلمان كى ويت كى نصف جى اسلام ميں نكاح شغارتيس بى ، زكوة كے جانوروں كوا پن پاس منگوان كى اورزكوة سے بى كى وكى حيث ين مسلما أول سے زكوة ان كے علاقے بى ميں جاكروصول كى جائے گى پھر نبى عليه بنچ أتر آئے۔ (٧٠.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ مَطْوِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَواءٌ كُلُّهُنَّ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ عَشُرٌ عَشُرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ حَدُّالًا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ عَشُو عَشُو الْمَواضِحِ خَمْسٌ حَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَ عَشُو الْحَالَ وَالْمَالِعُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِي وَالْمَالِيَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِ وَالْمَالِي وَالْمُالِي وَالْمَالِي وَالْهُ مُعَمِّى مَامِدَةً وَالْمُ الْمَالِي وَالْمُولِ وَالْمُعَلِيْنَ وَالْمُ مُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمُعَمِّى وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَيْلِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَيْنَالِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَل

(۱۳) حضرت ابن عمر و رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا انگلیوں میں دس دن دون ہیں ،سر کے زخم میں پانچ یا پچے اونٹ ہیں ،اورسب انگلیاں برابر ہیں۔

. ( ٧٠٨٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَقْتُولُ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ [راحع: ٦٩٥٦]

(۱۴-۷) حضرت عبدالله بن عمر و دلاللؤے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فر مایا جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ شہید ہوتا ہے۔

(۷.۱۰) حَدَّقَنَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعٍ أَبُو عَمْرِو الْجَزَرِيُّ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقْيَلِيُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يَبْكِيكَ يَا اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يَبْكِيكَ يَا اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَبَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرِ يَبْكِى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يَبْكِيكَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَيْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَبَقَى عَبْدُ اللَّهِ بَعْمَ وَيَعْلِيهِ فِسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ هَذَا يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو وَبَقَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمْرِو وَبَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَجُهِ فِي النَّارِ [قال شعب اسناده صحبح]. مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ مِنْ كِبْرٍ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّالِ [قال شعب اسناده صحبح]. وركفتكوك يا يورَجْ بين كما يُعْلَى مَرَّدُ عَلَيْهُ وَسِ مُنْ كَنْ وَقِي عَبْدُ وَهِ وَهُ وَرُورَتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِورَتُ عَمْرُولُ مِنْ عَمْلُولُ فَى مَلْ قَاتِ بُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ وَورَورَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقُرَأُ فِيهَا فَهِي خِذَاجٌ ثُمَّ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِي خِذَاجٌ ثُمَّ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقُولُ فِيهَا فَهِي خِذَاجٌ ثُمَّ مُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ صَلَاقٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِي خِذَاجٌ ثُمَّ مُولُولُ مُنْ أَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ فَالَ قَالَ وَالْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْ فِي عَلَيْهُ وَالْقُولُ عَلَيْهُ وَلَا فَالَ مَالِولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(۱۱۷ کے) حضرت ابن عمرو رٹھائیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا دفر مایا ہر وہ نماز جس میں ذُراسی بھی قراءت نہ کی جائے ، وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔

## 

(٧٠١٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُلَمَ يَقُولُ تَدُرُونَ مَنُ الْمُسْلِمُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَدُرُونَ مَنُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ الْمُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ يَعْنِي وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ آمِنَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل

(۱۰۱۷) حفرت ابن عمرو دار التي الده و جانتے ہيں؟ فرمايا تم جانتے ہوكه دمسلم 'کون ہوتا ہے؟ صحابہ محالیہ الله اور اس کے رسول ہی زيادہ جانتے ہيں؟ فرمايا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہيں ، پھر پوچھا کيا تم جانتے ہوكه 'مومن 'کون ہوتا ہے؟ صحابہ محالیہ شائی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ، فرمایا جس کی طرف سے دوسرے مومنین کی جان و مال محفوظ ہوا و راصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کوچھوڑ دے اور ان سے اجتنا برک ۔ کی طرف سے دوسرے مومنین کی جان و مال محفوظ ہوا و راصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کوچھوڑ دے اور ان سے اجتنا برک ۔ کی طرف سے دوسرے مومنین کی جان و مال محفوظ ہوا و راصل مہا جروہ ہے جوگنا ہوں کوچھوڑ دے اور ان سے اجتنا برک ۔ کی مقد ہوا کہ اللہ ان سُمنے مین کی آخاد دیت کو نکو فیظ ہوا کہ انکو کی اللہ ان سُمنے مین کی آخاد دیت کو نکو فیظ ہوا کہ انکی ہوا کہ ایک موتبہ میں میں میں موس کی ایار سول اللہ! ہم آپ سے بہت سے میش مین موسوز کی موسوز کی ایک موسوز کی ہور کی موسوز کی م

ر میں استے ہیں جو ہمیں یا ونہیں رہتیں، کیا ہم انہیں ککھ نہ لیا کریں؟ نبی طابیہ نے فر مایا کیوں نہیں، ککھ لیا کرو۔ سی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں یا ونہیں رہتیں، کیا ہم انہیں ککھ نہ لیا کریں؟ نبی طابیہ نے فر مایا کیوں نہیں، ککھ لیا کرو۔ سیریویں، سابق دعور سیریں نہ وہ ہے ۔ ان ہو ہے ۔ ان ہو ہے ۔ ان ہو ہے دہ سے دہ ہو ہے دہ ہو ہے دہ ہو ہو ہو انہ

( ٧٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ آوُ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُغُرَفُ.

(۱۹۰۷) حضرت ابن عمر و دلانتی سے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فر مایا اپنے نسب سے بیزاری ظاہر کرنا'' خواہ بہت معمولی در ہے میں ہو' یاا یسےنسب کا دعویٰ کرنا جس کی طرف اس کی نسبت غیر معروف ہو، کفر ہے۔

( ٧٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ٱسْمَعُ مِنْكَ آشْيَاءَ أَفَاكُتُبُهَا قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا قَالَ نَعَمُ فَإِنِّى لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا حَقَّا . [راجع، ٦٩٣٠].

(۰۲۰) حضرت عبداللہ بن عمر و دالات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے پارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں ، انہیں لکھ لیا کروں؟ نبی مالیا نے فرمایا ہاں! میں نے پوچھارضا مندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ نبی مالیا نے فرمایا ہاں! کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھنیں نکاتا۔

(٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَعْنِى عَبْدَ الْوَهَّابِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِى حُسَيْنًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَتِلُ عَنْ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَرَآيَٰتُهُ يَشُرَبُ قَاعِدًا يَجْمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَرَآيَٰتُهُ يُصَلّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا وَرَآيَٰتُهُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَرَآيَٰتُهُ يَشُرَبُ قَاعِدًا

# منالاً المؤرن بل يَنظ مَرِّ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُل

وَقُائِمًا. [راجع: ٦٦٢٧].

(۱۰۲۱) حضرت عبدالله بن عمر و رفات الله عمر وی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو دوران سفر روزہ رکھتے ہوئے اور ناخہ کرتے ہوئے ویکا ہے، میں نے آپ کُلُ الله کو کر ہند یا اور جوئی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے ویکا ہے اور میں نے آپ کُلُ الله کو اکس کے اللہ کو اکس جاتے ہوئے ویکا ہے اور میں جاتے ہوئے ویکھا ہے۔ اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے ویکھا ہے۔ (۷۰۲۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَمْدُ وَ بُنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیه عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِیَّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ کُلُ مِنْ مَالِ بَتِیمِكَ غَیْرَ مُسُوفٍ وَلَا مُبَدِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلِ مَالًا وَمِنْ غَیْرِ أَنْ تَفِی مَالُكَ أَوْ قَالَ تَفْدِی مَالُكَ بِمَالِهِ شَكَّ حُسَیْنٌ. [راحع، ۱۷۶۷]

(۲۲۲) حفرت ابن عمر و ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیٹا سے پوچھا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے ، البتہ ایک یتیم بھیجا ہے؟ نبی ملیٹا نے فرمایا تم اپنے یتیم بھینچ کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو کہ جواسراف کے زمرے میں نہ آئے ، اور اپنے مال کواس کے مال کے بدلے فدیہ نہ بناؤ۔ مال میں اضافہ نہ کرواور یہ کہ اپنے مال کواس کے مال کے بدلے فدیہ نہ بناؤ۔

( ٧٠٢٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ وَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فِى كُمْ تَقُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فِى كُمْ تَقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ فِى كُمْ تَقُوا اللَّهُ وَيُنَاقِصُنِى إِلَى أَنْ قَالَ اقْوَاهُ فِى قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَصَلِّ وَارْقُدُ وَاقْوَلُهُ وَالْقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُلُولُ وَصُمْ وَلَا أَفْطِلُ قَالَ الْقَالَ لِى كُلِّ سَبْعِ لِيَالِ قَالَ آبِى وَلَمْ آفَهُمْ وَسَقَطَتُ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُلَّ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَلَا أَنْ اللَّهِ مُنَ كُلِّ شَهْرٍ فَمَا زِلْتُ أَنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِى حَتَّى قَالَ صُمْ أَحَبُ الطِّيامِ إِلَى اللَّهِ صُمْ وَآفُطِلُ وَصُمْ مُلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَمَا زِلْتُ أَنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِى حَتَّى قَالَ صُمْ أَحَبُ الطِّيامِ إِلَى اللَّهِ مُنْ عَمْرٍ و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلُتُ وَصُمْ مُ وَلَا أَنْ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلَتُ وَصُمْ وَلَا اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلَتُ وَصُمْ وَاللَهُ اللَّهِ مُنْ عَمْرُو لَلَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدُ إِلَى اللَّهِ مُن عَمْرٍ و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلَتُهُ عَلِيهُ وَسَلَمَ أَحَدُ اللَّهِ مُن عَمْرٍ و لَأَنْ أَكُونَ قَبِلَالَى عَبْدُ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدُ اللَّهِ مُن عَمْرُ و لَلَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدُ اللَّهِ مُن كُلُونَ لِي مُمْرُ النَّعَمِ حَسِيْتُهُ شَلِكَ عَبِيدَةً إِلَا اللَّالِينَى صَعِيحٍ (ابوداود:

١٣٨٩). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [راجع: ٢٥٠٦]

(۲۰۲۳) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اے عبداللہ بن عمروا تم کتنے عرصے میں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک دن رات میں ، نبی علیہ نے جھے سے فر مایا سویا بھی کرو، ٹماز بھی پڑھا کرواور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو، میں نبی علیہ ہے مزید کمی کروا تار ہا اور نبی علیہ کمی کرتے رہے ، حتی کہ نبی علیہ نے فر مایا برسات راتوں میں ایک قرآن پڑھا کرو (میرے والد کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ بھے سے جھوٹ گیا ہے جے میں سمجھ نہیں سکا) پھر میں نے عرض کیا ایک قرآن پڑھا کرواور ناخ بھی ناخ نہیں کرتا، نبی علیہ نے جھے سے فر مایا روزہ بھی رکھا کرواور ناخ بھی گیا کرواور بر مہینے تین روزے رکھالیا کرو، میں نبی علیہ سے مسلسل کی کرواتا رہا اور نبی علیہ کی کرتے رہے حتی کہ نبی علیہ نے فر مایا اس طریقے سے روزے رکھالیا کرو، واللہ کے نزویک سب سے زیادہ پہندیدہ ہے اور حضرت داؤ دعایہ کا طریقہ ہے لیتی ایک دن روزہ رکھالیا کرو

# 

اوراً یک دن ناغه کرلیا کرو، بعد میں حضرت عبدالله بن عمرو دلالله فرماتے ہیں کداب مجھے نبی طالیہ کی رخصت قبول کر لینا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔

( ٧٠٠٤) كَاذَّنَنَا يَغُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ شَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِشْحَاقَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ. [راجع: ٦٦٩٢].

(۷۰۲۴) حضرت ابن عمرو رہ النظامے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ زکو ہ کے جانوروں کواسینے یاس منگوانے کی اورز کو ۃ ہے بیچنے کی کوئی حیثیت نہیں ،مسلمانوں سے زکو ۃ ان کےعلاقے ہی میں جا کروصول کی جائے گ۔ ( ٧.٢٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْحَرَشِيُّ وَكَانَ ثِقَةً فِيمَا ذَكَرَ أَهْلُ بلَادِهِ عَنْ مُسْلِم بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى تَقِيفٍ وَكَانَ مُسْلِمٌ رَجُلًا يُؤْخَذُ عَنْهُ وَقَدْ أَدْرَكَ وَسَمِعَ عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْش الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا آبًا مُحَمَّدٍ إِنَّا بِأَرْضِ لَسْنَا نَجِدُ بِهَا الدِّينَارَ وَالدِّرُهُمَ وَإِنَّمَا أَمُواَلُنَا الْمَوَاشِي فَنَحْنُ نَتَبَايَعُهَا بَيْنَنَا فَنَبْتَاعُ الْبَقَرَةَ بِالشَّاةِ نَظِرَةً إِلَى أَجَلٍ وَالْبَعِيرَ بِالْبَقَرَاتِ وَالْفَرَسَ بِالْأَبَاعِرِ كُلُّ ذَلِكَ إِلَى أَجَلِ فَهَلُ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَأْسٍ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلِ كَانَتُ عِنُدِى قَالَ فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتُ الْإِبلُ وَبَهِيَتُ بَقِيَّةٌ مِنُ النَّاسِ قَالَ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِبلُ قَدْ نَفِدَتُ وَقَدْ بَقِيَتُ بَقِيَّةٌ مِنُ النَّاسِ لَا ظَهُرَ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعُ عَلَيْنَا إِبلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلُّهَا حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ قَالَ فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلَّهَا حَتَّى نَقَذْتُ ذَلِكَ الْمَعْتَ قَالَ فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [ذكر الخطابي ان في اسناده مقالا. قال الأبباني: ضعيف (ابوداود: ٣٣٥٧) قال شعيب: حسن] [راجع: ٢٥٩٣] (۷۰۲۵) عمر دبن حریش میشانه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤے یو چھا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں ویناریا درہم نہیں چلتے، ہمارامال جانور ہوتے ہیں،ہم ایک وقت مقرر وتک کے لئے اوٹٹ اور کری کے بدلے ٹریدو فروفت كريست بين ،آپ كى اس بارے كيارائ ہے كيااس ميں كوئى حرج ہے؟ انہوں نے فرماياتم نے ايك باخبرآ دى سے دریافت کیا ،ایک مرتبہ نبی ملیا نے ایک لشکر تیار کیا اس امید پر که صدقہ کے اونٹ آجائیں گے ، اونٹ ختم ہو گئے اور پچھ لوگ باتی نیج کئے (جنہیں سواری ندل سکی) نبی علیہ نے مجھ سے فر مایا ہمارے لیے اس شرط پر اونٹ خرید کرلاؤ کہ صدقہ کے اونٹ ي نيخ پروه دے ديئے جائيں گے، چنانچ ميں نے دواونوں كے بدلے ايك اونٹ خريدا، بعض اوقات تين كے بدلے بھى خريدا، یہاں تک کہ میں فارغ ہو گیا، اور نبی علیا فیصدقہ کے اونث آنے بران سے اس کی اوائیگی فرماوی۔

### ﴿ مُنْ لِمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٧.٢٦) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ لَا كَانَ فِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِعَةِ الْهُذَلِيِّ [قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف].

(۷۰۲۷) حضرت ابن عمر و دلائن سے مروی ہے کہ جنین'' یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو'' (اور کو کی شخص اسے مار دے) کی دیت میں نبی علیہ نے ایک غرہ بعنی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ فیصلہ آپ مُلاَثِیْنِ نے حضرت حمل بن مالک بن نا بغہ ہنر لی ڈٹائٹؤ کی بیوی کے متعلق فرمایا تھا۔

(٧٠.٢٦) وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ [راحع: ٢٩٦]

(۲۲ ۲ ۷ ۲ م) اور نبی ملیکانے فر مایا اسلام میں نکاح شغار (وٹے ہے) کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(٧.٢٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حُدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِى مُحَمَّدًا حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ [راحع: ٦٦٩٢].

(2414) حضرت عبدالله بن عمرو و الله الله عن مروى ہے كه نبى الله الله في مايا ہے كه اسلام ميں نكاح شغار (و في سے ) كى كوئى حيثيت نہيں ہے۔

( ٧.٢٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَّا جُلِدَ ثَمَانِينَ

(۲۸ - ۷) حضرت ابن عمر و ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکیانے لعان کرنے والوں کے بچے کے متعلق یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور اس کی ماں اس کی وارث ہوگی ، اور جو شخص اس کی ماں پرتہت لگائے گا اسے اس کوڑوں کی سز اہوگی ، اور جو شخص اسے ''ولد الزنا'' کہہ کر پکارے گا اسے بھی اس کوڑے مارے جائیں گے۔

(٧.٢٩) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ آنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ ٱبُويْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ آبَاهُ وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ وَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَيَسُبُّ الْهَاهُ وَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ إِنَا عَالَ مَا ١٩٤٥].

(۷۰۱۹) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ نے ارشادفر مایا ایک کمیسرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آ دمی اپنے والمدین کو گالیاں دے الوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کوئی آ دمی اپنے والمدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نبی علیظا نے فر مایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کراس کے باپ کو گالی دے ، اس طرح دہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ پلٹ کر

# 

اس کی مال کوگائی دے دے۔

(٧٠٢٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ (٣٠٠) حضرت عبدالله بن عرو وَلَيْمَ عَمْروى مِهُ مَا يَيِهِ فَ السَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى مَعْاطَت كرتا بوامارا جائے، وهشبيد بوتا ميد

( ٧.٣١ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بَنِ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۳۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

(٧٠٣٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنُ آشُعُرُ أَنَّ الرَّمْي قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنُ أَرْمِي يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُمِ وَلَا حَرَجَ وَطَفِقَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشُعُو أَنَّ الْرَمْي فَلْمُ أَنْ الرَّمْي قَبْلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُمْ وَلَا حَرَجَ وَطَفِقَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُولُ أَنَّ الرَّمْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ أَنَّ الْمَعْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْورُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِدُ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْهُ وَلَا حَرَجَ [راحع: ١٤٤٤].

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ يَغْنِي مَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْنِي مَنْ حَمَلَ فَا تَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَعِينَةِ وَلَا حَمْل سِلَاحِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْنِي مَنْ حَمَلَ فَا تَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَعِينَةِ وَلَا حَمْل سِلَاحِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْنِي مَنْ حَمَلَ

قَتْكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ صَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلاحٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنَى مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِثَا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ فَمَنْ قُبِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُعَلَّظَةٌ وَكَ يَقْتُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُو بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ وَمَنْ قُبِلَ خَطَأً فَدِيتُهُ مِاتَةٌ مِنْ الْبِيلِ ثَلَاثُونَ البَنةُ مَخَاصٍ وَلَلْحُونَ وَلَلَّهُونَ الْبَنةُ مَخَاصٍ وَلَلَاثُونَ الْبَنةُ لَبُونِ وَلَلَّكُونَ وَلَلَّهُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقيمُهَا عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنْ فِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَعْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنْ فِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَعْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ مِائَةٍ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةٍ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِكُ آلَالِيلِ وَلَمْ مَا بَيْنَ أَرْبَعَ مِائَةٍ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مَائَةٍ وَعَدْلُهُ مَنْ الْوَرِقِ ثَمَانِكُ آلَانُ اللَّهُ عَلَى الْمُقْلِ وَالْمَعْقُ الْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُوضِى الْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُوضِى فَى الْفَيْلِ وَالْمُوسِى فَى الْلَهِ لِي اللَّهُ عِلَى الْمُعْلِ وَالْمُعْلُ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَوْلُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَالْمُونِ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ فِيصَلَى الْمُوسِى عَلَى الْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَالْمُوسِى عَلَى الْمُؤْلِ وَالْمُوسِى الْمُؤْلِ وَالْمُوسِى الْمُؤْلِ وَالْمُعْلِقُ وَلَاللَّهُ الْمُعْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلَى وَالْمُوسِى الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُوسِى الْمُؤْلُولُ وَالْمُوسِى الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُول

(۳۳۰) حفرت ابن عمر و دلاتوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جوشص کسی مسلمان کوعمرا قتل کرد ہے، اسے مقول ک ورثاء کے حوالے کردیا جائے گا، وہ چاہیں تو اسے قصاصاً قتل کردیں اور چاہیں تو دیت لے لیں جو کہ ۳۰ حقہ ۳۰ جذع اور ۴۰ حاملہ اونٹیوں پر شمنس ہوگی، یقل عمد کی دیت ہے اور جس چیز پر ان سے صلح ہوجائے وہ اس کے حقد اربوں گے اور پیخت دیت ہے۔ قتل شبر عمد کی دیت بھی قتل عمد کی دیت کی ظرح مغلظ ہی ہے لیکن اس صورت میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان دشنی پیدا کردیتا ہے اور بغیر کسی کینے کے یا اسلم کے خوزیری ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ جس صورت میں بھی قتل ہوگاوہ شبر عمد ہوگا ،اس کی دیت مغلظ ہوگی اور قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا ، بیاشہر حرم میں ،حرمت کی وجہ سے اور پڑوس کی وجہ سے ہوگا۔

خطاءً قتل ہونے والے کی دیت سوادنٹ ہے جن میں ۳۰ بنت مخاص، ۳۰ بنت کبون، ۳۰ حقے اور دس ابن لیون مذکر اونٹ شامل ہوں گے۔

# هي مُنالًا أَمَّانُ بِلِي مِنْ مِن اللهِ بِنْ عَبِرُوعِيْنِ ﴿ مُسْلَاعِبِدَاللهِ بِنْ عَبِرُوعِيْنِ ﴿ مُسْلَاعِبِدَاللهِ بِنَعْبِرُوعِيْنِ ﴾

اور نبی علیا شہروالوں براس کی قیمت چارسودیناریا اس کے برابر چاندی مقرر فرماتے تصاور قیمت کا تعین اونٹول کی قیمت کے استوں میں مقدار مذکور میں بھی اضافہ فرمادیتے اور جب کم ہو جاتی تواس میں بھی کمی فرمادیتے، نبی علیا کے دور باسعادت میں یہ قیمت چارسودینارسے آٹھ مورودینار تک بھی پنجی ہے،اوراس کے برابر جاندی کی قیمت آٹھ ہزار درہم تک پنجی ہے۔

منی طیرات بے فیصلہ بھی فرمایا کہ جس کی دیت گائے والوں پرواجب ہوتی ہوتو وہ ووسوگائے دے دیں اور جس کی بکری والوں پر واجب ہوتی ہوتو وہ ووسوگائے دے دیں اور جس کی بکری والوں پر واجب ہوتی ہو، وہ دو دو ہزار بکریاں دے دیں ، ناک کے متعلق سے فیصلہ فرمایا کہ اگر اسے مکمل طور پر کاٹ دیا جائے تو پوری دیت واجب ہوگی ، ایک آئھ کی دیت نصف قرار دی ہے ، یعنی پوری دیت واجب ہوگی ، ایک آئھ کی دیت نصف قرار دی ہے ، یعنی بچاس اونٹ یا اس کے برابر سونا چاندی ، یا سوگائے یا ہزار بکریاں ، نیز ایک پاؤں کی دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف قرار دی ہے۔

و ماغی زخم کی دیت تہائی مقرر فر مائی ہے بین ۳۳ اونٹ یا اس کی قیت کے برابر سونا، چاندی، یا گائے، بکری، گہرے زخم کی دیت بھی تہائی مقرر فر مائی ہے، ہڑی اپنی جگہ سے ہلا دینے کی دیت ۱۵ اونٹ مقرر فر مائی ہے اور کھال چیر کر گوشت نظر آئے والے زخم کی دیت یا پنچے اونٹ مقرر فر مائی ہے اور ہروانت کی دیت پانچے اونٹ مقرر فر مائی ہے۔

(٧.٣٤) قَالَ وَذَكُرَ عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَجُلِ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنِ فِى رِجُلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدُنِى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ حَتَّى يَبُراً جُرْحُكَ قَالَ فَابَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ وَبَرًا الْمُسْتَقِيدُ وَبَرًا الْمُسْتَقِيدُ وَبَرًا الْمُسْتَقِيدُ وَبَرًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّجُلِ الَّذِى عَرِجَ مَنُ فَعَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّجُلِ الَّذِى عَرِجَ مَنُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرَّجُلِ الَّذِى عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرًا جِرَاحَتُهُ فَإِذَا بَوِئَتُ جِوَاحَتُهُ السَّتَقَادَ.

(۱۳۳۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی ٹانگ پرسینگ دے مارا، وہ نبی طیسا کے پاس آ
کر کہنے لگا یارسول اللہ اجھے قصاص دلوا ہے ، نبی طیسا نے اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا کہ جلد بازی سے کام نہ لوہ پہلے
ابنا زخم ٹھیک ہونے دو، وہ فوری طور پر قصاص لینے کے لئے اصرار کرنے لگا، نبی طیسا نے اسے قصاص دلوا دیا، بعد بیس قصاص
لینے والائکٹر ابوگیا اور جس سے قصاص لیا گیا وہ ٹھیک ہوگیا۔

چنانچة وه قصاص لينے والا نبي عليظ كى خدمت مين حاضر ہوا اور كہنے لگا يا رسول اللہ الله الله الله الوروه صحح ہو گيا؟ نبي عليظ نے اس سے فرما يا كيا ميں نے ته ہيں اس بات كا تھم نہ ديا تھا كہ جب تك تمہاراز خم تھيك نہ ہوجائے بتم قصاص نہ لو بكي م

کی مُناها اَحَدُرُ مَنِیل مِیسَیْمِ مَتْمِ کی کی الله بن عَبَرو مِیسَیْ کی کی مستد عَبِد الله بن عَبَرو مِیسَی نے میری بات نہیں مانی ،اس لئے اللہ نے تہمیں دور کر دیا اور تمہارا زخم خراب کر دیا ،اس کے بعد نبی ملیّا نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جے کوئی زخم لگے ، وہ اپنا زخم ٹھیک ہو جائے ، پھر قصاص کا مطالبہ کر کئی ہے ۔ وہ اپنا زخم ٹھیک ہو جائے ، پھر قصاص کا مطالبہ کر کئی ہے ۔

( ٧٠٣٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ يَعْنِى أَبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَجْلِسٍ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجُلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا قَالَ قَلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ ٱخْسَنْكُمْ ٱنْحُلَاقًا [انظر: ٢٧٣٥].

(۵۳۵) حضرت ابن عمرو و فانتخاصے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فرمایا کیا میں تنہیں بیرنہ بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نگا ہول میں مجبوب اور میرے قریب ترمجلس والا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ ابنی علیا این نے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اجتھے ہوں۔

عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قُلُتُ لَهُ مَا اَكُثُو مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ فِيمَا كَانَتُ تُطُهِرُ مِنْ عَدَاوَيِهِ قَالَ حَصَرُتُهُمْ وَقَدُ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَذَكُرُوا رَسُولِ اللّهِ فِيمَا كَانَتُ تُطْهِرُ مِنْ عَدَاوَيِهِ قَالَ حَصَرُتُهُمْ وَقَدُ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَذَكُرُوا رَسُولِ اللّهِ فِيمَا كَانَة وَصَلَّمَ فَقَالُوا مَا رَأَيْنَا وَعَابَ دِينِنَا وَفَرَقَ وَسَلّمَ فَقَالُوا مَا رَأَيْنَا وَعَابَ دِينِنَا وَفَرَقَ وَجُهِهِ مُ النَّالِمَةُ عَلَيْهِ مِلْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بِلَيْنَتِ فَلَمَا أَنْ مَرَّ بِهِمُ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعُولُ قَالَ فَعَرَفُتُ ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمُ النَّالِمَةَ فَعَمَرُوهُ بِمِغْلِهَا فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَر قُرُيْشٍ أَمَا وَالَذِى نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيكِهِ لَهُ مَصَى ثُمَّ مَنَّ بِهِمُ النَّالِمَةَ فَعَمَزُوهُ بِمِغْلِهَا فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَر قُرُيْشٍ أَمَا وَالَذِى فَعَرَقُوهُ بِعَمْهِمَ فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَر قُرُيْشُ أَمُ وَالَذِى فَى وَجْهِهِ ثُمَّ مَنْ بِيهُمُ النَّالِمَةُ فَعَمَرُوهُ بِعِمْ اللَّالِمَةُ مَا عَنْهُمُ وَمَا لَهُمُ مَا اللَّهِ مَلْمُ فَقَالَ تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَر قُرُيْشُ أَمَا وَالَذِى الْفُسُ مُولِكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى وَلُولُ عَنَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَوْتُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَوْتُوا إِلَيْ وَكُنُ مُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَنْهُ مِنْ عَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ مِنْ عَلَى وَجُلُوا بِي يَعُولُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ عَنْهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا وَاللّهُ وَلِكُوا وَلَكُوا وَلَا اللّهُع

# ﴿ مُنزَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَبِهِ وَيَهِ اللهِ مِنْ عَبِهِ وَيَهِ اللهِ مُن عَبِهِ وَيَهِ إِنْ عَبِهِ إِنْ عَبِهِ وَيَهِ إِنْ عَبِهِ إِنْ عَبِهِ وَيَهِ إِنْ عَبِهِ وَيَهِ إِنْ عَبِهِ وَيَهِ عَلَيْهِ إِنْ عَبِهِ وَيَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَعِيدًا لللهِ مُن عَبِهِ وَيَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي إِنْ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

أَخَذَ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ قَالَ وَقَامَ أَبُو بَكُرِ الصِّلِيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دُونَهُ يَقُولُ وَهُو يَبْكِي أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتُ مِنْهُ قَطُّ.[صححه المحارى (٣٥٥٦]. [راجع: ١٩٠٨].

(۲۳۲۷) عروہ بن زیر میشنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹیئو سے کہا کہ مجھے کی ایسے تخت
واقعے کے متعلق بتا ہے جو مشرکین نے بی علیفا کے ساتھ روار کھا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن اشراف قریش حطیم میں بہت تھے،
میں بھی وہاں موجود تھا، وہ لوگ نی علیفا کا تذکرہ کرنے گلے اور کہنے گئی کہ ہم نے جیسا صبراس آدمی پر کیا ہے کی اور پر بھی نہیں
کیا، اس نے ہمارے تھی دوں کو برا بھلا کہا، ہم نے ان کے معاطے میں بہت صبر کرلیا، اس اثناء میں نی علیفا بھی تشریف لے
منتشر کیا، اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہم نے ان کے معاطے میں بہت صبر کرلیا، اس اثناء میں نی علیفا بھی تشریف لے
آئے، نبی علیفا چلتے ہوئے آگے بر معاور جحرا سود کا اعظام کیا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گذرے،
اس دوران وہ نبی علیفا کی بعض باتوں میں عیب نکا لتے ہوئے ایک دوسر کو اشارے کرنے گئے، جھے نی علیفا کے چہرہ مہارک
پاس کے اثرات محسول ہوئے، تین چکروں میں اس طرح ہوا، بالا خرنی علیفا نے فرمایا اے گروہ قر لیش! ہم سنتے ہو، اس ذات
پاس کے اثرات محسول ہوئے، تین چکروں میں اس طرح ہوا، بالا خرنی علیفا نے فرمایا اے گروہ قر لیش! ہم سنتے ہو، اس ذات
کی قشم جس کے دسیف قدرت میں محمد (مثالیفیم) کی جان ہے میں تبھارے پاس قربانی لے کر آیا بوں، لوگوں کو نبی علیفا کے اس
جملے پر بردی شرم آئی اوران میں سے ایک آدی کھی ایسانہ تھا جس کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے کو ساتھ تشریف لے جاسے،
جملے پر بردی شرم آئی اوران میں سے ایک آدی علیفیا ہی ایسانہ تھا جس کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے کھی ایسانہ تھا جس کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے کو مان نے جو اوران میں جو ایس ہوئی علیفا والی سے کہا گئے۔
جملے پر بردی شرم آئی اوران میں جو اب اچھی بات کہنے لگا کہ ابوالقا سم انتیفیلی آپ نے بروہ فیت کے ساتھ تشریف لے جاسے کہا کہا کہ ابوالقا سم انتیفیلی آئی بھی ہوئے کہا گا کہ ابوالقا سم انتیفیلیفیا کے سرتے تھا وہ اب اچھی بات کہنے لگا کہ ابوالقا سم انتیفیلیفی کے ساتھ تشریف کی میان ہے کہا گا کہ ابوالقا سم انتیفیلیفیلیفی کے ساتھ تشریف کے میان کے سے کہا گئے۔

ا گلے دن وہ لوگ پھر حطیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ایک دوسر ہے کہنے لگے کہ پہلے تو تم نے ان سے پہنچنے والی صبر آ زمابا توں کا تذکرہ کیا اور جب وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوئے جو تہہیں پندنہ تھا تو تم نے انہیں چھوڑ دیا، ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹی علیہ تشریف لے آئے، وہ سب اسمنے کو دے اور نبی علیہ کو گھیرے میں لے کر کہنے لگے کیا تم ہی اس اس طرح کہتے ہو؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! میں ہی اس طرح کہتا ہوں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک آ دی کو دیکھا کہ اس نے نبی علیہ کی چا در کو گرون سے پکڑ لیا (اور گھوٹٹمنا شروع کر دیا) بیرد کچھ کر حضرت صدیق آ کبر ڈاکٹئل نبی علیہ کو بیا تھا گئے تھا گئے ہی تا ہم بی تو گئے ہوں ہوئے گئے ہوں ہے جو گئے ہوں ہے جو گئے گئے ہوں ہے تھے جو کہتا ہوں میں قریش کی طرف سے نبی علیہ کو ایک شخت ہے ہوگئی گئے۔

(٧.٣٧) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ وَفُدَ هَوَاذِنَ أَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّالَةِ وَقَدْ أَسُلَمُوا فَقَالُوا يَا

رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَصُلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدُ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ فَامُنُن عَلَيْنَا مَنَ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبْنَاوُكُمُ وَبِسَاوُكُمُ أَحَبُّ إِلَيْكُمُ أَمُ أَمُوالُكُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ حَيَّرُتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَبَيْنَ أَمُوالِنَا بَلُ ثُودٌ عَلَيْنَا نِسَاوُنَا وَأَبْنَاوُنَا فَهُو آحَبُ إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُمُ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِينِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكُمُ فَإِذَا صَلَّيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي أَبْنَائِنَا وَنَسَائِنَا فَسَأَعُطِيكُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمُ وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي أَبْنَائِنَا وَيَسَائِنَا فَسَأَعُطِيكُمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَسْأَلُ لَكُمُ وَبِالْمُسُلِمِينَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالنَّاسِ الظُّهْرَ قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِالَّذِى أَمَرَهُمُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ وَلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي النَّاسِ الظَّهْرَ قَامُوا فَتَكَلَّمُوا بِاللّذِى أَمْرَهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا وَقَالَ وَاللّذِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا وَقَالَ عَيْنَة بُنُ حِصْنِ بُن حُدِيقٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا وَقَالَ وَاللّذِي مَا كُانَ لَنَا فَهُو لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا وَقَالَ عَيْنَة بُنُ حِصْنِ بُن حُدِيقٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا وَنَالَ عَيْنَهُ مُن تَعْمَلُه وَسَلَّم فَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم فَلَا اللهُ عَلَيْه وَسُلَم فَلَا اللهُ عَلَيْه وَسُلَم أَلْ اللهُ عَلَيْه وَسُلَم فَلَ اللهُ عَلَيْه وَسُلَم أَلْكُ مَن تَمَسَلَى وَسُلَم فَلُو اللهُ عَلَيْه وَسُلَم أَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسُلَم أَلُو اللّهُ عَلَيْه وَسُلَم أَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَو عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَلْهُ عَلَيْه وَسُلْم أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْه وَلَو اللّه عَلَيْه وَلِلْ اللّه عَلْم وَلَا عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْم اللّه عَلَيْه وَلَو اللّ

(۷۳۷) حضرت ابن عمر و رفائظ ہے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب بنو ہوازن کا وفد نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا
تو نبی طلیہ حرانہ میں ہے، وفد کے لوگ کہنے گئے اے جمہ اِمثال اُلٹی اُلٹی اور خاندانی لوگ ہیں، آ بہم پر مہر بانی کیجئے، اللہ
آپ پر مہر بانی کرے گا، اور ہم پر جو مصیبت آئی ہے، وہ آپ پر مختی نہیں ہے، نبی علیہ نے فرمایا اپنی عور توں اور بجوں اور مال
میں ہے کسی ایک کو اختیار کر لو، وہ کہنے گئے کہ آپ نئے ہمیں ہارے حسب اور مال کے بارے میں اختیار دیا ہے، ہم اپنی اولا و
کو مال پر ترجیح ویت ہیں، نبی علیہ نے فرمایا جو میرے لیے اور بنوعبد المطلب کے لئے ہوگا وہی تبہارے لیے ہوگا، جب میں ظہر
کی نماز پڑھ چکوں تو اس وقت اٹھ کرتم لوگ یوں کہنا کہ ہم اپنی عور توں اور بچوں کے بارے میں نبی علیہ ہے مسلمانوں کے
سامنے اور مسلمانوں سے نبی علیہ کے سامنے سفارش کی ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سلمانوں سے نبی علیہ کے سامنے سفارش کی ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سلمانوں سے تبی علیہ کے سامنے سفارش کی ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سلمانوں سے نبی علیہ کے سامنے سفارش کی ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سلمانوں سے تبی علیہ کے سامنے سفارش کی ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سلمانوں سے تبی علیہ کا میں میں تبہاری ورخواست کرتے ہیں، میں تبہاری ورخواست قبول کر لوں گا اور سے بھی کہدوں گا۔

چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، نبی طیا نے فرمایا جومیرے لیے اور بنوعبدالمطلب کے لئے ہے وہی تمہارے لیے ہے،
مہاجرین کہنے لگے کہ جو ہمارے لیے ہے وہ بنی طیا کے لئے ہے، انصار نے بھی یہی کہا،عیبنہ بن بدر کہنے لگا کہ جومیرے لیے
اور بنوفزارہ کے لئے ہے وہ نہیں ، اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنوتیم بھی اس میں شامل نہیں ،عباس بن مرداس نے کہا کہ
میں اور بنوسلیم بھی اس میں شامل نہیں ، بنوسلیم کے لوگ ہو لے نہیں ، جو ہمارا ہے وہ نبی طیا گاہے، اس پرعباس بن مرداس کہنے لگا

ا بوسلم الم المناه الم

(۷۰۳۸) مقسم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تلید بن کلاب لیش کے ساتھ لکلا،ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو رفی تھونے کی اس پہنچہ وہ اس وقت ہاتھوں میں جوتے لئکائے بیت اللہ کا طواف کررہے تھے،ہم نے ان سے بوچھا کہ غزوہ حنین کے موقع پرجس وقت بنوتمیم کے ایک آ دمی نے بنی علیا سے بات کی تھی، کیا آپ وہاں موجود تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! بنوتمیم کا ایک آ دمی 'جھے وقت بنوتمیم کے ایک آ دمی 'جھے ہوں کہ اس منے کھڑ اہو گیا،اس وقت نبی علیا الوگوں میں مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے،وہ کہنے والخواصیرہ کہا جاتا تھا' آیا اور نبی علیا کے سامنے کھڑ اہو گیا،اس وقت نبی علیا الوگوں میں مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے،وہ کہنے لگا کہ اے مجمد اسٹائیل ہے ہوئے ہیں کہنا گا؟ اس کا کہا ہے میں نے آپ کو مال نے ہوئے ہیں کہنا گا؟ اس کی خصہ آگیا اور فرمایا تھے پر افسوس! اگر میرے یاس بی عدل نہ ہوگا تو اور کس کے باس ہوگا؟

جعزت عمر فاروق ہوں گئی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اسے قل نہ کر دیں؟ نبی علیا نے فر مایا نہیں ، اسے چھوڑ دو، عنقریب اس کے گروہ کے پچھلوگ ہوں گے جوتعتی فی الدین کی راہ اختیار کریں گے، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جا تیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے ، تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو اس پر پچھ نظر نہ آئے ، دستے پر دیکھا جائے تو وہاں پچھ نظر نہ آئے اور سوفاریر دیکھا جائے تو وہاں پچھ نظر نہ آئے بلکہ وہ تیرلیدا ورخون پر سبقت لے جائے۔

# 

(٧.٣٩) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَأَكُلِ لُحُومِهَا [قال الألباني الله عنه صحيح، وهذا اسناد ضعيف].

(2009) حضرت ابن عمر و را الفئاس مروی ہے کہ نبی علیہ نے پالتو گدھوں کے گوشت اور گند کھانے والے جانور سے منع فر مایا ہے اس پر سوار ہونے سے بھی اور اس کا گوشت کھانے سے بھی۔

( ٧٠٤٠) حَلَّثُنَا مُؤَمَّلُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْحُويُرِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلُكٍ فَإِنْ يُقُطَعُ السِّلُكُ يَتُبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. [احرحه ابن ابی شببة ١ / ٦٣ اسناده ضعیف]

( ۱۹۰۰ کے) حصرت ابن عمر و ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی علی<sup>نیں</sup> نے ارشا دفر مایا علامات قیامت لڑی کے دانوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں جوں ہی لڑی ٹوٹے گی تو ایک کے بعد دوسری علامت قیامت آ جائے گی۔

( ٧٠٤١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْمَشْيَبُ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَغْنِى ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَقُولُ ارْحَمُوا تُرُحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَيُلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ وَيُلٌّ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [راحع: ٢٥٤١]

(۳۷) حظرت عبدالله بن عمره طالق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقائے برسرمنبریہ بات ارشاد فر ما کی تم رحم کروہ تم پررحم کیا جائے گا،معاف کرو، الله تمہیں معاف کردے گا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوصرف باتوں کا ہتھیا ررکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوصرف باتوں کا ہتھیا ررکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوابیے گنا ہوں پر جانے بوجھتے اصرار کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں۔

(٧٠٤٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَقٍ يُسْتَلُحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَقٍ يُسْتَلُحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَق يُسْتَلُحَق بِمَنْ اسْتَلُحَقَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَهُ يَمُلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدُ لَحِق بِمَنْ اسْتَلُحَقَهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ وَلَيْ يَعْدِهِ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمُ يَعْدِهِ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدُ لَجِق بِمَنْ السَّلُحَق وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ وَلَا يَعْدِهِ فَقَصَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَوْلَكُ وَلَا يَعْدِهُ وَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَوْلَكُونَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ اللّذِى يُدْعَى لَهُ أَنْكُرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمُلِكُهَا أَوْ مِنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً إِلَا يَعْلَى اللّهُ مُنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً إِلَى الْعَلَى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً إِلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَى كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً إِرَاحِع: ٢٩٩٩ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَانُوا حُرَاقًا أَوْ أَمَةً إِلَا لَهُ إِلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كَانَ الْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَالَ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الل

(۲۰۳۲) حضرت ابن عمرور النظامة مروى به كه جو بچه اپنے باپ كے مرنے كے بعد اس كنب ميں شامل كيا جائے جس كا دعوى مرحوم كے ورثاء نے كيا ہو، اس كے متعلق في عليه ان بي فيصله فرمايا كه اگروه آزاد عورت سے ہوجس سے مرنے والے نے نكاح كيا ہو، يا اس كى مملوكه باندى سے ہوتو اس كانسب مرنے والے سے ثابت ہوجائے گا اور اگروه كسى آزاد عورت يا باندى نكاح كيا ہو، يا اس كى مملوكه باندى سے ہوتو اس كانسب مرنے والے سے ثابت ہوجائے گا اور اگروه كسى آزاد عورت يا باندى

# هي مُثالًا مَرْرُينَ بل يَسْدِيمَ اللهِ بن عَبَرو شِينَ اللهِ بن عَبَرو شِينَ ﴾

سے گناہ کا نتیجہ ہے تواس کا نسب مرنے والے سے ثابت نہ ہوگا، اگر چہ خوداس کا باپ ہی اس کا دعویٰ کرے، وہ زنا کی پیداوار اورا پنی ہاں کا بیٹا ہے اوراس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ کوئی بھی لوگ ہوں، آزاد جوں یا غلام۔

(٧.٤٣) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ابْنَ الزَّبْيُرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَإِنِّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الزَّبْيُرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ الزَّبْيُرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَإِنِّى أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتُ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ وُزِنَتُ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتُهَا قَالَ فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ يَا ابْنَ عَمْرٍ وَ فَإِنَّكَ قَدْ قَرَأَتَ الْكُتُبَ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنِّكَ قَدْ قَرَأَتَ الْكُتُبَ وَصَحِبْتَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنِّى أَشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجُهِى إِلَى الشَّأَمِ مُجَاهِدًا. [راحع: ١٤٤].

(۱۹۳۰) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھٹا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھٹا کے پاس آئے، اس وقت وہ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابن زبیر احرم میں الحاد کا سبب بننے سے اپنے آپ کو بچانا، میں اللہ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ٹبی بایٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے قریش کا ایک آ دی حرم مکہ کو گل بنا لے گا، اگر اس کے گنا ہوں کا جن وانس کے گنا ہوں سے گنا ہوں کا بیلوا جھ موران کیا جائے گا، حضرت ابن زبیر ڈاٹھنا نے فر مایا اے عبداللہ بن عمر وادیکھوتم وہ آ دمی نے بنا، کیونکہ تم نے سابقہ آسانی کتا ہوں کا بیلوا جھ میں اور نبی بایٹھا کی ہمنشینی کا شرف بھی حاصل کیا ہے، انہوں نے فر مایا میں آئے گوگواہ بنا تا ہوں کہ میں جہاد کے لئے شام جارہا ہوں۔

( ٧٠٤٤) حَدَّثَنَا حَسَنَ يَعْنِى الْآشُيَبَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا هَرَّاجٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ اللَّانُيَا قَالَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَمُونُ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ اللَّذُنِيَا قَالَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَكُونُ وَعَنْ رَالُونُ وَلَا يَخْوِرُ بِهَا وَمَنْ رَأَى سِوى يَبْشُونُ هَا الشَّيْطَانِ لِيُحْوِرِنَهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثًا وَلَيْسُكُتْ وَلَا يُخْوِرُ بِهَا أَحَدًا.

(۱۹۲۸) حَرَّت ابْنَعُرو وَ فَالْمُؤَسَّ مَرُوكَ ہِ كَهُ بَى النِّلَانَ فَر ما يَالَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّائَيَّا كامطلب بيہ كمومن جونيك خواب و كيت ہو وہ اس كے لئے تو شخرى ہوتا ہے، اورا چھ خواب اجزاء نبوت ميں سے انچاسواں جزو ہوتے ہيں، جو شخص اچھا خواب و كيھے اسے بيان كردے، اورا كركوئى برا خواب و كيھے تو وہ شيطان كی طرف سے ہوتا ہے تا كہ اسے محملان كردے، اس لئے اسے اپنی بائیں جانب بین مرتبہ تھوك و بنا چا ہے اورا آس پر سكوت اختيار كرنا چاہئے كہ كى سے وہ خواب بيان ندكرے۔ اس لئے اسے اپنی بائیں جانب بین مرتبہ تھوك و بنا چاہئے اور اس پر سكوت اختيار كرنا چاہئے كہ كى سے وہ خواب بيان ندكرے۔ (۷.٤٥) حَدَّثُنَا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ حَدِّدُ اللَّهِ مَنْ رَدِّنَهُ الطَّيرَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ واللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلْهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَى وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَى وَا

(۷۰ ۲۵) حضرت ابن عمرو و التي سروي ہے كہ جناب رسول الله مَنالَيْظِ نے ارشاد فرمايا جس شخص كوبدشكوني نے كسى كام سے

## هي مُنالًا أَخْرِينَ لِينَةِ مَرْم لَهُ حَلَى هُمُ اللهِ نَاعَبُرُوعَيْنَ ﴾ لا الله ناعبُروعَيْنَ الله ناعبُروعَيْنَ الله الله عَلَيْهِ الله عَبُرُوعَيْنَ الله الله عَبُرُوعَيْنَ الله الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنِ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَبْرُوعَيْنَ الله عَلَيْهِ الله عَبْرُوعِيْنَ الله عَبْرُوعِيْنَ الله عَبْرُوعِيْنَ الله عَبْرُوعِيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَبْرُوعِيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ

روک دیا، وہ مجھ کے کہاں نے شرک کیا، صحابہ کرام ٹٹائٹانے بوچھایا رسول اللہ! اس کا کفارہ کیا ہے؟ نبی علیا نے فرمایا یوں کہہ لیا کرےا باللہ! ہرخیرآ ہے، ہی کی ہے، ہرشگون آ ہے، ہی کا ہے اور آ ہے کے علاوہ کوئی معبوز نہیں۔

(٧٠٤٧) حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي أَنُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتيْنِ فِي سَجُدَةٍ ثُمَّ جُلِّي عَنْ الشَّمْسِ فَقَالَتُ عَائِشَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا سَجَدُتُ سُجُودًا قَطُّ أَطُولَ مِنْهُ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ كَانَ

(۲۷ - ۷-۷۷ - ۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیٹا کے دور باسعا دت میں سورج گر ہن ہوا، ''تو نماز تیار ہے'' کا اعلان کر دیا گیا، نبی علیٹانے ایک رکعت میں دورکوع کیے، پھرسورج روثن ہو گیا، حضرت عائشہ فٹاٹٹا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن سے طویل رکوع سجدہ بھی نہیں دیکھا۔

( ٧.٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجِ أَبِى السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَرُوَاجَ الْمُؤْمِنِينَ لَتَلْتَقِيَانِ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا رَأَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. [راجع: ٦٦٣٦].

(۷۰۴۸) حضرت عبداللہ بن عمر و رہا گئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مؤمنین کی رومیں ایک دن کی مسافت پر ملاقات کر لیتی ہیں، ابھی ان میں سے کسی نے دوسرے کود یکھانہیں ہوتا۔

(٧.٤٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغُرُّبَلُونَ فِيهِ غَرْبَلَةً يَبُقَى مِنْهُمْ حُثَالَةٌ قَدُ مَرِ جَتْ عُهُو دُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْمَخْرَجُ مَرِ جَنَّ عَهُو دُهُمُ وَآمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغُوفُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ فَيَ فَرَايِكُ فَالَ تَأْخُذُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ فَيَ فَعَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ فَلَكُ فَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغُوفُونَ مَا تَغُوفُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتُكُمْ فَى مَعْرَتُ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتُكُمْ وَمَعْ فَى اللّهُ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ فَمَا اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى أَمْونَ فِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى أَمُولَ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا مَعْولَ اللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا مَعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَونَ وَمَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْتُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( .o.) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ سَعِيدٍ التَّجِيبِيُّ سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلِ الْمِصْوِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ

# هي مُنالِهَ اللهِ المُلْمِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

الْجُمُّعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُّعَةِ وُقِي فِتْنَةَ الْقَبْرِ. [راحع: ٦٦٤٦].

- (۵۰۵) حضرت عبداللہ بن عمر و را النظامے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جومسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو جائے ،اللہ اسے قبر کی آ زمائش سے بچالیتا ہے۔
- (٧.٥١) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّثِنِى الْمُفَضَّلُ حَدَّثِنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحُبِّلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٨٨٦)، والحاكم (١٩/٢)].
  - (۷۰۵۱) حضرت ابن عمر و رفانتی سے مروی ہے کہ نبی مالیا ان ارشا وفر مایا قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوجائے گا۔
- ( ٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْرَنَا انْنُ لَهِيعَةَ أَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْاَكْبَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسُلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيْدُرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ وَحُسُنِ خُلُقِهِ. [راحع: ٦٦٤٩].
- (۵۳) حضرت ابن عمرو ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبثی خانۂ کعبہ کو دیران کر دےگا ،اس کا زیور چھین لے گا اور اس کا غلاف اتار لے گا ،اس جبشی کو گویا میں اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سرے ایکلے بال گرے ہوئے جیں اور وہ ٹیز ھے جوڑوں والا ہے ،اور چھنی اور کدال سے خانہ کعبہ پرضر بیں لگار ماہے۔
- ( ٧٠٥٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُذَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيَّبٍ عَنْ قَيْصَرَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ نَظَرَ بَعْضِكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ. [راجع: ٢٧٣٩].

( ٤٠٥٣ ) حضرت ابن عمر و والتلائ مروى ہے كہ ہم لوگ نبي مليلا كے پاس بيٹے ہوئے تھے، ايك نوجوان آيا اور كہنے لگايا

## منال) امرين المين مرين المنافق المراقب الما المنافق المستناعب وينيان المنافق المستناعب وينيان المنافق الما المنافق الما المنافق المناف

رسول الله! روز \_ كى حالت مين مين اپنى بيوكى كو بوسد د \_ سكتا بون؟ نبى عليه نفر ما يانبين ، تفوزى دير بعد ايك برس عمر كا آ دمى آيا اور اس نے بھى وبى سوال بو چھا، نبى عليها نے اسے اجازت د \_ دى ، اس پر ہم لوگ ايك دوسر \_ كو ديكھنے كئے، نبى عليها نے فر ما يا مجھے معلوم ہے كہتم ايك دوسر \_ كو كيوں ديكھ رہے ہو؟ دراصل عمر رسيده آ دمى اپنے او پر قابور كھ سكتا ہے ۔ ( ٧٠٥٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْهِ وَلَابَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَائِلِهِ مَظْلُومًا فَهُو شَهِيدٌ. [راحع: ٢٥٢].

(۵۵۰) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مالیا آنے ارشا دفر مایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا ظلماً مارا جائے ، وہ شہید ہوتا ہے۔

( ٧.٥٦) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَالْمَعْ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسُجِدًا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ آوُسَعُ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ.

(۲۰۵۲) حضرت ابن عمر و رفاتن سروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا جو مخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد تغییر کرتا ہے، اس کے لئے جنت میں اس سے کشادہ گھر تغییر کردیا جاتا ہے۔

(٧.٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنْعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ. [راجع: ٢٩٧٣]

(۷۵۷) حضرت عبداللہ ابن عمر و ڈاٹھ ہے مردی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا جو شخص زائد پانی یا زائدگھاس کسی کو دینے ہے روکتا ہے،اللہ قیامت کے دن اس سے اپنافضل روک لے گا۔

( ٧٠٥٨) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَحْسِبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْآةِ آمُرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. [قال الألباني حسن صحيح (ابوداود، ٢٥٥٦) ابن ماحة، ٢٣٨٨، النسائي: ٢٧٨٨). قال شعيب: له اسنادان متصل حسن ومرسل].

(۷۰۵۸) حضرت ابن عمر و ڈاٹنڈ سے غالباً مرفو عامر وی ہے تورت کی بات اس کے مال میں نافذ نہ ہوگی جب کہ اس کاشو ہراس کی عصمت کا مالک بن چکا۔

(٥٩.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَحُدَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ حَجَبْتَهَا عَنُ نَاسٍ كَثِيرٍ. [داحع: ٩٠٠] (٤٠٥٩) حفرت عبدالله بن عمرو دُلِّيْ سے مروی ہے كہ ايك آ دى دعاء كرنے لگا كہ اے اللہ اصرف مجھے اور حَمَمَ كَالْيَكُمُ كَابِحُثُ

## منالاً امرين بيدمتر الله بنعبرويين الله المعالمة الله المعالمة الله بنعبروينين الله الله بنعبروينين الله

وے، نبی الیان نفر مایاتم نے اس دعاء کوبہت سے لوگوں سے پردے میں چھپالیا۔

(٧.٦٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَبَّحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَائِلُهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَاثِكَةَ تَلَقَّى بِهَا بَعْضُهَا بَعْضًا [راحع: ٦٦٣٢].

(۷۰۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو دال المسموري ہے كه ايك دن نماز كے دوران ايك آدى نے كها"الحمدلله مل السماء" پرتنيج كهى (اور دعاءكى)، نبى اليكانے نماز كے بعد يو چھا يكلمات كہنے والاكون ہے؟ اس آدى نے عرض كيا كه ميں ہوں نبى اليكا نے فرمايا ميں نے فرشتوں كود يكھا كه ايك دوسرے پرسبقت لے جاتے ہوئے ان كلمات كا ثواب لكھنے كے لئے آئے۔

(٧.٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخِبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْيَهُودَ آتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّامُ عَلَيْكَ وَقَالُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّنَ بِهِ اللَّهُ فَقَرَآ إِلَى قَوْلِهِ فَبِمْسَ الْمَصِيرُ [راجع: ٢٥٨٩].

(۷۰۱) حضرت عبدالله بن عمرو رفظ تنظیت مروی ہے کہ نبی علیقیا کی خدمت میں یہودی آ کر''سام علیک'' کہتے تھے، پھراپنے ول میں کہتے تھے، کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پرعذاب کیوں نہیں دیتا؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ''جب بیر آپ کے پاس آتے ہیں تو اس انداز میں آپ کوسلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ نے آپ کوسلام نہیں کیا۔''

(٧.٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ شَاعِرًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىُّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ [راحع: ٦٥٨٩].

(۲۰۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر و رہ اللہ اسے مروی ہے کہ ایک آدی نبی علیہ کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت لینے کے لئے آیا، نبی علیہ نے اس سے بوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے کہاجی ہاں! فرمایا جاؤ، اور ان ہی میں جہاد کرو۔

(٧.٦٣) حَلَّاتُنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَلَّاتُنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يُغَرْبَلَ النَّاسُ غَرْبَلَةً وَبَنَقَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يُغَرْبَلَ النَّاسُ غَرْبَلَةً وَبَنَقَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يُعَرِّبُلَ النَّاسُ غَرْبَلَةً وَتَنْقُ يَلُو اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ وَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ وَسُلَّا اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ عَامَالِهُ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ عَالَى اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَغْرِفُونَ وَتُذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُوتَلِقُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدَعُونَ عَالَى الْأَلِسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَالَ تَأْخُونَ مَا تُغْرِفُونَ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى خَاصَّاتِهُ اللَّهُ الْوَلَ اللَّهُ اللَّولَ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۷۰۲۳) حضرت عبدالله بن عمرو دال الله على عروى به كدا يك مرتبه نبي علي الله فرمايا لوگوں پرا يك زمانه اليه آئے گا جس ميں ان كى چھانٹی ہوجائے گی اور صرف جھاگ رہ جائے گا، ايبا اس وقت ہوگا جب وعدوں اور اما نتوں ميں بگاڑ پيدا ہوجائے اور

## مناه اخرون بل سيوسيم المحمد الله المعالمة المعال

لوگ اس طرح ہوجائیں (راوی نے تشیک کر کے دکھائی) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہوگا؟ فر مایا نیکی کے کام اختیار کرنا، برائی کے کاموں سے بچنا، اورخواص کے ساتھ میل جول رکھنا، عوام سے اپنے آپ کو بچانا۔ (۷۰۲۰م) حَدَّثَنَاه قُتیبَهُ بُنُ سَعِیدِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَتَهْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ (۷۰۲۰م) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٧.٦٤ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحُمَنِ الْحُيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْبَرْحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْرَجُ صَّدَقَةً فَلَمْ يَجِدُ إِلَّا بَرُ بَرِيًّا فَلْيَرُ دَّهَا.

( ۲۰ ۲ م ۷ ) حضرت ابن عمر و را تفیز سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جوشص صدقہ نکالنا چاہے اور اسے بربری غلام کے علاوہ کوئی اور نہ ملے تو اسے جاہئے کہ اسے لوٹا دے۔

(٧.٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَّى بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّوَفُ يَا سَعْدُ بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ الْعَاصِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّوَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُو يَتَوَضَّا فَقَالَ مَا هَذَا السَّوَفُ يَا سَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَهْدٍ جَادٍ [احرجه ابن ماجة (٢٥٥)].

(2010) حفرت ابن عمر و دفاتی سے مروی ہے کہ نبی علیہ کا گذر حضرت سعد دفاتی کے پاس سے ہوا، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے، نبی علیہ نے فر مایا ہاں اا آگر چیتم جاری تھے، نبی علیہ نے فر مایا ہاں اا آگر چیتم جاری نبریری کیوں نہ ہو۔

(٧٠٦٦) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ وَلَا قَالَ وَلَيْعَتُ بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ فَإِذَا أَدْبِرَ بِهِ إِذَا صَائحٌ فِي كِفَّةٍ فَيُوضَعُ مَا أُحْصِى عَلَيْهِ فَتَمَايَلَ بِهِ الْمِيزَانُ قَالَ فَيُنْعَثُ بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ فَإِذَا أَدْبِرَ بِهِ إِذَا صَائحٌ فِي كِفَّةٍ فَيُوضَعُ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰ يَقُولُ لَا تَعْجَلُوا لَا تَعْجَلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِى لَهُ فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتُوضَعُ مَنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰ يَقُولُ لَا تَعْجَلُوا لَا تَعْجَلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِى لَهُ فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتُوضَعُ مَنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰ يَقُولُ لَا تَعْجَلُوا لَا تَعْجَلُوا فَإِنَّهُ قَدْ بَقِى لَهُ فَيُؤُتّى بِيطَاقَةٍ فِيهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتُوضَعُ مَنْ عِنْدِ الرَّحْمَٰ يَقُولُ لَا تَعْجَلُوا لَا آمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيُونَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَتُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَتُوسَى عَلَى إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَيُولُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ فَالْ فَالُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الرَّحْلُ فِي كِفَةً إِنَّهُ عَلَى مَنْ الْمُعَالَةُ إِلَا لِللْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لِهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَه

(۲۰۷۷) حضرت ابن عمر و رائن سے مروی ہے کہ جناب رسول مکا النظام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزانِ ممل قائم کیے جا کیں کے ، ایک آدمی کولا کرایک پلڑے میں رکھا جائے گا ، اس پراس کے گناہ لا دریئے جا کیں گے اوروہ پلڑ اجھک جائے گا ، اسے جہنم کی طرف بھیجے دیا جائے گا ، جب وہ پیٹے بھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیزرہ گئی ہے ، چنا نچہ کا غذکا ایک کھڑا نکا لا جائے گا جس میں پیکھا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پھر اسے اس آدمی کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ جھک جائے گا۔

(٧٠٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ وَفِي الْأَخْرَى عَسَلًا فَأَنَا ٱلْعَقَّهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكُرْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ لَكَانَ فِي إِحْدَى إِصْبَعَى سَمْنًا وَفِي الْأَخْرَى عَسَلًا فَأَنَا ٱلْعَقَّهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَقُرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ فَكَانَ يَقُرَّوُهُمَا

(١٠٦٧) حفرت ابن عمرو و و المنظم و المن

(۷۰۲۸) حضرت ابن عمر و ڈاٹھنے سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے سال نبی علیا نماز تبجد کے لئے بیدار ہوئے ، تو نبی علیا کے پیچے بہت سے صحابہ ڈوٹھنے مفاظت کے خیال سے جمع ہو گئے ، جب نبی علیا نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آج رات مجھے پانچے ایسی خوبیال دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کوئیس دی گئیں ، چنا نچہ مجھے ساری انسانیت کی طرف عمومی طور پر پینیمبر بنا کر بھیجا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے ایک مخصوص قوم کی طرف پینیمبر آیا کرتے تھے ، دشمن پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے ، ایہی وجہ ہے کہ اگر میرے اور دشمن کے در میان ایک مہینے کی مسافت بھی ہوتو وہ رعب سے جمر پور ہوجا تا ہے ، میرے لیے مال غنیمت کو کئی طور پر حلال قرار دے دیا گیا ہے ، جبکہ مجھ سے پہلے انبیاء بھی انبوا گئی ان بڑا گناہ بھیتے تھے اس لئے وہ اسے جلا دیتے تھے۔

پھرمیرے لیے پوری زمین کو مسجد اور باعث پاکیزگی بناویا گیا ہے، جہال بھی نماز کاونت آجائے میں زمین ہی پرتیم کر کنماز پڑھاوں گا، جھ سے پہلے انبیاء بھا اسے بہت بری بات سجھتے تھے، اس لئے وہ صرف اپنے گرجوں اور معبدوں میں ہی نماز پڑھتے تھے، اور پانچویں خوبی سب سے بری ہے اور وہ یہ کھ سے کہا گیا آپ مانگیں ، کیونکہ ہر نبی نے مانگاہے، لیکن میں نے اپناسوال قیامت کے دن تک مؤ خرکر دیا ہے، جس کا فائدہ تہمیں اور آلا إلّه اللّه کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا۔ (۷.٦٩) حَدَّثَنَا قُتَدِیّة بُنُ سَعِیدٍ آخْبِرَا وَشُدِینُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ آبِی صَالِحٍ الْعِفَادِیِّ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ

# مُنالًا اعَبُرَنَ بِلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَبِرُوعَيْدًا اللهِ مِنْ عَبِرُوعَيْدًا اللهِ مُن عَبِرُوعَيْدًا

عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ سَعْدُ بُنُ آبِي وَقَاصِ.

(۷۰۱۹) حفرت ابن عمر و ڈاٹھئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلانے فر مایا اس دروازے سے جوشخص سب سے پہلے داخل ہو گاوہ جنتی ہوگا، چنانچہ دہاں سے حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹھئاداخل ہوئے۔

( ٧٠٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ هِ شَامٍ بُنِ أَبِي رُقَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُوكَى وَلَا ظِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا حَسَدَ وَالْعَيْنُ حَقَّ.

( • > • > ) حضرت ابن عمر و ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا بیاری متعدی ہونے ، بدشکونی ، مردے کی کھوپڑی کے کیڑے اور حسد کی کوئی حیثیت نہیں ،البتہ نظر لگ جانا برحق ہے۔

( ٧.٧١) حَدَّثَنَا قُتُنِيَةً حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُجِسُّ بِالْوَحْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ ٱلسُمَعُ صَلَاصِلَ ثُمَّ ٱلسُكُتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّ وَيُوحَى إِلَىَّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ نَفْسِى تَفِيضً.

(۱۷۰۷) حضرت ابن عمر و دلانشائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیا سے بوچھایارسول اللہ! کیا آپ کووتی کا حساس ہوتا ہے؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! مجھے گھنٹیوں کی آ وازمحسوس ہوتی ہے،اس وفت میں خاموش ہوجاتا ہوں،اور جتنی مرتبہ بھی مجھ پر وی نازل ہوتی ہے، ہر مرتبہ مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اب میری روح نکل جائے گی۔

( ٧.٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ جُنْدُبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَعَتُ الشَّمْسُ فَقَالَ يَأْتِى اللَّهَ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو بَكُمِ أَنَحْنُ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّهُمُ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارُ الْأَرْضِ.

(۷۵۲) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈھٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی ملیٹھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، اس وقت سورج طلوع ہور ہا تھا ، نبی علیٹھ نے فر مایا قیامت کے دن میری امت کے کچھلوگ اس طرح آئیس کے کہ ان کا نورسورج کی روشن کی طرح ہوگا ، حضرت الوبکر ڈٹاٹٹٹ کو چھایارسول اللہ! کیاوہ ہم لوگ ہوں گے؟ فر مایانہیں ، تمہارے لیے فیرکٹیر ہے کیکن سیوہ فقر اءمہا جرین ہوں کے جنہیں زمین کے کوئے کوئے کوئے سے جمع کر لیاجائے گا۔

(٧٠.٧٠) وَقَالَ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ صَالِحُونَ فِي نَاسِ سَوْءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَغْصِيهِمُ ٱكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ. [راحع: ١٦٥٠].

(۷۲- ۷۸) اور آپ مَلَاثِيَّا نِي مَنْ مُرتبه فرمايا كه خوشخري ہے غرباء كے لئے ، سي نے پوچھايا رسول اللہ! غرباء سے كون لوگ

# هي مُنلِهُ اَفَيْنَ بِيَيْدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهِ بِنَاعَبِرُو يَنْفِي ﴾ الله بن عَبِرُو يَنْفِي ﴾

مراد ہیں؟ نبی علیا نے فر مایا برے لوگوں کے جم غفیر میں تھوڑ ہے سے نیک لوگ، جن کی بات ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ نہ ماننے والوں کی تعداد ہو۔

- (٧.٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا [قال عَمْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا [قال الله عَمْرِو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا [قال الله عَنْ عَبْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَغْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا إِقَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا . [قال
- (۷۰۷۳) حضرت ابن عمر و دان نفی سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے فرمایا وہ مخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہڑوں کاحق نہ پیجانے۔
- (٧.٧٤) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّقَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيْلًا عَنْ عَظْءٍ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ مَا أَنْ يَنَبَخْتَرُ فِيهَا أَوْ يَتَجَرُجَرُ فِيهَا إِلَى يَنْمَا رَجُلٌ بِهِ الْأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ فَهُو يَتَجَلُجَلُ فِيهَا أَوْ يَتَجَرُجَرُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
- (۷۷۰) حضرت ابن عمر و دلائفؤے مروی ہے کہ نبی علیائے فرمایا ایک آ دمی اپنے حلہ میں متکبرانہ حیال چاتا جا رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو کھم دیا ،اس نے اسے پکڑلیا اوراب وہ قیامت تک اس میں دھنتا ہی رہے گا۔
- ( ٧.٧٥) حَدَّثُنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ أَخْمَرَنِى أُسَامَةُ أَنَّ عَمْرَو بُنَ شُعَيْبٍ حَدَّقَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُنْزِعُ فِى حَوْضِى حَتَّى إِذَا مَلَأَتُهُ الْهُلِى وَرَدَ عَلَى الْبُعِيرُ لِغَيْرِى فَسَقَيْتُهُ فَهَلُ لِى فِى ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِهٍ حَرَّى آجُرٌ.
- (20-20) حضرت ابن عمر و دلائن سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اپنے حوض میں پانی لا کر بھرتا ہوں، جب اپنے گھر والوں کے لئے بھر لیتا ہوں تو کسی دوسرے آ دمی کا اونٹ میرے پاس آ تا ہے، میں اسے پانی پلا دیتا ہوں تو کیا مجھے اس پراجر لے گا؟ نبی علیق نے ارشا دفر ما یا ہر حرارت والے جگہ میں اجر ہے۔
- ( ٧.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْحَطَّابِيَّ حَدَّثِنِى بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ عَمُوو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا وَآيَّهَا امْرَأَةٍ مَسَّتُ قَوْجَهَا فَلُتَتَوَضَّا .
- (۷۰۷۱) حضرت ابن عمر و ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے ارشا دفر مایا جو محض اپنی شرمگاہ کو چھوے ،اسے نیاوضوکر لینا جا ہے اور جو عورت اپنی شرمگاہ کو چھو کے وہ بھی نیاوضو کر لے۔

### 

(٧.٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتُ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتُ الشَّمُسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كُطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُو الْعَصْرُ الْعَصْرُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعَشَاءِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقُتُ صَلَاةِ الصَّمْرِ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمُسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَآمُسِكُ فَإِنَّهَا وَلَكُ بَيْنَ قَوْنَى شَيْطَانِ أَوْ مَعَ قَرْنَى شَيْطَانِ . [راحع: ٢٩٩٦].

(224) حضرت ابن عمر و دلائن سروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا ظهر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے جب کہ ہرآ وی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو،اور بیاس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہوجائے ،عصر کا وقت سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک ہے،مغرب کا وقت غروب شفق سے پہلے تک ہے،عشاء کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کراس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے، جب سورج طلوع ہوجائے تو نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

( ٧.٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنِ الْآغْمَشِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ قَيْسٍ عَنُ آبِى حَرَّبِ الدَّيْلِيِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّتُ الْخَضُّرَاءُ وَلَا ٱقَلَّتُ الْغَبْرَاءُ مِنْ رَجُلِ ٱصْدَقَ لَهُجَةً مِنْ آبِى ذَرِّ. [راجع: ٢٥١٩].

(۸۷۰) حفرت عبداللہ بن عمرو رفائل سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بے فرماتے ہوئے سنا ہے روئے زمین پراور آسان کے سامے تلے ابوذر سے زیادہ سچا آدی کوئی نہیں ہے۔

( ٧.٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْوٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدُو قَالَ كُنتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَتُ الْأَعْمَالُ فَقَالَ مَا مِنُ أَيَّامٍ الْعَمَلُ وَلَا اللَّهِ فَلَا أَنْ يَخُرُجَ رَجُلَّ فِيهِنَّ ٱفْصَلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ قَالَ فَاكْبَرَهُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ يَخُرُجَ رَجُلَّ بِنَفْسِهِ فِيهِ. [راحع: ٥٥٥].

(20-4) حضرت عبدالله بَنَ عُرو ولالتَّنِ اللهُ عَرَفِي مِ كَه أَيكُ مرتبه مِن بَي اللهُ كَ فدمت مِن بينها بوا تفا كه اعمال كا تذكره بون لا الله و الله من الله كونيك اعمال الشخص في الله و الله

مَنْ الْمُهَامَةُ فَنَ اللهُ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

(۰۸۰) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ النظام ہے کہ جب نبی ملیلا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رہ النظال ہوا تو سورج کو گہن لگ گیا، نبی ملیلا نماز کے لئے کھڑے ہوئے، نبی ملیلا نے دور کعتیں پڑھیں اور طویل قیام کیا پھر قیام کے برابر رکوع کیا تو پھررکوع کے برابر سجدہ کیااور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور سلام پھیردیا۔

(٧.٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِى شُرَجِيلُ بُنُ شَرِيكِ الْمَعَافِرِيَّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ التَّنُوخِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِى مَا أَتَيْتُ أَوْ مَارَكِيْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقُتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ
قَبْلِ نَفْسِي. [راحع: ٢٥٦٥]

(۸۱۷) حضرت عبدالله عمر و طالتی مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالع کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر میں نے زہر کو دور کرنے کا تریاق بی رکھا ہو، یا گلے میں تعویذ لئکا رکھا ہو، یا ازخود کوئی شعر کہا ہوتو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ٧٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيُوةً قَالَ حَدَّنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ آبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ أَنَّهُ رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ ٱلْفَبُلْتِ قَالَتُ ٱقْبَلْتُ مِنْ وَرَاءِ جَنَازَةِ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَهَلْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى قَالَتُ لَا وَكَيْفَ الْمُعْتَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ وَرَاءِ جَنَازَةِ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَهَلْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى الْمُعْتَ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرُاهَا جَدُّ أَبِيكِ. [راحع: ٢٥٧٤].

(۱۸۷۷) حضرت عبداللہ بن عمر و دفائظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیظا کے ساتھ چلے جارہے تھے کہ نبی علیظا ویہیں ایک خاتون پر پڑی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نبی علیظا نے اسے پہچان لیا ہوگا، جب ہم راستے کی طرف متوجہ ہو گئے تو نبی علیظا ویہیں کھم رکئے ، جب وہ خاتون وہاں پیچی تو پید چلا کہ وہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹا تھیں ، نبی علیظا نے ان سے پوچھا فاطمہ! تم اسپے گھرسے کسی کام سے نکلی ہو؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں اس گھر میں رہنے والوں کے پاس آئی تھی ، یہاں ایک فوتگی ہوگئی متو میں نبی علیظا نے فرمایا کہ پھرتم ان کے ساتھ قبرستان بھی کے سوچا کہ ان کے ساتھ قبرستان جاؤں ، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ سے جوئن رکھا گئی ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا معاذ اللہ! کہ میں ان کے ساتھ قبرستان جاؤں ، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ سے جوئن رکھا ہے ، وہ مجھے یا دبھی ہے ، نبی علیظا نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ وہاں چلی جا تیں تو تم جنت کو دیکھ بھی نہ پا تیں یہاں تک کہ تہا رہے یا داداا سے دیکھ لیتا۔

(٧٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِشْرَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ

# مُنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِيرُومِينَ اللَّهِ مِنْ عَبِرُومِينَ اللهِ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهِ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهِ مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِي مِنْ عَبِرُومِينَ اللَّهُ مِنْ عَبِي مِنْ عَبِينَ عَبِي مِنْ عَبِي مِنْ عَبِي مِنْ عَبِي مِنْ عَبِيلًا عَلَيْنِ مِنْ مِنْ عَبِيلًا عَلَيْنِ عَبِيلًا عَلَيْنِ مِنْ مِنْ عَبِيلُولِي اللَّهُ مِنْ عَبِيلًا عِنْ عَبِيلًا عِلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلَى مِنْ عَبِيلًا عِلَى مِنْ عَبِيلًا عِلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلَى مِنْ عَلَمُ عَلَى مِنْ عَبِيلِي مِنْ عَبِيلًا عِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبِيلًا عِلْمُ عَلَى مِنْ عَبْلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِيلِي مِنْ عَبْلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِيلًا عِلْمُ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْكُولِ مِنْ عَلِي مِنْ

عِيسَى بْنَ هِلَالِ الصَّدَفِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولَان سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى رِجَالٌ يَرْكُبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ فِى آخِرِ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى وَلَوْسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ البُّخْتِ الْعِجَافِ النَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

(۷۸۳) حضرت ابن عمرو تلافظت مروی ہے کہ میں نے نبی علیلیا کو پیڈر ماتے ہوئے ساہے کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جومردول سے مشابدزینوں پر سوار ہوکر آیا کریں گے اور معجدوں کے دروازوں پر اتراکریں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بر ہنہ ہوں گی ، ان کے سرول پر بختی اونٹوں کی طرح جھولیں ہوں گی ، تم ان پر لعنت بھیجنا ، کیونکہ ایسی عورتیں ملعون ہیں ، اگر تمہارے بعد کوئی اوراحت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی اس طرح خدمت کرتیں جیسے تم ایسی عورتیں میں تا کہ کورتوں کی اس طرح خدمت کرتیں جیسے تم سے بہلے کی عورتیں تمہاری خدمت کرتیں جیسے تم

( ٧.٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي أَبُو الْأَسُودِ عَنُ عِكْرِمَةً مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْغَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ. [صححه البحاري (٢٤٨٠)]

(۱۸۴۷) حضرت ابن عمر و رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا جواظلماً مارا جائے ،اس کے لئے جنت ہے۔

( ٧٠٨٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَّرَهُ وَصَغَّرَهُ وَصَغَّرَهُ وَصَغَّرَهُ وَصَغَّرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَعَرَهُ وَصَغَرَهُ وَصَعَرَهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللَّهُ عِنْ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى عَمْ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَلُوهُ مَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَنْ عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُوهُ وَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(٧٠٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا عَنْ عَامِرٍ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍ و سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجُومَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. [راجع: ١٥ ]. (٢٠٨٦) حفرت عبدالله بن عمرو وللطن سروى ب كرم سنة بى طيا كويرفر مات بوئ سات بوئ سامان وه ب جس ك زبان اور باتف سة وسرے مسلمان محفوظ رئين اور مهاجروة ب جوالله كي منح كي بوئي چيزوں كورك كروے۔

(٧٠٨٧) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ التَّسْعَةِ

# مُنلُهُ الله مُنافِينَ مِنْ الله مِن عَبِسُومِ مِنْ اللهِ مِن عَبْسُومِ مِنْ اللهِ مِن عَبِسُومِ مِنْ اللهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن المِن المِن اللهِ مِن المِن المِن المِن اللهِ مِن المِن المِ

قَالَ فَقُلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ الثَّمَانِيَةِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ مِنْ كُلِّ فَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ مِنْ كُلِّ تَعْمِيهِ مِنْ مَنْ فَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا وَآفُطِرُ يَوْمًا وَآفُطِرُ يَوْمًا وَآفُطِرُ يَوْمًا وَآفُطِرُ مَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ النسائي: ٢١٢/٤). قال شعيب: صحيح بغيره هذه السياقة ] [انظر: ٢٨٧٧].

(۷۰۷۷) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹھؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے روزے کے حوالے سے کوئی تھم دیجئے ، نبی علیہ نے فر مایا ایک دن روزہ رکھوتو نو کا ثواب ملے گا، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فر مایا اضافے کی درخواست کی تو فر مایا اضافے کی درخواست کی تو فر مایا تین روزے رکھو، تنہیں سات روزوں کا ثواب ملے گا بھر نبی علیہ مسلسل کمی کرتے رہے تھی کہ آخر میں فر مایا ایک دن روزہ رکھا کرواور ایک دن ناخہ کہا کرو۔

( ٧.٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنُ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٌ عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ [راحع: ٦٦٦٣].

(۱۸۸۸) حضرت عبدالله ابن عمرو نظافات مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ مَثَاثِیْتُوْمِ نے ارشا دفر مایاقتل شبه عمد کی ویت مغلظ ہے، جیسے قتل عمد کی ویت مغلظ ہے، جیسے قتل عمد کی ویت معات لگا تا ہے، جیسے قتل عمد کی ویت ہوتی ہے، البتہ شبہ عمد میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو ہم پر اسلحہ اٹھا تا ہے یاراستہ میں گھات لگا تا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٧٠٨٩) حَدَّثَنَا ٱزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُشَنَّى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْعَاصِ ٱنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَاهُلُ عَرَفَةً فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى آتَوْنِى شُغْنًا غُبُرًا

(۸۹ ً ء ) حضرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُظَافِقِ نے ارشا وفر مایا اللہ تعالی عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشنوں کے سامنے فخر فر ما تا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جومیرے پاس پراگندہ حال اور خبار آلود ہوکر آئے ہیں۔

( ٧٠٩ ) حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَىٰ عَنُ عَمُّرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَّاً فَدِيَتُهُ مِاتَةٌ مِنْ الْبِيلِ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ مَخَاصٍ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلَّمُ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونِ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَعَشَرَةُ بَنِى لَبُونِ ذُكْرَانٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّمُهُمَّا عَلَى أَنْهُونَ الْبَيْلِ فَإِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَإِذَا غَلَثُ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا عَلَى نَحُو الزَّمَانِ مَا كَانَتُ يُقَوِّمُهُمْ عَلَى الْمُعَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّمُهُمْ عَلَى الْمُعَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا كَانَتُ

# هي مُنلِهُ الْمُدُرِّضِ لِيَنِيْ مَرْمُ كَوْ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَبَلَغَتُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانٍ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدُلَهَا مِنْ الْوَرِق ثَمَانِيَةَ آلَافِ [راجع: ٦٦٦٣].

(۷۹۰) حفرت ابن عمرو رفائن سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا خطاق آل ہونے والے کی دیت سواونٹ ہے جن ہیں ۳۰ بنت خاص ،۳۰ بنت خاص ،۳۰ بنت ابون ،۳۰ حقے اور دس ابن لبون فرکر اونٹ شامل ہوں گے اور نبی علیہ شہروالوں پراس کی قیمت چارسود ینار یا اس کے برابر چا ندی مقرر فرماتے تھے اور قیمت کا تعین اونٹوں کی قیمت کے اعتبار سے کرتے تھے ، جب اونٹوں کی قیمت بڑھ جاتی تو دیت کی مقدار فدکور میں بھی اضافہ فرما دیتے اور جب کم ہوجاتی تو اس میں بھی کمی فرما دیتے ، نبی علیہ کے دور باسعا دت میں یہ قیمت چارسود بنار سے آٹھ سود بنار تک بھی پہنی ہے ، اور اس کے برابر چا ندی کی قیمت آٹھ بزار در ہم تک پہنی ہے ۔ اور براب کے برابر چا ندی کی قیمت آٹھ بزار در ہم تک پہنی ہے ۔ اور براب کی گئنا سُکینمان بُن مُوسی عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِیهٔ اللّلهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَصَی آنَ الْعَقُلُ مِیواتُ بَیْنَ وَرَقَةِ الْقَیْسِ عَلَی فَرَائِصِهِمْ وَالله اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَصَی آبُ الْکُوالِی عَلَی اللهٔ اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسَلَمْ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللهُ عَلَیْهُ وَسُلِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمَ عَلَیْهُ وَاللّمَ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَیْهُ وَاللّمَ عَلَیْهُ وَاللّمَ عَلَیْهُ وَاللّمُ عَلَی

(۷۰۹۱) حضرت ابن عمر و رفائن سے مروی ہے کہ نبی مالیا آئے یہ فیصلہ فر مایا ہے کہ دیت کا مال مقتول کے ورثاء کے درمیان ان کے حصول کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔

( ٧٠٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِع كُلُّهُ الدِّيَة كَامِلةً وَإِذَا جُدِعَتُ أَرُنَبَتُهُ نِصُفَ الدِّيَة وَفِي الْمَيْنِ نِصُفَ الدِّيَة وَفِي الْمَيْنِ نِصُفَ الدِّية وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ الْمَيْنَ وَهِي الْمَيْنِ نِصُفَ الدِّية وَفِي الْمَيْنِ وَضُفَ الدِّية وَقِي الرِّجُلِ نِصُفَ الدِّية وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ الْمَيْنَ وَهِي اللَّهِ مَا فَصَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتُ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.[قال الألباني: حسن قاتِلَهَا وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْمُعَانِ نِصُفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.[قال الألباني: حسن الدود: ٢٤ ٥٤ ، ابن ماحة: ٢٦٤٧؛ النسائي: ٢٨/٨)] [راجع: ٣٦٦٦]

(209۲) حضرت ابن عمر و رفاتین سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ناک کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اگراہ کمل طور پرکاٹ دیا جائے تو پوری دیت واجب ہوگی ، ایک آ کھی دیت نصف قرار دی ہے ، نیز ایک پاؤس کی دیت نصف قرار دی ہے ، نیز ایک پاؤس کی دیت بھی نصف اور ایک ہاتھ کی دیت بھی نصف قرار دی ہے اور یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ فورت کی جانب ہے اس کے عصبہ دیت ادا کریں گے خواہ وہ کوئی بھی ہوں ، اور وہ اس چیز کے وارث ہوں گے جواس کی ورافت میں سے باقی بچے گی ، اور اگر کسی نے عورت کوئل کردیا ہوتو اس کی دیت اس کے ورثاء میں نقشیم کی جائے گی اور وہ اس کے قاتل کوئل کرسکیں گے ، نیزیہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصار کی کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہوگی۔

(٧.٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرٍو

# ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمُ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا رَأَوُهُ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ۲۰۹۳ ) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں ، قیامت کے دن وہ اس پرحسرت وافسوس کریں گے۔

( ٧.٩٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّجُلِ يَدُخُلُ الْحَائِطَ قَالَ يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبُنَةً.[راحع: ٦٦٨٣].

(۹۴۷) حضرت ابن عمر و ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے پوچھا یارسول اللہ! اگر کو کی شخص کسی باغ میں داخل ہو کرخوشوں سے تو ژکر پھل چوری کر لے تو کیا تھم ہے؟ نبی ملیشانے فر مایا اس نے جو پھل کھالیے اور انہیں چھپا کرنہیں رکھا، ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔

( ٧٠٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آبِى الْوَضَّاحِ حَدَّثَنِي الْعَكَلَاءُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَهُدِى قَلْ جَاءَ أَعْرَابِي عَلَيْ عَلَيْ جَرِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَعْمَتُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَعْمَتُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفَعْمَتُ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ يَسِيرًا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ هَا هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهِجُرَةُ أَنُ تَهُجُو الْفَوَاحِشَ مَا طَهُو وَالْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ يَسُولُ اللَّهِ بَنُ السَّائِلُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنَا عَنْ ثِيَابِ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَالْمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَالْمَعْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ الْقُومِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَالَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى عَلَيْهِ وَمَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَاكِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَالُكُولُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّه

پھروہ حضرت عبداللہ بن عمرو ٹافنانے خودابتداء کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آ دمی نبی علیہ کے یاس آیا اور کہنے لگایارسول

اللہ! یہ بتا ہے کہ جنتیوں کے کپڑے بنے جائیں گے یا پیدا کیے جائیں گے؟ لوگوں کواس دیہاتی کے سوال پر تعجب ہوا، نبی علیہ انے فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہور ہاہے، ایک ناواقف آ دمی ایک عالم سے سوال کرر ہاہے، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا اہل جنت کے کپڑوں کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں، نبی علیہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے جنت کے پھل سے چیر کر نکالے جائیں گے۔

(٧.٩٦) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مُثُلَّ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرُّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأْتِى بِرَجُلٍ قَدْ خُصِى يُقَالُ لَهُ سَنُدَرٌ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكُر بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ إِلَيْهِ خَيْرًا ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَخُورُجَ إِلَى مِصْرَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنْ اصْنَعُ بِهِ خَيْرًا وَ احْفَظُ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ [راحع: ١٧٠٠].

(۹۹) حضرت ابن عمر و دانش سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر ما یا جس شخص کا مثلہ کیا جائے یا آگ بیں جلا دیا جائے ، وہ آزاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر دہ ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ کے پاس' سند' نامی ایک آدی کولا یا گیا جے ضمی کر دیا گیا تھا، نبی علیہ نے اسے آزاد کر دیا، جب نبی علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ حضرت صدیق اکبر دانش کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ کی وصیت کا ذکر کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر جب حضرت صدیق اکبر دانش کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاتش نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فاروق دانش خلی نظر ہو کے تو وہ پھر آیا اور نبی علیہ کی وصیت کا ذکر کیا، حضرت عمر دانش نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا ہا تو حضرت عمر دانش نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا ہا اور خسم سے موجوب ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا ہا اور خسم سے موجوب ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا ہو کہ کہاں جانا چا ہے جو جو اس نے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نبی علیہ کی وصیت یا در کھنا۔

(٧.٩٧) حَدَّثَنَا مَعُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَعِنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَغِيبُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْمَاءِ أَيْجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ نَعَمُ.

(۷۹۷) حضرت ابن عمر و دان سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی علیا کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! ایک آدی غائب رہتا

ب، وه يا في استعال كرن برجمى قدرت نبيس ركمتا ، كيا وه اپني يوى سے جم بسترى كرسكتا ہے؟ بى طيا نے فرما يا بال و ( ٧٠٩٨) حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاصِ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْوِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ فَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ فَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهِ صُمْ مَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْائِقَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهِ صُمْ مَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَتُهُ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَاللَهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَلَكُ أَجُورُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُورُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَلَكُ أَكُورُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَلَكُ أَلِي مِنْ فَلِكَ قَالَ صُمْ أَلُومُ وَلَكَ أَجُورُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّى أُطِيقُ أَكُورً مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَلْوَلَكُ أَنْ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَسُعَلَا وصَعْمَ مَا مَالَ اللَّهُ عَلَى مُنْ مَا مَوْمَ ذَاوْدَ كَانَ يَصُومُ مُ يُومًا وَيُفُطِرُ يُومًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيُعْمَالًا وصَعْمَ الْمَالِقُ اللَّهُ عَمْ مَوْمَ ذَاوْدَ كَانَ يَصُومُ مُ يَوْمًا وَيُفُطِرُ يَوْمًا وَيَعْلَى الْمَالِقُ الْمَالِلَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ ال



و٢١٢١)]. [زاجع: ١٩٦٥].

(۷۰۹۸) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹیئو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی عایشا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ!
مجھےروز رے کے حوالے سے کوئی حکم و بیجئے ، نبی عایشا نے فرمایا ایک دن روز ورکھوتو ٹو کا ثواب ملے گا، میں نے اس میں اضافے کی درخواست کی تو فرمایا تین کی درخواست کی تو فرمایا تین کی درخواست کی تو فرمایا تین روز ورکھو ہم ہمیں سات روز وں کا ثواب ملے گا، میں نے مزید اضافے کی درخواست کی تو فرمایا تین روز سے کا پھر نبی علیشا مسلسل کی کرتے رہے جتی کہ آخر میں فرمایا روز ہ رکھنے کا سب سے افضل طریقہ حضرت داؤ دعایشا کا ہے ، اس لئے ایک دن روز ہ رکھا کرواورا یک دن ناخہ کیا کرو۔

( ٧٠٩٩) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضُومِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رُجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهُزُولٍ كَانَتُ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْجِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ الْيَزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْجِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَنْزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْجُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَنْزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْجُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ أَنْزِلَتُ الزَّانِيَةُ لَا يَنْجُحُهَا إِلَّا وَالَ أَنْ الْحَصْرَمِي فَقَالَ كَانَ قَاصًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ [راحِع: ١٤٨٠].

( 4 و 2 ) حضرت غبداللہ بن عمر و رفائظ سے مروی ہے کہ''ام مہر ول''نامی ایک عورت تھی جو بدکاری کرتی تھی اور بدکاری کرنے والے سے اپنے نفقہ کی شرط کروالیتی تھی ،ایک مسلمان نبی ملیک کی خدمت میں اس کے قریب ہونے کی اجازت لینے کے لئے آیا، یا یہ کہ اس نے اس کا تذکرہ نبی ملیک کے سامنے کیا، نبی علیک نے اس کے سامنے بی آیت تلاوت فرمائی کہ زانیہ عورت سے وہی نکاح کرتا ہے جو خود زانی ہویا مشرک ہو۔

( . ٧١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو نَحُوَهُ [مكرر ما قله]

(۱۰۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(٧١.١) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا آبِي سَمِعْتُ الصَّقْعَبَ بُن زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوفَةٌ بِدِيبَاجٍ أَوْ مَزُرُورَةٌ بِدِيبَاجٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَلَا يُرِيدُ أَنْ يَرُفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعٍ وَيَضَعُ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا فَآخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَاجْتَذَبَهُ وَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْكَ فِيَابَ مَنُ لَا يَعْفِلُ ثُمَّ رَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَسَ فَقَالَ إِنَّ نُوجًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا يَعْفِلُ ثُمَّ رَجْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلْسَ فَقَالَ إِنَّ نُوجًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا يَعْفِلُ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَسَ فَقَالَ إِنَّ نُوجًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَا الْنَيْ فَقَالَ إِنِّى قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُوكُمَا بِاثَنَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنْ الشَّولُكِ وَالْكِبُرِ وَآمُرُ كُمَا بِالْاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتُ فِى كُفَّةٍ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْ إِلَا إِللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَالِيَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# 

فی الْکِفَّةِ الْآخُری کانتُ آرْجَحَ وَالُوْآنَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضَ کَانَا حَلْقَةً فَوْضِعَتُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمْتُهَا أَوْ لَقَصَمْتُهَا وَآمُو كُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ [راجع: ١٩٥٦] لَقَصَمْتُهَا وَآمُو كُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ [راجع: ١٠١٤] (١٠١٤) حضرت عبدالله بن عمرو براته عن مراق ہے کہ ایک مرتبہ بی علیا کے پاس ایک دیباتی آدی آیا جس نے بڑا فیتی جب ان الله علی مرتبہ بی علیا آخر مایا تجار کر الله علی ایک موجائے گی، پھر بی علیا آخر می کی وضع اختیار کر رکھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بیبال چرواموں کی نسل ختم ہوجائے گی، پھر بی علیا ان خواموں کی نسل ختم ہوجائے گی، پھر بی علیا ان علی میں تبہارے جسم پر بیوتو فوں کا لباس نہیں و کیور ہا؟ پھر فرایا الله کے بی علیا میں میں میں تبہیں وہ باتوں کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپ دونوں بیوں سے فرایا کہ میں تبہیں وہ باتوں کا حقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپ دونوں بیوں سے فرایا کہ میں تبہیں وہ باتوں کا حقت جب قریب آیا تو انہوں سے دونوں بیوں سے فرایا کہ میں تبہیں وہ باتوں کا حکم و بیا ہوں اور دوباتوں سے روکتا ہوں۔

ممانعت شرک اور تکبرے کرتا ہوں اور حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ کا اقر ارکرتے رہنا، کیونکہ اگر ساتوں آسانوں اور ساتوں تین ایک جہم حلقہ ہوتیں تو لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْہِیں خاموش کرا دیتا، اور دوسرایہ کہ سنتھان اللَّهِ وَبِحَمْدِ وَکاور دکرتے رہنا کہ یہ ہر چیزی نماز ہے اور اس کے ذریعے ہر مخلوق کورزق ماتا ہے۔

(٧١.٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِآهُلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ (راحع: ١٩٨هـ)

(۱۰۲) حضرت اً بن عمر و بڑاٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے کسی خائن مرد وعورت کی گواہی قبول نہیں گی، نیز نبی علیظا نے کسی نا تجربہ کار آ دمی کی اس کے بھائی کے حق میں انوکر کی گواہی اس کے مالکان کے حق میں قبول نہیں فرمائی البنة دوسر بے لوگوں کے حق میں قبول فرمائی ہے۔

ر آخِرُ مُسْنَدِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرو اللَّهِ



# حَدِيْثُ أَبِي رِمُنَةً طَالِنُهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتُمَ حضرت الورمثة طالفي كي مرويات

( ٧١.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءِ [انظر: ٢١٠٩]

(۱۰۴۷) حضرت ابورمی الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ نکلا، ہم لوگ نبی طائیں کی خدمت میں بینچے، میں نے نبی علیہ کے سرمبارک پرمہندی کا اثر دیکھا۔

( ٧١.٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ أَبُو قَطَنِ وَأَبُو النَّضُرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمُثَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ آدُنَاكَ أَدُنَاكَ وَقَالَ رَجُلٌ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو النَّضُرِ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ بَنُو يَرُبُوعٍ قَتَلَهُ فُلَانِ قَالَ أَلَا لَا تَجْنِي نَفُسٌ عَلَى أُخُرَى و قَالَ آبِي قَالَ أَبُو النَّضُرِ فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا. [احرجه حَدِيثِهِ دَخَلْتُ الْمَعْطِى الْعُلْيَا. [احرجه الطبراني (٢٢/ ٢٥) قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ١٧٦٣٤].

(۵۰۱۵) حضرت ابورمند ڈاٹوئٹ مردی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا دینے والا ہاتھ او پر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قر سبی رشتہ داروں کو دیا کرو، ایک آ دی نے کہایا رسول اللہ! یہ بنی پر بوع ہیں جوفلاں آ دی کے قاتل ہیں؟ نبی ملیکھانے فر مایا یاد رکھو! کوئی نفس دوسرے پر جنابیت نہیں کرتا ، ایک روایت ہیں اس طرح بھی ہے کہ ہیں مجد میں داخل ہوا تو نبی ملیکھا خطبہ دیتے ہوئے فر مار ہے تھے کردیے والا ہاتھ او پر ہوتا ہے۔

( ٧١.٦) حَدَّثَنَا يُونَسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمُثَةً قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِي دَمٍ فَقَالَ الْيُدُ الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبُوكَ وَأَخْتُكَ وَأَخُوكَ وَآذَنَاكَ آذَنَاكَ قَالَ فَنَظَرَ فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ أَبَا رِمُثَةَ قَالَ قُلْتُ ابْنِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَذَكَرَ قِصَّةَ الْخَاتَم

(۲۰۱۷) حضرت ابورمیر والنفوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں قبیلہ ربیعہ کے پچھلوگ

### المنال المؤرن بل المنظم منزم المنظم ا

قل کا ایک مقدمہ لے کرآئے ہوئے تھے، نبی علیہ نے فرمایا دیے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، پھر نبی ایٹیہ نبی علیہ کہ میرا بیٹا ہے، نبی علیہ استہ داروں کو دیا کرو، پھر نبی ایٹیہ کے میرا بیٹا ہے، نبی علیہ کے خرمایا اس کی جنایت کے تم اور تمہاری جنایت کا بیز کمہ دار نبیس، پھر انہوں نے مہر نبوت کا واقعہ ذکر کیا۔

( 2 • 1 2 ) حضرت ابورمی و گانتین مروی ہے کہ بیس آپنے والدصاحب کے ساتھ نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی ملیکائے ان سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! نبی ملیکا نے بوچھا کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ عرض کیا جی باں! نبی ملیکائے فرمایا بیتمہار کے کسی جرم کا ذمہ دارٹہیں اورتم اس کے کسی جرم کے ذمہ دارٹہیں۔

( ٧١.٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِى دَمِ الْعَمْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبُحَكَ وَأَخَلَكَ ثُمَّ آدُنَاكَ فَوَ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِى دَمِ الْعَمْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبُحَتَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَبَاكَ وَأَبُحَنِى عَلَيْهِ فَلَا ثُمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْهِ وَمُثَلَّ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ وَمُثَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ بَعْرَةِ الْبَعِيرِ أَوْ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ فَقُلْتُ أَلَا أُدَاوِيكَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا أَهُلُ بَيْتٍ نُطَبِّبُ فَقَالَ يُدَاوِيهَا الَّذِى وَضَعَهَا [احرجه الطراني: ٢١٣/٢٢. قال شعيب: رحاله ثقات]

(۱۰۸) حضرت ابورمی التی مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں قبیلہ رہید کے پچھلوگ قتل کا ایک مقدمہ لے کرآئے ہوئے تھے، نی الیک فرمایا دینے والا ہاتھ او پر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور قربی رشتہ داروں کو دیا کرو، پھر نبی ملیک کے کرفر مایا ابور میڈ! بیتمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے، نبی ملیک نے فرمایا اس کی جنایت کے تم اور تمہاری جنایت کا بیذمہ دار نہیں، پھر میں نے غور کیا تو نبی ملیک کندھے کی ہاریک ہڈی میں اور نہیں کی بیال کے در ابرا بھرا ہوا گوشت نظر آیا، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کروں کیونکہ ہمارا خاندان اطباء کا ہے؟ نبی ملیک نے فرمایا اس کا علاج وہی کررے گا جس نے اسے لگا ہے۔

( ٧١.٩) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَاذٌ عَنُ آبِي رِمُثَةً قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي نَحُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآيَتُهُ قَالَ لِي آبِي هَلُ تَدُرِي مَنُ هَدًّا قُلْتُ لَا فَقَالَ لِي أَبِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَشَعْرَرُتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَشَعْرَرُتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَشَعْرَرُتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ وَكُنْتُ أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَشَعْرَرُتُ حِينَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ ذُو وَفُورَةٍ وَبِهَا رَدُعٌ مِنْ حِتَّاءٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي

### اَبُنُكَ هَذَا قَالَ إِى وَرَبِّ الْكُفِيَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ الشَهَدُ بِهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى بِأَبِى وَمِنْ حَلِفِ أَبِى عَلَى ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَقَرَأَ رَسُولُ مِنْ ثَبْتِ شَبَهِى بِأَبِى وَمِنْ حَلِفِ أَبِى عَلَى ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَقَرَأَ رَسُولُ

مِنْ ثَبَتِ شَبَهِى بِأَبِى وَمِنَ حَلِفِ أَبِى عَلَى ثُمْ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكُ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَقَرَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مِثْلِ السَّلُعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَلَّا عُبَلِهِ اللَّهِ عِلْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مِثْلِ السَّلُعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَأَطَبُ الرِّجَالِ أَلَّا أُعَالِجُهَا لَكَ قَالَ لَا طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا [صححه ابن حبان (١٩٥/٥٥) وقال اللهِ إِنِّى لَأَطِبُ الرِّجَالِ أَلَّا أُعَالِجُهَا لَكَ قَالَ لَا طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا [صححه ابن حبان (١٩٥/٥٥) وقال الترمذي: حسن غريب، قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٠١٥ و٤٢٠١ و٤٢٠١ و٤٢٠١ و٤٢٠١ و٤٤٩٥) الترمذي: ٢٨٥١ أنسائي: ٣/٥٨٥ و ٣٤٥ و ٤٢٠١]. [انظر: ٢٠١١، ٢١١١، ٢١١١، ٢١١١، ٢١١١، ٢١١١، ٢١١٠،

١١١٧،٧١١٧، ١١٢٨، ١٣٢١، ١٣٢٧، ١٣٢٧). [راحع: ٤٠١٠، ١٧١٧]. [راحع: ٤٠١٠، ١٧١٧].

(۱۰۹) حضرت ابورم ہے ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہیں اپنے والدصاحب کے ساتھ نبی علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا، میری نظر جب ان پر پڑی تو والدصاحب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بیکون ہیں؟ میں نے کہانہیں، والدصاحب نے بتایا کہ بی نبی علیہ ہیں، بیس کر میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے، میں نبی علیہ کوکوئی الیمی چیز سجھتا تھا جو انسانوں کے مشابہہ نہ ہو، کیکن وہ تو کامل انسان تنے، ان کے لیجے لیج بال تنے اور ان کے سرمبارک پرمہندی گا اثر تھا، انہوں نے دوسنر کپڑے نے بہتن فر مار کھے تنے، میرے والد صاحب نے انہیں سلام کیا اور پیٹھ کر ہا تیں کرنے لگے۔

تھوڑی دیرگذرنے کے بعد نبی طینا نے میرے والدصاحب سے پوچھا کیا بیا آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں!
رب کعبہ کی قتم! نبی طینا نے فرمایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ بیس اس کی گواہی دیتا ہوں ،اس پر نبی طینا مسکرا دیئے ، کیونکہ میری شکل وصورت اپنے والد سے ملتی جلتی تھی ، پھر میرے والدصاحب نے اس پرقتم بھی کھا کی تھی ، پھر نبی طینا نے فرمایا یا در کھو!
تہارے کسی جرم کا بیذہ مدارنہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمددارنہیں ہو، اور بیا آیت تلاوت فرمائی ''کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجینہیں افرائے گا۔''

پھرمیرے والدصاحب نے نبی طیٹا کے دونوں شانوں کے درمیان پھھا بھرا ہوا حصہ دیکھا توعرض کیایا رسول اللہ! میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں ، کیا میں آپ کا علاج کرے (اسے ختم نہ) کردوں؟ نبی طیٹا نے فر مایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔

( ٧١٠٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عُلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمُنَةً قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ فَأَرِنِي هَذِهِ السِّلُعَةَ الَّتِي بِظَهْرِكَ قَالَ وَمَا تَصُنَعُ بِهَا قَالَ أَفْطَعُهَا قَالَ لَسُتَ بِطَبِيبٍ وَلَكِنَّكَ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا فَأَرْنِي هَذِهِ السِّلُعَةَ الَّتِي بِظَهْرِكَ قَالَ وَمَا تَصُنَعُ بِهَا قَالَ أَفْطَعُهَا قَالَ لَسُتَ بِطَبِيبٍ وَلَكِنَّكَ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا اللّهِ يَعْرُهُ اللّذِي خَلَقَهَا [مكرر ما قبله].

(۱۱۰) حضرت ابورمید والنیوسے مروی ہے کہ ایک مرتبار کین میں میں اپنے والدصاحب کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں

هي مُنالاً احَيْنَ فِي اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ م عاض وا

میرے والدصاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں ، آپ کی پشت پر بیہ جو گوشت کا امجرا ہوا حصہ ہے، مجھے دکھائیئے ، نبی علیشانے فر مایاتم کیا کروگے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے کاٹ دوں گا ، نبی علیشا نے فر مایاتم طبیب نہیں ، رفیق ہواس کا معالج و ہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔

( ٧١١١ ) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى الرَّبِيعِ السَّمَّانُ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بُنِ الْقِيطِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِى رِمْثَةَ التَّيْمِيِّ تَيْمَ الرِّبَابِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُهُ الرَّعْدَةُ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُهُ الرِّعْدَةُ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُهُ الرِّعْدَةُ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُلْتُ لِيْنِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانِ أَعْلَمْ بِجُرْحٍ أَوْ خُرَاجٍ مِنِّى قَالَ طَبِيبُهَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرُتُكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانِ أَعْلَمَ بِجُرْحٍ أَوْ خُرَاجٍ مِنِّى قَالَ طَبِيبُهَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرُتُكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانِ أَعْلَمَ بِجُرْحٍ أَوْ خُرَاجٍ مِنِّى قَالَ طَبِيبُهَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرُتُكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنْسَانِ أَعْلَمَ بِجُرْحٍ أَوْ خُرَاجٍ مِنِّى قَالَ طَبِيبُهَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ لَكُ شَعْرٌ قَلْ اللَّهُ لَيْسُ فَلَ الْمُشِيبُ وَشَيْبُهُ أَخْمَرُ فَقَالَ ابْنُكُ هَذَا قُلْتُ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ ابْنُ نَفْسِكَ قَلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ [راحع: 912]

(۱۱۱ع) حضرت الورمة ولا تقاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نی طابھ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اسے نی طابھ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیدرسول اللہ منافیظ ہیں، اس پر ہیبت کی وجہ سے وہ مرطوب ہوگیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ المیں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں، اطباء کے گھرانے سے میراتعلق ہے، آپ جھے اپنی پشت دکھا ہے، اگر یہ پھوڑا ہوا تو میں اسے دبا دوں گا، ورنہ آپ کو ہتا دوں گا، کیونکہ اس وقت زخموں کا جھے سے زیا وہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، نبی طابھ کے بھوڑا ہوا تو میں اسے دبا دوں گا، ورنہ آپ کو ہتا دوں گا، کیونکہ اس وقت زخموں کا جھے سے زیا وہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، نبی طابھ نے فرمایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے، ان کے لیے لیے بال شے اور ان کے سرمبارک پر مہندی کا اثر تھا، انہوں نے دوسبز کیڑے نے زیب تن فرمار کے شے، تھوڑی دیرگذر نے کے بعد نبی طابھ نے پوچھا کیا ہی آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا تی ہاں! ورسبز کیڑے نے نبول ، اس پر نبی طابھ نے فرمایا ورکھو! تنہا رہ کسی جرم کا بیڈ مہدار نہیں اور اس کے سی جرم کے تم ذمہدار نہیں اور اس کے سی جرم کا بیڈ مہدار نہیں اور اس کے سی جرم کے تم ذمہدار نہیں ہو۔

(۷۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِح حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لِقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُنَةَ قَالَ حَجَجْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَبِي تَدُرِي مَنْ هَذَا هَذَا رَجُلًا جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَبِي تَدُرِي مَنْ هَذَا هَذَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَيْهِ إِذَا رَجُلًا ذُو وَفُرَةٍ بِهِ رَدُعٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ [راحع: ٢٠١٩]. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا النَّهَيْنَا إِلَيْهِ إِذَا رَجُلُّ ذُو وَفُرَةٍ بِهِ رَدُعٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ [راحع: ٢٠١٩]. (١١٤٤) حضرت الورمة وَالقَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَرْتِهِ مِي عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُنَا عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَلَكُولُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا لَوْمَا حَبُولُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَالِمَا عَلَى عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى عَلَيْهُ وَلَكُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَو وَلَولُولُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالُهُ عَلَيْكُولُ وَلَكُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَولُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَلَولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ وَالْعُلَالُولُولُ عَلَيْكُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَالْولُولُ وَالْولُولُولُ وَلَولُولُولُولُ وَالْولُولُ وَالْول

### ﴿ مُنلاً المَرْنَ بِل مِن مِنْ الْمُورِمِينَ مِنْ الْمُورِمِينَ الْمُورِمِينَ وَيُولِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِمِينَ وَيُولِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّا الللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ ال

( ٧١١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي عَمُرُو بَنُ مُحَمَّد بُنِ بُكْيُرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُثَةَ النَّيْمِيِّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنَ لِي فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قُلْتُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ ٱخْمَرَ وانظر: ٩ ١٧١.

(۱۱۳) حضرت ابورمَ وَ الْمُوْاتِ مروى ہے كہ آيك مرتبہ ميں بينے كے ساتھ نى مَالِيْكَ كى خدمت ميں حاضر ہوا، تھوڑى دير گذر نے كے بعد نى عَلِيْكَ نے بوچھا كيائي آپ كابيٹا ہے؟ ميں نے كہا كہ ميں اس كى گوائى ديتا ہُوں ،اس پر نى عَلِيْكَ نے فرمايا و ركو اِتمہارے كى جرم كاميذ مه دارنيس اوراس كے كسى جرم كے تم ذمه دارنيس ہوا ور ميں نے نى عَلِيْكَ كِها لَى سَرِنَ دَكِھے۔ ركو اِتمہارے كى جرم كاميذ مه دارنيس اوراس كے كسى جرم كے تم ذمه دارنيس ہوا ور ميں نے نى عَلِيْكَ كِها لَى سَرِنَ دَكِھے۔ (٧١٤) حَدَّقَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَقَةً بَنُ أَبِي وَمُثَةً قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَآبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَقُتُ أَنَا وَآبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَقُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَقُتُ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِي الطَّرِيقِ فَلَقِينَاهُ فَقَالَ لِي آبِي يَا بُنَيَّ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَقُتُ مَا مَا وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَقُتُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَالْ الْعَلَقُتُ مَا مُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ الْعَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَ

وَسَلَّمَ فَلَمَّا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلَقِينَاهُ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُنْتُ أَخْسَبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا رَجُلٌ لَهُ وَفُرَةٌ بِهَا رَدْعُ مِنْ حِنَّاءٍ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِآبِي مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا وَاللَّهِ الْبِي قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِى عَلَيْهِ وَلَا فَضَجِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِى عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِى عَلَيْهِ وَلَا يَرُدُوا وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى

(۱۱۳) حضرت ابورم شر النوس مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ انبی الیکی کی خدمت میں حاضر ہوا،
راستے ہی میں ہماری ملاقات نبی ملیک ہے ہوگئ، والدصاحب نے بتایا کہ یہ نبی ملیکی ہیں، میں نبی ملیکی کو کی البی چیز سجھتا تھا جو
انسانوں کے مشابہہ نہ ہو، کیکن ووتو کامل انسان تھے، ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے سرمبارک پرمہندی کا اثر تھا، انہوں
نے دوسبز کیڑے نہیب تن فرمار کھے تھے، اور ان کی پیڈلیاں اب تک میری ٹکا ہوں کے سامنے ہیں۔

تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی الیان نے میرے والدصاحب سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بخدا یہ میر ابیان ہے، اس پر نبی الیان مسکرا دیئے، کیونکہ میرے والدصاحب نے اس پرتنم کھالی تھی، پھر نبی الیان نے فرمایا تم نے بھی کہا، یا در کھو! تمہارے کی جرم کا بیذمہ دارنہیں اور اس کے سی جرم کے تم ذمہ دارنہیں ہو، اور بیہ آیت تلاوت فرمائی ''کوئی شخص کہا، یا دوسرے کا بوجھنیں الخصائے گا۔''

( ٧١١٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ الْآسَدِيُّ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي دِمُثَةَ قَالَ انْطَلَقُتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَيْنَا رَجُلًا مِنْ الْهَاجِرَةِ جَالِسًّا فِي ظِلِّ بَيْتِهِ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ أَخْضَرَانِ وَشَعْرُهُ وَفُرَةٌ وَبِرَأْسِهِ رَدُعٌ مِنْ حِنَّاءٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي أَتَدُرِى مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَحَدَّثُنَا طَوِيلًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنِّى رَجُلٌ مِنْ آهُلِ بَيْتٍ طِبِّ فَآرِنِي الَّذِي بِبَاطِنِ كَيْفِكَ فَإِنْ تَكُ

# هُ مُنالًا أَمَّانِ فَيْنِ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورِمِينَةُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ

سِلْعَةً قَطَعْتُهَا وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرُتُكَ قَالَ طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا قَالَ ثُمَّ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ مَا تَقُولُ قَالَ إِي وَسَلَّمَ إِلَى فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُ مَا تَقُولُ قَالَ إِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا يَجْنِي عَلَيْهِ [راحع، ١٠٩].

(۱۱۵) حضرت ابورم ہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں لڑکین میں اپنے والدصاحب کے ساتھ نبی ملیلیا کی خدمت میں ماضر ہوا، ہم لوگ دو پہر کے وقت ایک آ دمی کے پاس پنچے جواپنے گھر کے ساتے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دوسبز چا دریں اوڑھ رکھی تھیں ، اس کے بال لمبے تھے اور سر پرمہندی کا اثر تھا، میری نظر جب ان پر پڑی تو والدصاحب نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ریکون ہیں؟ میں نے کہانہیں، والدصاحب نے بتایا کہ سے نبی ملیلیا ہیں، ہم کافی ویر تک باتیں کرتے رہے۔

پھرمیرے والدصاحب نے عرض کیا کہ میں اطباء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ، آپ مجھے اپنے کندھے کا بیر حصہ وکھائیئے ، اگریہ پھوڑا ہوا تو میں اسے دبا دوں گا ، ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا ، نبی طیابی نے فر مایا اس کا معالی وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔

تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیہ نے مجھے دیکھ کرمیرے والدصاحب سے پوچھا کیا ہے آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! رب کعبہ کی شم! نبی علیہ نے فر مایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں ،اس پر نبی علیہ مسکرا دیئے ، کیونکہ میری شکل وصورت اپنے والد سے ملتی جلتی تھی ، پھرمیرے والدصاحب نے اس پر شم بھی کھالی تھی ، پھر نبی علیہ نے فر مایا یا در کھو! تمہارے کسی جرم کا بیرذ مددار نہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذ مددار نہیں ہو۔

( ٧١١٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي رِمْثَةً قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي نَحُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَآيَتُهُ قَالَ آبِي هَلُ تَدْرِى مَنْ هَذَا قُلْتُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَافَشَعْرَوْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ وَكُنْتُ ٱظُنُّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ لا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا بَشَرَّ ذُو وَفُرَةٍ وَبِهَا رَدُعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرُوانِ ٱخْصَرَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنِهُ بُرُوانِ ٱخْصَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَالَ لِآبِي ابْنُكَ هَذَا قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَالَ لِآبِي ابْنُكَ هَذَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاحِكًا مِنْ تَشِيعِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاحِكًا مِنْ تَشِيعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاحِكًا مِنْ تَشِيعِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَرَآ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَرَآ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَرَآ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى كَامُولُ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ثُمَّ لَكُولَ إِلَى مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ كِيفُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كَامُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ الْكَوْلُ الْكَوْلُ الْمُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُ لَا الْمَلْعَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْعَ الْمَالِكُ وَلَوْلُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِعُ الْمُؤْلُولُ إِلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا

(١١٦) حفرت ابورم والتي مروى بي كدايك مرتبه من ايخ والدصاحب كي ساتهم في عليه كي خدمت من حاضر موا،

# هي مُنالا اَعْ رَضِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

میری نظر جب ان پرپڑی تو والدصاحب نے پوچھا کیاتم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہانہیں، والدصاحب نے بتایا کہ یہ نبی علیظا ہیں، یہ س کر میرے رو نکٹے کھڑے ہوگئے، میں نبی علیظا کوکوئی الیمی چیز سمجھتا تھا جوانسانوں کے مشابہہ نہ ہو، لیکن وہ تو کامل انسان تھے، ان کے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے سرمبارک پرمہندی کا اثر تھا، انہوں نے دوسِز کپڑے نے نیب تن فرمار کھے تھے، میرے والدصاحب نے انہیں سلام کیا اور پیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔

تھوڑی دیرگذرنے کے بعد نی علیہ نے میرے والدصاحب سے پوچھا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! رب کعبہ کی قسم! نبی علیہ نے فر مایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں ، اس پر نبی علیہ مسکرا دیے، کیونکہ میری شکل وصورت اپنے والد سے ملتی جلتی تھی ، پھر میرے والدصاحب نے اس پر قسم بھی کھا کی تھی ، پھر نبی علیہ نے فر مایا یا در کھو! تہارے کسی جرم کا پیرذ مددا زنہیں اور اس کے کسی جرم کے تم ذمددا زنہیں ہو، اور بی آیت تلاوت فر مائی ''کوئی شخص کسی دوسرے کا بو چھڑ بیں اٹھائے گا۔''

پھر میرے والدصاحب نے نبی علیہ کے دونوں شانوں کے درمیان پکھا بھرا ہوا حصد دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں ، کیا میں آپ کاعلاج کرکے (اسے ختم ننہ) کر دوں؟ نبی علیہ نے فرمایا اس کامعالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔

( ٧١١٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى آبِى وَأَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ الْعَصْرَانَ [راجع: ٩ - ٧١].

(۱۱۷) حضرت ابورم النظامة النظامة النظامة النظامة المراكب مرتبه مين في النظام كود يكها، انهول في دوسبر كير عن زيب تن فرما و كله المراكبة ا

( ٧١٨٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنَ إِيهِ بُنِ لَقِيطٍ عَنُ آبِي رِمُثَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمُ أَكُنُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَوَى الْهَيْءَ وَمَلَّمَ فَحَوَى الْهَيْءَ وَمَلَّمَ فَحَوَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِانِي عَذَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النِي يَرْتَعِدُ هَيْهً لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ وَإِنَّ آبِي كَانَ طَبِيبًا وَإِنَّا أَهُلُ بَيْتِ وَلَيْ وَاللَّهِ مِنْ الْجَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ وَإِنَّ آبِي كَانَ طَبِيبًا وَإِنَّ أَهُلُ بَيْتِ وَلِي وَلَا عَظُمٌ فَأَرِنِي هَذِهِ الَّذِي عَلَى كَيْفِكَ فَإِنْ كَانَتُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنُ الْجَسَدِ عِرْقٌ وَلَا عَظُمٌ فَأَرِنِي هَذِهِ الَّذِي عَلَى كَيْفِكَ فَإِنْ كَانَتُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا وَاللَهُ مَا يَخْفَى عَلَيْنَا مِنُ الْجَسَدِ عِرْقٌ وَلَا عَظُمٌ فَأَرِنِي هَذِهِ الَّذِي عَلَى كَيْفِكَ فَإِنْ كَانَتُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَ قَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ قُلْتُ ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُكَ قَالَ ابْنِى عَلَيْهِ إِراحِي وَلَا عَنْ مَعَلَى عَلَيْهِ إِراحِي وَلَا عَلْ مَنْ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ إِلَا مَنْ هَذَا لَا اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَ الْمَلْ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَ الْمُرَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۱۸) حضرت ابورمند اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں مدیند منورہ حاضر ہوا، میں نے نبی علیا کودیکھا ہوانہیں تھا،

# ﴿ مُنْ لِهِ الْمُرْبِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نی ایشاد و سبز چا دروں میں باہر تشریف لائے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی علیشا بہی ہیں، تو میرا بیٹا ہیبت کی وجہ سے کا پہنے لگا،
میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں لوگوں میں ایک بڑا طبیب سمجھا جاتا ہوں ، اطباء کے گھرانے سے میر اتعلق ہے، آپ مجھے اپنی
پشت دکھا ہے، اگر یہ پھوڑ اہوا تو میں اسے دبا دوں گا، ورنہ آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ اس وقت زخموں کا مجھ سے زیادہ جانے والا
کو کی نہیں ہے، نبی علیشا نے فر مایا اس کا معالج وہی ہے جس نے اسے بنایا ہے، تھوڑ کی دیر گذر نے کے بعد نبی علیشا نے پوچھا کیا یہ
آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! رب کعبہ کی شم! نبی علیشا نے فر مایا واقعی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں ، اس
پر نبی علیشا نے فر مایایا در کھو! تہا رہے کسی جرم کا یہ ذمہ دارنہیں اور اس کے کسی جرم کے تم فرمد دارنہیں ہو۔

